

انرخامه سعیدالرحمٰن علوی

مكتبه آل عمران لا مور

الم المرابع ا



سعيدالرخمن علوي

مكتبه ألءمران لا مور

# Scanned by Wasif Alvi

س الطبع:

(باراول ١٩٩٩ه \_ ١٩٩٩ء

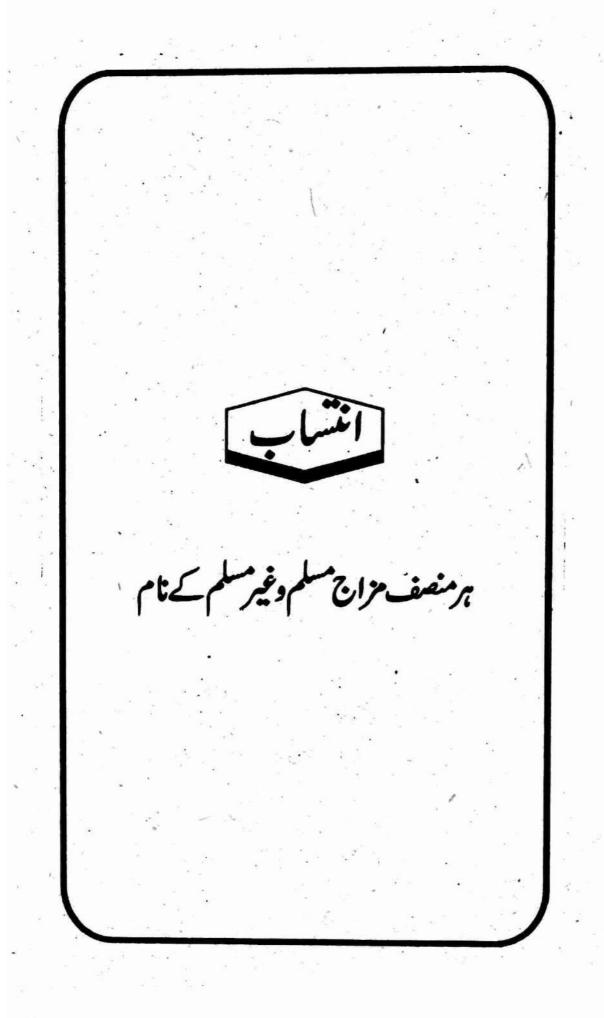

## فهرست

| ل مؤلف                                                                     | <i>igg</i> ☆ |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| باول مخضراحوال يزيد                                                        | (۱)بار       |
| يزيد كانام ونب اور ذاتي حالات                                              |              |
| تعليم وتربيت                                                               | _r           |
| حليه وصفات يزيد                                                            | _٣           |
| روایت مدیث                                                                 | _~           |
| ל לו                                   | _0           |
| רץ וויין גע.                                                               | _4           |
| نمونه کلام یزید                                                            | _4           |
| خطبات يزيد بخثيت خليفه، بمناسبت جعد وعيدين وغيره                           | _^           |
| آخرى حالات ووفات                                                           | _9           |
| احادیث تابیعت ومغفرت وخلافت یزید                                           | _ +          |
| مسله لعن وعدم لعن يزيد                                                     | _11          |
| ب دوم _ بزید برعا کدشده الزامات اور و کلائے صفائی کے جوابات                | (r)          |
| خلیفہ کی جانب سے اپنے جانشین کا تقرر، بالخصوص اس منصب کے لئے بیٹے کی       | _1           |
| شرعاً غلط ہے لہذا يزيد كى امامت وخلافت شرعى لحاظ سے درست جيس؟٩٥            | نامزدگی      |
| یزیدے افضل وبرتر صحابہ وتابعین کی موجودگی میں بزید کوامام وخلیفه مقرر کرنا | ٦٢           |
| رسة قرارديا جاكا ج؟                                                        | 200          |
| یزیدفاس وفاجر ہونے کی بناء پرشرعاً منصب امامت وخلافت کا الل نہیں تھا؟ ۲۸   |              |
| يزيد تل سين كاذمه دار ب-؟                                                  | _1~          |

| يزيد مدينه كي بحرمتي (واقعهره) كاذمه داريج؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _۵   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| الشكرېزىدنے حصارابن زبير كے دوران من كعب پرسكبارى كى؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    |
| بنوہاشم وبنوامبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _4   |
| خلاصەدنىتىجەكلام اكابرامت بىلسلەد فاغىزىد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _^   |
| جديدغيرمسلم محققين اوريزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _9   |
| ب سوئم _ بیعت محابه کرام مجتی خلافت بزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ļ(m) |
| موقف الل بيت رسول امهات المونين مسيده عائشة وامسلمة وميمونة ٢١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _1   |
| موقف اکا برمحابی بسلسله بزید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _r   |
| اساء محابر رام بعت كنندگان امامت وخلافت يزيد ـ (۲۰ تا۱۲ه) ۲۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣    |
| باب چهارم _اقوال اکابرامت بسلسله بزيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (٣)  |
| سيدناايوبانساري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا۔   |
| سيدنامعاويه بن البي سفيان ألل المالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _r   |
| سيدتاحسين بن علق.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٣    |
| נשת זו של                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _~   |
| سيدناعبدالمطلب بن ربيد بن حارث بن عبدالمطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _0   |
| سيدناعبدالله بن عباس المساعبدالله بن عباس المساعبدالله المساعبدالله المساعبدالله المساعب المسا |      |
| سيدناعبدالله بن عرفي المستعربي المستعربي المستعربي المستعربي المستعربي المستعربي المستعربي المستعربين المستعرب المستعرب المستعرب المستعربين المستعربين المستعرب المستعربين المست | -4   |
| يرادرسين محمدابن الحفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _^   |
| مردارحسنين عمرين علق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _9   |
| سيدناعبدالله بن جعفر طيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠١٠  |
| سيدناعلى زين العابدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -11  |
| سيدناسعيد بن المسيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ١١٢  |

| 775   | سيدنا ابوجعفر محمدالباقر                     | ۱۳   |
|-------|----------------------------------------------|------|
| ryr   |                                              | _10  |
| ryr   | محدث ابوزر عدشتی                             | _10  |
| rya., |                                              | _14  |
|       | سيدنابايزيدبسطائ                             | _1∠  |
|       | امام ابن ماجه القرزوييُّ                     | _1^  |
|       | ابن ختیبه الدینوری ً                         | _19  |
| r_a   |                                              |      |
| rz y  |                                              | _ا۲  |
| r_A   | مورخ الاسلام ابوالحن على المسعو ديّ          | _22  |
| r∠9   |                                              | _٢٣  |
| ra•   |                                              | _rr  |
| mr    |                                              | _10  |
| Mr    | قاضي ابو بكرابن العربي                       |      |
| rar   | فيخ عبدالمغيث بن زميرالعربي الحسنبي          | _12  |
| r^0   | امام مجد الدين عبد الاسلام، ابن تيمه الحرائي | _11/ |
| rao   | الم م ابن جمد الحسنلي الحراقي                | _r9  |
|       | ابن كثيرالد شتق                              | _14  |
| r97   | علامها بن خلدون المالكي المغر في             | _111 |
| r4A   | علامها بن مجرالعثقلاني "                     | _177 |
| r     |                                              | _~~  |

| ۳۰۱                                            | علامة شطلاني "                       | _    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| r.r <u>.                                  </u> | علامها بن حجر کمي "                  | _٣۵  |
| r.r                                            | علامه على قارى الحقى"                |      |
| r•r                                            |                                      | _12  |
| r•A                                            | شيخ عبدالحق محدث د بلويٌ             | _٣٨  |
| r+9                                            | 11 00 122                            | _٣9  |
| ٣١٠                                            |                                      | _14. |
| rir`                                           | علامه عبدالعزيز فربار دي رامپوري حفي | _٣   |
| ۳۱۵                                            | علامه نو رالدين حنفي رامپوريٌّ       | _64  |
| r14                                            | نواب صديق حسن خانّ                   | سرس_ |
| r12                                            | مولا نارشيداحركنگوهي                 | _ [[ |
| r1A                                            | اعلى حضرت مولا نااحد رضاخان بريلويٌ  | _00  |
| rrz                                            | مرزاجيرت د ہلويؒ                     | ۲۳   |
| rri                                            | پیرسیدمهرعلی شاه گولژ دی             | _112 |
| rro                                            | مولا نااشرف على تفانويٌ              | _^^  |
|                                                | مولا ناعبيدالله سندهيٌّ              | _69  |
| ۳۴۰                                            | امير فكيب ارسلاك                     | _0.  |
| rrr                                            | مولاناسيرسليمان ندويٌ                | _01  |
| mhm                                            | مولاناسيدسين احمد ني                 | _01  |
| rrr                                            | مولا نامطلوب الرحل محرائ             | _00  |
| muh.                                           | مدا الاالكامة : از                   | . 00 |

| roi  | مولا ناسيد عطاءالله شاه بخاري     | _00  |
|------|-----------------------------------|------|
| ror  | ڈاکٹر مولوی عبدالحق (بابائے اردو) | _64  |
| ror  |                                   | _64  |
| roz  | محوداحد عباى باخمي الشمي          | _0^  |
| r-L  | مولاناعامر عثاقي                  | _69  |
|      | مولا ناعبدالماجددريابادي          | _4+  |
| ۲٫۱۱ |                                   | _ YI |
| rır  |                                   | _41  |
| mr   |                                   | _41  |
| Mo   | مرداراحمرخان بكافي                | _41  |
| ma   |                                   | _40  |
| ศา   | علامة تمناعمادي                   | _44  |
| MA   | •                                 | _42  |
| m•   |                                   | _YA  |
| mr.  | مولانا جبل عبای                   |      |
| MLO. | جناب شبغ مين                      | _4•  |
| mr.  | عيم مختم برالدين عباى جونيورى     |      |
| MZ   | جناب محرعبدالله قائق كرتيوري      | _21  |
| MYZ. | ردفير وملمما حب ملعقيم آبادي      | ١٧٣  |
|      | مخدوم منظورا حمرشاه               |      |
| MX.  | جناب اسحاق احمرا فدووكيث          | _40  |

| PPA | جناب تنبور علی انصاری ایدوو کیث                      | _44 |
|-----|------------------------------------------------------|-----|
| rra | جناب سيرمحمود رضاءايثرووكيث                          | -44 |
| rra | مولا ناسيدا بوالاعلى مؤدوديٌّ                        | _4^ |
| ۳۳۵ | علامه محرقمرالدين سيالوڭ                             | _∠9 |
|     | ابويزيد محمد دين بٽ                                  | _^* |
| ray | علامهاحسان البي ظهير                                 | _^1 |
| ral | مولا ناعطاءالله حنيف للقي                            | _Ar |
| roq | مولا نامحراسحاق سند بلوى صديقي ندويٌ                 | _^  |
| rzr | مولا ناحبيب الرحمٰن كاند حلويٌ                       | _^^ |
| rzy | مولا ناسىدعبدالستارشاه بريلوي                        | _^^ |
| MZ( | ب پنجم _اقوال ا كابرامت بسلسله يزيد (بعد ۱۹۸۰ه/۱۹۸۰) | (a) |
|     | مولا نامحر منظور نعمانی (کلعنو، ہند)                 | _1  |
| rgr | مولا ناعتیق الرحمٰن تبعیل_ (لندن)                    | _r  |
| ۵۲۲ | a                                                    | _٣  |
| ۵۲۷ | جناب امن الحن رضوي ( دهلوي ، مند )                   | _٣  |
| om. | مولا تاتنخيرالحن ندوي (شريف آباد، باره بنكي، مند)    | _0  |
| arq | مولاناجيل احرنذيري (مباركوره اعظم كره، بند)          | _4  |
|     | سيد فالدمحود (تر بمون يوغور شي نيال)                 | _4  |
|     | مولاناعبرالعلى فاروقى (كاكورى، مند)                  | _^  |
| 0P1 | مفتى عبدالقدوى روى (آگره ، بيند)                     | _9  |
|     | وي عنون الحريفان على (حسن لورم او آمان عند)          |     |

| مولا نامجيب الله ندوي (اعظم كره، مند)                                    | _11  |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| دُ اكْرْمِحْدْ ضياءالدين انصاري (على كُرْ هِ مسلم يو نيورشي ، مند) ٥٣٩   | _11  |
| مولاً نامحر عيسى (لندن)                                                  | _11- |
| دُ اكْرْمِحْدِيسْنِ مَظْهِرِصِدِ لِقِي (عَلَيْكُرْهِ مسلم يوينورشْ، ہند) | _11  |
| مفتی منظورا حمد مظاہری کا نپوری (کا نپور، ہند)                           | _10  |
| "دارلعلوم" ديوبند (بند)                                                  | _14  |
| جناب خالدمسعود، (لا مور)                                                 | 12   |
| يروفيسرمحرهاجن شيخ (حيدرآ بادرسنده)                                      | _1Å  |
| مولا نامحرعبدالله (بجمبر، آزاد کشمیر)                                    | _19  |
| انگریزی ما بهنامه "بو نیورسل میسیج" کراچی                                | _r•  |
| دكور حرم محد العريتان (سعودي عرب)                                        | _rı  |
| الشيخ محربن ابراهيم الشياني (كويت)                                       |      |
| محربن العباسي اليزيدي البغدادي (عراق)                                    |      |
| ابن الازهر جمر بن احمر الازهري البروي (افغانستان)                        | _ ٢٣ |
| العلامه ابن طولون                                                        | _10  |
| الشيخ الحفاجي،شارح البيصاوي (تركي)                                       |      |
| الشيخ عمر ابوالتعر (مصر)                                                 | _1/2 |
| وكورصلاح الدين المنجد (المغرب)                                           | _FA  |
| الاستاذ محبّ الدين الخطيب (معر)                                          |      |
| الشخ مر ردل                                                              |      |
| مولاناسيدايومعاورايودر بخاري                                             | +    |

5. 3.

,

.

| ll'                                     |       |
|-----------------------------------------|-------|
| مولا ناسيدعظاء الحسن بخارى              | _٣٢   |
| مولا ناسيدعطاء المبيمن بخاري            |       |
| سيدمحر كفيل بخاري                       | _٣٣   |
| مولا ناسيد محدم رتضى ندوى (كلموئر)      | _20   |
| مولا نامجمه حسان نعمانی (لکھئو)         | _٣4   |
| مولا ناخليل الرحمٰن سجادندوي (ككھئؤ )   | _12   |
| ڈاکٹراسراراحمہ۔۔۔۔۔۔۔۔                  | _ 17/ |
| مولا ناضياءالرحمٰن فاروقي               | _179  |
| مولا تاعطاء الله بنديالوي               | _6.   |
| مفتی سید محمد سین نیلوی                 | _M    |
| قاضى محريونس انور                       | _64   |
| علامه محمد العماني الفاروقي             | _~    |
| مولاناسيدآل حن نعماني                   | _~~   |
| مولا ناعبدالرسول نورى رضوى فريدى بريلوى | ^6    |
| پروفیسرسیدعلی احمد العباسی              | _64   |
| مولا نامفتي فضل الله شاه تشميري         | _112  |
| وْاكْتُرْمْشَاقْ احْمِسْلْقِي           | _^^   |
| مولا ناابور يحان سيالكوثي               | -19   |
| ڈاکٹر حمیدالدین                         |       |
| شاه بليغ الدين                          |       |
| ڈاکٹرصوفی ضاءالحق                       | _01   |

| YPX                  | مولا ناعبدالحق چوہان             | _61 |
|----------------------|----------------------------------|-----|
| ۲۳۰                  | عبدالرحمٰن جاى نقشبندى           | _61 |
| וייר                 | مولا ناعبدالرحن (كراجي)          | _00 |
| YMY                  | يروفيسرعبدالقيوم                 | _0, |
| YPY                  |                                  | _02 |
| 7PF                  |                                  | _6/ |
| ۲۳۵                  | ىروفىسر قاضى محمرطا ہر ہاشمى     | _04 |
| 7r9                  |                                  | _4  |
| YOT                  |                                  | _4  |
| YY+                  |                                  | _41 |
| <b>11</b> 2          |                                  | _45 |
| YYA                  |                                  | _40 |
| YZ                   |                                  | _40 |
| 140                  |                                  | _44 |
| 121                  |                                  | _42 |
|                      |                                  |     |
| 722<br>722           | مولا ناسعدعيدالقدوس ماشي         | _49 |
| 1۸۸                  | دُا کَرْمِحْ مِیداللّٰه (پیرس)   | _4• |
| نى الله عنه، پاکستان |                                  |     |
| 197                  |                                  |     |
|                      | روا عمر پریون عمر سیست<br>سال جع |     |

### عرض مؤلف

#### نحمده و نصلي على رسوله الكريم، وعلى ارواجه و اولاده و اصحابه اجمعين-

یزید بن معاویه چوده سوسال کی املامی تاریخ کا ایک ایسامنفر د کردار ہے جس کی سیرت و شخصیت اور دور مکومت کے حوالہ سے بالعموم مر منفی قول و رائے بلا تحقیق و شبوت نہ صرف سلیم کرلی جاتی ہے۔ بلکہ اس کی نشرواشاعت کو بھی کار ثواب سمجدلیا جاتا ہے۔ اگر أياط وعمل صرف عامته الناس تك محدود ربتا توكي حد تك قابل برداشت تها كيوكد عوام مين . بذباتی او اطو تفریط کی و اوانی اور ذوق مطالعه و تحقیق سے مروی تسلیم شده ام ہے۔ مرجب محترم ومكرم علماء ومتضوفين كي الحجي خاصي تعداد بهي اپني تمام ترانصاف پسندي اور اعتدال و توازان کو نظر انداز کر کے بزید کے بارے س اذا جا، کم فاسق بنبا فتبینوا" اجب تسارے یاس کوئی فاس خبر لائے تو تحقیق کر لیا کروا اور "ان بعض الطن اثم" (يقيناً بعن كمان كناه موتے بيں) جيسے احكام قرآن كونظ انداز كردے نيز "النصع لكل مسلم (مرسلمان كي خيرخواي)، "البينة على المدعى و اليمين على من انكو" (ثبوت مدعى كے ذمر ب اور الكار كرنے والے كے ذمر قسم كوانا ب) اور "خذ ما صفا ودع ماكدر" (جوساف ب اس تمام لواورجو كدلا ب اس محور دو) جيس احاديث واقوال كوپس چنت دال دے- اور مدعیان علم و بصیرت بلامطالعہ و حوالہ نیز بلا محقیق و تنقید روایات. یزید کی شخصیت و سیرت و کردار و اقدامات کے بارے میں مختلف الزامات عائد کریں اور اس سلسلہ میں عدل و انصاف کے تمام تریا اکثر تخاہنے نظر انداز کر دیں۔ جبکہ ان کی جالت یه مو که وه نه تو یزید کی والدت و وفات. تعلیم و تربیت اور یدری و مادری حسب و نب كى تفسيدت سے واقف موں نه انہيں يزيد بنه عائد شدة الزامات كى صفائى دينے والے ا كا برامت كے اسما، واقوال كا علم مواور نه مي انسين وفات يزيد اسمار بين الاول سم اور عهد

بنوامیے کے بعد عباس وما بعد ادوار میں بزید دشمنی کے تناظر میں مرتب شدہ کتب تابیخ میں موجود متعناد و غیر مر بوط اور بلاسند و ثبوت یا جعلی و مشکوک اسناد پر مشمل روایات اور ان کے پش منظر مے کما حقہ آگی ماصل ہو، تو پھر ایس کتب کا تصنیف کرنا ناگزیر ور پاتا ہے جواخصار و جامعیت کی حال ہول اور علماء وجدید تعلیم بافتر اور احک ساتھ ساتدعام برمے لکھے افراد حتی کم پرمنے لکھنے کی صوحیت سے مروم گر کسی کتاب کا بتن راموا كرينے كے بعد تريه و تبعرہ كے شعور ووجدان كے مال كوروں عامت المسلمين كو بعی حقائق سے روشناس کرا سکیں۔ اور اس سلسلہ کی ایک کوشش موجودہ کتاب ہے۔ جس میں ماضی میں حسین ویزید، کربلاوحرہ، امات وظافت نیز دیگر متعلقہ مباحث کے حوالہ سے تصنیف شدہ مختلف ومتعناد کتب سے بھی استفادہ کرتے ہوئے حتی الاسكان ملی و معیقی حوالہ جات کے ہمراہ معلوات کو مرتب و مربوط انداز میں پیش کرنے کی كوشش كى كئى ب- اور حتى اللكان نقل اقوال واقتباسات كانداز احتيار كياكيا ب- تيز چونکہ بزید کو مجرم ٹابت کرنے کے لئے صدیوں سے پورے عالم اسام بالصوص برصغيرياك ومندو بلاد عجم ميں مختلف الزامات عائد كئے جاتے رہے ہيں، لهذا اس كتاب کی حیثیت اکا براست اور عامته المسلمین کی عدالت میں ایک مقدمه کی سی ہے۔ اس سلسلمیں باب اول میں مرم یزید کے مختصر احوال بیان کئے گئے ہیں تاک مرم کے انفرادی و خاندانی بس منظر اور عام جال جلن کا اندازہ کیا جاسکے۔ بإب ثاني مين مزم پرعائد شده اسم تر الزابات جو زياده ترمشور ومعروب بين، يكا كردي كے بيں اور و كانے صفائی (الم ابن حزم ظاہرى، الم عزالى، كامنى ابوبكرابن العربي، شيخ عبدالمغيث بن ربير حربي، لام ابن تيميه، عوم ابن ظدون وغيره) ك بیانات بمی نقل کردیے گئے ہیں۔ باب سوئم بیعت محابہ کرائم بحق خلافت یزید کی تفسیوت پر مشمل ہے۔

۳- باب سوم بیعت معابر کرام بین خلافت بزید کی تفصیلات پر مشمل ہے۔
۲۰ باب جارم و ما بعدہ میں صدر اسلام سے عصر جدید تک مختلف نان و مکان سے تعلق رکھنے والے اکا براست کے اقوال بسلسلہ بزید درج کئے گئے ہیں۔
سے تعلق رکھنے والے اکا براست کے اقوال بسلسلہ بزید درج کئے گئے ہیں۔
یہ کتاب بزید کے جودہ صدیال برا نے مقدمہ کو ملزم کے حالات، اس برعائد شدہ الزمات، و کلانے صفائی کے بیانات اور ملزم کے حق میں اکا براست کے شبت اقوال و

آراء کو مربوط و مر آب اندازی پیش کرنے میں کھال تک کامیابی ہوئی ہے اور اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد بزید کا مقدر کتاب کے ناقد بن و مؤید بن یعنی مزید و کلائے استفار و صفائی کی روشی ہیں کیا صورت افتیار کرتا ہے اور وہ بزید کے مقدر کے فیصلہ کے مسلم میں کتاب ریر بحث کو کس مدیک مفیدیا گابل تردیدیا تے ہیں، اس کا فیصلہ کے مسلم میں کتاب ریر بحث کو کس مدیک مفیدیا گابل تردیدیا ہے ہیں، بہتر کر مکیں گے۔ نیزیہ کتاب نے قواس مسلم کی کتاب اول ہے، نہ اس کے مندرجات حرف آخر ہیں۔ نہ یہ کتاب مفوظ عن افعاء ہے، نہ قارئین کی آراء و تبعرہ بات کی روشی ہیں رجوع و قلر شاقی مواد کی افتیاج سے باوراء۔ گر اس سب کچہ کے بات کی روشی ہیں رجوع و قلر شاقی مواد کی افتیاج سے باوراء۔ گر اس سب کچہ کے باوجود کیا عجب کہ یہ کتاب مقدر بزید کے مسلم ہیں چودہ صدیوں سے امت مسلم کی باوجود کیا عجب کہ یہ کتاب مقدر بزید کے مسلم ہیں چودہ صدیوں سے امت مسلم کی بات و جد باتی و سطی و اکا بر بر برصفیر باک و بند ہیں بالنسوص فرو عمل کی نئی راہیں وا کر دے اور جذباتی و سطی و فضل و کیا ہے علی و مقتی اور حتی و مسلمی موقف افتیار کرنے والے احل علم و فضل و عام اللہ کی تعدال و توازن کی شی عامت الناس کی تعدال و توازن کی شی عامت الناس کی تعدال و توازن کی شی الیس افتیار کرنیں۔ افتیار کرنیں۔ افتیار کرنیں۔ افتیار کرنیں۔ افتیار کرنیں۔

و بالله التوفيق وهو المستعل وانه على كل شئي قدير.

(سعیدالرحمٰن)

باب اول

مختصر احوال يزيد

### ۱- مختصر احوال يزيد

یزید بن معاویہ کے حامیان و مخالفین بالعموم اس کے ذاتی حالات کے سلسلہ میں بنیادی معلومات سے بعض ضروری بنیادی معلومات درج کی جارہی بیں- المداحتی الاسکان مستند مصادر سے بعض ضروری معلومات درج کی جارہی بیں-

يزيد كانام ونسب اور ذاتى حالات

یزید کے داداسید نا ابوسفیان اموی قریشی، دادی سیدہ هند، تایا یزید، والد معاویہ اور پھوپھی ام المومنین سیدہ ام حبیب (رملہ) تمام کے تمام صحابہ کرام رصون اللہ علیمم اجمعین میں سے بیں-اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید کے پھوپھا بیں-

سیدنا بوسفیان فتح کمہ سے چندروز پسلے مسلمان ہوئے اور ان کے گھر کو نبی صلی
افلہ علیہ وسلم نے فتح کمہ کے موقع پر داراللان قرار دیا- سیدہ صند زوجہ ابوسفیان بھی اسی
دوران میں مسلمان ہوئیں اور سیدنا حمزہ کی شہادت کے بعد ان کا کلیج چبانے پر بھی ان
کی توبہ نبی جینیہ نے قبول فرمائی اور بیعت نبوی سے مرفراز ہوئیں-

سیدنا ابوسنیان کی ایک آنکه غزوه طائف میں اور دوسری جنگ پرموک میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئی۔ آپ کی زوج هند، پیٹے اور خاندان رومی عیسا نیول کے خلاف جنگ میں موجود تھے۔ جبکہ غزوہ حنین میں بھی سیدنا ابوسفیان اور اٹکا خاندان شریک تھے۔ غزوہ یرموک میں اپنی پرجوش تقریروں سے سیدنا ابوسفیان مجابدین کی بہت افزائی کرتے ہوئے فرماتے جاتے تھے:-

هذا يوم من ايام الله فانصروا دين الله ينصركم الله-

(یہ اللہ کے ایام جماد میں کے ایک ہے بس اللہ کے دین کی مدد کرو اللہ تماری مدد فرائے گا)-

 انبی کے نام پریزید بن معاویہ کا نام رکھا گیا۔ جبکہ سیدنا معاویہ جواپنے والد سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، کا تب وحی اور غروہ طائف و حنین و تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شریک جہاد تھے اور سیدنا علی وحن کے بعد بیس برس تک سخری صحابی اہام وظیفہ کے طور پر امور ریاست مرانجام دیتے رہے۔

غوث اعظم سید نا عبدالقادر جیلائی سید نا معاویه کی بیس ساله عظیم الثان امات و خلافت کوشرعاً درست قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

و اما خلافة معاوية فثابته صحيحة بعد موت على و بعد خلع الحسن بن على رضى الله تعالى عنهما نفسه عن الخلافة و تسليمها الى معاوية"- (عنية الطالبين، ص ١٤٢)

ترجمہ: حضرت علیٰ کی وفات اور حضرت حن بن علیٰ کے خلافت سے دستبردار ہو کر اسے حضرت معاویہ کی خلافت درست اور است درست اور ثابت شدہ ہے۔

یزید کی پھوپھی سیدہ ام حبیبہ بست ابی سنیان روجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور الموسنین ہیں جو ہجرت حبشہ سے پہلے کمہ میں مسلمان ہو کر اپنے شوہر کے ہمراہ حکم نبوی کے مطابق حبشہ ہجرت فرما گئی تعیں۔ حبشہ میں ان کا شوہر عیسائی ہو گیا اور اس بنا، پر علیحد گی عمل میں آئی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا اور شاہ حبشہ نجاشی نے نکاح پر طوما کر تھنے تحاف کے ساتھ بارگاہ رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ منورہ روانہ کیا۔ یہی وہ سیدہ بیں جنہول نے امام و خلیفہ ثالث شہید مظاوم سیدنا عثمان عثمی کے چالیس روزہ محاصرہ کے دوران میں اپنی جان خطرہ میں ڈال کر سیدنا عثمان کو یا نی اور سامان خورد و نوش پہنچانے کی کوشن فرمانی گر بلوا سیول نے یہ کوشن ناکام بنا کر واجب الاحترام پردہ دار ابل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کی تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین کی وسیدہ حددہ کے دارا در سیدنا پر یہ و معاویہ کے بھوپیا ہیں۔ وسیدہ حددہ کے داراد، سیدنا پر یہ و معاویہ کے بہونی اور پر یہ بن معاویہ کے بھوپیا ہیں۔ وسیدہ حددہ کے داراد، سیدنا پر یہ و معاویہ کے بہونی اور پر یہ بی معاویہ کے بھوپیا ہیں۔

یزید کی والدہ سیدہ میسون یمنی عربول کی مشور شان بنو کلب کے سم دار بحدل

بن سيف الكلبي كى صاحبرادى تعين - ابن كثير أن كے بارے ميں لكھتے بين: "وكانت (ميسون) حازمة عظيمة الشان جمالاً و رياسة و عقلاً و ديناً -ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ١٢٥)

ترجمہ: - وہ (میسون) عقل و دانش، حن و جمال، سرداری و دینداری کے لحاظ سے عظیم الرتبت تسیں۔

یزید کی والدت ایک روایت کے مطابق ۲۲ھ میں اور دوسری روایت کے مطابق ۲۵ھ میں اور دوسری روایت کے مطابق ۲۵ھ میں ہوئی۔ پہلی روایت صحیح تر ہے۔ علامہ ابن کثیر سن ۲۲ھ کے حالات میں لکھتے ہیں:-

"وفیها ولد یرید بن معاویة و عبدالملک بن مروان" - (البدایة، ج ۱ من ۱۲۵) ترجمه: - "اور اس سال (۲۲هه) میں یزید بن معاویہ اور عبدالملک بن مروان کی والدت سونی - "

یزید کا نام اینے تا یا اور جلیل القدر صحابی رسول صلی الله علیہ وسلم یکے از فاتحین شام وامیر دمشق سیدنا یزید بن ابی سفیان کے نام پررکھا گیا-

سیدہ بیون کے بطن سے سیدنا معاویہ کی دو بیٹیال امتہ المشارق اور رملہ ہمی بیدا موسی - جن میں سے بہلی چموٹی عمر میں وفات پا گئیں اور دوسمری سیدہ رملہ کی شادی سیدنا عثمان عنی کے بیٹے عمرو بن عثمان سے سوئی - اور ان رملہ کی بهوسکینر بنت حسین تعییں جو یزید بن عمرو بن عثمان کی روجیت میں آئیں - (ابن قیب، کاب العادف، مطبور سمر،

تعليم وتربيت

یزید کا زانہ رصاعت اپنے نعمیالی قبیلہ گی دایہ کے خیر میں سادات و یش کے اموی و ہاشی گھرانوں کے دستور کے مطابق اموی و ہاشی گھرانوں کے دستور کے مطابق تر آن وحدیث، عربی زبان وادب، علم الانساب، شعر و خطابت، شرسواری، فنون حرب، و فغیرہ ضروری علوم وفنون سے کما حقہ وا تفیت حاصل کی۔ اساتہ و میں حجر بن حنظلہ، الشیبانی العدلی نمایال سے جوعلم الانساب سے خصوصی اساتہ و میں حجر بن حنظلہ، الشیبانی العدلی نمایال سے جوعلم الانساب سے خصوصی

دلیسی کی بناء پر دغفل النسابہ کے نام سے معروف تھے۔ بھرہ سے دمش آکر اقامت اختیار کی تھی اور ابن حجر کی تعریح کے مطابق صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
"یقال له صحبة وقال نوح بن حبیب الفرهسی: فیمن نزل البصرة من الصحابة دغفل النسابة "-

(أبن حجرالعسقلائي، الاصابة في تمييزالصحابة، ج ١، ص ٢٤٥)-

کما جاتا ہے کہ وہ صحابی تھے نوح بن صبیب فرمسی کا قول ہے کہ جو صحابہ بھرہ میں مقیم ہوئے ان میں دعفل النسابر بھی تھے۔

علاوہ ازیں دارالخلافہ دمشق میں موجود اور وہاں تشریف لانے والے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ملاقات و استفادہ کے مواقع میسر تھے۔ سیدنا عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب بن باشم جورشتے میں نبی علیہ السلام کے چازادو صحابی بن حابی سے اللہ سے۔ اور خلافت فاروتی میں مدینہ سے دمشق آ کر مقیم ہو گئے تھے۔ یزید سے شفتت کا خصوصی تعلق رکھتے تھے۔ حتی کہ وفات کے وقت یزید کے حق میں ذاتی وصیت فرما گئے۔ ابن حزم لکھتے ہیں:۔

"عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن باشم صحابى انتقل الى دمشق وله بهادار- فلمامات أوصى الى يزيد بن معاوية وهو امير المؤمنين و قبل وصيته"- (حمهرة الانساب، ابن حزم، ص ٦٢)

ترجمہ: حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب بن ہاشم صحابی تھے وہ دمشق منتقل ہو گئے تھے اور وہال ان کا مکان بھی تعا- وفات کے وقت یزید بن معاویہ کو جواس وقت امیر المؤمنین تھے اپنا وصی و وارث بنا گئے اور یزید نے ان کی وصیت کو قبول کرایا۔

#### طبيه وصفات يزيد

جمانی لحاظ سے یزید بلند قامت اور گورے رنگ کا خوبصورت جوان تھا۔
"وکان ابیض حسن اللحیة خفیفها" - (البلادری، النساب الاشران، ج ۲، ص ۳)
ترجمہ: - وہ (یزید) گورے رنگ کا اور بلکی خوبسورت ڈاڑھی والاتھا۔
ابن کشیر لکھتے ہیں: -

"وكان كثير اللحم عظيم الجسم كثير الشعر جميلاً طويلاً"-

(ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٢١)-

ترجمہ: - وہ (یزید کمیم شمیم، عظیم البش، گھنے بالوں والا، خوبصورت اور دراز قد تعا-علامہ ابن کشیریزید کی شخصیت و تعلیم و تربیت کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

"وقد كان يريد فيه خصال محمودة من الكرم و الحلم و الفصاحة و الشعر و الشجاعة و الشعرة" و الشجاعة و حسن الرأى في الملك- وكان ذا جمال حسن المعاشرة" (البداية و النهاية لابن كثير، ج ٨، ص ٢٧٠ و تاريخ الاسلام للذهبي، ج ٣، ص ١٩٣-

ترجمه: یزید مین علم و کرم، فصاحت و شاعری، شجاعت اور امور مملکت میں اصابت رائے جیسی قابلِ تعریف صفات پائی جاتی تعین نیز وہ خوبصورت اور عمدہ آداب معاشرت کا حامل تھا۔

شيع مصنف ابن ابي الحديد شارح " تعج البؤنم " لكحتے بيں : -

"كان يزيد بن معاوية خطيباً شاعراً و كان اعرابي اللسان بدوى اللهجة" - (ابن ابن الحديد، شرح نهم البلاغة، ج ٢، ص ٨٢٠-٨٢٥).

ترجمه: یزید بن معاویه خطیب و شاعر تعا اور اس کا لب و لهجه بدووَل کی طرح فسیح و عمده تعا-

"اول من جمعه ابوعبدالله محمد بن عمران المر زبانى البغدادى، وهو صغير الحجم فى ثلاث كراريس- وقد جمعه من بعده جماعة و زادوا فيه أشيا اليست له- وشعر يزيد مع قلته فى نهاية الحسن و ميرت الأبيات التى له من الأبيات التى ليست له، و ظفرت بكل صاحب البيت"-

(حاجي خليفه، كشف الظنوني، طبع القسطنطينية، ١٣٦٠ه، ص ١٨٦٠-

ترجمہ: - سب سے پہلے اس (دیوان بزید) کو ابوعبداللہ محمد بن عمران الرزبانی البغدادی نے جمع کیا جو کہ چھوٹے جم کا اور تین اوراق پر مشمل تا- ان کے بعد ایک جماعت نے اسے جمع کیا اور اس میں ایسے اشعار کا اصافہ کر دیا جو یزید کے نہیں ہیں - اور یزید کی شاعری قلیل ہونے کے باوجود انتہائی عمدہ ہے - میں یزید کے اشعار اور ان اشعار کو جو شاعری میں ملیحدہ علیحدہ کر چا موں ور ایزید سے غلط طور پر منوب) ہر شع کے اس کے نہیں ہیں۔ علیحدہ کر چا موں ور ایزید سے غلط طور پر منوب) ہر شع کے

اصل شاعر کابتہ چلانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں۔

یزید کی سیرت و کردار کے بارے میں نبی صبی اللہ علیہ وسلم و سیدنا علی کے چاراد بعائی اور جلیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترجمان القرآن عید اللہ بن عباس فرائے ہیں:-

"وان ابنه يزيد لمن صالحي اهله"-

(البلاذري، انساب الاشراف، طبع يروشلم، الجزء الرابع والقسم الثنى، ص ٢، والامامة والسياسة، طبع ١٩٣٧، ص ٢١٣)-

ترجمہ: - اور ان (معاویہ) کا بیٹا پزیدان کے خاندان کے صالح افراد میں سے ہے۔

سیدنا حن و حسین کے چازاد اور بہنوئی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار (م 20ھ) یزید کی مهمان نوازی اور سخاوت کے ذاتی تجربہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"قال ابن جعفر: - تلو موننی علی حسن الرأی فی هذا یعنی یرید" (ابن کیر، البدایة والنهایة، ج ۸، ص ۲۲)

ترجمہ:- ابن جعفر نے فرایا:- تم اس شخص (یعنی یزید) کے بارے میں میری عمدہ رائے پر مجھے کیونکر الاست کرسکتے ہو۔

سیدنا حنؓ وحسیںؓ کے بعائی، بیکرعلم وشجاعت، سیدنا محمد بن علی ابن السنفیّه (م ۱۸ھا)سیرت یزید کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

"وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواطباً على الصلاة، متحرياً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة" - (ابن كثير، البداية، والنهاية. ج ٨، ص ٢٢٣).

ترجمہ: - میں اس (یزید) کے پاس گیا ہوں اور اس کے پاس مقیم رہا ہوں - پس میں نے اسے نماز کا پابند، کار خیر میں مر گرم، فقہ پر گفتگو کرنے والا اور پابند سنت پایا ہے۔

روایت مدیث

ابن کثیر نے روایت کیا ہے کہ یزید صحابہ سے متعل اعلی طبقہ تا بعین میں سے

"وقد ذكره أبو ررعة الدمشقى في الطبقة التي تلى الصحابة وهي العلياء و قال له احاديث" - ١١س كثير. البداية ، النهابة، ج ٨، ص ٢٢٤. بو زرم دمتی نے یزید کا ذکر صحابہ سے متعمل بلند مرتبہ طبقہ تابعین میں کیا ہے۔ اور بیان کیا ہے کہ اس سے احادیث مروی ہیں۔

ا- يزيد نے اپنے والد حضرت معاویّه کی سندے روایت کیا ہے کہ:-"الدرسول الله صلے الله علیه وسله قال: میں در الأمرید خیل

"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله بد خيراً يفقهه في الدين"- (البداية، ج ٨، ص ٢٢٦).

ترجمہ:- رسول افغہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ اسے دین کی سمجہ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔

۲- یزید نے سیدنا ابو ایوب انصاری کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

من مات ولا يشرك بالله شيئاً جعله الله في الجنة"-

أبن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٥٩)-

· ترجمہ: - جو شخص اللہ کے ماتھ کی چیز کو شریک شمرائے بغیر وفات یا جائے تواللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔

مج وريارت حرمين

م بزید نے تین سال (سن ۵۱ مرد ۵۳ هداور ۵۳ هد) میں امیر الج کی حیثیت سے ج الا-

"حج بالناس يريد بن معاوية في سنة احدى وخمسين و ثنتين وخمسين و ثلاث وخمسين و ثلاث وخمسين-" (ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٢٩)-

ترجمہ: یزید بن معاویہ نے سن اکیاون، باون اور تربن (حری) میں لوگوں کو ( بیشیت امیر) ج کرایا-

ازواج واولاد

یزید کی پہلی بیوی والدہ معاویہ ٹانی بنو کلب میں سے تعیں۔ ان کے استال کے بعد درج ذیل جار خواتین سے مختلف اوقات میں شادیاں کیں جن میں ۱۵ میں سیدنا حسین کے چاراد اور بسنوئی (شوہر سیدہ زینب ) سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار کی بیش سیدہ میں محمد سے شادی بھی شامل ہے۔ اجمدہ الانساب لابن حزم، ص ۱۲۲۔ اس طرح کل بانج شادیاں محمد سے شادی بھی شامل ہے۔ اجمدہ الانساب لابن حزم، ص ۱۲۲۔ اس طرح کل بانج شادیاں

درن ذیل خواتین سے کیں۔ ١- والده معاوية ثانى (جو بنو كلب سے تعين اور باقى شاديال ان كى وفات كے بعد كين) ٢- سده فاخته (حيه) بنت الي ماسم بن عتب بن ربيعه ٣- سدوام كلثوم بنت عبداللد بن عام، اموية قرشير-٧- سيده ام محمد بنت عبدالله بن جغفر طيار، حاشميه قرشيه ٥- سيده أم مسكين بنت عاصم بن عمر فاروق عدوية قرشيه (ظالم عمر بن عبدالعزيز) (راجع الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ج ٣، ص ٢٠٠، بذيل الكني للنسوة) علاوه ازی سیده آمنه زوجه سیدنا حسین و والده علی اکبر (عمر) سیده میمونه بنت الى سفيان كى بيشى اور يزيد كى بهويمى زاد بهن تعيى- (جمهرة الانساب لابن عزم، ص ٢٥٥) اولاد يزيد یزید کے تیرہ بیٹوں اور چدبیٹیوں کے نام کتب تاریخ میں ملتے ہیں:-فرزندان يزيد معاویہ ثانی (انتہائی متنی اور سب سے بڑے فرزند تھے۔ والد کے بعد چند ماہ طینے رہ کرسید نا حس کی طرح رصا کارانہ طور پر خلافت سے دستبر دار ہو گئے)۔ ٢- خالد (مشهور كيميا دان) ٣٠- عبدالله الاكبر ٣٠- ابوسفيان ٥- عبدالله (القب اصغر-۷- محمد ۷- ابوبکر ۸- عمر ۹- عثمان ۱۰- عبدالرحمن ١١- عتب ١٢- يزيد ١٣- عبدالله (اصغر الاصاغ يعنى سب سے جمو في مشهور تھے)-دختران يزيد ١- عاتكه، زوج فليفه عبدالملك بن مروان-٢- ام يزيد، روج الاصبغ بن عبدالعزيز بن مروال-۳- رمله، زوج عباد بن زياد-سم- ام عبد الرحمن، روجه عباد بن زياد ( بعد وفات سيده رملد) ۵- ام محمد، روجه عمرو بن عتب بن ابي سفيان-

٧- أم عشمان، زوجه عثمان بن محمد بن أبي سفيان-

معاویه ثانی بن یزید کی تعریف میں مؤرخ اسلام شاہ معین الدین ندوی کا درج ذیل بیان ملاحظہ مو:-

"بزید کی موت کے بعد ربیع اللول ۱۳ همیں اس کا نوجوان لڑکا تخت نشین ہوا۔
اس وقت اس کی عمر کل اکیس سال کی تعی- لیکن برا دیندار اور صالح تعا- بزید کے زمانہ
میں جو حوادث و واقعات بیش آئے انہیں دیکھ کر معاویہ کا دل سلطنت و حکومت سے
بعر گیا تعا- (۱) اس لئے تین مہینے کے بعد خلافت سے دستبر دار ہو گیا اور مسلما توں کے
سامنے تقریر کی ہے۔

مجد میں حکومت کا بار اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ ابو بگڑکی طرح کی کو ایسا کہ ابو بگڑکی طرح کی کو نامزد کر کے ان میں سے کسی کو اینا جانشین بنا دول یا عمر کی طرح چیر آدمیوں کو نامزد کر کے ان میں سے کسی ایک کا انتخاب شوری پر چھوڑ دول۔ لیکن نہ عمر جیسا کوئی نظر آیا اور نہ ویسے چیر آدمی سے۔ اس لئے میں اس منصب سے دستبردار ہوتا ہول تم لوگ جے چاہوا پنا خلیفہ بنا لو۔ (۲)

حکومت سے دستبرداری کے بعد معاویہ خانہ نشین ہو گیا اور چند مہینوں کے بعد انتقال کر گیا۔ اس کی سیرت دستبرداری کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ حضرت امام حسن کے بعد دست برداری کی یہ دوسری مثال تھی ۔

(شاه معین الدین ندوی، تاریخ اسلام، نسعت اول (حصد اول و دوم)) مطبوم ناهران و آن لمدين لابور، ص عدس ، بوالد (۱) يعقوني، ج م، ص ١٠٠٠) موالد (۱) يعقوني، ج م، ص ١٠٠٠ م) موالد (۱) يعقوني، ج م، ص ١٠٠٠ م (۲) مبرى، ج ع، ص ١٨ مع) -

مشہور كيميا دان علامہ خالد بن يزيد (م ١٨٨٠-٩هم) كے بارے ميں البيرونی، ابو الفرج اصفهانی، فلپ كے حتی، كليمنٹ موارث اور ديگر متعدد ابل علم كے بيانات ميں كامرت بطور الثارہ ابن خلكان كا بيان طاحظ مو:-

كان اول من اشتهر فى الطب بين الاسلام خالد بن يريد بن معاوية الاموى- كان اعلم القريش بفنون العلم وله كلام فى صنعة الكيمياء و الطب و رسائله فيهما دالة على معرفته و براعته-

(أبن خلكار، وفيات الاعيار، ص ٢١١، وضحة العرب في تقدمات العرب)-

ترجر:- رہانہ اسلام میں سب سے پہلے طب میں جو شخص مشہور ہوا- وہ خالد بن یزید بن معاویہ اسوی تعا- وہ خالد بن یزید بن معاویہ اسوی تعا- جو توم قریش میں فنون علمیہ (سائنس) کا سب سے بڑا عالم تعا- کیمیا اور طب پر اس نے کلام کیا ہے اور ان دونوں علوم میں اس کے رسائل اس کی علمی معرفت اور ذکاوت ذہنی پردلالت کرتے ہیں-

نمونه كلام يزيد

۱- سید ناحس بن علی کی وفات (۵۰ھ) پر سید نا عبداللہ بن عباس (نبی موفات (۵۰ھ) پر سید نا عبداللہ بن عباس (نبی موفات (۱۰۵ھ) کے چھا رزو ) سے تعزیت کرتے ہوئے پر یدیوں ہمکلام ہوا:-

رحم الله ابا محمد و أوسع له الرحمة و أفسحها و اعظم الله اجرك و احسن عراك و عوضك من مصابك ماهو خيرلك ثواباً و خير عقبي".

(أبي كثير، البنايقو النهاية، ج ٨، ص ٣٠٨)-

ترجمہ: - "اللہ ابوممد (حمن بن علی) پر رحم فرائے اور ان کے لئے اپنی رحمت کو وسیع و عربی فرائے و اس مصیبت پر ایسا اجر دے جو آپ کے لئے تواب اور ماقبت کے لحاظ سے بہترین ہو" -

۲- کاصرہ قطنطنی کے دوران میں سیدنا ابوایوب انساری کا انتقال ہوا اور یزید نے وصیت کے مطابق نماز جنازہ کے بعد قطنطنی کی فصیل کے قریب تدفین شروع کی تو قیمرروم نے قلع کے اندر سے سوال کیا کہ یہ کیا کر ہے ہو- یزید نے جواب دیا- صاحب نبینا وقد سنالنا او نقدمه فی بلادک و نحق منفذون وصیته أو تلحق ارواحنا بالله. " (ابن عبدریه، العندالغرید، ج۲، ص ۱۳۳)-

ترجر: یہ بمارے بی م کے معابی ہیں اور انہوں نے جمیں وصیتِ فرمائی ہے کہ بم انہیں تمہارے ملک میں آگے تک لے جاکر دفن کریں۔ ہم ان کی وصیت نافذ کرکے رہیں گے جا ہے اس کام مین ہماری ارواح پرواز کرکے خدا سے جاملیں۔

اں پر قیمرروم نے سلمانوں کا عامرہ ختم ہوجانے کے بعرسیدنا ابوا یوب کا جد مبارک قبر سے باہر ثکال پینکنے کی وحمکی دی جس کے جواب میں امیر لشکر، یزید نے "ناخ التوایئ" کے شیع مؤلف کے مطابق قیمر کو قاطب کر کے کہا:"یا اہل قسطنطینیہ! ہذا رجل می اکابر اصحاب محمد نبینا، وقد دفناه حیث ترون واللہ لئی تعرصم له لاهدمن کل کنسیة فی ارض الاسلام ولا

يصرب ناقوس بأرض العرب ابدأ "-

(محمد تقى سپهر كاشاني، ناسخ التواريخ، جلد دوء، كتاب دوء، ص ٦٦)-

ترجر:- اے اہل قسطنطنیہ یہ ہمارے نبی محد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکا بر صحابہ میں سے
ایک بستی بیں۔ ہم نے انہنی اس جگہ دفن کیا ہے جو تہیں نظر آ رہی ہے۔ خدا کی قسم
اگر تم نے ان کی قبر کی ہے حرمتی کی توہیں عالم اسلام کے تمام گرجے سندم کروا دول
گااور مرزمین عرب میں تاقیامت کرجوں کی گھنٹیاں نبرج یا تیں گی -

ال پرقیم نے معارت کی اور قبر کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ ابن سعر لکھتے ہیں:۔
"توفی ابو ایوب عام غزا یزید بن معاویة القسطنطینیة فی خلافة أبید سنة ٥٨. وصلی علیه یزید بن معاویة و قبرہ بأصل حصن القسطنطینیة بأرض الروم الوم یتعاهدون قبرہ و یزورونه و یستسقون به اذا قحطوا"۔
(طبقات ابن سعد، ص ٢١٥)۔

ترجمہ:- حضرت ابوا یوب انصاری کا انتقال اس سال مواجب یزید بن معاویہ نے اپنے والد کی خلافت کے زانہ میں قسطنطنیہ پر حملہ کیا- ان کی نماز جنازہ یزید نے پڑھائی اور ان کا مزار ارض روم میں قسطنطنیہ کی فسیل تلے ہے۔ رومی (عیسائی) آپ کے مزار پر باہم معاہدے کرنے آتے ہیں، قبر کی زیارت کرتے ہیں اور قط کے زانے میں آپ کے مطابعے ہیں۔ وسیلے سے بارش کی دعا مانگتے ہیں۔

۳- ایک روایت کے مطابق سیدنا معاویہ کی نماز جنازہ (رجب ۲۰ھ میں) بزید نے بڑھائی۔ چنانچ محمد بن اسحاق اور امام شافعی کی روایت کے مطابق ایسا ہی ہوا۔

"فصلى عليه ابنه يزيد" - (ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٢٣)-

ترجمہ:- پس آپ کی نماز جنازہ آپ کے بیٹے یزید نے پڑھائی۔

سید ناماوید کی تجمیز و تکفین ان کی وصیت کے مطابق عمل میں آئی۔ آپ نے وصیت نرائی تمی کر:-

"ان یکفن فی ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم الذی کساه ایاه وکان مدخراً عنده لهذا الیوم- وان یجعل ما عنده من شعره و قلامة اطفاره فی فمه و أنفه و عینیه و أذنیه" (الدایة، ج ۸. ص ۱۲-

ترجم: حضرت معاويه في وصيت و ما في كه انسين اس كيرم عين كفنايا جائے جورسول ،

الله صلى الله عليه وسلم في الله عليه بهنايا تعا اور جواس روز كے لئے الموں في سنبال كر ركھا موا تعا- اور آپ صلى الله عليه وسلم كے جو بال اور ناخن مبارك ان كے پاس محفوظ بيں، وہ ان (معاویہ) كے من، ناك، آئكھول اور كا نول ميں ركھ ديئے جائيں۔

دوسری روایت کے مطابق سیدنا معاویہ کے انتقال (بروایت اصح ۲۲ رجب ۱۹۰ میل کی خبر سن کریزید حوارین سے دمشق پہنچا، قبر پر نماز جنارہ ادا کی، شہر آکر الصلاۃ جامعہ کا اعلان کرایا، اپنی اقامت گاہ خضراء میں غسل کیا، لباس سفر بدلا اور پھر باہر آکر خطبہ دیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں:-

"ثم خرج فخطب الناس اول خطبة وهو امير المؤمنين فقال بعد حمد الله و الثناء عليه:-

ایها الناس! ان معاویة كان عبداً من عبید الله، انعم الله علیه ثم قبضه الیه- وهو خیر ممن دونه و دون من قبله- ولا ازكیه على الله عز و جل، فانه اعلم به، ان عفا عنه فبرحمته و ان عاقبه فبذنبه، وقد ولیت الأمر من بعده (البدایة، ج ۸، ص ۱۲۳)-

ترجمہ: - پھر (یزید) باہر آیا اور امیر المؤمنین کی حیثیت سے لوگوں کو پہلا خطبہ دیا۔ پس حمد و ثنائے خداوند کے بعد کھنے لگا: -

لوگو! معاویہ بندگان خدامیں سے ایک بندے تھے۔ اللہ نے ان پر انعام فرایا بھر انہیں اپنے پاس بلالیا۔ وہ اپنے بعد والول سے بہتر اور اپنے سابقین (ابو بکروعمر وعثمان وعلی) سے محمتر مقام کے حامل تھے۔ لیکن میں یہ بات اللہ عز وجل کے سامنے ان کی صفائی پیش کرنے کے لئے نہیں کہ رہا۔ یقیناً اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اگر وہ ان سے در گرز فرمائے تو یہ اس کی رحمت ہے اور اگر وہ گرفت فرمائے تو یہ ان کی خطاول کی وجہ سے ہوگا۔ اور اب ان کے بعد خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ خطاول کی وجہ سے ہوگا۔ اور اب ان کے بعد خلافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ خطبات یزید بحیثیت خلیفہ، بمناسبت جمعہ و عمیدین و غیرہ خورہ ان سام شہاب الدین المعروف ہر ابن عبدر ہر الاندلی (م ۱۳۲۸ھ) نے ابنی مشور کتاب "العقد الفرید" میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمتہ الوداع کے بعد سیدنا ابو بکرو

عمر وعلی ومعاویہ رضی اللہ عثم کے بعض خطیات درج کئے ہیں۔ ان کے ساتھ یزید کے

بحیثیت خلیفہ چند خطبات بھی درن بیں جن میں سے برید کے علم وخطابت اور اسلوب بیان کی نشاندی کے لیے ایک خطبہ درن ذیل ہے:-

"الحمد الله أحمده و استعینه و أومن به و أتوكل علیه، و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مصل له و من یصلله فلا هادی له و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شریک له وأن محمداً عبده ورسوله اصطفاه لوحیه و اختاره لرسالته و کتابه و فصله و أعزه و أكرمه و نصره و حفظه صرب فیه الامثال و حلل فیه الحلال، و حرم فیه الحرام و شرع فیه الدین اعذاراً و انذاراً، لئلا یکون للناس حجة بعد الرسل و یکون بلاغاً لقوم عابدین -

أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذى ابتدأ الامور بعلمه، واليه يصير معارها، وانقطاع مدتها و تصرم دارها-

ثم انى احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة، حفت بالشهوات و راقت بالقليل، واينعت بالفانى، و تحببت بالعاجل، لايدوم نعيمها، ولا يؤمن فجيعها، أكالة غوالة غرارة لا تبقى على حال، ولا يبقى لها حال، لن تعدوا الدنيا، اذا تناهت الى أمنية اهل الرغبة فيها، والرضا بها ان تكون كما قال الله عز و جل:

واصرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فأصبع هشيماً تذروه الرياح وكان الله على كل شئى مقتدراً- ونسأل ربنا والهنا و خالقنا و مولانا ان يجعلنا واياكم من فرع يومئذ

آمنيي-

أن احسن الحديث وابلغ الموعظة كتاب الله يقول الله به: واذا قرى القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون-اعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم -

لقد جاءكم رسول من انفسكم عرير عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين رؤف رحيم- فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم"-

(ابن عبدرید، العقد الفرید، ج ۲، ص ۳۵۸، مطبوعه مصر، ۱۳۵۳ه)

ترجمہ: - سب تو یغیں اللہ کے لیے بین - میں اسی کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا موں - اسی پر ایمان کھتا موں اور اسی پر بعہ وسے کرتا موں - اور سم اپنے تفسول کی شرارت اور برے اعمال سے اللہ کی پناوہ انگتے ہیں۔ جس کو اللہ بدایت دے اسے کوئی گھراہ کرنے والا نہیں اور جے اللہ گھراہ کر دیے اسے کوئی بدایت دینے والا نہیں۔

میں گوائی دیتا ہول کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ وحدہ لاشریک ہے۔ نیز میں اس بات کی گوائی دیتا ہول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جنہیں اس نے اپنی وی کے لیے منتخب فرما یا اور اپنی رسالت، اپنی کتاب اور اپنے فضل کے لئے انہیں اختیار کیا۔ انہیں عزت و کرامت بخشی، انکی مددو حفاظت فرمائی اور قرآن میں مثالیں بیان کیں۔ اس میں طلل کو طلال اور حرام کو حرام شہرایا، ضرائع دین بیان کئے، اعذار واندار کئے تاکہ پیغمبروں کے آجائے کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کے خلاف حجت قائم کرنے کا موقع نہ رہے۔ اور ابل عبادت تک یہ بیغام پہنچ جائے۔

میں تہیں خذائے بزرگ و برتر کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہوں جس نے اپنے علم سے امور کی ابتداء فرمائی اور عاقبت امور، انتہائے مدت واحتتام زمانہ اسی کی

طرف راجع ہے۔

اس کے بعد میں تہیں دنیا سے ڈراتا ہوں جو سرسبز و شیریں ہے۔ جے خواہشات نفسانی سے گھیر دیا گیا ہے۔ تھوڑے پر قناعت نہیں کرتی۔ اور فانی چیزوں بسے انس اور جلد بازی سے معبت رکھتی ہے۔ جس کی نعمیں ہمیشہ نہیں رہتیں جس کے حوادث سے امان نہیں۔ یہ ہمڑپ کر جانے والی، ست و ہلاک کرنے والی دھوکا باز ہے، نہ تواسے کبی ایک حالت پر قرار ہے اور نہ اس کے لئے کوئی حالت ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ دنیا خواہ اپنی آخری حد تک پہنچ جائے، وہ دنیا کی رصنا ورغبت رکھنے والوں کی خواشک کو پورا نہیں کر سکتی۔ اس کی صورتحال ویسی ہی ہے جیسا کہ التہ عزوجل نے فی خواشک کو بیرا کہ اللہ عزوجل نے فی اللہ اللہ عزوجل نے میں ہی ہے جیسا کہ التہ عزوجل نے فی اللہ اللہ عزوجل نے اللہ اللہ عزوجل اللہ اللہ عزوجل اللہ اللہ عزوجال ہے۔

اے پیغمبر! ان کے لئے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو پھر اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی، پھر وہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اسے ہوا اڑائے لئے پھرتی ہواور اللہ تعالیٰ ہر چیرز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ الکھف: ۵۳)

بران منافق المراك و مالن سے التجاكرتے ميں كه وہ روز قيامت كى بريشانى

ے مغوظ رکھے۔

یقیناً بہترین کلام اور بلیخ ترین وعظ و نعیمت اللہ کی کتاب ہے۔ جس کے بارکٹ میں اللہ فرماتا ہے کہ:- "جب قرآن بڑھاجائے تواسے توج اور ظاموشی سے سنو، تاکہ تم پررحم کیاجائے۔(الاعراف:٣٠٣)

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم-

بن تہارے ہاں تم میں سے پیغمبر آگیا ہے۔ جن کو تہاری مغرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے۔ جو تہاری بلائی کی حرص رکھتے ہیں۔ مومنین کے لئے نہایت نہایت مہر بان ورحمدل ہیں۔ پس اگریہ لوگ روگردانی کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لئے گافی ہے۔ اس کے سواکوئی الد نہیں میں نے اسی پر ہمروسہ کیا ہے اور وہی عظیم کارب ہے۔ (التوبہ ۱۲۸۔ ۱۲۹)

یزید کے سخری حالات اور وفات

یزید (۲۲-۲۲ه) من تقریباً انیس سال کی عمر نے انتالیس (۳۹) سال کی عمر تے انتالیس (۳۹) سال کی عمر تک بیس سال اپنے والد سیدنا معاویہ کی ظافت (۲۵-۲۰ه) میں گزارے اور بحیثیت طیفہ زادہ وولی عمد امور سلطنت سر انجام دیئے۔ ۲۲رجب ۲۰هم کو سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد یونے جار سال تک (رجب ۲۰همتار بیج اللول ۱۲۳هم) تقریباً چین لا کھ مربع میل پر محیط اسلامی سلطنت کے امور ظافت سر انجام دیئے۔ اور ۱۲ سر انجام کو وفات پر محیط اسلامی سلطنت کے امور ظافت سر انجام دیئے۔ اور ۱۲ سر انجام کو وفات یا تی۔

یزید کا انتقال معیم تر روایت کے مطابق ۱۲ رسیج اللول ۱۲ مر کو عادمنہ نقرس کی وجہ سے حوارین میں موا۔ جو تدمر اور دمش کے درمیان ایک پر فصامقام ہے۔ بڑے بیٹے معاویہ ٹائی نے نماز جنازہ پڑھائی اور واقدی کی روایت کے مطابق دمشق لا کروالد کے بہلومیں دفن کیا گیا۔

وقال الواقدى: دفن يريد بدمشق فى مقبرة باب الصغير، و مات بحوارين، فحمل على ايدى الرجال اليها و فيها دفن ابوه معاويه"-

ترجم: واقدى كاكنا ع كم يزيد كودمش ك قبرستان "باب العفير" مي وفن كياكيا

جمال اس کے والد حضرت معاویہ کو بھی دفن کیا گیا تھا۔ اس کی وفات حوارین میں ہوئی تھی چنا نچ لوگول نے کندھول پر جنازہ قبرستان تک پہنچایا۔

تاہم ابو بکر بن حنظلہ کے مرثیہ یزید سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدفن دمشق نہیں حوارین ہے۔ گر پہلی روایت صحیح تر قرار دی جاتی ہے کیونکہ اس مرثیہ کے شعر میں بھی حوارین میں صرف وفات پانے کا ذکر ہے، تدفین کا نہیں۔

عوارین میں صرف وفات پانے کا ذکر ہے، تدفین کا نہیں۔

یابھا المیت بحوارینا۔ اصبحت خیرالناس اجمعینا المیت بحوارینا۔ اصبحت خیرالناس اجمعینا الے حوارین میں وفات پانے والے تو تمام انہانوں سے بہتر قرار پایا۔

احادیث تا بعیت و مغفرت و خلافت یزید حامیانِ یزید کی جانب سے یزید کی تا بعیت و مغفرت و خلافت کے ملسلہ میں درج ذیل احادیث پیش کی جاتی ہیں۔

ا- یزید جحیتیت تا بعی سیدنا عبدالله بن معود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وسلم نے رایا:-

خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم-(محيح البخارى، كتاب الشهادة و محيح مسلم، كتاب فصائل الصحابة)-

بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں پر جوان سے متعل ہیں پر جوان کے بعد ہیں۔ حضرت زرارہ بن اوفی فرماتے ہیں:-

"القرن عشرون و مائة سنة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قرن، و كان آخره موت يريد بن معاوية"-

(طبقات ابن سعد، ج ۱ ، ص ۲۹ ، وَ البداية و النهاية لابن كثير، ج ٨ ، ص ١٩-

"ون ایک سوبیس برس تک موتا ہے۔ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم جس ون میں مبعوث موت بر بوری موتی اللہ علیہ وسلم جس تون میں مبعوث موت بر بوری موتی ہوتی ہے۔"

و عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

خير امتى قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم-

(متفق عليه، مشكاة المصابيح، بأب مناقب الصحابة)-

معنی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے دایا: میری امت کے بسترین لوگ میرے زانے کے بیں۔ پھر جو ال کے بعد بیں، فرمایا: میری امت کے بسترین لوگ میرے زمانے کے بیں۔ پھر جو ال کے بعد بیں، پھر جو ال سے متعمل بیں "-

ب برق کے برق کے اور سے عصر نبوی کے لوگ (صحابہ کرام ) امت کا بہترین طبقہ بیں۔ پیر صحابہ کرام ) امت کا بہترین طبقہ بیں۔ پیر صحابہ کرام سے متصل (تا بعین) اور پیر تا بعین کے بعد کی نسل (تبع التا بعین) امت کے بہترین لوگ بیں۔ اور یزید کا تعلق اپنے دور زندگی (۲۲-۱۲۳ه) کے لحاظ سے عصر صحابہ اور طبقہ تا بعین سے جو صحابہ کرام کے بعد امت کے بہترین لوگ قرار

علامہ ابن کثیر جلیل القدر محدث و عالم امام ابو زرمہ دمشقی کے حوالہ سے روایت

کرتے ہیں:-

"وقد ذكره ابو زرعة الدمشقى في الطبقة التي تلى الصحابة وهي العلياء، و قال له احاديث"- (ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٢٤).

"حفرت ابورزم دمشتی نے بزید کا ذکر صحاب سے متصل بلند مرتب طبقہ تا بعین

سی کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ اس سے احادیث مروی بیں "-

امام غزالی (م ۵۰۵ه) کے شاگرد قاضی ابوبکر ابن العربی (م ۲۳۱ه) کے زمانہ تک امام احمد بن صنبل (م ۲۳۱ه) کی "کتاب الزحد" میں معابقہ کے بعد اور دیگر تا بعین سے پہلے یزید کا ذکر اس زمرہ میں موجود تما جمال زحاد است کے زحد و تقوی کے بارے میں اقوال درج میں - اس حوالہ سے قاضی ابن العربی یزید پر فسق و فجور کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اس کے زحد و تقوی کی تا تید میں لکھتے میں: -

و هذا يدل على عظيم منزلته (اى يزيد) عنده حتى يدخله فى جملة الزهاد من الصحابة و التابعين الذين يقتدى بقولهم و يرعوى من وعظهم و نعم وما ادخله الافى جملة الصحابة قبل أن يخرج الى ذكر التابعين فاين هذا من ذكر المورخين له فى الخمر و انواع الفجور الا تستحيون؟"

اوریہ امام احمد کے زدیک بزید کی عظیم قدر ومنزلت کی ولیل ہے کہ انہوں سنے بزید کو انہوں سنے بزید کو ان رحاد صحابہ و تا بعین کے زمرہ میں شامل کیا ہے جن کے اقوال کی پیروی کی جاتی ہے۔ اور جن کے مواعظ سے بدایت طاصل کی جاتی ہے۔

اور بال انہول نے برید کا ذکر محابہ کے ساتد (باقی) تا بعین کا ذکر کرنے سے پہلے کیا جب کیا ہے۔ بس کمال یہ مقام اور کمال مورضین کا اس کی نسبت سے ضراب اور طرح طرح کیا ہے۔ بس کمال یہ مقام اور کمال مورضین کا اس کی نسبت سے ضراب اور طرح طرح کے فتی و فجور کے الزابات کا ذکر کرنا۔ کیا ان لوگوں کو ضرم نہیں آتی ؟"

الم احمد کی "کتاب الزحد" میں قاضی ابن العربی (م ۲۷۵هم) کے ناز تک موجود تذکرہ و تعریف بزید موجودہ "کتاب الزحد" میں محذوف ہے۔ اس تذکرہ کو صدف کرنے والوں کے بارے میں اہل دین و تاریخ خود اندازہ کر سکتے بین کہ یہ کن لوگوں کی کارستانی ہے۔ کیا یہ وی لوگ نہیں جنسیں الم احمد کے جمعمر سیدنا بایزید بسطای (م کارستانی ہے۔ کیا یہ وی لوگ نہیں جنسیں الم احمد کے جمعمر سیدنا بایزید بسطای (م کارستانی ہے۔ کیا یہ عظیم الر تبت عالم و صوفی سے بھی شکایت ہے کہ انہوں نے یزید کے نام پراپنی کنیت کیوں رکھی۔

٢- حديث مغرت يزيد

صحیح بخاوی (کتاب الجعاد، باب ما قبل فی قتال الروم) میں سیدہ ام حرام روج سیدنا عبادہ بن صامت سے ایک حدیث مروی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

"أول جيش من امتى يغرون البحر قد أرجبوا---أول جيش من امتى يغرون مدينة قيصر مغفور لهم-" (صعبع البخاري، كتاب الجهاد، باب ما قيل في قتال الروما-

ترجمہ: - میری است کا پہلا لشکر جو بحری جاد کرے گا ان لوگوں کے لئے مغرت واجب

سیری است کا پہلا لشکر جو قیمر کے شہر پر جاد کرے گا وہ سب مغزت یافتہ

علامه ابن حجر عقلاني "فتح الباري "شمرت البخاري مين فراتي بين: - "قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه أول من غرا

البحر- و منقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر." (عنية صعيع البخارى، ج

"ملب كاكمنا بى كداس مديث مي حفرت معاويه كى تعريف بى كيونكه سب سے پہلے اینوں نے بحری جهاد كيا- نيزاس ميل ان كے بيٹے كى تعریف بى كيونكه سب سے پہلے اس نے شہر قيصر (قطنطنيه) برجاد كيا-"

سیدناماوید کی قیادت میں قبرص بر ۲۸ه میں پہلا بحری حملہ کیا گیا اور سب سے پہلا بحری بیروہ تیار کرانے کا فسرف بھی سیدنا معاویہ ہی کو حاصل ہے۔ نیز ۵۳ھ میں برید کی قیادت میں قسطنطنیہ بریہلا حملہ کیا گیا۔

شارح بخاری علامہ قطلانی نے مدینہ قیمر کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے روی نصرانیت کا صدر مقام قطنطنیہ مراد ہے۔ بھر اسی حدیث کے عاشیہ میں الکھتے ہیں:-

"كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معد جماعة من سادات الصحابة كابي عمر و ابن عباس و ابن الزبير و ابن ايوب الانصارى رضى الله عنهم."

(صعيع البخاري، جلد اول، ص ۲۰۱۰، مطبوعه اصع المطابع، دهلي، ١٣٥٤هـ).

عامرا بن کثیر کے بیان کے مطابق سیدنا حمین بھی اس تشکر میں شامل تھے:کان الحسین یغد الی معاویة فی کل عام فیعطیه و یکرمه وکان فی الجیش الذین غروا قسطنطینیة مع ابن معاویة یرید."

﴿ إِنِي كُثِيرِ ، البِداية و التَهَاية ، ج ٨ ، ص ١٩٠٠-

ترجمہ: حضرت حسین ہر سائل حضرت معاویہ کے پاس تخسریف لاتے تھے وہ ان کی عزت افزائی فرمائے انعام واکرام سے نوازتے نیزود (حسین) اس لشکر میں بھی شام تھے جس نے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ہمراہ تسطنطنیہ پر مملا کیا تعاشیخ الاسلام ابن تیمیہ یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں:-

"وأول جيش غراها (اى قسطنطينية) كان اميرهم يزيد و الجيش عدد معين لا مطلق- وشمول المغفرة لأحاد هذا الجيش اقوى- ويقال ان يزيد انما غزا القسطنطينية لأجل هذا الحديث-"

(منهاج السنة لابن تبعية، جلد ثاني، ص ٢٥٢).

ترجمہ:- پہلا لشکر جس نے اس شہر (قسطنطنیہ) پر جہاد کیا اس کا امیر لشکریزید تھا۔ اور جیش (لشکر) ایک مقررہ تعداد ہے غیر معین نہیں۔ اور اس لشکر کے سر سر شخص کا (بشارت) مغفرت میں شامل ہونا قوی تر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یزید نے اس حدیث (مغفرت) کی وجہ سے قسطنطنیہ پر جہاد میں حصہ لیا۔

روایت ہے کہ میزبان رسول مسیدنا ابوا یوب انصاری نے اس سال سے زائد عمر میں اسی حدیث کی وجہ سے جہاد کی صعوبت برداشت فرمائی اور محاصر و قسطنطنیہ کے دوران ہی میں انتقال کر گئے۔ ابن سعد لکھتے ہیں :-

"توفى أبو أيوب عام غرا يريد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه سنة ٢٥ه، و صلى عليه يزيد بن معاوية، و قبره باصل حصن القسطنطينية بأرض الروم ان الروم يتعاهدون قبره و يرورونه و يستسقون به أذا قحطوا - " (ابن سعد، الطبقات الكبرى، ص ٢١٥) -

ترجمہ: حضرت ابوا یوب انصاری کا انتقال اس سال مواجب بزید بن معاویہ نے ۵۲ھ میں اینے والد کی خلافت کے زمانہ میں قسطنطنیہ برحملہ کیا۔ آپ کی نماز جنازہ بزید نے میں اینے والد کی خلافت کے زمانہ میں قسطنطنیہ کی فصیل تلے ہے۔ روی (عیمائی) آپ کے مزاد پر باہم معاہدے کرنے آتے ہیں، قبر کی زیادت کرتے ہیں اور قط کے زمانے میں آپ کے وسیلے سے بارش کی دعامائے ہیں۔

## ۳- حدیث بسلسله خلافت یزید

وعن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

لايزال الاسلام عريزاً الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-وفي رواية: لايزال امر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش-

وفي رواية: لا يرال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا

عشر خلیفة کلهم من قریش- امتفق علیه مشکاه والمصابع باب مناقب فریش اجابر بن سمرة سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرائےتے
سنا کہ: اسلام بارہ خلفاء تک غالب و قوی رہے گا جوسب کے سب قریش میں سے مول
گ

اور ایک دوسری روایت میں ہے؛ لوگوں کا کام بخیریت چلتارہے گا جب تک ان پر بارہ آدمی حکمران رہیں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہول گے۔ ایک اور روایت کے مطابق: - دین تاقیامت قائم و دائم رہے گا۔ یا جب تک ان لوگوں پر بارہ خلفاء حاکم رہیں گے جو سب کے سب قریشی ہول گے۔ ان لوگوں پر بارہ خلفاء حاکم رہیں گے جو سب کے سب قریشی ہول گے۔ صبح بخاری (کتاب الاحکام)، باب الاستخلاف و صبح مسلم، کتاب اللارة باختلاف

اللفظ)مين حفرت جابر بن سمره كي روايت ع:-

"معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكون اثنا عشر اميرا فقال كلمة لم اسمعها، فقال أبي انه قال: كلهم من قريش-

میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے سنا کہ بارہ امیر ہول گے۔ پھر آپ نے ایک جملہ بولا جومیں نہ سن پایا تومیرے والد نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ووسب قریش میں سے ہول گے۔

ب- سفیان بن عیبنه کی روایت کے مطابق:-

"لا يزال امر الناس ماصياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً-"

لوگوں کے معاملات اس وقت تک چلتے رہیں گے جب تک ان پر بارہ آدی حکران ربیں گے۔

ج- ابوداؤد كى روايت كے مطابق:-

ولا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع عليهم الأمة-

عبست سيم المبيد الم الم رب كا- جب تك تم ير باره اليے خلفاء كى حكومت رہے گ يه دين قائم ودائم رہے گا- جب تك تم ير باره اليے خلفاء كى حكومت رہے گ جن كے معالمے ميں امت جمع رہے گی-

و- وطبرائي بلفظ:- لا يصرهم عداوة من عاداهم-

ان كودشمنى ركھنےوالول كى دشمنى نقصان نه پہنچا سكے گى۔ وحام ازابى جميف:-

لا يرال امر امتى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة-كلهم من قريش-

اس امت كامعامله درست رب كاجب تك باره خلفاء كا دور رب كا-جوسب كے سب قريش ميں سے بوں گے-

علامه على بن سلطان المعروف به طاعلى قارى حنفي اس مديث كي تشريح مي فرات

بین

فالاتنى عشر هم الخلفاء الراشدون الأربعة و معاوية و ابنه يزيد و عبدالملك بن مروان و أولاده الاربعة و بنيهم عمر بن عبد العريز-"
 املاعلى قارى، شرح الفقه الاكبر، طبع مجتبائي، ص ۸۲)

ترجمہ:- پس بارہ طغاء سے مراد بیں جاروں طفاء راشدین، معاویہ، ان کا بیٹا یزید،
عبد الملک بن مروان اور اس کے جاروں بیٹے۔ نیز اسی میں عمر بن عبد العزیز بیں۔
اس سلسلہ میں سید سلیمان ندوی، قامنی عیاض کے حوالہ سے فرماتے ہیں:
"علمائے اعلی منت میں سے قامنی عماض اس حدیث کا یہ مطلب متاتے ہیں کہ

"علمائے اعلی سنت میں سے قاضی عیاض اس مدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام خلفاء میں سے بارہ وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدست بن آئی اور وہ مشتی سے - حافظ ابن مجر، ابو داؤد کے الغاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنوامیہ میں سے ان بارہ خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام است کا اجتماع رہا۔ یعنی حضرت ابو بکڑ، عضرت عرق، حضرت عرق، حضرت عشمان، حضرت علی، امیر معاویہ، یزید، عبد الملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبد العزیز، یزید ثانی، حشاص" - (سلیمان نددی، سیرت النمی، مدسوئم، ص ۱۹۰۳)۔

دوسری مدین - (الخلافة فی امتی ثلاثوں سنة - سنی الترمذی، ابواب الفتی بروایت سفینة) میری امت میں ظافت تیس برس رے گی، کے بارے میں شارصین کی واضح تعداد کا کمنا ہے کہ اس سے مراد ظافت خاصہ ہے، مطلقاً اختتام ظافت مراد نہیں -

اس سلم میں بیرط یقت سید مهر علی شاؤ فراتے بیں:-در حدیث: الخلافة من بعدی ثلاثون سنة- خلافت خاصه کامله مراد است نه مطلقه- (ملفوظات مهریه،ص ۱۱۳)

ترجمہ:-حدیث بوی: (خلافت میرے بعد تیس سال تک رہے گی) میں خصوصی خلافت کاملہ مراد ہے، مطلقاً احتتام خلافت مراد نہیں۔

یزید کی تا بعیت ومغفرت و خلافت کے حوالہ سے ماضی و حال و مستقبل کا علم رکھنے والے عالم الغیب ورب کا ننات کے آخری پیغمبر (ص) کی یہ تینوں احادیث، اکا بر ابل سنت کے زدیک برسی قوی اور مستند بیں۔ اور امام غزالی مؤلف احیاء علوم الدین (م ٥٠٥هـ) قاضى ابوبكر بن العربي مؤلف "العواصم من القواصم" (م ١٣٦هم) شيخ عبد المغيث حربي صلى مؤلف كتاب "فصل يزيد" (م ١٨٥هم)، امام ابن تيميه مؤلف "مناخ السنة وغيره (م ٢٨٨ه) جيه أكابرابل سنت يزيد كے بارے ميں مثبت آراء و افکار کے حامل بیں- نیزان سب سے متقدم عالم وصوفی سیدنا با یزید بسطامی (طیفور بن عیسی بن مروشان م ۲۱۲/۲۱۱ه) نے اپنی کنیت ابویزید رکھی۔ گران تمام دلائل و شواید کے باوجود علمائے اہل سنت کا ایک اہم طبقہ ان احادیث کی تشریع کرتے ہوئے یزید کوواقعہ کربلاکے حوالہ سے قسطنطینیہ والی حدیث مغفرت سے خارج قرار دیتا ہے اور بارہ قریشی خلفاء کو بھی بالترتیب کی بجائے یزید کوخارج کرکے بلا ترتیب مراد لیتا ہے۔ یا بزید سمیت بارہ خلفاء کے دور میں اسلام کی شان و شوکت کے اعتراف کے باوجود سيدنا أبوبكروعمر وعثمان وعلى وحن رمني التدعنهم پرتيس ساله خلافت راشده كوختم قرار دیتا ہے، جبکہ اس مدیث کی رو سے متعدد اکا برامت کے نزدیک خلافت فاصر کا اختتام تیس سال کے بعد ہے، (الخلاف من بعدی ثلاثون سنہ) مطلقاً اختتام خلافت مراد نہیں (فیض احمد، لمفوظات معریه، ص ۱۱۳) اور خلافت خاصر کے بعد آیت: اولنک حم الراشدون- (یعنی محابہ سب کے سب راشد و ہدایت یافتہ ہیں) کی رو سے سید نا معاویہ (م ٢٠ه) بمي بطور محابي فليغه راشد بير- گران كو فليغه راشد تسليم كرنے كى بجائے تیں سال کے بعد خلافت راشدہ کو ختم قرار دینے والے ان کے نصف مدی بعد خلیفہ بنے والے غیر محالی عمر بن عبدالعزیز (م ا ا حاص) کو چمٹا خلیفدراشد قرار دیتے ہیں۔ نیز بلحاظ زمانہ یزید کے تا بعی و محابی زادہ مونے کے باوجود واقعہ کربلاوغیرہ کے حوالہ سے اے مورد الزام شہرائے ہیں۔ جواز لعن یزید کے قائل ان اکا برابل سنت میں قامنی ابعہ یعلی صبلی (م ۱۵۸ه)، ابن البودی صبلی (م ۱۵۹ه)، سد الدین تفتا زانی (م تریباً ایم صبلی صبلی (م ۱۵۹ه)، سد الدین تفتا زانی (م تریباً ۱۹۵ه) اور جلال الدین سیوطی شافعی (م ۱۹۱ه) نمایال تربیس، جبکد امام ابن تیمید این جدامجد مشهور محدث وعالم ابو عبدالله ابن تیمید (م ۱۷۳۰ه) کاید قول نقل کرتے بیں:"وبلغنی ایصنا ان جدنا ابا عبدالله ابن تیمیة سنل عن یزید فقال:
لاتنقص ولا تزید- وهذا اعدل الاقوال فیه و فی امثاله واحسنها"-

(فتاوی ابن سیسید، ج ۲، ص ۲۸۳)-

ترجمہ:- اور مجر تک یہ بات پہنی ہے کہ ہمارے جدامجد ابوعبداللہ ابن تیمیہ سے یزید کے بارے میں سوال کیا گیا توانبول نے فرایا کہ:- (اس کامقام) نے گھٹاؤاور نے بڑھاؤ۔ کے بارے میں سوال کیا گیا توانبول نے فرایا کہ:- (اس کامقام) نے گھٹاؤاور نے بڑھاؤ۔ اور یہ (میرے نزدیک) یزید اور ان جیسے دوسرے حضرات کے بارے میں سب سے بہتر اور معتدل ومتوازن قول ہے۔

پیر طریقت سید مهر علی شاہ گواڑوی چشتی (م ۱۳۵۱هدای ۱۹۳۱ء) ایک سوال کے جواب میں جواز وعدم جواز لعن پڑید کے سلسلہ میں اختلات ملماء کا ذکر کرنے کے

بعد فرماتے ہیں:-

لیعن ابل علم نے اس میں تال کیا ہے اور کھا ہے کہ آخرت کا حال معلوم میں مکن ہے رہزے تو یہ کی ہو۔

علامہ تفتارانی نے اس کے ردیں کیا خوب فرمایا ہے کہ قتل ذریت طیبہ اور اہا نت بطور یقین امر مشہود ہے اور توبہ امر مختل۔ پس احتمال وظن یقین سے کیا نسبت رکھتے ہیں ؟ اور بہت سے دو مرسے مفتنین ہمی لعن کا جواز تا بت کرتے ہیں۔ "بال جواز اور لزوم بین فرق ہے۔ لعن کو عادت بنانا ضروری اور لازم نہیں۔ بہتر ہے بھکم فرمودہ حق تعالیٰ "فلعنتہ اللہ طی الظالمین " پر کفایت کی جائے۔ بجائے می سکے اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے حق میں میں بہتر کام ہے "۔

افین احد، انوفات مرید، پاکستان انٹرنیش پر نٹرزلاہوں باددوم، جوائی مدد می ۱۹۲۴۔ کر مطامہ سعد الدین تفتارانی (م تقریباً ۱۹۱۱ء میا سے پیط ایام خوالی (م ۲۰۰۵) اور ایام این تیمیر (م ۲۰۹۷ میں) جیسے اکا پر اہل سنت تر تو پزید کو قتل و توبین اوالد سیدہ فاضد کام تکب و اردیتے ہیں اور نری پزید کو قابل امن سمجتے ہیں، ملکہ و علی قادی منفی (م ۱۰۱ه) جیسے اکا براہل سنت کا قول ہے کہ علامہ تفتازانی میں رافضیت کی ہو ہے۔ (فیہ رائحہ بن الرفض)- لہذا علامہ تفتازانی کے تمام تراجترام کے باوجودان کی نسبت بیر سید مہر علی شاہ کی رائے اعلیٰ وارفع ہے جس کے مطابق نعن کے بجائے اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے حق میں بہتر قرار دیا گیا ہے۔

برصغیر کے جلیل القدر عالم ومصنف مولانا رشید احمد گلگوی (م ۱۹۰۵) یزید

کے بارے میں اختلاف علماء کے حوالہ سے فراتے ہیں:-

"فدیت صحیح ہے کہ جب کوئی شخص کی پر لعنت کرتا ہے، اگر وہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعن اس پر پر لئی ہے ور نہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے، پس جب تک کمی کا کفر پر مرنا محقق نہ ہو جائے اس پر لعنت کرنا نہیں جاہے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا اندیشہ ہے، لہذا پڑید کے وہ افعال ناشا نستہ ہر چند موجب لعن کے بیں گر جس کو محقق اخبار اور قرائن سے معلوم ہوگیا کہ وہ ان مفاصد سے راصی و خوش تما اور ان کو مستحن اور جائز جانتا تما اور بدون تو بہ کے مرگیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل ہیں اور مسئلہ یوں ہی ہے۔ اور جو مطباء اس میں ترددر کھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تما اس کے مسئلہ یوں ہی ہے۔ اور جو مطباء اس میں ترددر کھتے ہیں کہ اول میں ہوا، پس بدون تعدن اس امر کے لعن جائز نہیں۔ لمدنا وہ فریق علماء کا بوج حدیث منع لعن مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ بھی حق ہے۔ پس جواز لعن اور مدم جواز کا ہدار تاریخ پر ہے، اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے، کیونکہ اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لعن نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، محض مباح ہی میں کوئی حرج نہیں۔ تعنی نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، محض مباح ہی اور جو دہ کل نہیں تو خود بہتا ہونا معصیت کا ایچا نہیں۔ فقط والٹہ تعالیٰ اطلم"

(فتاوی رشیدیه کتاب ایمان اور کفر کے مسائل من ۱۳۳۹ تا ۳۵۰)-

اس حواله سے مولانا عتیق الرحمی سنبیلی لکھتے ہیں:-

"خود ہمارے ہی بزرگول میں "حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے بزید ہی کے معالے میں سوال کیا گیا کہ کچھ ملماء لعنت جا زر کھتے ہیں اور کچھ منع کرتے ہیں۔ آپ کا کیا ارشاد ہے؟ آپ نے اس اختلاف کے بیچھے تاریخی روایات کے روو قبول میں علما، کیا ارشاد ہے؟ آپ کے اس اختلاف کے بیچھے تاریخی روایات کے روو قبول میں علما، کے اختلاف کی نشاند ہی کرتے ہوئے فرمایا کہ:-

یں جواز لعن وعدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے۔

یعنی جس کے زدیک بزید سے ایسے افعال ٹابت بیں کہ ان کی وج سے تعنت جائز ہو، وہ جواز کا فیصلہ کرتے ہیں جن کے زدیک ثبوت نہیں ہے، وہ مع کرتے

انغ س یہ لعنت و عدم لعنت کا معاملہ ہویا فت و فبور کا اس میں کی کو کی کی رائے کا پابند نہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے کہ متعنادرولیتوں کی وجہ سے تاریخی ثبوت میں را یوں کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی اگر ایمانداری سے اس بات پر مطمئن ہے کہ فلاں شخص کے بارے میں فاسخانہ اعمال کی روایتیں صحیح نہیں ہیں یا قوی نہیں ہیں تو اس کے لئے بظاہر ضرعاً ہمی گنجائش نہیں کہ وہ محض اپنے بزرگوں یا دومرے اکا بر علما، کی بیروی میں اس شخص کے فت و فبور کا قائل ہوجائے ۔۔

(اقتباس ازمقاله مولانا عتین الرحمن منبهلی، بعنوان "به ایست زے نصیب" مطبوع "الفرقال " لکھتی نومبر دسمبر 1941، وراحی واقعہ کر بلاور اس کا پس منظر، بیون بینی کیشنز، المتان، حصد دوم، ص ١٣٦٨)-

مولانا سید ابوالاعلی مودودی (م ۱۹۷۹) جواز و عدم جواز لعن یزید کے قائلین کے نام لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:-

"میرا اپنامیلان اس طرف ہے کہ صفحات معونہ کے حاملین پرجامع طریقہ سے تو العنت کی جاسکتی ہے (سنگا یہ کہا جاسکتا ہے کہ ظالموں پرخدا کی تعنت)، کر کی شخص خاص پر متعین طریقہ سے لعنت کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیونکہ اگر وہ زندہ ہو تو ہو مکتا ہے کہ احد تعالی اسے بعد میں توبہ کی توفیق عطاء فرما وسے - اور اگر م جا ہو تو ہم نہیں جانے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوا ہے۔ اس لئے ہمیں ایسے لوگوں کے خلا کامول کو خلا کامول کو خلا کامون کے خلا کامون کے خلا کامون کے خلا کامون کے برینزی کرنا اولی ہے "۔

(ابدالاعلى مودودي، عوفت ولموكيت، ص ١٨٦٠، عاشيه ٢٦، لابور، اداره ترجمان احر آن، ابريل ١٠١٩٨٠٠-

جواز و عدم جواز لعن يزيد كے حوالہ سے مختلف اقوال و آراء كو ربكتے ہوئے بست سے اكا بر ابلسنت كا كمنا ہے كر اگر كوئى شخص جواز لعن كا قائل ہو تواسے درج ذیل طریعے پر بغیر نام لئے لعنت بعیمنا جاہئے تاكہ صحابہ دشمن فر قول سے مثابت سے دیل طریعے پر بغیر نام لئے لعنت بعیمنا جاہئے تاكہ صحابہ دشمن فر قول سے مثابت سے باغ اسكے:-

لعنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة و الربير و على والحسين، لعنة الله على الطالمين، اعداء الصحابة واهل البيت اجمعين-

طلیم الاست مولانا محد اشرف علی تمانوی یزید کے حوالہ سے مختلف احادیث و روایات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں برسی متوازن اور قیمتی تفسیلات

درج فراتے ہیں:-

۔ سوال: - یزید کو لعنت بھیجنا جاہتے یا نہیں، اگر بھیجنا جاہنے تو کس وج سے، اور اگر نہ بھیجنا جاہئے تو کس وج ہے؟ بینوا تو جروا۔

جواب:- يزيد كے بارے مي علماء قديماً وحديثاً مختلف رہے بين بعض نے تواس كو

مغفور کہا ہے، بدلیل صدیث معجے بخاری-

ثم قال النبی صلی الله علیه وسلم:- اول حبیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفود لهم (مختصراً می حدیث طویل بروایة ام حرام)
پر نبی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارثاد فرایا که میری امت میں پہلاوہ لشکر جو

مدين قيمر (روم) پر نظر کئي كرے كا، بنا بوا ہو گا-

(يه حفرت ام حرام كى روايت كرده طويل مديث كا اختصار ب)-

قال القسطلانی: - كان اول من غزا مدينة قيصر يزيد بن معاوية و معه جماعة من سادات الصحابة كا بن عمر و ابن عباس و ابن الزبير وابى ايوب الانصارى، و توفى بها ابو ايوب سنة اثنتين و خمسين من الهجرة -كذا قاله في خير الجارى-

چنانچ قسطونی (عادم بحاری) فرات بی کدهدر قیمر پر پهلی نظر کشی کرنے والا یزید بن معاویہ ہے اور اس کے ساتھ کبار معابہ کی جماعت تمی جیسے ابن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت ابو ایوب افساری دمنی اللہ عنهم - اور حضرت ابوایوب افساری کا تواسی سقام پر ۵۳ میں وصال ہوا۔

اس طرح "خير جاري" مي ب-

وفي الفتع قال المهلب: - في هذا الحديث منقية لمعاوية لانه أول من غرا البحر و منقبة لولده لانه أول من غرا مدينة قيصر-

اور فتى البارى بين ع: - ملب كيت بي كراس حديث مي حضرت معاديد كي

منقبت ہے، کیونکہ وہ پہلے بزرگ بیں جنبول نے بحری جنگ کی، اور ان کے بیٹے کی بھی منقبت ہے اس لئے کہ وہی ہے جس نے پہلے پہل مدینہ قیمر پر انظر کئی گی-منقبت ہے اس لئے کہ وہی ہے جس نے پہلے پہل مدینہ قیمر پر انظر کئی گی-اور بعضوں نے اس کو ملعون لکھا ہے۔ (لقولہ تعالیٰ) کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد

فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الارض و تقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فاصمهم وأعمى أبصارهم (الآية)-

پرتم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرواپنی قرابتیں، یہ ایے لوگ بیں جن پر لعنت کی اللہ نے بھر کر دیا ان کو ہرا اور اندمی کردیں ان کی آئمیں۔ (یارہ ۲۱، سورہ ممد، آیت ۲۳)۔

فى التفسير المظهرى: - قال ابن الجوزى روى القاضى ابويعلى فى كتابه (معتمد الاصول) بسنده عن صالح بن احمد بن حنبل انه قال قلت لأبى يا ابت يرعم بعض الناس أنا نحب يزيد بن معاوية فقال احمد يا بنى هل يسوغ لمن يؤمن بالله أن يحب يزيد؟ ولم لا يلعن رجل لعنه الله فى كتابه؟ قلت يا ابت اين لعن الله يزيد فى كتابه قال حيث قال فهل عسيتم الانة - اه

چنانچ تفسیر مظہری میں ہے کہ ابن جوزی نے فرایا کہ قامنی ابو یعلی نے اپنی کتاب "معتمد الاصول" میں اپنی سند کے ساتھ جو صلح بن احمد بن صنبل سے ہ، روایت کیا ہے کہ میں نے اپنی سند کے ساتھ جو صلح بن احمد بن صنبل سے ہم روایت کیا ہے کہ میں نے اپنی والد سے عرض کیا کہ اباجان بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سم یزید بن معاویہ سے مواللہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بات زیب دیتی ہے کہ یزید بن معاویہ سے دوستی رکھے ؟ اور ایے شخص پر کیو کر لونت نہ کی جائے جس پر خود حق تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لعنت فرائی ہے، میں کیو کہ اباجان اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت فرائی ہے، میں نے کہا اباجان اللہ نے اپنی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت کی ہے ؟ فرایا: اس موقع پر جان یہ ارشاد ہے۔ فیل عمیتم لئے۔

بہل کی رحمت سے دور ہونا اور یہ گر تعقیق یہ ہے کہ جونکہ معنی لعنت کے بیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور یہ ایک امر غیبی ہے، جب کہ شارع بیان نہ فرمائے کہ فلال شم کے لوگ یا فلال شخص خدا کی رحمت سے دور ہے، کیونکر معلوم ہو سکتا ہے؟ اور تتبع کلام شارع سے معلوم ہوا،

نوع ظالمين وقاتمين پر تولعنت واردموني م كما قال تعالى:-الا لعنة الله على الطالمين- (عدد، ب١٢)-

سن لو پیشار ہے اللہ کی ناا نصاف لوگول پر-

ومن يقتل منومنا متعمداً. فجرائه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً- (الساء، ب٥)-

(اور فرمایا) جو کوئی قتل کرے کی مسلمان کوجان کراس کی سزا دورخ ہے، پرا رہے گااسی میں اور اللہ کا اس پر غضب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا براعذاب۔

پس اس کی تو ہم کو بھی اجازت ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نوع میں داخل ہے اور کون خارج ؟ اور خاص یڑید کے باب میں کوئی اجازت منصوصہ ہی نہیں، پس بلادلیل اگر دعویٰ کریں کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، اس میں خطر عظیم ہے۔ البتہ اگر نص ہوتی تو مثل فر عون، بابان و قاروای وغیر ہم کے لعنت جا ز ہوتی، واذلیس فلیس (جب نص نہیں تو لعنت نہیں) اگر کوئی کے کہ جیے کی شخص معین کا ملعون مونا معلی رجب نص نہیں تو لعنت نہیں) اگر کوئی کے کہ جیے کی شخص معین کا ملعون مونا معلی مقام مظلومین کے واسطے رحمت اللہ علیہ کہنا کیسے جا ز ہوگا کہ یہ بھی اخبار عن الغیب بلادلیل ہے۔

جواب یہ ہے کہ رحمتہ اللہ علیہ سے اخبار مقصود نہیں بلکہ دعامقصود ہے اور دعا کا مسلمانوں کے لئے حکم ہے۔ اور لعن اللہ میں یہ نہیں کہ سکتے، اس واسطے کہ وہ بد دعا ہے۔ اور اس کی اجازت نہیں۔ فاقمم۔

اور آیت مذکورہ میں نوع مفدین و قاطعین پر لعنت آئی ہے، اس سے لعن پر یہ اس سے لعن پر کیے استدلال ہو سکتا ہے ؟ اور اہام احمد بن صنبل نے جواستدلال فرما یا ہے اس میں تاویل کی جائے گی، یعنی ان کان مسم (اگریزیدان میں سے ہو) یا مثل اس کے لحس الظن بالمحتد - البتہ یون کہ سکتے ہیں کہ قاتل و آمرو راضی بقتل حسین پر، وہ لعنت بھی مطلق نہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ یعنی اگر بلا توبہ مرا ہو - اس لئے کہ ممکن ہے ان سب لوگوں کا قصور قیامت میں معاف ہوجائے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے صافح کے اور کیجہ ان بندگان مقبول کے، اللہ تعالیٰ تو تواب اور رحیم ہے ہی، یہ لوگ بھی صافع کے اور کیجہ ان بندگان مقبول کے، اللہ تعالیٰ تو تواب اور رحیم ہے ہی، یہ لوگ بھی

بڑے اہل ہمت اور اولوالع م تھے، کیا عجب کہ بالکل معاف کردیں بقول مشور ی و صد شکر کہ ستم میان وو گریم نہ بس جب یہ احتمال قائم ہے توایک خطر عظیم میں پڑتا کیا ضرور ؟ احد-

اسی طرح اس کو مغفور محمنا بھی سفت نادائی ہے، کیوں کہ اس میں بھی کوئی نصن عربی مہیں۔ رہا استدلال عدیث مذکور ہے توجہ باکل منعیت ہے، کیونکہ وہ مشروط ہے بشرط وفات علی الایمال کے ساتداور وہ اس مجمول ہے۔ چنانی محملانی جی بعد نقل مہلب اگری ہے۔

وتعقبه أبى النين وأبن العنير بما حاصله أنه الآيلام هن وهوله في ذلك العموم أن لا يخرج بدليل خاص أؤلا يختلف أهل ألعلم أن قوله عليه السلام مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو أرتد واحد ممن غراها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم أتفاقاً قدل على أن المراد مغفور لهم لمن وجد شرط المعلقرة فيه منهم-

(حاشید بخاری ج ۱ ، ص ۱۲۹ ، بطیع احتین ا-

اور این التین اور این المنیر نے مهلب کے بیان پر اعتراض کیا ہے، جن کا ماصل یہ ہے کہ اس حدیث کے عموم میں داخل ہونے سے بلازم نہیں آتا کہ کی فاص دلیل کی بناء پر وہ اس عموم سے ظارج نہ ہو۔ اب اہل علم کا اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ حدیث پاک میں جو مفزت کا وعدہ ہے وہ اس فرط کے ساتہ مشروط ہے کہ یہ لوگ مفزت کے اہل بھی ہول، چنانچ ظاہر ہے کہ اس غزوہ میں فریک ہونے والا اگر کوئی شخص اس کے بعد مرتد ہوگیا تووہ بالاتفاق اس مغزت کے عموم میں داخل نہ ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ مغزت کی شرط موجود ہو (اور جس میں ضرط منقود ہو وہ اس مغزت میں داخل نہ ہوگا)۔

پس توسط اس میں یہ ہے کہ اس کے حال کو مفوض بعلم المی کرے اور خود اپنی ربان سے کچھ نہ کے لان فیہ خطراً (کیونکہ اس میں خطرہ ہے) اور کوئی اس کی نسبت کچھ تو اس سے کچھ تعرض نہ کرے لان فیہ نصراً (کیونکہ اس میں یزید کی حمایت ہے)

اس واسطے خلاصہ میں لکھا ہے:-

انه لا ينبغى اللعن عليه ولا على الحجاج لأن النبى عليه السلام نهى عن لعن المصلين و من كان من اهل القبلة و ما نقل من النبى عليه السلام من اللعن لبعض من اهل القبلة فلما انه يعلم من احوال الناس مالا يعلمه غيره - اه

یزید اور جاج پر لعنت مناسب نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے نمازیوں اور اہل قبلہ پر لعن کرنے سے روکا ہے، اور جو نبی علیہ السلام سے بعض اہل قبلہ پر لعن منقول ہے وہ تو محض اس وجہ سے ہے کہ آپ لوگوں کے حالات کے ایسے جانے والے تھے جودوسرے نہیں جانے۔اجہ

اور احیاء العلوم ج ثالث باب سخته اللیان ثامنه میں لعنت کی خوب تعقیق لکھی ہے۔ خوف تطویل سے عبارت نقل نہیں کی گئی۔ من شاء فلیر احج الیہ۔

اللهم ارحمنا و من مات و من يموت على الايمان،

واحفظنا من آفات القلب و اللسان يارحيم يارحمن"-

(امداد الفتاوی جلد خامس، ص ۲۲۵ تا ۴۲۵ وراجع ایصناً بزید اکابر علماء ابل سنت دیویند کی نظر میں، ترتیب و حواشی قاری محمد ضیاء الحق، ص ۱۸-۲۰، مکتبه ابل سنت و جماعت؛ کراچی، ۱۹۹۳،)-

حکیم الاست سوالنا اشرف علی تمانوی (م ۱۹۳۳ء) کے تفصیلی جواب میں قاضی ابویعلی صلی وابت بہت سے علماء کے زویک نہ صرف منقطع قرار دی جاتی ہے، بلکد اس کے علاوہ الم غزالی (م ۵۰۵ھ) کے نویک نہ صرف منقطع قرار دی جاتی ہے، بلکد اس کے علاوہ الم غزالی (م ۵۰۵ھ) کے شاگرد خاص ابوبکر ابن العربی (م ۲۳۱ھ) نے "العواصم من القواصم" میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ الم احمد بن صنبل (م ۱۳۳ھ) نے لبنی "کتاب الزحد" میں یزید کو بھی زابد و منتی حضرات تا بعین میں شمار کیا تھا۔ بعد ازال "کتاب الزحد" من فرف یہ تذکرہ منتی حضرات تا بعین میں شمار کیا تھا۔ بعد ازال "کتاب الزحد" نے نہ صرف یہ تذکرہ ابویعلی کی منقطع روایت کو الم احمد کی جانب سے مخالفت یزید کے حق میں بطور سند بیش کیا جانے گا۔ جے علماء کی معتدبہ تعداد معتبر و مستنہ نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابوبکر بیش کیا جانے گا۔ جے علماء کی معتدبہ تعداد معتبر و مستنہ نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابوبکر بیش کیا جانے گا۔ جے علماء کی معتدبہ تعداد معتبر و مستنہ نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابوبکر بیش کیا جانے گا۔ جے علماء کی معتدبہ تعداد معتبر و مستنہ نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابوبکر بیش کیا جانے گا۔ جے علماء کی معتدبہ تعداد معتبر و مستنہ نہیں جانتی، بلکہ قاضی ابوبکر بیش ہوئے کی قائل ہے اور موالنا تمانوی نے بھی ام احمد کے نردیک یوب قول کی ایم احمد کے میب قول کی درد و مستنی ہوئے کی قائل ہے اور موالنا تمانوی نے بھی ام احمد کے میب قول کی

شبت تاویل فرمائی ہے۔

مولانا مودودی، امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ بن احمد کی لعن یزید کے حق میں "فعل عمیتم --- تعظیم اللہ" (محمد: ۲۳-۲۳) سے استدلال (بحواله "الصواعق المرقة" لابن حجر العیشی و "الاشاعه فی اخبراط الساعه" لمحمد بن عبدالرسول البرزنجی) نقل کرنے کے بعدامام بی کے بارے میں فراتے ہیں:-

"گر علامہ سفارینی اور امام ابن تیمیہ کھتے ہیں کہ زیادہ معتبر روایات کی رو سے امام احمد یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے"۔

( ابوالاعلى مودودي، طلافت وملوكيت، عل ١٨٣، ماشيه ٢٧، اداره ترجمان الترآن، لابور، ابريل ١٩٨٠)

پس اگر واقعی لعن یزید امام احمد کے نزدیک قرآن مجید سے ثابت تھا قواس کے بعد اسے ناپسند کرناچے معنی دارد؟

ام احمد بن حنبل کے حوالہ سے حمایت و مخالفت یزید کے سلسلہ میں قاضی ابویعلی (م ۲۵۸ه) سے مروی مذکورہ دو مختلف و ابویعلی (م ۲۵۸ه) سے مروی مذکورہ دو مختلف و متعناد روایتوں کے علاوہ اموی خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱هه) کے بارے میں بھی دو مختلف ومتعناد روایتیں مروی ہیں:-

ا- حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں ایک مرتب ایک شخص نے بزید کا ذکر کرتے ہوئے "امیرالمؤمنین یزید" کے الفاظ استعمال کئے تو سخت ناراض موکر اندول نے فرمایا:- تو یزید کوامیرالمومنین کھتا ہے؟ اوراسے بیس کوڈے لگوائے۔

(ابن مجر، تهذيب التديب؛ ين ١١، ص ٢٦١)-

۲- ابوعبدالر طمن عبدالله بن شوزب كيت بيس كه ميس في ابرابيم بن افي عبد كوكيت موسي من المي عبد كوكيت موسية من كم مين المي عبد كوكيت موسية من كم مين المين من عبدالعزيز كويزيد بن معاويه بر"رحمة الله عليه كيت موسية مناسك"

(ا بن حجر، لسان الميزان، ت٢، ص ٢٩٣)-

بهر حال ان سر دو دو مختلف ومتصناد روایات کی موجود گی میں محم از تحم مذکوره منفی روایات کی موجود گی میں محم از تحم مذکوره منفی روایات کو شبت روایات پر ترجیح دینے کا کوئی تاریخی واخلاتی جواز فراسم کرنامشکل ہے۔ علاوہ زیں صحیح بخاری، کتاب الجاد کی حدیث مغف ت یزید و مجملہ مجابدین

قطنطینیے کے برخلاف مدمت بزید میں بھی بعض احادیث بھی شدوم سے پیش کی جاتی

قال صلى الله عليه وسلم:- من اخاف اهل المدينه اخافه الله و عليه لعنة الله و الملاتكة والناس اجمعين- رواه مسلم-

ترجمہ:- جس نے اہل مدینے پر علم کیا اور انہیں خوفزدہ کیا، اس پراللہ، اس کے فرشتوں

اور پوري نوع بشري کي تعنت ہو گي-

گریزید کا دفاع کرنے والے طماء مفتنین کا کھنا ہے کہ مسلم و طبرانی وغیرہ کی اس قم کی احادیث بخاری والی روایت کے برعکس عمومی بیں۔ واقعہ حرہ کے حوالہ سے اسی بزید پر منطبق کرنا خلط ہے، کیونکہ اگر ایکر بزید، باغیان مدینے خلاف معاتی رسول مسلم بن عقبه كي زير قيادت كارروائي مين حق بجانب نه موتا تو تمام آل عبدالمطلب و ابوطالب نيز عبدالله بن عرض سميت اكابر قريش و بني باشم كي عالب اکثریت بیعت بزید کو بر قرار نه رحمتی اور باغیوں کا ساتھ دینے سے اٹھار نہ کرتی۔ نیزاگر واقعہ حرہ کے موقع پر باغیوں پر قابو یانے کے بعد ان کی ایک بزار عور تول کی بے حرمتی و عصمت دری کی روایت میں ذرہ برا بر بھی صداقت ہوتی تواکا بر تریش و بنی ہاشم واہل بیت نبوت پزید کی بیعت برقرار نہ رکھتے اور مذکورہ حدیث کا اطلاق پزیدپر کرکے حمایت یزید کی بجائے نعن یزید اور حمایت باغیان پرمتفق موجاتے-وعلی حدا القیاس-اور جال کک امیر لکر، یزید سمیت شهر قیعر یعنی قطنطینی پر جاد کرنے والے اولین نظر اسوم کے تمام عابدین کے لئے مغرت کی بشارت والی مدیث بخاری (كتاب الجماد) كا تعلق ع، وه معلب اور ابن تيميه و ديگر بست سے ائم مدنين كے زدیک واضح و متعین ہے۔ البتر ابن التین وغیرہ کی یہ دلیل که بشارت مشروط ہے وفات على الايمان كے ساتھ تواس كے حوالہ سے برصغير كے جليل القدر عالم ومعنف مولانا عام عثما في فرماتے بيں:-

"بم كيتے ميں كه اصوالًا كرچ يه بات درست ے كه مرتدكي مغرت سي موسكتى لیکن ہر مسلمان سمجد سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سکے ذریعہ کی و دیا منصوص افراد كى مغفرت كا اعلان فرما ويل تو آپ سے آپ سے موجاتا ہے كہ يہ لوگ مومن بى مريل گے، رتد نہ موں گے۔ آخرالتہ کے علم میں تو ہے ہی کون کیا کرے گا، کس انجام کو جہنے گا، وہ اگر کسی مقدمہ میں ارتداد تقدیر فرہا دیں تو نامکن ہے کہ اس کی مفرت کی بشارت بھی دیں۔ مفرت کی بشارت اس تقدیر پر دی جاسکتی ہے کہ مبشر افراد کا فاتمہ ایمان ہی پر ہوتا ہے۔ جب یہ بات ہے تو انصاف کیجئے کہ جن اسلاف نے بخاری والی بشارت صریحہ کے ذیل میں مرتد کی مفرت نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، انہوں ہے کہاں بشارت صریحہ کے ذیل میں مرتد کی مفرت نہ ہونے کا تذکرہ فرمایا ہے، انہوں کے کہاں تک برمحل بات کہی ہے؟ آخر کیا جوڑ ہے اس بشارت سے ارتداد کی نکتہ آفرینی کا؟ جبکہ یہ حضرات خود ہمی یزید کو مرتد نہیں گھتے۔ سوائے اس کے کیا کہا جائے کہ شیمی برویسکنڈ سے کے بعد ان لوگوں برویسکنڈ سے کے بعد ان لوگوں برویسکنڈ سے کے بعد ان لوگوں کاجی کی طرح نہیں جاہتا کہ یزید کی مفرت کا فیصلہ خداوندی شمنڈ سے دل سے تسلیم کر کیسے کی ذرید کی مفرت کا فیصلہ خداوندی شمنڈ سے دل سے تسلیم کر کیس کوئی نہ کوئی نے کوئی نہ کوئی نے اس کوئی نے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نے کوئی نے کوئی نوانس کوئی نے کوئی نو کوئی نوانس کے کوئی نوانس کی کوئی نے کوئی نوانس کوئی نوانس کوئی نوانس کوئی نوانس کوئی نے کوئی نوانس کوئ

سمارا دعویٰ ہے کہ پہلے غزوہ قسطنطینیہ کے جابدین میں سے ایک بھی مرتد نہیں موا۔ ہوتا کیے ؟ جن لوگول کے لئے خود عالم الغیب والثہادہ نے ہی مغزت طے کردی ہو، وہ کیوں کر مشرک و کافر ہو کر دنیا سے جا سکتے ہیں۔ اللہ کو پورا علم تنا کہ اس گروہ مومنین میں کوئی مرتد ہونے والا نہیں۔ اگر ہونے والا نہوتا تو ضرور وہ رسول کی زبانی دی ہوئی بشارت صریحہ میں کوئی ایسا لفظ لکھوا دیتے جو استشناء کی گنجائش ویتا۔ پھر آخر لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ہر مومی کے لئے جا ہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، امکان مغزت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود وہ رسول اللہ کی بشارت سے بزید کو تکالنے کی زبردستی کر رہ بیں، اور انمل بے جور طریقے پر ارتداد کا حکم بیان فربار ہے ہیں۔ جرات ہے تو کہ دو، بیں، اور انمل بے جور طریقے پر ارتداد کا حکم بیان فربار ہے ہیں۔ جرات ہے تو کہ دو، کیا بوالفصولی ہے کہ بزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی میں لاتے ہو۔ کیا بوالفصولی ہے کہ بزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی میں لاتے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ بزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی میں لاتے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ بزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی میں لاتے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ بزید کو مرتد بھی نہیں کھتے اور ارتداد کی بحث بھی بھی میں لاتے ہو۔ کہیں ایبا تو نہیں کہ بزید کو مرتد بھی نہیں تے خوارج و معترزلہ کا عقیدہ افتیار کر لیا ہو کہیں ایبا تو نہیں کہ بزید کو مرتد بھی نہیں تے خوارج و معترزلہ کا عقیدہ افتیار کر لیا ہو کہیں ایبا تو نہیں کہ بزید کی مدتک تم نے خوارج و معترزلہ کا عقیدہ افتیار کر لیا ہو کہ مدت کہ تک می کا مدت کا دیں کا و مو حاتا ہے ۔ ۔

(مولانا عام عثمانی، معنمون یزید جے خدا نے بخشانگر بندول نے نہیں بخشا، مطبوعه بابناسر تبلی، ویو بند، جولائی ١٩٦٠. وراحی تقیق مزید عباس. س ١٣٥، انجمن پریس کراچی، جون ١٩٦١، )-

مولانا عام عثما فی اسی سلسله میں کلام میں آگے جل کر فرماتے ہیں:-جتنی می روایتوں میں رسول اللہ کی زبان سے صراحتاً یزید کا فسق و فبور د کھلایا گیا ے، وہ سب بلااستشناء جموٹی اور گندی ہیں۔ ان کے بعض راوی ائمہ فن کی تصریحات كے مطابق اتنے لئيم بيس كران كے نفس كى كروث شايد يزيد كى شهرت يافته كراو تول ہے بھی بڑھ کر ہو۔ اس تخص کی بستی کا کیا ٹھکانا ہو گا جورسول اللہ پر بستان باند سے، اور اینے دل کی محملی ہوتی بات ان کی طرف منوب کرے۔

رسی وہ روایتیں جن سے صراحتاً نہیں بلکہ اجتماداً "اور اشارتا" یزید کا فسق و فجور ظاہر ہوتا ہے تووہ می اینے متن اور اسلوب کے اعتبار سے اس کی گنجائش رکھتی ہیں کہ یزیدان کی زومیں نہ آئے۔ تاہم چلئے ساری روایتیں سلیم اور یزید کا فت و فور بجالیکن جب فسق و فجور آدی کو کافر نہیں بناتے اور اللہ سر گناہ اسوائے شرک و کفر کے معاف کر سكتا ہے توان ذكاوت حس كے مريضوں كاكيا حشر ہو گاجواللہ كے رسول سے بے بنياد معارصت كري اور ب عا با كمين كريزيد كوسم نهيل بخفيف دي كے- پير حضور صلى الله عليه وسلم بی کے ارشاد مرع کو مروح کرنے کی کوشش فرمائیں۔ ہزار باریناہ اس بمادری ے اور لاکھ بار توب اس بے دانشی سے کہ پرائے شکون میں آدمی اپنی می ناک کاٹ

(مولانا عامر عثمان، يزيد جے مذا نے بخشا گر بندول نے نسي بخشا، مطبوع بابنام تبلي ويوبند، جولائي ١٩٦٠ و تحقيق

واقد کرو کے حوالہ سے منا یہ امر می قابل توج ہے کہ سیدہ زینب بنت علی کا مزار مبارک ومثق میں ہے جس سے اس روایت کو تقویت ملتی ہے جے بالعموم قبول مام حاصل نمیں کہ واقعہ کر بلا کے بعد سیدہ زینب نے مدینے کے بجانے بالاخردمشق میں زوج بزید، سیده ام محد بنت عبدالله بن جعز طیار کے پاس منتقل قیام اختیار فرا لیا تا، اور ویس آپ کا ستال و عرفین موتی - چنانج سیده زینب کا یزید و بنوامی کے گڑھ دمشق میں مزار بھی بست سی ان منفی روایات کی عملاً تردید کرتا ہے جو بنوحاتم واسے کی باہم وسمنى كے حوالہ سے زبال زدمام بيں - واللہ اعلم بالسواب-

مولانا عام عِثمانی حدیث مغزت مجامدین قطنطینیے کے حوالہ سے مزید فراتے

بيں:-

" اعنت بمیمو گالیال دو جو جا ہے کرو، اللہ کا رسول تو کھر چکا کہ (اول جیش من استی یغزون مدینہ قیم مغفور لمم) - اور اللہ کا رسول اثل بچو نہیں کمتا، اللہ کی طرف سے کمتا ہے - سارا حالم مل کرزور لگا لو، اللہ کی مشیت اٹل ہے - وان یردک بخیر فلاراد لفعند - اور اگر اللہ اللہ کی مشیت اٹل ہے - وان یردک بخیر فلاراد لفعند - اور اگر اللہ اللہ کی مشیت اٹل ہے فصل کو لوٹا نہیں سکتا -

نصیب ورتے وہ لوگ جنسی قسطنطینیہ کے غزوہ اولی کی فرکت نصیب ہوئی اور اللہ کا درجہ دینے کے لئے اللہ کا اللہ کا درجہ دینے کے لئے اللہ کا اللہ کا درجہ دینے کے لئے انہیں عالم الغیب اور عاضر و ناظر اور نہ جانے کیا کیا کہا کرتے ہیں، وہ بھی یزید دشمنی میں اتنے دمعیث ہوگئے ہیں کہ رسول اللہ کافر مودہ تاویل کی خراد پر چڑھ جائے تو چڑھ جائے گریزید جنت میں نہ جانے یائے۔

مبارک ہوشیعوں کو کہ انہوں نے خود تو حضرت حسین کو کو نے بلایا اور بر ترین بردلی اور عبد شکنی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلوما نہ موت کو دعوت دی، لیکن الزام سارا ڈال دیا یزید کے مر، اور حب حسین کا دھونگ رجا کر بغض یزید کی وہ دفانی بجائی کہ اہل سنت بھی رقص کر گئے۔ کتنا کامیاب فریب ہے کہ اصلی قاتل تو سر خرو ہوئے، اور سیاہی ملی گئی اس یزید کے منہ پر جو اپنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اسی طرح حق سیاہی ملی گئی اس یزید کے منہ پر جو اپنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اسی طرح حق بجانب تماجس طرح و نیا کا کوئی بھی حکمران ہوتا ہے۔

ہم انسانی تاریخ میں کی ایے حکران کو نہیں جانے جی نے بوقت فرورت اپنے تمفظ کے لئے مکن تدابیر سے کام نہ لیا ہو۔ بزید ہی نے حفرت حین کو بازر کھنے کے لئے افسرول کو اقدام وا نصرام کا حکم دیا تو یہ کوئی ا نوکھا فعل نہ تا۔ ہاں اس نے یہ ہر گز نہیں کہا تا کہ انہیں مار ڈالنا۔ جو کچہ بیش آیا، بست براسی گر بزید قاتل نہ تما، نہ تشل کا آرڈر دینے والا۔ پھر بھی قتل کی ذمہ داری اس پر ڈالتے ہو تو اس میں سے کچہ حصہ، بست بڑا حصہ ان بد نهاد کوفیوں کو بھی تو دو جنوں نے خلوں کے پلندے بھیج بھیج کر حضرت حین کو بلایا اور وقت آیا تو رسول اللہ کے نواسے کو بچوم آلات میں جھوڑ کر نودو گرارہ ہو گئے۔

یہ سب شیع تھے، پر لے سم ے کے بولفنول اور عمد شکن- انوں نے

حضرت علی کو بھی ناکوں چنے چیوائے۔ سیدان وفا میں جیج بن گئے۔ اسد اللہ کی خیبر مثن تھوار کو کند کرکے رکد دیا، اور پھر انبی کے مالی مقام بیٹے حسین کو سبز باغ دکھا کر مروا دیا۔ آج یہ ناگل کھیلتے ہیں کہ ہم حسین کے فدائی ہیں اور اسی ناگل میں کتنے ہی سنی حضرات بطور آرکشرا شامل ہوگئے ہیں۔ واہ رے کمال فن! ہو سکے تو یزید دشمنی میں حد سے آگے جانے والے اہل سنت خور کریں کہ وہ کس معصومیت سے وحوکا کھا گئے ہیں۔ کیسا جادو کا ڈ نڈا ان کے سر پر بھیرا گیا ہے اور محابہ کے وشمنوں نے کس طرح یزید کی آرمیں نہ صرف حضرت معاویہ بلکہ یزید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر محابہ کوسب و شتم کرنے کا راستہ اکالاے "۔

(مولانا عام عثمانی، یزید مجے خدا نے بنت گر بندوں نے نسی بنشا، مطبوص ابنام " تیلی، ویوبند، حولائی ۱۹۹۰، بسلس نقد و تبعرہ کتاب "شید کربلااور یزید" از قاری محد طیب، وراحج ایعناً " تحقیق مزید" عباس، س ۱۹۱۸-۱۳۹۰ باب دو تم

یزید پرعائد شدہ الزامات اور وکلائے صفائی کے جوابات ۲- یزید برعائد شده الزامات اور و کلائے صفائی کے جوابات
یزید برعائد شده سنگین الزامات واعتراصات درج ذیل ہیں۔ جن کے مختصف
اکا براست نے مال و منسل جوابات دے کریزید کے وکلے منائی کا کردار اداکیا
سرون

ا- طیغہ کی جانب سے اپنے جانشین کا تزر بالسوم اس منعب کے لئے بیٹے کی امروگ فرماً خط ہے۔ اندا پرید کی المت وظافت فرعی لماظ سے درست نہیں۔ ۲- بزید سے افسل و برتر محافیہ و تابعین کی موجودگی میں بزید کو امام و ظیفہ مترر کرنا درست ترار نہیں ویا جاسکتا۔

٣- يزيد فاسق وفاجر مون كى بناء بر فمرعاً منب لاست و فوفت كا إلى نسي تعا- ٣- يزيد قتل حسين كا ومردار ب-

۵- یزید مدند کی بے حرمتی (واقعہ حرہ) کا ذر دار ہے۔ ۲- انگریزید نے حصار این زبیر کے دوران میں کعبہ پر سنگیاری کی۔

اب ان الزامات كى ترديد ميں يزيد كے وكونے صفائى كى حيثيت سے مختلف اكارامت كے جوابات بالترتيب وحظ ہوں:-

۱- خلیفه کی جانب سے اپنے جانشین کا تقرر بالنصوص ای منصب کے لیے بیٹے کی نامزدگی شرعاً خلط ہے۔ امدا یزیدگی اماست وخلافت منسی ؟ شرعی کھانا سے درست نہیں ؟

ال الزام کے جواب میں جلیل القدر محدث ومورخ اور اویب و مصنعت طامر ابن مرام ظاہری اندلی (م ۲۵۱ میں ملی الفرطیہ وسلم کے تاتی اشین سیدنا ابو بگر کولام مارم تارم کرکے ان کی الاست و خوافت کا اشارہ دینے اور اقدام ابو بگر و عرف کے حوالا سے نمازم تر کرکے ان کی الاست و خوافت کا اشارہ دینے اور اقدام ابو بگر و عرف کے حوالا سے

فرما لے ہیں:-

منظافت كا انعقاد كى صورتوں ميں صحيح ہوسكتا ہے۔ اس ميں سب سے اول و افضل اور صحيح ترين صورت يہ ہے كہ مر نے والا خليفہ اپنى پسند سے كى كو ولى عهد نامزد كر دے۔ جائے يہ نامزدگى حالت ميں ہويا مين مرنے كر دے۔ جائے يہ نامزدگى حالت ميں ہويا مين مرنے كے وقت ہو، اس كے عدم جواز پرنہ كوئى نص ہے نہ اجماع۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ابوبکر کو اور ابوبکر نے عمر کو اور جس طرح سلیمان بن عبدالملک نے عمر بن عبدالعزیز کو نامزد کیا۔

یہ صورت ہمارے زدیک ممتاز ویسندیدہ ہے اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں ناپسندیدہ ہیں۔ کیونکہ اس صورت میں امت کا اتحاد اور امور اسلام کا استلام کا مُم رہتا ہے۔ نیز اختلاف اور شور شرا بے کا خوف نہیں رہتا۔

اس کے برعکس دوسری صور تول میں یہ متوقع ہے کہ ایک خلیفہ کے دنیا سے اند جانے کے دنیا سے اند جانے اور حصول اند جانے اور حصول خلافت کی کوشش لوگوں کے اندر طمع کے جذبات بیدا کردے '

(ابن حزم اندلسي، كتاب النعل في الملل والإحواء والنحل، يتهم، ص ٦٩)-

الم ابل سنت علار عبدالشكور فاروتى كے پوتے مولانا عبدالعلى فاروتى، ناعم دارالعلوم فاروقيه كاكورى و مدير مابنام "البدر" لمام ابن حرم كے اس بيان پر تبعره فرماتے ہوئے لکھتے ہيں:-

اختلاف وانتشار کی صورت میں ظاہر ہو کررہا"۔

(سولانا عبدالعلى قاردتى، تاريخ كى مظلوم محتصيتين، اقتباس فرباب حضرت ساوية - نيز ظاحظه موواقعه كربلا، اوراس كا پس منظر، مطبوعه ميسون بيلي كيشنز، لمتان - ن٢، س ٢٦٥-٢٦٥)-

معترصین کے زدیک سیدنا معاویہ نے چونکہ اپنے بیٹے کو جانشین نامزد کرکے اس کی والدت عہد و آئدہ ظافت کی بیعت لی، ابدا یہ کاروائی قابل اعتراض قرار پاتی ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں عالمی شہرت یافتہ فقیہ و مؤرخ اہل سنت علام محمد بن عبدالرحمی ابن ظدون المالکی المغربی (م ۸-۸ھ) اپنے شہرہ آفاق مقدم "تاریخ العبر" میں لکھتے ہیں۔ (واضح رہے کہ روز نتال کے انگریزی ترجمہ سمیت مقدم ابن ظدون اپنی اہمیت کی بناء پر کئی مغربی زبانوں میں ترجمہ کیا جاچا ہے)۔

"امت و خلافت کے معنی اصل میں اہت کی دینی و دنیاوی مصلح کی نگرانی اور حفاظت کے بیں۔ پس امام لو گول کی مصالح کا امین اور ان کی بہبود کا ذمہ دار ہے۔ اور جب وہ اپنی رند کی میں اس کا ذمہ دار ہے اور اسے مسلما نوں کی فلاح و بہبود عزیز ہے تو قدرتی طور پراس کی خواہش مجی ہونی جاہیے اور اس کا فریصنہ مبی ہے کہ اپنی موت کے بعد کے لئے بھی ان کی بعلاقی کی فکر کرے۔ اور کسی ایسے آدمی کو قائمقام کرجائے جواس کی طرح ان کے معامات کی دیکھ بھال کرنے والا ہو- اور لوگ اس سے مظمئن رہیں- جیسے اس کے پیشرو سے مطمئن تھے۔ (اس کا نام ولایت عهد ہے) اور یہ شرعاً بالکل جائز ہے۔ کیونکہ اس کے جواز پر اور اس طرح امات کے انعقاد پر امت کا اجماع ہوچا ہے۔ ابوبکڑنے معابہ کی موجود کی میں عمر کواسی طرح اپنا قائمقام بنایا، جس کو صحابہ نے جا رُ شہرایا اور عرف کی اطاعت اپ اوپر الذم کرلی- بعد ازال جب حضرت عمر کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اپنا بار عشرہ بشرہ کے باقی ماندہ چھراصحاب کو سونپ دیا کہ وہ مشورہ کر کے خلافت کی ایک کے سیرد کردیں۔ پھر ان میں سے بھی بعض بعض ير فيصله جمور تے ملے گئے۔ يهال تك كه عبدالرحمن بن عوت كوافتيار كلي دے ديا گيا-یں انہوں نے بہتر سے بہتر کوشش کی اور عام مسلمانوں کے خیالات کا جا رہ لیا تو عثمان اور علی پر سب کومتفق یا یا۔ اب ان دومیں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا تو انہوں نے عثمان کی بیعت کو ترجیح دی کیونکہ وہ نمایت سختی کے باتھ شیخین (ابوبکروعم)

کی اقتداء پسند کرتے تھے۔ اور اس باب میں عبدالرحمن کے ہم خیال تھے کہ ہر ایک موقع برابنی دائے کے جانب کی ظافت سنعتد موقع برابنی دائے کے بجائے عثمان کی ظافت سنعتد ہوگئی اور سب نے ان کی اطاعت اپنے اوبر لازم کرلی۔

ان دونول موقول پر معابہ کرام کی کافی تعداد موجود تمی گرکی ایک نے بی
اس بات پر اثار واعتراض نہیں کیا۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ تمام معابہ ولی عمدی
کے جواز پر متنق تھے۔ اور اجماع جیسا کہ معلوم ہے کہ جت فرعی ہے۔ پس ام کو
اس معالمے میں الزام نہیں دیا جا سکتا اگرچہ وہ یہ کاروائی اپنے باپ یا پیٹے ہی کے حق میں
کیول نہ کرے۔ اس لئے کہ جب اس کی خیر اندیشی پر اس کی زندگی میں احتماد ہے تو
اس کی موت کے بعد تو بدرجہ اولی اس پر کوئی الزام نہیں آنا جائے۔

بعض لوگوں کی دائے ہے کہ باب اور پیٹے کو ولی عمد بنانے میں امام کی بیت پر شبر کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض صرف پیٹے کے حق میں یہ دائے رکھتے ہیں۔ گر ہمیں ان دونوں سے اختلاف ہے۔ ہماری دائے میں کی صورت میں ہمی امام سے بدگمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ خاص کر ایے مواقع پر کہ جب ضرورت اس کی داعی ہو۔ مثلاً کی مصلحت کا تعظیا کی مضدہ کا ازالہ اس میں مضر ہو تو کی طرح کے سوء خل کی کوئی وجہ میں۔ جیسے کہ حضرت معاویہ کا ایے فرزند کو ولی عمد بنانے کا واقعہ ہے۔

اوال تو حضرت معاویہ کا لوگوں کے عموی اتفاق کے ماتر ایسا کرنا اس باب میں بجائے خودا کیک جبت ہے۔ اور پھر انہیں متم یوں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پیش نظرینید کو ترجیح دینے سے بجزاس کے اور کچر نہیں تنا کہ است میں اتحاد واتفاق قائم رہ اور انہاں کے لئے ضروری تنا کہ اہل مل و عقد میں اتفاق ہو۔ اور اہل مل و عقد مرف یزید بی کو ولی عہد بنانے پر متفق ہو سکتے تنے کیونکہ وہ عمواً بنی امیر میں سے تنے اور بنی امیر اس و قت اپنے میں سے بتے اور بنی امیر اس و قت اپنے میں سے بتے اور بنی امیر اس و قت اپنے میں سے باہر کی اور کی خوفت پر راضی نہیں ہو سکتے تنے۔ اس و قت قریش کا سب سے بڑا اور طاقتور کروہ انسی کا تنا اور قریش کی عصبیت سارے عرب میں قریش کا سب سے زیادہ تنی۔ ان نزاکتوں کے بیش تظر حضرت معاویۃ نے یزید کو ولی عمدی کے لئے ان لوگوں پر ترجیح دی جو اس کے زیادہ مستق مجھے جا سکتے تنے۔ افضل کو چھوڑ کے منازل کو اختیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے۔ جس کی شارع کے کے منون کو اختیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے۔ جس کی شارع کے کے منون کو انہ تناق رہے۔ جس کی شارع کے منون کو انہ کو انہ کو کو انہ کو منون کی منازل کو اختیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے۔ جس کی شارع کے کو مندول کو اختیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے۔ جس کی شارع کے کو مندول کو اختیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے۔ جس کی شارع کے کو منازل کو انہوں کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے۔ جس کی شارع کے کو منازل کو انہوں کی شارع کے کو منازل کو انہوں کیا۔

زدیک رهی اجمیت ہے۔

قطع نظر اس کے کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی بدگھائی ہیں کی جا سکتی
کیونکہ آپ کی صحابیت اور صحابیت کا لازمہ عدالت مرقسم کی بدگھائی سے مانع ہے۔
آپ کے س فعل کے وقت سینکڑوں صحابہ کا موجود ہونا اور اس پر ان کا سکوت کرنا اس
بات کی دلیل ہے کہ اس امر میں حضرت معاویہ کی نیت مشکوک ہیں تھی۔ کیونکہ صی بات کی دلیل ہے کہ اس امر میں حضرت معاویہ کی نیت مشکوک ہیں تھی۔ کیونکہ صی بات کرام حق کے معاطع میں چشم پوشی اور زمی کے کسی طرح بھی روادار نہیں ہوسکتے تھے
اور نہ معاویہ ہی ایسے تھے کہ قبول حق میں حب جاہ ان کے آرمے آ جاتی۔ یہ سب اس
اور نہ معاویہ ہی اور ان کی عدالت ایسی کمروری سے یقیناً مانع ہے۔

(مقدمدا بن ظدون ، طبح معر ، ص ۱۵۵-۲۱۱)-

ا بن خدون خلفاء اربعہ کے بعد بدلے موسے حالات میں سیدنا معاویہ کے اقدام نامزدگی یزید کودرست قرار دستے جوئے لکھتے ہیں:-

"بن اگر معاویه کسی ایسے شخص کو اپنا جائشین بنا جاتے جس کو بنوامیه کی عصبیت نہ جابتی ہوتی (خواہ دین اسے کتنا ہی پسند کرتا) توان کی یہ کارروائی یقیناً الث دی جاتی۔ نظم خلافت در ہم برہم ہوجاتا اور امت کا شیرازہ بھرجاتا۔ تم نہیں دیکھتے کہ مامون الرشید (عباسی خلیفہ) نے زیانے کی تبدیلی کا یہ حکم نظر انداز کرکے علی بن موسی بن جعز الصادق کو اپنا ولی عهد نامزد کردیا تھا، تو کیا نتیجہ ہوا۔ عباسی خاندان نے پورے معنی میں بناوت کر دی۔ نظام خلافت در ہم برہم ہونے لگا، اور مامون کو خراسان سے بغداد بہنچ کرمعاظات کو قا بو کرنا یا "۔

(مقدم ابنا فلدون، لميع معر، ص ١٤٦)-

مشور مفسر و محدث و مورج علامرا بن کثیر دمشتی (م ۲۵۷ه) جن کی تاریخ ایک ایم ایم اور بنیادی ماخذ تاریخ اسلام سے نیز مورخ اسلام ذخبی نے (تاریخ الاسلام و طبقات المشاهیر والاعلام، ص ۹۲ میں) اور دیگر مورضین نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ نے برید کی ولایت عہد کی بیعت مکمل موجانے پرید دعا مائگی:-

"اللهم أن كنت تعلم أنى و ليته لانه فيما أراه أهل لذلك فاتهم له ما وليته - و أن كنت و ليته لأنى أحبه فلاتتم له ما وليته"-

(أبن كثير، البداية و النهايد، ج ٨، ص ١٨٠-

ترجمہ: اے اللہ اگر تیرے علم کے مطابق میں نے اس (یزید) کو اس لئے ولی عمد قرار دیا ہے کہ وہ میری رائے کے مطابق س کی ابلیت رکھتا ہے تواس کی ولایت عمد کو پاید تکمیل تک پہنچا دے۔ اور اگر میں نے اے مخت اس لئے ولایت عمد دی ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو میری جانب سے اس کی ولی عمد خلافت بنانے کی کاروائی کو پایہ تکمیل تک پہنچنے سے روک دے۔

امام ابل سنت مولانا عبدالشكور فاروقی كے پوتے سولانا عبدالعلى فاروقی باپ كے بعد بيٹے كى امارت كے سلسلہ ميں لکھتے ہيں:-

"باپ کے بعد بیٹے کی امارت قائم ہونے یا باپ کے اپنے بیٹے کوامارت کے لئے نامزد کرنے کی کہیں کوئی مما نعت نہیں ہے۔ اور کس گری پرمبی روایت سے بھی اس مما نعت کا شوت نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ پھر حضرت معاویۃ اور بزید سے پہلے حضرت طلق مما نعت کا شوت نہیں فراہم کیا جا سکتا۔ پھر حضرت معاویۃ اور اس پر کس بھی طقہ کی اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت حسن کی خلافت قائم ہونا اور اس پر کس بھی طقہ کی طرف سے یہ اعتراض نہ ہونا کہ "باپ کے بعد بیٹے کی امارت اسلامی قانون کے لحاظ سے خلط سے، امت کے اس اجماع کو ثابت کرتا ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کا امیر ہونا کوئی جرم نہیں۔

علاوہ ازیں جب حضرت علی سے ان کے آخروقت میں یہ دریافت کیا گیا کہ کیا ہم آپ کے بعد آپ کے فرزند حسن کے ہاتھ پر بیعت کرلیں؟ تواس کے جواب میں حضرت علی نے فرمایا: - میں نہ تم کواس کا حکم دیتا ہون نہ اس سے منع کرتا ہوں تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ (البدایہ والنمایہ، نے، م ۳۲۷)۔

حضرت علی کے اس جواب سے یہ بات ظاہر ہوجاتی ہے کہ وہ بھی باپ کے بعد بیٹے کی امارت و ظافت میں کی قسم کی کوئی قباحت نہیں سمجھتے تھے ور نہ وہ یہ جواب نہ دے کر یہ کھتے کہ "یہ طریقہ اسلامی قانون کے لحاظ سے غلط ہے اس لئے تم لوگ ایسا نہ کرنا۔ "یا کم سے کم یہ کھتے کہ "میرے لئے اپ بیٹے کو اپنے بعد ظافت کے لئے نامزد کرنا۔ "یا کم سے کم یہ کھتے کہ "میرے لئے اپ بیٹے کو اپنے بعد ظافت کے لئے نامزد کرنا۔ "ماسلامی قانون کے لحاظ سے جرم ہے اس لئے میں یہ کام نہیں کر سکتا"۔ بی غور طلب سے کہ حضرت علی سے یہ دریافت کرنے والے ایک

صحابی رسول صلی الند علیہ وسلم حضرت جندب بن عبداللہ تھے، اگر باپ کا اپنے بیٹے کو اپ بیٹے کو اپ بیٹے کو اپ بیٹے کو اپ بیٹے کو بی بعد خلاف ہوتا تو حضرت جندب خود بی اس سلسلہ میں حضرت علی سے استفسار نہ کرتے ۔

(سولانا عبدالعلی فاروقی، تاریخ کی مظلوم شخصیتیں، باب حضرت معادیه، نیز طاحظه مرد واقعه کربلا ادر اس کا پس منظر، میدون بهلکیشنز، ملتان، جلد دوم، ص ۲۶۵)-

برصغیر کے معروف عالم و مسنف ومنسر قرآن مولانا امین احس اصلاحی کے تلمید جناب فالد معود مدیر ماہنامہ "تدبر" لاہوراس سلسلہ میں قرماتے ہیں:-

"عکومت میں باپ کے بعد بیٹے کا جانشین ہونا خلاف ضرع نہیں۔ سیدنا عمر ان امرد کیا اپنی جانشینی کا فیصلہ کرنے والی تحمیلی میں حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی رکن نامرد کیا تھا۔ وہ مشورہ میں شریک تھے لیکن حضرت عمر کی بدایت کے مطابق خلیفہ نہیں ہوسکتے ہے۔ یہ اس لئے نہیں کہ ایسا کرنا خلاف شرع ہوتا بلکہ اس لئے کہ حضرت عمر کی کافی بقول بار خلافت کی جوابدی کے لئے خاندان بنی عدی میں سے تنہا صفرت عمر ہی کافی بقول بار خلافت کی جوابدی کے لئے خاندان بنی عدی میں سے تنہا صفرت حمر کی کافی سے۔ اسی طرح حضرت حسن کا جانسینی کے لئے ان کے صاحبرادے حضرت حسن کا انتخاب کیا گیا حالانکہ ان سے اہل تر اور زیادہ تجربہ کار معمر صحابہ برطی تعداد میں موجود

(اقتباس ازمقاله خالد معود صدر اول كى تاريخ كے لئے جندر سنما تات، ابنام "تدبر" لابور، اگت 1991ء)-

رامبان ارتعاد اور برباپ کے بعد بیٹے کی خلافت کے حوالہ سے اہل تضیع بھی اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ شیعہ عقیدہ کی رو سے تو ہر امام کے لئے لازم ہے کہ حکم الدی کے مطابق اپنی اولاد ہی میں سے کئی کو منصب امامت و خلافت پر اپنے بعد کے لئے مقرر کر دے اور شیعہ اثنا عشریہ کے بال تو اولاد سید نا حسن بھی اس حق سے محروم رکھی گئی ہے اور سید نا علی و حسن و حسن میں سے باپ کے بعد بیٹے کی علی و حسن و حسن میں سے باپ کے بعد بیٹے کی امامت کے اصول کے مطابق مقرر شدہ ہیں۔

علاوہ ازیں دنیائے روحانیت و سلاسل تصوف میں اس بات کو ترجیح دی جاتی علاوہ ازیں دنیائے روحانیت و سلاسل تصوف میں اس بات کو ترجیح دی جاتی ہے کہ باپ کے بعد بیٹائی مسند نشین ہو۔ حتی کہ اگر اس سے بہتر لوگ موجود ہوں تب بھی اس خاندانی مرکز روحانیت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لئے نیز دیگر مصلح کے پیش

نظر بالعموم صاحبزادہ ہی جانشین و گدی نشین قرار پاتا ہے اور اگر اس کا عمل و تقوی کھرور ہو تب بھی بالعموم مسند نشین ہو کر احساسِ ذمہ داری کے تحت اس کی بہت سی خامیال اور لابرواہیال یکسر ختم ہوجانے کی امید کی جاتی ہے۔

۲- یزید سے افصل و بر تر صحابہ و تا بعین کی موجود گی میں یزید کوامام وظیفہ مقرر کرنا درست قرار نہیں دیا جاسکتا ؟

یزید سے بدرجها افصل و برتر صحابہ و تا بعین کی موجود گی میں یزید کو ولی عہد اور آئندہ خلیفہ نامزد کرنے کو ترجیح کیول دی گئی ؟اس کا جواب بھی ابن خلدون کے بیان میں موجود ہے:-

"اولاً تو حضرت معاویہ کا لوگوں کے عموی اتفاق کے ماتھ ایسا کرناای باب میں بیا کے خود ایک جبت ہے۔ اور پھر انہیں متم یوں بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ان کے پیش نظر یزید کو ترجے دینے سے بجزائ کے اور کچھ نہیں تنا کہ امت میں اتحاد واتفاق قائم رہے اور اس کے لئے ضروری تنا کہ اہل عل و عقد میں اتفاق ہو۔ اور اہل عل و عقد مرف یزید ہی کو ولی عہد بنانے پر متفق ہو سکتے تھے۔ کیونکہ ود عمواً بنی اُمیہ میں سے تھے اور بنی اُمیہ اس وقت اپنے میں سے باہر کی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو سکتے تھے۔ اس وقت قریش کا سب سے بڑا اور طاقتور گروہ انہی کا تنا اور قریش کی عصبیت سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی۔ ان نزاکتوں کے پیش نظر حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہدی کے لئے ان لوگوں پر ترجے دی جو اس کے زیاوہ مستمق سمجھے جا سکتے تھے۔ افضل عہدی کے لئے ان لوگوں پر ترجے دی جو اس کے زیاوہ مستمق سمجھے جا سکتے تھے۔ افضل کو چھوڑ کر مفضول کو احتیار کیا۔ تاکہ مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق قائم رہے۔ جس کی شارع کے نزد بک برخی اسمیت ہے۔"

(مقدمه این خلدون، طبع مصر ,ص ۱۷۵-۱۷۲)-

یزید کے غیر افعنل ہونے کے اعتراض کے جواب میں مولانا عبدالعلی فاروتی

فرماتے ہیں:-

یہ بات بھی محض حضرت معاویہ پر اعتراض جڑنے کے لئے اٹھائی گئی ہے۔
ور نہ امیر المؤمنین اور خلیفتہ المسلمین کے لئے امارت و خلافت کی اہلیت تو شرط ہے۔
لیکن اس کا اپنے زمانے کے تمام لوگول سے افعنل ہونا ضروری نہیں۔ نہ ہی عملاً اس کا
اہتمام ہوسکتا ہے۔ کیونکہ فعنیلت کا کوئی ایک مقرر پیمانہ نہیں ہے جس کی بناء پر کی
شخص کو من کل الوجوہ افعنل قرار دیا جا سکے۔

یہ صبح ہے کہ بزید کی ولی عمدی اور پر امارت کے وقت اکا بر صحابہ اور بہت سے ایے تابعین موجود تھے جن کو ہر طرح بزید پر فصیلت حاصل تھی۔ لیکن کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ خود حضرت معاویہ اپنے دور کے تمام اصحاب سے افصل تھے۔ اور پھر ان سے پہلے حضرت حن کی ظافت کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص من حضرت سعید بن زید اور حضرت عبداللہ بن عباس جیعے بہت سے اکا بر صحابہ موجود تھے جن کو علم و فصل میں حضرت حن پر بر تری حاصل تھی اس کے باوجود حضرت علی کی شمادت کے بعد حضرت حس پر بر تری حاصل تھی اس کے باوجود حضرت علی کی شمادت بر افصل میں صورت میں بزید کی ولی عمدی یا خلافت پر افصل حضرت حس بی خدول کی بحث جیمرانا " بغض معاویہ " کے ایک حسین عنوان سے زیادہ کوئی قیمت بہیں کھتا۔"

(مولانا عبدالعلى فاروتى، تاريخ كى مظلوم شخصيت، باب حضرت معاويه - نيز الاحظ موواقعه كر الالوراس كالبس منظر،

شید زیدیہ بھی افسل کی موجودگی میں غیر افسل کی امت و ظافت کو شرعاً درست قرار دیتے بیں۔ مولانا مودودی اہل تشیع کا عقیدہ امات و ظافت بیان کرتے موئے فراتے ہیں:-

"ان میں سب سے زیادہ نرم مسلک زیدیہ کا تعاجوزید بن علی بن حسین (متوفی ۱۳۲هدا ۲۰۱۰ء) کے بیرو تھے۔ وہ حضرت علی کوافعنل مانتے تھے۔ گران کے نزدیک حضرت علی افعنل کی موجود گی میں غیر افعنل کا امام ہونا جائز تعا۔ نیز ان کے نزدیک حضرت علی کے حق میں شخصاً و صراحتاً رسول اللہ کی نص نہ تھی۔ اس وج سے وہ حضرت ابو بگر و عمر کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اوالدِ فاطمہ میں سے کوئی ابل کی خلافت تسلیم کرتے تھے۔ تاہم ان کی رائے یہ تھی کہ امام اوالدِ فاطمہ میں سے کوئی ابل شخص ہونا چاہئے۔ بشرطیکہ وہ سلاطین کے مقابلے میں امات کا دعوی لے کر اشے اور

اس كامطالب كر--"

(ا بوالاعلى مودودى، خلافت و لوكيت، اداره ترجمان القرآن، لاموري إبريل ١٩٨٠ من ٢١٣، بمواله ألاشعرى ١٢٩١، و مقدمه ابن خلدون، ص ١٩٤- ١٩٨ والشعر ستاني ١١٥١ - ١١٤)-

## ۳- یزید فاسق و فاجر ہونے کی بناء پر شمرعاً منصب امات و خلافت کا اہل نہیں تھا؟

یزید پر فاس و فاجر ہونے کا الزام درج ذیل دلائل کی بناء پر خلط قرار پاتا ہے:-۱- صحابہ کرام کی بیعت و اقوال بحق یزید

ا بن کثیر چین لا که مربع میل سے زائد علاقہ پر پھیلے ہوئے عالم اسلام کے بارے میں ۵۱ھ کے واقعات میں لکھتے ہیں:-

و فيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليريد ولده ان يكون ولى عهده من بعده- فبايع له الناس فى سائر الأقاليم الاعبدالرحمن بن ابى بكر و عبدالله بن عمر و الحسين بن على و عبدالله بن الربير و ابن عباس"- (البداية والنهاية ، ج ٨، ص ٨٦)-

ترجمہ:- اور اس سال (۵۹) میں حضرت معاویہ نے لوگوں کو اپنے بیٹے بزید کی ولی عہدی کی بیعت کی دعوت دی۔ پس تمام اقالیم سلطنت کے باشندوں نے اس کی بیعت کر لی سوائے عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن ربیراور عبداللہ بن عباس کے۔

زبیراور عبداللہ بن عباس کے۔

چپن لاکھ سے زائد مربع میل پر ہمیلے ہوئے عالم اسلام میں سے جن پلی نمایال اصحاب نے بیعت یزید نہیں کی تھی، ان میں سے عبدالرحمن بن ابی بگر ایک روایت کے مطابق ۵۹ھ سے پہلے انتقال کر چکے تھے۔ اور بہر حال خلافت یزید (رجب ۲۰ھ) منعقد ہونے سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ رجب ۲۰ھ میں یزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد سیدنا عبداللہ بن عرر وعبداللہ بن عباس کی بیعت یزید اور اقوال بحق بیعت یزید کی معتبر روایات موجود ہیں۔ ابل کوف کی غداری کے بعد سیدنا حسین نے بھی آخری

وقت میں یزید کے ہاتو میں ہاتو دینے سمیت تین فرطیں پیش فرادی تعین-البتہ نبی و علی کے بھو بھی زاد سیدنا زبیر کے فرزند اور نوار ابو بگر سیدنا عبداللہ بن ربیر نے وفات یزید (۱۲ ربیج اللول ۱۲۳ھ) تک یزید کی بیعت نہیں کی-اور وفات یزید کے بعد ابنی طلاف قائم فرائی-

علامہ سید مجمود احمد عبائی سیدنا حسین وعبداللہ بن زبیر کے علاوہ تمام صحابہ کی

بیعت یزید کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

"جن محابہ کرام نے امیر المومنین یزید کی ولایت عبد اور پھر دی برس بعد ان کی خلافت پر اجماع کیا، وہ کون تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار، سیدنا جا بر بن عبداللہ، سیدنا انس بن مالک رضوان اللہ علیم اجمعین اور سینکرول دیگر صحابہ جن کے تذکرے اور ترجے راقم الحروف کی مبوط کتاب میں درج بیں۔ ان سب خوابہ جن کے تذکرے اور ترجے راقم الحروف کی مبوط کتاب میں درج بیں۔ ان سب نے امیر المومنین یزید کی ولایت عبد کی منظوری دی اور جوان کی خلافت کے وقت زندہ تھے انہوں نے ان کی خلافت و المت کی تائید و توثیق کی۔ صرف دو حضرات ان کے خلاف کو درست نہیں مجا۔ "

(ممود احمد عباس، خلافت ساويه ويزيد، كراجي، جون ١٩٦٢ م ٣٧-٣٥)-

الدم ای طوی تورید اور میں بھید حیات دوسو سے زائد صحابہ کرام کی بیعت یزید کے ہو

حواله سے مزید فرماتے ہیں:-

"ان میں سے وہ متعدد صفرات بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی معیت میں غزوات اور آپ کے بعد جادوں میں شریک ہوکر باطل قو تول کا کامیا بی
کے ماتد مقابلہ کرنے کی سادت عاصل کی تمی- وہ کسی عالت میں بھی نہ باطل سے
دبنے والے تھے اور نہ کسی جار کی جبروت کو خاطر میں لاسکتے تھے۔ گران میں سے ایک
معابی نے بھی متفق علیہ خلیفہ کے خلاف خروج میں حضرت حسین کا ماتد کسی طرح نہیں

مؤلف "اتمام الوفاء في سيرة اللغاء "لكيت بين:-

و قدكان في ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجار و الشام و

البصرة والكوفة و مصر و كلهم لم يخرج على يريد و لا وحده و لا مع الحسين- (ص١٢)-

(اس زمانے میں جاز، شام، بصرہ، کوفہ اور مصر میں صحابہ کی کثیر تعداد موجود تھی۔ مگران میں سے کسی نے ماتو ل کر تھی۔ مگران میں سے کسی نے ماتو ل کر یزید کے خلاف خروج کیا)۔

صحابہ کرائم کے اس موقف سے بالبداہت ٹابت ہے کہ نظام خلافت یا کردارِ خلیفہ میں کوئی ایسی خرابی اور خامی نہ تھی جو خلیفہ کے خلاف خروج کو جائز کردھے"۔ (ممود احمد عباس، خلافت ساویہ ویزید، ص ۱۲۹-۱۳۰)۔

برادر حسنین آفام محمد بن علی، ابن الحنفید الهاشی القرشی بحق برید واقعہ کربلا (مرم ۱۱ه) کے بعد اواخر ۱۹۳ میں اہل مدینہ کے ایک طبقہ نے اکا برقریش و بنی ہاشم کے برعکس بزید کی بیعت توڑدی اور واقعہ حرہ بیش آیا۔ اس موقع بر ابن کثیر کے بیان کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر کے داعی حضرت عبداللہ بن المطبع اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت محمد بن علی بن ابی طالب نے پاس کے اور درخواست کی کہ ساتھیوں کے ساتھ حضرت محمد بن علی بن ابی طالب نے پاس کے اور درخواست کی کہ آپ (برید کی) بیعت توڑدیں۔ لیکن انہوں نے اس سے انکار کردیا۔ ابن المطبع نے مجا کہ بزید ضراب بیتا ہے، نماز نہیں بڑھتا ہے اور کتاب اللہ کے احکام کی اسے بدواہ نہیں ہے۔ محمد نے فرایا کہ میں سے ایک کوئی بات نہیں دیکھی۔ میں یزید سے طوبوں، نہیں ہے۔ محمد نے فرایا کہ میں نے اپنی کوئی بات نہیں دیکھی۔ میں یزید سے طوبول، ان کے ساتھ دہا ہوں میں نے ان کو نماز کا پابند، خیر کا متلاش، فقہ کا سائل اور سنت کا متبع پایا ہے۔۔۔۔ لخ (البدایہ والنایہ نا برید)۔

امام محمد بن على (ابن الحنفيه) كم اصل عربي الغاظ يول بين:"وقد حضرته و اقمت عنده فرأيته مواطباً على الصلاة متحرياً للخيريسنال المحافظة ملازماً للسنة"- (ابر كثير، الداية والنهاية، ج٨، ص ٢٣٣)-

ترجمہ: "بیں یزید کے پاس گیا ہول اور مقیم بھی رہا ہوں پس میں نے تواہ نماز کا پائند، خیر کے لئے سرگرم عمل، فقہ پر گفتگو کرنے والااور پابند سنت پایا ہے۔"
مولانا عبد العلی فاروقی اس سلسلہ میں فیا ہے ہیں:-

زدیک یہ بات کی ہے۔

اس تفسیل سے یہ بات تو واضح ہوتی ہے کہ یزید کے جمعصروں میں بھی اس
کے فت و فبور کا جرجا تما جس کی بنیاد پر حضرت ابن المطبع جیسے بزرگوں کو یزید کے فت
کا یقین ہوگیا تما۔ لیکن حضرت محمد بن الحنفیہ جیسے بزرگوں کا اپنے ذاتی علم وواقفیت کی
بنیاد پر یزید کو اس الزام سے بری قرار دیستے ہوئے اس کی نمازوں کی پابندی، خیرک
تلاش اور سنت کی اتباع کی گوای دینالئی المالی المالی کے ان کے یزید دشمنوں کی
طرف سے اس کی شراب نوشی ودیگر مسکرات میں ملوث ہونے کا پروپیگندہ اور بات ہے
لین اس کے لئے کوئی محتبر مینی گواہ نہ تما۔"

(مولانا عبدالعلى فاردتى، تاريخ كى مظلوم شنصيتين، باب حضرت سعاديه، نير الاحظم مو واقعه كر بلا اور اس كا پس منظر، بيدون بسليكيشنز لمتان، ٢٦، ص ٢٦٤)-

عمزاد نبی موطلی سیدنا عبدالله بن عباس العاشی القرشی القرشی القرشی بران عباس العاشی القرشی بران می بران می بران می القراف می معاونه و الله و ا

"ان ابنه یرید لمن صالحی اهله فالرموا مجالسکم و اعطوا طاعتکم و بیعتکم" - البلادری انساب الاشراف، مطبوعه یروشلم، الجز، الرابع، القسم الثانی، ص ۲) - "بیعتکم" بیشاً یزید ان کے گھر انے کے نیک لوگول میں سے ب، "بے شک معاویہ کا بیشاً یزید ان کے گھر انے کے نیک لوگول میں سے ب، یہ، تم لوگ اینی اپنی مگر مواور اس کی میبعت واطاعت کرو۔"

شومرسیدہ زینب سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار باشمی، قرشی سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار باشمی، قرشی سیدنا حسدنا حسن وحسین کے بسنوئی وچازاد سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار نہ صرف کر بلا نہیں گئے۔ بلکہ آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ ام محمد کی شادی یزید سے کی۔ (تربا ۵۳ھ یں، داح جمرہ الانباب لابن حزم ص ۲۲)۔

یزید کی امات و خلافت کی بیعت بھی آپ نے ابتداء ہی میں کرلی اور مدینہ میں مقیم رہے۔ بلکہ سیدنا حسین کو بھی اہل کوفہ کی سابقہ خداریوں وغیرہ کے حوالہ سے کر بلا جانے سے منع فرمایا۔

یہ تمام شواہد اس بات کا ثبوت بیں کہ سیدنا عبداللہ بن جعفر نہ تو یزید کے خلافت فتق و فبور کے پرویسگندہ کو کوئی اہمیت دیتے تھے اور نہ ہی اس کی امات و خلافت کو غلط سمجھتے تھے۔ جبکہ اس سے پہلے آپ کے اور حسنین کے چچا عقیل بن ابی طالب خود شیعی روایات کے مطابق خلافت علوی میں سیدنا معاویہ سے جا ملے تھے۔

(جمال الدين عنب، عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، طبع لكمنو، ص ١٥)-

بلاذری جیسے قدیم و تقر مؤرخ نے یہ روایت نقل کی ہے:-

"دخل عبدالله بن جعفر على يريد فقال: كم كان ابى يعطيك فى كل سنة ؟ قال الف الف قال فانى قد اضعفتهالك - فقال ابن جعفر: - فداك ابى و امى - و والله ما قلتها لاحد قبلك - فقال فقد اضعفتهالك فقيل: أتعطيه اربعة آلاف الف؟ فقال: نعم انه يفرق ماله فاعطائى اياه اعطاى أهل المدينة - " (البلا ذرى، انساب الاشراف، طبع يروشلم، الجزء الرابع والقسم الثانى، ص٢) -

ترجمہ: عبداللہ بن جغر (طیار) یزید کے پاس آئے تواس نے پوچا کہ میرے والد آپ کو سالانہ کیا دیا کرتے تھے ؟ ابن جغر نے فرایا: - دس لاکھ۔ یزید کھنے گا: - میں نے اس کو دوگنا کیا - توابن جغر نے کھا: میرے ال باپ آپ پر قربان اور بخدا میں نے یہ قول آپ سے پہلے کی کے لئے نہیں کھا - ایزید بولا: میں نے اس (دوگنا) کو بمی دوگنا کیا - عرض کیا گیا کہ آپ ان کوچالیس لاکھ سالانہ دیں گے ؟ یزید بولا: بال کیونکہ یہ دوگنا کیا - عرض کیا گیا کہ آپ ان کوچالیس لاکھ سالانہ دیں گے ؟ یزید بولا: بال کیونکہ یہ اپنا مال مقسیم کردیتے ہیں - میراان کو عطا کرنا گویا تمام اہل مدینہ کو حطا کرنا ہے ۔ چنانی نہ صرف اس روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن جغرافیار نے خلیفہ یزید کے لئد ایک

دوسری طویل روایت کے مطابق ج وسفر شام کے لئے یزید کی جانب سے عمدہ و ث پیش خدمت کئے جانے پریزید کی شخصیت و فیامی کے حوالہ سے معترضین کو جواب دیتے مولئے فرایا:-

"قال ابن جعفر:- تلوموننی فی حسن الرأی فی هذا یعنی بزید"-

ترجمہ: - ابن جعفر نے فرمایا: تم اس شخص (یزید) کے بارے میں میری عمدہ رائے پر مجھے کیونکر طامت کرسکتے ہو۔

سید ناعلی بن الحسین (زین العابدین) العاشمی القرشی الترشی آپ واقع کربلا کے بعد نہ صرف وفات یزید تک اس کی بیعت پر قائم رہ بلکہ سن ۱۳ ھ میں جب ابن زبیر کے حامیوں نے مدینہ پر قبعنہ کر کے یزید کی بیعت توڑ دینے کی اہلِ مدینہ کو ترغیب دی تو ابن الحنفیہ و ابن عرق وغیرہ کی طرح آپ نے بھی یزید کے فت و فجور کا پروپیگندہ کرنے والوں اور بیعت تورش نے کا مشورہ دینے والوں کا یزید کے فت و فجور کا پروپیگندہ کرنے والوں اور بیعت تورش نے کا مشورہ دینے والوں کا واقعہ حرہ کے فتو کی کھا۔ حتی کہ ماتعہ وی برجب یزیدی لشکر نے باغیان مدینہ کے خلاف کارروائی کی تو یزید کی واقعہ حرہ کے موقع پر جب یزیدی لشکر نے باغیان مدینہ کے خلاف کارروائی کی تو یزید کی جانب سے امیر عسکر مسلم بن عقبہ کو سیدنا علی زین العابدین سے حسنِ سلوک کی خصوصی مات تھی۔

و انظر على بن الحسين فاكفف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس وانه قد اتاني كتابة (الكامل لابن الاثير، ج ٢، ص ٢٥)-

ترجمہ:- اور ملی بن حسین کا خیال رکھنا ان سے ہاتدروک کررکھنا اور ان کے ساتد عمدہ طریق پر پیش آنا کیوں کہ وہ ان (باغیوں) کے ساتد شریک نہیں ہیں اور ان کا خط میرے یاس آجا ہے-

چنا بچ امیر لشکر یزید، عمر رسیده صحابی رسول مسلم بن عقبہ کے بتلانے پر کہ امیر المومنین یزید نے انہیں علی بن حسین سے حسن سلوک کی خصوصی تلقین کی ہے۔ علی زین العابدین نے فرایا: -اللہ امیر المومنین پر رحمت فرائے۔

"وصل الله اميرالمومنين." اطبقات ابن سعد والامامة والسياسة، ج.١

برادر حفصہ ام المومنین سیدنا عبداللہ بن عمر عدوی قرشی

آپ کی بہتی سیدہ ام مسکین بنت عاصم بن عمر فاروق فن و فبور کے ملزم یزید
کی زوجہ تعیں۔ اور آپ وفات یزید تک اس کی بیعت پر قائم رہے۔ بخاری کی ایک
روایت سے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عرض کا واضح طور پریہ موقف معلوم ہوتا
ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی قیادت میں اہل مدینہ کی یزید کے خلاف جمیر می
جانے والی عہم (واقعہ حرہ) کو بغاوت تصور کرتے تھے اور انہوں نے اپنے قاندان والوں
کو سختی کے نا تداس سے مسم کیا تھا۔ الغاظ روایت یہ بین:۔

عن نافع قال: لما خلع إبل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه و ولده فقال: انن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لؤا، يوم القيامة - وأنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله، وأنى لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله و رسوله ثم ينصب له القتال، و أنى لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع فى هذا الامر الا كانت الفيصل بينى و بينه - " (بخارى كتاب النتي، ج ٢، ص ١٥٠١) -

ترجمہ:- نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدرز نے بزید بن معاویہ کی بیعت تورا دی توابن عمر نے اپنی اولاد و مخصوصین کو جمع کیا اور کھنے لگے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے سنا ہے کہ:- قیامت کے روز ہر عهد شکن کے لئے ایک علامتی جمندا نصب کیا جائے گا-

اور ہم نے اس شخص (یزید) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول سکے نام پرکی ہے اور میں اس سے برھی غداری کوئی نہیں جانتا کہ کئی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے۔ پھر اس کے مقابلے میں قتال کے لئے الد محرم سے ہوں۔ پس میرے علم میں یہ بات نہ آنے پائے کہ تم میں سے کی نے یزید کی بیعت تورمی اور اس معاملہ (بقاوت) میں کوئی حصد لیا ہے، ورنہ میرے اور ایسا کرنے والے تورمیان کوئی تعلق باقی نہ رہے گا۔

حضرت ابن عمر کا یزید کی بیعت پرقائم رہنے کے لئے یہ اصرار، ایسے متعقبین و

اولاد کواسمام کے ماتہ جمع کر کے بیعت کے پابند رہے اور خلاف ورزی کی صورت میں ان سے ترک تعلق کر لینے کی د حمکی دینا، اور یزید کے خلاف قتال کو غذر سے تعبیر کرنا اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یا توان کو "فتی یزید" کے پراپیگندہ کا حلم نہ تا۔ یا وہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ یا توان کو "فتی یزید" کے پراپیگندہ کا حلم نہ تا۔ یا وہ اس کو امارت و خلافت کے منعب کے لیے موزوں پروپیگندے پر اعتماد نہ کر کے اس کو امارت و خلافت کے منعب کے لیے موزوں گردانتے تھے اور اس سلسلہ میں اہل مدینہ کی تالفانہ کاروائیوں کو خلاف حق اور فداری سمحے تھے۔

مولانا عبدالعلی فاروقی سیدنا ابن عباس وابن عروابن السفیر کے حوالہ سے لکھتے

" رزید کے جمعمروں یں سے یہ وہ چند نام بیں جن کی عقمت و جوات پر بر مسلمان کو کائل اعتماد ہے۔ اور جنبول نے اچہ اقوال و اعمال کے ذریعہ برزید کی شمراب نوش اور دوسری فت و فیرر کی داستا نول کی تغلیط کی ہے۔ اب اگر ان کے مقابط میں کچہ جمعمر ایسے بول بھی جو برزید کو شراب نوش و ناگارہ اور قاسق و قاجر کردانتے بول تو اوالا تو ان کی بات ان اکا ہر صوابہ کے مقابط میں اجمیت نہیں رکھتی پر اگروہ بست بی قابل فاظ واحترام شمیات بول تو بھی یہی سجا بالے کا کہ وہ لوگ برزید کا روہ بست بی قابل فاظ واحترام شمیات بول تو بھی یہی سجا بالے کا کہ وہ لوگ برزید قالفت بروہ بگذرہ سے ای طرح متر سے اندازہ کے جس طرح حضرت عبداللہ بی العظیم متاثر ہو گئے کیونکہ کی بی محبر معامر نے یہ گواہی نہیں دی ہے کہ بی سے دینی آتھوں سے برزید کو فتی و فیرد بی جو دی ایسے اندازہ کیا جا مکتا ہے کہ مغیر مت معاویہ برزید کے معامل میں اور فتی و فیرد بر کری کھی مطلح بول ہے۔

کے معا قب اور فتی و فیرد بر کری کھی مطلح بول ہے۔ "

طام محود احمد عمای بزید کے فائن و فاجر ہونے کی روایات کا ترزیہ کرتے ہوئے والے است و ایست کا ترزیہ کرتے ہوئے وا

امير بزيد كے كردار كے بارے ميں يہ جتنے بتال ربان رد فاص و مام بيں، ساقى راويوں كے سزد سے يہ ساقى راويوں كى سند سے يہ باتيں راويوں كى سند سے يہ باتيں بيان كى بيں ان ميں سے اكثر كو ائمہ رجال فے كذاب كما ہے۔ مثلاً مؤرخ بلادى

نے جن راویوں کے سلسلہ روایت سے مے نوشی سے مرہوش ہو کر نماز ترک کر دیے، گانے بجانے والی چمو کریول کو رکھنے، شکاری کتول، باز و بندرول کو پالنے وغیرہ کی روایتیں درج کی میں ذراان کی کیفیت العظ ہو:-

حدثنى العمرى عن الهيثم بن عدى عن ابن عياش و عوانة عن هشام بن الكلبي عن ابيه و ابي مخنف وغيرهما-"

(انساب الاشراف مطبوعه يروشلم، ص ١٠ ج٢١-

"العرى في مجر سے بيان كياان سے العيثم بن عدى في الن سے ابن عياش و عوانہ في الن سے بثام كلى في الن سے الله عند عوانہ في الن سے بثام كلى في الن سے الله عند الله عند وغيره (في بيان كيا ہے)-

ابو مخنف کو تو آپ جانے بیں آئمہ رجال نے کداب کھا ہے۔ مندرجہ بالا راویوں میں سے پہلاراوی ہٹام کا باپ محمد بن السائب کلبی، ابوالنصر کوفی خالی سائی اس خیال و عقیدہ کا تما کہ جبریل فرشتہ وحی الهی خلطی سے حضرت ملی کے بجائے آئمفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ اس کو بھی ائمہ رجال کداب محتے ہیں۔ آئمفرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ اس کو بھی ائمہ رجال کداب محتے ہیں۔ (ص ۱۳ بے سیران الاحدال، موسد ذمی)۔

دوسرا پہلے راوی کا بیٹا ہشام متوفی ۲۰۰۷ھ ہے جس کو ابن عما کرنے رافعنی ناقابل اعتماد کھا ہے۔ اور دار قطنی نے متروک الحدیث- (۱۳۵۷، جد۳، ایسناً)۔

تیسرے راوی ابن عیاش کو بھی اسی طرح منکر الحدیث بتایا ہے۔

جوتها راوی الهیتم بن عدی ہے جس کو امام بخاری نے ناقا بل اعتماد اور کداب منت الدارات فریم معرفار علی سر امر دورہ علیہ الدین

کھا ہے نیز ابواداود نے می جموع بتایا ہے۔ (ص ٢٦٥، مدس، ایتناً)۔

بانجوي العرى داوى متوفى ١٧٦٩ كو بمى آئم رجال منعيف الحديث محت بين-

(ص٣٥٣. ن٣٠ ايعنًا)-

ان کے طلوہ اور دوایک اسی قماش کے راوی ہیں جن کی زبائی یہ خرافات مشتر بوئیں۔ لیکن ان میں سے کی ایک نے بی امیر برند کا نبائہ نہیں ہا ا ۔ کوئی نو برس بعد کا ہے کوئی وائت بعد کا ہے کوئی دوائت بعد کا ہے کوئی دو ہو برس بعد کا ۔ کسی مینی شاہد کی کوئی دوائت بعد کا ہے کہ گئی ۔

(محود احمد عباس، خوفت معاويدويزيد، كراجي، جون ١٩٩٢، طبع جدارم، ص ١١٥-١١١)-

اسی ملسله کلام میں سیدنا ابن عباس وابن جعزوا بن حنفیہ وابن حسین رضی اللہ

عنهم كے حواله سے فرماتے بيں:-

"اس کے برخلاف جو بزدگ امیر موصوف سے ذلقی واقفیت رکھتے تھے، ان کے پاس مقیم رہتے تھے اور شب وروز کے معمولات کے شاہد عینی تھے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعز طیار، حضرت محمد بن علی (ابن الحنفیہ) حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) وغیر حم سب امیر المومنین یزید کی نیکوکاری صوم وصلاة کی بن الحسین (زین العابدین) وغیر حم سب امیر المومنین یزید کی نیکوکاری صوم وصلاة کی باندی، پر میزگاری اور علم و فعنل کے معترف رہے۔ اور سے نوشی وغیرہ کے جو باتان سیاسی قائفت میں ان پر عائد کئے گئے ان کی پر زور تردیدیں کیں۔

یہ سب بزرگ ان کی بیعت پر مستقیم رہے اور باغیوں کی حرکات سے متنفر۔

بایں ہمدایک طبقے نے ان خرافات کا پروپیگندہ اس شدومہ سے مسلسل اور مستوا ترکیا کہ اس کذب و دروغ کوئی کو بھی لوگ سے مجھنے لگے۔ نازی پارٹی کے ڈائریکٹر نشرو اشاعت گوبلس نے جموٹ کو بچ کر دکھانے کے سلسلے میں بتایا تھا کہ کیسا ہی سفید یا سیاہ جموٹ بولو، بے دمرکل شدومہ سے بولو-اور مسلسل و مستوا تر بولو، اور پروپیگندا کرو تو بالاخر لوگ جموٹ کو بچ مجھنے لگیں گے۔ یہی حالت و کیفیت ان بہتا نوں کے بدوریکنڈ کی ہوئی۔ طرح طرح کے قصے اور حکایتیں تراشی گئیں۔"

بروپیگندے کی ہوئی۔ طرح طرح کے قصے اور حکایتیں تراشی گئیں۔"

اس سلدین ایک ایم دلیل یه بی دی جاتی به کداگریزید فاس و فاجر بوتا تو طیل القدر عالم و صوفی سیدنا بایزید بسطای (م ۲۱۳/۲۷۱هم) جیسے اکا براست اپنی کنیت یزید کے نام پر نہ رکھتے۔

من ابل سنت مولانا منظور نعمانی کے فرزند مولانا عتیق الرحمن سنبعلی فسق بزید کے حوالہ سے فرما تے بیں:-

" یے بات قطعی جموث اور افتراً ہے کہ یزید کے بارے میں کی فت و فبور کا مسکر بھی اٹھا یا جاتا تھا۔ یہ مسکد اگر اٹھا ہے تو حضرت حسین کی شہادت کے تین سال بعد کچھہ۔ اہل مدینہ کی طرف سے اٹھا ہے۔ اور اے رد کرنے والے اسی مدینے میں حضرت حسن و حسین کے بیائی حضرت محمد بن حنعیہ بن حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عمر ایسے حضرات بھی تنے جن کے رد کا وزن نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔" (منین الرحمی سنبلی، واقعہ کر بواوراس کا بس سنلر، مطبور بیون بلیکیشنز، ملان، ص ۱۲۹-۱۳۰)۔

اس جواله سے مزید فرماتے ہیں:-

"جب حضرت معاویہ کے انتقال پر یزید نے ظافت سنبھائی اور حضرت حسین نے اس کے ظاف کھڑے ہوئے کا فیصلہ فرایا تب ہی یزید کے ذاتی فتی و فود کی بات آپ کی زبان پر کبی نہیں آئی حتی کہ کوفہ کا سنر اور شہادت ساری منزلیں گزر گئیں کہیں یہ بات "زائی ہے فرابی ہے" آپ کی زبان پر نہیں آئی بات مرف اتنی ہی تمی کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی ولی عہدی ان حضرات کے زدیک اسلامی اصول ظافت کی روے صبح نہیں تمی یا مصلحت نہیں تمی- مزید بران اگر کچر کھا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے (جس کے واضع شواہد و قرائی موجود بیں) کہ یہ سب حضرات وہ تمے جو دراصل حضرت معاویہ ہی کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تمے اور طالات کی پیدا کردہ ایک مجبوری کے طور پر انہیں گوارا کرتے رہے تھے۔"

(واقد كربلالوراس كايس سنظر، ص١٢٤)-

ملی گرده مسلم یو نیورسٹی کے ممتاز استاد ڈاکٹر محمد صیاء الدین انصاری کا بیان بھی فت پرند کی تردید میں بڑا مال اور جامع ہے۔ (البتر قسطنطنیہ پر حملہ کاسن ان کے بیان کردہ سال کے برخلاف معیم تردوایت کے مطابق سن ۱۵۱ ھی ہے۔ بموالہ طبقات ابن سعد و خیرہ)۔

"جناب یزید کی زندگی میں فتح قسطنطنیہ (۱۲۸ه -۱۷۹۹) کا واقعہ برای اہمیت کا مال ہے۔ اس زمانہ میں مام طور پریہ بات مشہور تمی کہ صفور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرای ہے کہ:- "بہلا لشکر میری است کا جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ مفرت یافتہ ہے۔"

چنانی حفرت عبداللہ بن عمر، حفرت عبداللہ بن ربیر، حفرت عبداللہ بن عبراللہ بن عبراللہ عبداللہ بن عبرت عبداللہ بن عباس، حفرت حسین بن علی اور حفرت ابوایوب انصاری رصوال اللہ علیم اجمعین وغیرہ جلیل القدر معابد سنے اس وحدہ مغرت کے شوق میں بڑے جوش و خروش سے

حضرت امیر معاویہ کے تشکیل دیئے ہوئے لنگر میں شرکت فرمائی اور میدان جنگ میں داد شجاعت دی- اس لنگر کے سپر سالار سفیان بن عوف تھے- اور آپ کے ماتحت لنگر کے ایک حصہ کے مردار جناب پزید تھے-

آپ نے اس جہاد میں جس بہاوری، ولیری اور عسکری صلاحیت کا ثبوت دیا اس پر ہمارے مؤرخین رطب اللمان ہیں۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا تما کہ اس لشکر میں آپ کو جو امتیازی حیثیت دی گئی تمی وہ محض ولی عہدی کے طفیل نہیں ملی تمی۔ بلکہ غیر معمولی عسکری صلاحیت اور فقید المثال شجاعت کے سبب حاصل ہوئی تھی۔ کیا ان کی برأت کے لئے یہی ایک واقعہ کافی نہیں ہے؟

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور کا ارشاد گرامی غیر مشروط ہے۔
کیا یہ بشارت کی ایے شخص کے لئے ہو سکتی تھی جو بعد میں فاسق و فاجر ہوجائے، تارک
صلاۃ ہوجائے، لہو و لعب میں پڑجائے، تمام اخلاقی حدود کو پار کرجائے، انسانیت کو
بالائے طاق رکھ دے، سبطرسول "کی نعش کی بے حرمتی کرے۔ یا کی بھی درجے میں
تقوی کی راہ سے ہٹ جائے۔ جو لوگ ایسا کھتے ہیں اور جناب یزید میں اس شم کے
نقائص تلاش کرتے ہیں وہ اس بشارت کی توبین کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں یہ نہیں ہوسکتا تھا کہ دوات سنگیں عیب یزید میں پائے جاتے اور
اس کی ولی عہدی سے شدید اختلاف کرنے والے حضرات ان کی طرف اشارہ نہ کرتے۔
جب کہ یہ کوئی چھے رہے والے عیب نہیں تھے۔ اور نہی حقیقت میں یہ ہوسکتا تھا کہ حضرت امیر معاویہ ایے فرزند کو جو ترک نماز اور اما تت صلاۃ کا عادی ہواس امت پر خلیف بنا کر مسلط کر دیں جس کی سب سے برلمی پہان اقامت صلاۃ ہے۔ اس سے حضرت امیر معاویہ اور جناب بزید دو نول کی پوزیش بالکل واضح ہوجاتی ہے۔"
معاویہ اور جناب بزید دو نول کی پوزیش بالکل واضح ہوجاتی ہے۔"
(کتوب ڈاکٹر محد منیا، الدین انعاری، بنام مولانا عتین الرحم سنبلی، مورخ ۲۲ جون، ۱۹۹۲، موالہ واقعہ کر بلاور

اس کا پس منظر، متان صددوم، من ۵۳۰-۵۳۱-مولانا عبدالعلی فاروقی امامت و خلافت یزید اور تردید فسق یزید کے دلائل کے بعد بطور خلاصہ و نتیجہ لکھتے ہیں:-

"بیعت کرنے والوں میں اکا ہر صحابہ بھی تھے اور تابعین عظام بھی- بھر اصحاب

کرام میں اصحاب بدر بھی تھے، اصحاب بیعت الرصوان بھی، اور اصحاب بیعت عقب اولی بھی، چنا نچ بیعت کرنے والے ممتاز اصحاب رسول میں سے چند یہ تھے:-

حضرت عبدالله بن عبدالله بن عباس، حضرت عبد لله بن عمر، حضرت ابوسعید خدری، حضرت جابر بن عبدالله بن عمر و بن العاص، حضرت عمر بن ابی سلمه، حضرت عبدالله بن جمز و بن العاص، حضرت عمر بن ابی سلمه، حضرت عبدالله بن جعفر، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت عوف بن الک، حضرت ابوامامه بابلی، حضرت فعک بن قیس، حضرت نافع، حضرت عرو بن امیه، حضرت عقب بن نافع، حضرت عمرو بن امیه، حضرت عقب بن نافع، حضرت عقب بن نافع، حضرت عقب بن عام، حضرت مقدام بن معدیکرب، حضرت ثابت بن صحاک وغیر بم حضرت عنمه اجمعین -

یہ اور ان سے زائد دیگر اصحاب رسول، تا بعین عظام اور صلحائے امت کے یزید کی امارت کو تعلیم کر کے اس کی بیعت کر لینے سے درج ذیل نتائج بدیسی طور پر سامنے آتے ہیں۔ آتے ہیں۔

1- حضرت معاویہ نے یزید کی بیعت جبراً نہیں لی تھی، ورنہ اتنی برطی تعداد میں خیرالقرون کے افراد اس بیعت پر اتفاق نہ کرتے اور اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ حضرت معاویہ اتنے بڑے زور دست تھے کہ ان کے سامنے کسی کا بس نہ چل سکا توان کی وفات کے بعد ان سب ہی کو یا تحم از کم ان کی برطی تعداد کو یزید کی بیعت تور دینا چاہئے تھی۔

۲- حضرت معاویہ کا یزید کواپنا ولی عهد مقرر کرنا کوئی غیر ضرعی یا غیر اخلاقی کام
نہ تھا۔ بلکہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے است کے مفاد کا یہی بہترین تقاصنا تھا اور
اگریہ تسلیم نہ کیا جائے توصحابہ کرام جیسی پاک باز جماعت کی ایک برطبی تعداد کوحق سے
مخروف اور مراہنت کار تسلیم کرنا پڑے گا۔ نعوذ بالله میں شرود انفسنا۔
-- یزید بن معاویہ اونچ در ہے کا متنی و پربیزگار شخص نہ سی، لیکن سبائی
پروپسگندہ نے اور من گڑھنت روایتوں کے ذریعہ یزید کے فیق و فجور اور حدود اللہ سے تجاوز
کی جو کھا بیاں بیان کی جاتی بیں اور جس طرن اسلام کی "قانونی خلافت والارت" کے لئے
کی جو کھا بیاں بیان کی جاتی بیں اور جس طرن اسلام کی "قانونی خلافت والارت" کے لئے
سے ناہل گردانا جاتا ہے، یزید کے ہم عصر صحاب ورتا بعین کی غالب اکثریت اسے

غلط اور بے اصل سمجھتی تھی۔ ورنہ یہ ماننا ہوگا کہ یہ "اخیار امت" حمیت دینی اور شعور ملی سے مروم تھے اس لئے انہوں نے آیک "فاسق و ناابل" فرد کے باتھ پر بیعت قبول کی ت

ہ۔

حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے بزید کو اپنی "خواہش نفس" کی تکمیل کے لئے ولی عہد نہیں مقرر کیا تعا نہ ہی ان کے دل میں اس کا داعیہ پیدا ہوا اور نہ ہی اس سلسلہ میں انبول نے کسی زور زبردستی سے کام لیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ کی تریک اور بصرہ، مدین اور کوفہ وغیرہ کے اکثر اہل الرائے اصحاب کے مشورے اور برجوش حمایت پر انہوں نے بزید کو ولی عہد مقرر کیا اور چند اصحاب کے سوا مثورے اور برجوش حمایت پر انہوں نے بزید کی ولی عہدی کی اور پھر امارت کی بیعت باتی تمام لوگوں نے برصا ور غبت پہلے بزید کی ولی عہدی کی اور پھر امارت کی بیعت کی۔"

(عبدالعلى فاروق، تاييخ كى مظلوم شخصيتين، باب حضرت معاويه، ميز طاحظه مو، واقعد كر بلااوراس بس منظر، ملتان، ق - ص ٢٦٩- ٢٧٩)-

س- یزید قتل حسین کا ذمه دار ہے؟

سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر کے علاوہ صحابہ کرام کی غالب اکثریت نے یزید کی اماست و خلافت کی بیعت کرلی تعی۔ جب کہ سیدنا حسین وابن زبیر نے یزید کے خلاف کوئی مشتر کہ اقدام بہتر اسلامی خلافت کے قیام کی خاطر کرنے کے بجائے الگ الگ موقف اختیار کئے۔ عبداللہ بن زبیر نے مکہ کو مرکز بنا کر اپنی قیادت میں یزید کے متوازی خلافت کے قیام کی کوشش فرائی اور وفات یزید و رصا کارانہ دسترداری معاویہ ٹائی (۱۲۳ھ) کے بعد عراق و جازو غیرہ عالم اسلام کے مختلف حصول پر آپ کی شہادت (جمادی الثانی سے حد) تک خلافت ابن زبیر قائم رہی۔

سیدنا حسین نے رجب ۲۰ در میں مدینہ سے ثل کر کمد معظمہ میں چار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان - ذوالحجہ ۲۰ در) خلافت یزید میں بلا بیعت اس طرح گزارا کہ نہ تو خلیفہ یا والی حرمین کی جانب سے آپ پر کوئی خاص پابندی عائد کی گئی اور نہی بیعت یزید پر مجبور کیا گیا۔ اور نہی آپ کا حکومت سے کوئی تعمادم ہوا۔ اسی دوران میں سیدنا حسین نے جب بل کوف و عراق کے ہزاروں خطوط و وفود نیز مسلم بن عقیل کی تعمدین کے بعد

جب سیدنا حسین، مسلم بن عقیل کی تصدیق کے بعد اپنی ظافت کی بیعت لینے کے لئے روانہ ہوئے تو کوف سے کچے فاصلے پر انہیں شہادت مسلم اور غداری اہل کوف کی خبر ملی اور نے طالت کی روشنی میں انہوں نے کوفہ جانے اور بیعت ظافت لینے کا ارادہ ترک فرما دیا اور بالاخریزید کے ہاتے میں ہاتے دینے کی پیش کش کر کے عملاً بزید کی امات و ظافت کو تسلیم کر لیا۔ اس طرح فت و فجور کے اس تمام پروپیگندہ کی بھی نفی فرما دی جو یزید سے منسوب کیا جاتا تھا۔ چنا نچ آپ کے سفر کوف کی منطقی صورتحال ہیں بنی کہ یزید سے بہتر ظافت حسینی کے قیام کاموقع دیکھا تو اس کی کوشش فرمائی گرجب شیعال کوفہ کی غداری کی وج سے یہ کوشش ناکام ہوتی نظر آئی تو یزید کی ظافت کو کمتر سمجھنے کے عداری کی وج سے یہ کوشش نرمائی گرجب شیعال کوفہ باوجودا سے تسلیم کرنے کی پیش کش فرمادی۔

آیت الله العظی السید علم المدی شریف مرتفی (م ۱۳۳۷ هـ) جوشیع اثنا عشریه کے عالمی شہرت یافتہ مجتمد و مصنف بیں اور جن کے بارے میں امام خمینی فراتے

"كتاب شافي سيدم تفني علم العدى متوفي در سال (٣٣٦ هـ) كه بهترين كتب و

مشهور ترین مصنفات دری باب است-"

(الم خيني، كثف امراد، ص ٢٠٠٠، مطبور ايران، ١٥، ديج الثاني ١٦٠١ إه)-

ترجمہ: سیدم تعنیٰ علم العدی متوفی سال (۱۳۳۷هد) کی کتاب شافی اس موصوع (۱،مت) کے سلسلہ میں تصنیف شدہ کتب میں سے بہترین اور مشہور ترین کتاب ہے۔

انبی سید شریف مرتفیٰ علم المدی نے سیدنا حسین کے سفر کوف اور یزید کے باتھ میں باتھ دینے کی اس پیش کش پر تفصیلی اظهار خیال فرمایا ہے۔ جو طبری، الکائل لابن الاثیر اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ نیز دیگر کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ طبری وغیرہ کی روایت کردہ اس متفق علیہ سہ نقاطی پیش کش کے حوالہ سے شریف مرتفی فرماتے ہیں:-

"وقد هم ابو عبدالله عليه السلام لماعرف مقتل مسلم و اشير عليه بالعود- فوثب اليه بنو عقيل فقالوا والله لا ننصرف حتى ندرك ثأرنا- او نذوق ما ذاق اخونا- فقال عليه السلام: لاخير في العيش بعد هؤلاء-

ثم لحق الحر بن يزيد ومن معه من الرجال الذين ألقنهم ابن زياد و منعه من الانصراف و سامه ان يقدم على ابن زياد نازلاً على حكمه فامتنع-

ولما رأى ان لا سبيل الى العود ولا الى دخول الكوفة سلك طريق الشام نحو يريد بن معاوية لعلمه عليه السلام انه على ما به أراف من ابن رياد و أصحابه - فسار حتى قدم عليه ابن سعد فى العسكر العظيم فكان من امره ما قد ذكر و سطر-

فكيف يقال انه القى بيده الى التهلكة - وقد روى أنه عليه السلام قال لعمر بن سعد: -

اختاروا منى: - اما الرجوع الى المكان الذى اتيت منه-

أو ان أضع يدى في يد يزيد فهو ابن عمى يرى في رأيه-

و اما أن تسيروني الى ثغر من ثغور المسلمين فأ كون رجلاً من اهله لى مالهم و على ما عليهم-

و أن عمر كتب الى عبيد الله بن زياد بما سأل فأبى عليه وكاتب الناجزة-

(السيد على نقى النقوى، السبطان في موقفيهما، الطهار سنز، لابيور، ص ١٠٣ - ١٠٠٠- بحواله تنزيه الانب ، سيد شريف مرتضى، ص ١٤٨ - ١٨٨ و تلخيص الشافي ج ٢، ص ١٨٢ - ١٨٨ لابي جعفر

الطوسي ( ه ٢٦٠ ) -

ترجمہ:- ابو عبداللہ علیہ السلام کو جب قتل مسلم کی خبر ملی تومشورہ کے بعد انہول نے واپسی کا ارادہ فرما یا مگر بنو عقیل اٹھ کھڑے ہوئے اور کینے لگے بخدا ہم واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنا انتقام نہ لے لیں۔ یا (سوت کا) جو ذائقہ ہمارے بعائی نے چکھا ہے ہم بھی نہ چکھ لیں۔ اس پر حسین علیہ السلام نے فرما یا: ان لوگوں کے بعد تو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔

پھر حربن پزید اپنے ان آدمیول کے ہمراہ آگیا جنہیں ابن زیاد نے متعین کیا تما اور حسین کو واپسی سے روک دیا۔ اور ابن زیاد کے پاس جا کر اس کا فیصلہ مان لینے کا مثورہ دیا گر حسین نے انکار کر دیا۔

جب حسین نے دیکھا کہ نہ تو واپسی کا کوئی راستہ ہاور نہ کوف میں واخل ہونے
کی کوئی سبیل ہے تو یزید کے پاس جانے کے لئے شام کی راہ پرچل پڑے کیونکہ انہیں
معلوم تعا کہ وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی نسبت ان کے لئے زیادہ مہر بان اور
زم خو ہے۔ پس آپ سنر کرتے رہے یہاں تک کہ ابن سعد ایک عظیم لنگر کے ساتھ
آپسنجا اور اس کا معاملہ وہی ہوا جو پہلے لکھا اور ذکر کیا جا چا ہے۔

پس یہ بات کیونگر کھی جاسکتی ہے کہ حسین نے خوداینے آپ کو بلاکت میں ڈالا جبکہ آپ علیہ السلام سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ نے عمر بن سعد سے فرمایا:"میری کوئی ایک بات مال نو:-

یا توجس مقام سے میں آیا ہول وہاں واپس لوث جاول-

یائیں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دوں۔ بس وہ میرا چازاد ہے میرے ہارے میں جورائے مناسب سمجے گا اختیار کرلے گا۔

یا مجھے مسلمانوں کے سرحدی طاقوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانے دوتا کہ میں وہاں کے مسلمانوں کے سرحدی طاقوں میں سے ایک بن جاواں، جوان کا حق ہے میرا بھی ہواور جوان کی ذر داری ہے میری بھی وہی ہو۔

روایت کیا گیا ہے کہ جو کچیو حسین نے مطالبہ کیا تھا، عمر نے عبیداللہ بن ریاد کو کھد بھیجا مگراس نے اشار کردیا اور لڑائی کا حکم دیا- سیدنا حن کے سیدنا معاویہ سے صلح کر لینے اور سیدنا حسین کے یزید کے مقابلہ میں پہلے خروج اور بعد ازال صلح کی پیش کش میں بظاہر تصاد کی وصاحت کرتے ہوئے شریف مرتضی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:-

و أما الجمع بين فعله و فعل اخيه الحسن فواضع لان اخاه عليه السلام سلم كفأ للفتنة و خوفاً على نفسه و اهله و شيعته و احساساً بالغدر من أصحابه-

و الحسين لما قوى فى ظنه النصرة ممن كاتبوه، و وثق له فرأى من اسباب قوة نصار الحق و صعف نصار الباطل ما وجب معه عليه الطلب و الخروج-

فلما انعكس ذلك وظهرت امارات الغدر فيه وسوء الاتفاق رام الصلح و المكافة والتسليم كما فعل اخره عليه السلام فمنع من ذلك وحيل بينه و بينه-

فالحالان متفقان الا أن التسليم و المكافة عند ظهور أسباب الخوف لم يقبل منه عليه السلام و لم يجب الى الموادعة و طلب نفسه فمنع منه بجهد حتى مضى الى جنة الله و رضوانه-

(على نقى النقوى، السبطان في موقفهيما، ص ١٠١-١، تفصيلي بحث بحواله تنزيه الانبياء و تلخيص الشافي، ج ٢، ص ١٨٧ - ١٨٨)-

ترجم: - آپ کے اور آپ کے بمائی حن کے فعل میں مطابقیۃ واضح ہے۔ کیونکہ آپ کے بمائی حن کے فعل میں مطابقیۃ واضح ہے۔ کیونکہ آپ کے بمائی نے فتنے کو ختم کرنے، اپنی ذات واہل وعیال اور اپنے شیعوں کے بارے میں خوف (بوکت) اور اپنے ساتھیوں کی جانب سے غداری کے احساس کی بناء پر (صغرت معاویہ سے) معلم کی۔

اور حسین کے خیال میں جب خلوط لکھنے والوں کی جانب سے نصرت و حمایت کا قوی اسکان ہوا اور اس کی توثیق بھی ہو گئی تو آپ کو حق کے مدد گاروں کی قوت اور باطل کے مدد گاروں کی کروری کے ایسے اسباب نظر آئے جن کی بناء پر آپ کے لئے طلب و خروج واجب شہر ہے۔

پر جب معالم برمکس ہو گیا اور سونے اتفاق و خداری کی طلبات ظاہر ہو گئیں تو آپ نے صلح ومغاجمت اور سپردگی کا ارادہ فرمایا جیسا کہ آپ کے بھائی علیہ اسلام نے کیا تھا، گر آپ کوایسانہ کرنے دیا گیا اور آپ کے اور صلح کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر

دی گئی۔

پس دونوں کی صور تمال ایک جیسی ہے گر فرق یہ ہے کہ اسباب خوف ظاہر مونے کے وقت صلح و سپردگی کو حسین علیہ السلام سے قبول نہ کیا گیا اور آپ کی مصالحت کی پیشکش کو قبول نہیں کیا گیا بلکہ اس میں سخت رکاوٹ بیدا کردی گئی، یمال تک کہ آپ اللہ کی جنت ورضوان میں چلے گئے۔

اس سوال کے حوالہ سے کہ سیدنا علی و حس کے ساتھ شیعان کوفہ کی سابقہ غداریوں اور بے وفائیوں کا علم رکھنے اور سیدنا عبداللہ بن جعفر و عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن عمر و محمد بن حنفیہ وغیرہ کے منع کرنے کے باوجود حسین کوفہ کیوں گئے، یہلے فراتے ہیں:-

تری أن جماعة من أصحاب الاراء كعبدالله بن جعفر و عبدالله بن عباس و محمد بن الحنفيه قد اشاروا على الحسين في ادى تهضته بما يرونه من الخصال الصالحة كالخروج الى اليمن و البقا مكة-" اعلى نفى النفوى، السبطان في موقفها، ص 20 بحواله سابقه تنزيه الانب خفيم الشافى)- ترجمه: - تهين معلوم ب كه عبدالله بن جعز، عبدالله بن عباس مد بن صغير جيك اصحاب دائے نے اپنى اپنى دائے کے مطابق حسين كومناسب ته بير افتيار كرنے كا محورہ ديا مثلاً يمن كى جانب سفريا كم بين مقيم رہنا۔

گران سب کے برعکس سید نا حسین کو کوفیوں کے بارے میں خوش فعی کیوں تھی ؟اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

"اما مخالفة ظنه لظن جميع من اشاروا عليها من النصحاء كابى عباس وغيره فالظنون قد تغلب بحسب الامارات- وقد تقوى عند واحد و تضعف عند آخر- و لعل ابن عباس لم يقف على ما كوتب عليه السلام من الكوفة و ما تردد في ذلك من المكاتبات و المراسلات و العهود و المواثيق-

و هذه امور تختلف احوال الناس فيها- ولا يمكن الاشارة الى جملها دون تفصيلها-

اعلى نقى النقوى، السبطار في موقفيهما، ص ١٠، بعوالد سابقه تنزيد الانبياء و تلغيص الشافي ١-ترجمه: - جهال تك حسين كى رائع ابن عباس وغيره جيب تمام ناصحين كے خيال كے برخلاف ہونے کا تعلق ہے۔ توظن ورائے کا غلبہ علمات کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ جو
کسی کے زدیک قوی اور کسی کے زدیک کرور قرار پاتی ہیں۔
اور ہوسکتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی جانب کوفہ سے کھی گئی تحریروں اور اس
سلسلم میں خطوط و بیغامات اور عہد و بیمان کی صورت میں جو مجھے بہنچا، این عبامل سے
واقف نہ ہوں۔

اوریہ ایے معاطلات بیں جن میں مختلف لوگوں کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ ان کی طرف تفصیل میں جائے بغیر مختصراً اثارہ ممکن نہیں۔
کی طرف تفصیل میں جائے بغیر مختصراً اثارہ ممکن نہیں۔
سیدنا عبداللہ بن عبائ نے سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکتے ہوئے فرمایا

"والله انی لا ظنک ستقتل غداً بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان بی نسائه و بناته-" (البدایه و النهایه، ج ۸، ص ۱۹۲)-

ترجمہ:- بخدامیرا گمان ہے کہ کل کو آپ بھی اپنی عور توں اور بیٹیوں کے درمیان اسی طرح قتل کر دیئے جائیں گے جس طرح عثمان کو ان کی عور توں اور بیٹیوں کی موجود گی میں قتل کر دیا گیا تھا۔

بهرطال تاریخ طبری وابن الاثیر وابن کثیر سے سیوطی کی "تاریخ الحلفاء" اور ابن حجر العنقلانی کی "الاصاب فی تمییز الصحاب " تک تمام کتب میں دست در دست یزید کی حمینی پیشکش سمیت مذکورہ تینول شرطیں موجود بیں:-

شیر مؤرخین و مؤلفین نے خصوصاً مؤلف "ناسخ التواریخ" و خیرہ نے بھی یہی مرطیں لکھی بیں اور امیر عسکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کا وہ کمتوب بھی درج کیا ہے جو ابن زیاد کو ان شرائط کے متعلق تحریر کیا گیا، جس میں آخری شرط کے یہ الفاظ لکھے

آویاتی امیر المؤمنین یزید فیضع بده فی بده فیری رأیه فیما بینه و فی هذا لک رضی و للماه صلاح"- (سهر کشانی، نامخ التواریخ، ج ٦، ص ۱۲۲۵)

ترجمه : احسين امير المؤمنين يزيد كے پاس جلے جائيں اور اپنا باتحدان كے باتديں ركد

دی پس وہ اپنے اور ان کے مابین اپنی رائے کے مطابق فیصلہ کر دیں۔ اور اس (پیشکش) میں تہاری (ابن زیاد کی) رصامندی اور امت کی بلائی کی صورت موجود ہے۔
مشہور اثنا عشری شیعہ مؤرخ ومصنف جسٹس سید امیر علی نے بھی سپرٹ آف
اسلام میں یزید سے صلح سمیت مہ گانہ پیشکش کا ذکر کرنے کے بعد حاشیہ میں اپنی جا نب
سے یوں تائیدی تبصرہ فرمایا ہے:۔

"صاحب "روضته السفا" یہ شرا اُط بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ خدام حسین میں سے ایک شخص نے جو مقتل کر بلا سے الفاقاً بچ اُکلا، اس دعوی کو خلط بتایا کہ امام حسین نے اموی مسردار کے سامنے کسی قسم کی شرا اُلط صلح بیش کیں۔

مکن ہے اس خادم نے یہ اٹھار یہ ظاہر کرنے کی خاطر کیا ہو کہ امام حسین نے صلح کی تجویز پیش کر کے اپنے آپ کو دشمن کے سامنے ذلیل نہیں کیا، لیکن میرے زدیک صلح کی تجویز سے حضرت حسین کی سیرت عالیہ کی کسی طرح کسر شان نہیں ہوتی۔ "(دوئ اسلام، اددہ ترجہ سپرٹ آف اسلام، ادمی حدین، اسلک بک سٹردملی، ص ۲۵۸)۔

ان بیانات سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ شیعان کوفہ کی غداری و بیعت ابن ریاد کے بعد سیدنا حسین بھی صحابہ و تا بعین کی خالب ترین اکثریت کی طرح بیعت یزید پر تیار ہوگئے تھے اور یزید کے باتر میں ہاتر رکھنے (دست در دست یزید) نیز اپنا فیصلہ اس کے سپرد کرنے کی حمینی پیشکش اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ آپ یزید کی است و ظافت کو حملاً لسلیم کر چکے تھے۔ اور یقیناً اسی حمینی پیشکش کی روشنی میں کی اماست و ظافت کو حملاً لسلیم کر چکے تھے۔ اور یقیناً اسی حمینی پیشکش کی روشنی میں سیدنا علی زین العابدین اور دیگر اعزہ و پس ماندگان حمین نے واقعہ کر بلا (۱۱ ھر) اور واقعہ حرہ (اواخر ۱۱۳ ھر) یعنی اہل مدینے کی بغاوت کے بعد بھی بیعت یزید کو بر قرار رکھا اور باغیوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔

اس حمینی پیشکش کے بعد یزید کی امات و خلافت کو باپ کے بعد بیٹے کی خلافت، یا افعال کی موجود کی میں غیر افعال کی خلافت، یا فاس و فاجر کی خلافت توار دیتے ہوئے قسرماً خلط ثابت کرنے کے تمام دلائل و اعتراصات خود بخود باطل توار پاتے ہیں۔
ہیں۔

البترابتداءمیں سیدنا حسین کا مسلم بن عقیل کی تصدیق کے بعد سفر کوفد اختیار

کرنا ان کی اس رائے کی بناء پر تما کہ وہ اپنی قیادت میں اور اہل کوفہ و عراق کی مدد سے یزید کی نسبت بہتر خلافت قائم کر سکتے ہیں۔ مگر مسلم بن عقیل کی شہادت اور اہل کوف کی غداری و بیعت بزید وا بن زیاد کے بعدیہ امکان معدوم یا کرسیدنا حسین نے بزید کے باتدین باتددینے کی پیشکش فرما دی مگر امیر عسر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے مشورہ کے برعس وریزید کواطلاع دیئے بغیرابن زیاد نے یہ پیش کش مسترد کردی اور پہلے اپنی بیعت کی شرط رکھ دی جو سیدنا حسین کے لئے ناقابل قبول می - کیونکہ وہ مسلم بن عقيل كا انجام ديكه ح تها اس سليدس مولانامودودي فرماتي بين:-

"حضرت حسين نے آخری وقت میں جو کھے کہا تما وہ يہ تما كہ يا تو مجھے واپس جانے دو، یا کی سرحد کی طرف تکل جانے دویا مجد کو یزید کے پاس سے چلو- لیکن ال میں سے کوئی بات بھی نہ انی کئی اور اصرار کیا گیا کہ آپ کوعبیداللہ بن زیاد (کوف کے گور ر) بی کے پاس چلنا ہوگا۔ حضرت حسین اینے آپ کواین زیاد کے حوالہ کرنے کے ليے تيار نہ تھے كيونكه مسلم بن عقبل كے ساتھ جو كچھدود كريكا تعاوہ انہيں معلوم تعا-"

(ا بوالاعلى مودودي، مكافت وملوكيت، اداره ترجمال التراك، البور، ابريل ١٩٨٠، ص ١٨٠)-

اس سلسله مين جناب خالد معود مدير ما بنامه "تدبر" لابور و تلميد مفسر قرآن مولانا امين احن اصلاحي فرماتے بين:-

" - - خاص واقعہ كر بلاميں اس امر پر مؤرخين كا اتفاق ہے كہ حضرت حسين كے کوفہ جانے کے فیصلہ سے متعدد صحالہ نے اختلاف کیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اسلام کے بی خواہ نہ تھے بلکہ دین کے ان وفا دار و جا نثار خادمول کی نگاہ میں حقائق وہ نہیں تھے جوحفرت صین کو بتائے گئے تھے۔

امل صورتال سے مطلع ہو کر حضرت حسین کا تین شرائط پیش کرنا ہی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس اقدام کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کو کنرو اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رے تھے بلکہ اب وہ اس غلط فہی سے نکل آئے تعے جس میں جتو کئے تھے۔ ورنہ کفر کے مقابل میں اسلام کے حق میں اٹھایا ہوا قدم وایس لینے کے کیامعنی ؟

جس دور میں واقعہ کر بلاپیش آیا اس زائے کے لوگوں نے اس کو کبی کنرو

اسلام کی آورزش کے رنگ میں نہیں دکھایا بلکہ اس کو ایک افسوسناک حاوثہ کی حیثیت دی- اس حیثیت کا تعین کرنے والول میں بڑے جلیل القدر صحابہ شامل تھے"۔

(مقاله خالد معود صدراول کی تاریخ کیلئے چندرسما تکات، بابنام " تدبر" لاہور، اگت 1991 . )۔

امام المند مفسر قرآن مولانا ابوالکلام آزاد (م ۱۹۵۸ء) سیدنا حسین کے ابتدائی و آخری موقعت کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"یہ بالکل فلط ہے کہ حضرت امام حسین اس حالت میں اوسے، جبکہ وہ بزید کی حکومت کے مقابلے میں خود مدعی امات و طالب خلافت ہے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں، انہوں نے واقعہ کر بلاکا وقت نظر کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا۔ حالات میں اجانک ایسی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ اس خلط فہمی کا پیدا ہو جانا عجیب نہیں۔ حضرت امام جب مدین سبیاں ہوتی ہیں کہ اس خلط فہمی کا پیدا ہو جانا عجیب نہیں۔ حضرت امام جب مدین سے چلے تو ان کی حیثیت دو سری تعی۔ جب کر بلا میں حق پرستانہ لوگر شید ہوئے تو ان کی حیثیت دو سری تعی۔ جب کر بلا میں حق پرستانہ لوگر شید ہوئے تو ان کی حیثیت دو سری تھی۔ دو نول حالتیں مختلف ہیں، اس لئے دو نول کا حکم بھی قرماً مختلف ہیں، اس لئے دو نول کا حکم بھی قرماً

جب وہ دینہ سے بطے بیں تو حالت یہ تمی کہ نہ تو ابھی یزید کی حکومت قائم ہوئی تمی نہ اہم مقابات و مراکز نے اس کو خلیفہ تسلیم کیا تما۔ نہ اہل حل و عقد کا اس پر اجماع ہوا تما۔ ابتداء سے معاملہ خلافت میں سب سے پہلی آواز اہل مدینہ کی رہی ہے۔ پیر حضرت علی کے زنانہ میں مدینہ کی جگہ کوفہ وارالخلافہ بنا۔ اہل مدینہ اس وقت تک متفق نہیں ہوئے تھے۔ کوفہ کا یہ حال تما کہ تمام آبادی یک قلم مخالف تمی۔ اور حضرت امام صین سے بیعت کرنے کے لیے بیسم اصرار والحاح کر رہی تمی۔ انہوں نے خود خلافت صین سے بیعت کرنے کے لیے بیسم اصرار والحاح کر رہی تمی۔ انہوں نے خود خلافت کی حرص نہ کی بلکہ ایک ایسے زنانے میں جب تخت حکومت سابق حکران سے خالی ہو چکا تما اور نے حکران کی حکومت تا تم نہیں ہوئی تمی، ایک بہت بڑھی مرکزی و مؤثر آبادی (یعنی کوفہ و عراق) کے طلب و سوال کو منظور کر لیا۔ "

(ابوالكام آزاد مسئله ظافت، ص ١٣٨-١٣٩، والايبطرز، لا بور، ١٩٤٨ )-

بعد ازال یزید کی ولی عمدی کے بارے میں اپنا نقط نظر بیان کرتے ہوئے فراتے بیں:-

"اصلی ضرط خلافت کی، انعقاد حکومت ہے۔ بزید کو گوولی عمد مقرر کر دیا ہولیکن

جب تک اس کی خلافت بالفعل قائم نہ ہوجاتی مرف یہ بات کوئی جبت نہ تھے۔ یہی وج ے کہ جب یزید کی ولی عمدی کے لئے حضرت عبداللہ بن عز سے بیعت طلب کی گئی توانہوں نے صاف اثکار کر دیا اور کھا: "لا ابایع لائمیریس میں دوامیرول سے بیک وقت بیعت نہ کرول گا۔ یعنی خلیفہ کا اپنی زندگی میں ولی عہدی کے لئے بیعت لینا ایک وقت میں دوامیرول کی بیعت لینا ایک وقت میں دوامیرول کی بیعت بینا دیاں و نقد فی اسل نہیں۔ (رواه ابن جان و نقد فی اصل نہیں۔ (رواه ابن جان و نقد فی اصل نہیں۔ (رواه ابن جان و نقد فی اسل نمان و نقد فی اسل نون و نقد فی اسل نمان و نقد فی نمان و نمان و نقد فی نمان و نقد فی نمان و نمان و نقد فی نمان و نمان و نمان و نمان و نقد فی نمان و نما

(ابوالكوم آزاد، سنز مؤنت من ١٣٩٥)-

اس کے بدسیدنا حسین کے طلب فافت سے دستبردار مونے کے بارے میں فراتے ہیں:-

ایل کوف این زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور سر زمین عراق کی وہ اہل کوف این زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور سر زمین عراق کی وہ بے وفائی وغداری جو حضرت امیر کے عمد میں بارہا ظاہر ہو چکی تھی، بدستور کام کر ہی ہے۔ یہ حال دیکو کر وہ معاملہ خلافت سے وستبردار ہو گئے اور فیصلہ کیا کہ مدرنہ واپس چلے جائیں۔ لیکن این سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کرایا اور مع اہل و حیال کے قید کرتا چاہا۔ وہ اس پر بھی آبادہ ہوگئے تھے کہ مدینہ کی جگہ دمش چلے جائیں اور براہ راست یزید سے این معاملہ کا فیصلہ کرایں۔ گرظالموں نے یہ بمی منظور نہ کیا۔

اب الم کے سامنے مرف دوراہیں تعیں۔ یا اپنے تئیں مع اہل وعیال قید کرا دیں یا مردانہ وار لا کر شید ہوں۔ فریعت نے کسی مطمان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ ناحق ظالموں کے ہاتھ اپنے تئیں قید کرادہ۔ پس انہوں نے دوسری راہ کمال عزیمت دعوت احتیار کی اور خود فروشانہ لاکر حالت مظلوی و مجبوری میں شید ہوئے۔

پس جس وقت کر بلامیں میدان کارزار گرم بوا ہے اس وقت حضرت امام حسین اللہ معنی خسات و اللہ میں اللہ میں میں ایک می خان میں میں ایک مقامت نہ تھے، نہ اس حیثیت سے الارہے تھے۔ ان کی حیثیت معنی ایک مقدس اور پاک مظلوم کی تھی۔ ''(سک عات، من، ۱۳۹-۱۳۰)۔

إبوالكام آزاد آخريل لكحة بين:-

· جس كومفصل اور مفقائه بحث ديكمني موود شيخ الاسلام ابن تيميه كي منهاج السنته

جلد دوم كامطالع كرے-" (سكر علائت، ص ١١٠٠)-

تاریخ الطبری (۲۳۳۱) والکامل لابن الاثیر (۲۳۱۳) اور ابن کثیر کی "البدایه والنایی " البدایه والنایی " البدایه والنایی " البدای مصادر تاریخ مین مذکوردست در دست یزید سمیت سر نقاطی حمینی پیشکش متعدد شیعه کتب مین بعی صراحتاً مذکور ب- اس حواله سے طام محمد النعما فی الفارو تی لکھتے بین: -

"شید طماء و محتدین نے بھی صاف لکھا ہے کہ حضرت حسین نے جناب عمر بن سعد سے فرمایا کہ:-

أوسيرني الى يريد فأضع يدى في يده فيحكم بمايريد-

یا ہم آپ مجے بزید کے پاس جانے دیں تاکہ میں اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دول، ہمروہ جس طرح جابیں فیصلہ کردیں "-

(ممد النعمانی الفاروتی، کم سے کربلاتک حضرت حسین بن علی کی تین شرطین، مرکز تحقیق حزب الاسلام، البود، ربیع الثانی ۱۳۱۳ ه، من ۳۳۳)-

اس سلسله میں علامہ فاروقی نے درج ذیل کتب شیعہ کے نام درج کے ہیں:-ا- شیخ مغید (م ۱۱۳ میں)- کتاب الارشاد، ص ۱۲۰، مطبوعہ ۱۳۳ ساھ-

٢- سيد شريف مرتفي (م ٢٣٦هم)- تنزيه الأنبياء، ص ١٤٤، مطبوعه ١٣٥٠ه-

سا- ابوجعفر الطوسي (م ٢٠ ساحه)- تلخيص الثاني، ص اعه، مطبوصه ١٠١١ه-

٧- شيخ محمد فتال نيثا پوري (م ٥٠٨ه)- روضته الواعظين، ج ١، ص ٨٢، مطبوم

۵- فصل بن حس الطبرس (م ۵۳۸ه)-اعلام الورى بأعلام العدى، ص ۲۳۳، مطبوم، ۵- اعلام العدى، ص ۲۳۳، مطبوم، ۱۳۳۸

۲- ط با قر مجلی (م ۱۱۱۱ه)- بحارالاً نوار، ج ۱۰، ص ۲۳۳، مطبوم ۵۵۳۱ه-(ممدانعانی الناردتی، کم سے کربوتک حفرت حمین بن علی کی تین فرطیں، ص ۱۳۳۰-

من اہل سنت مولانا منظور لغمانی کے فرزند اور معروف عالم و محق مولانا متیق الرحمن سنجلی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی حسینی پیٹکش کے حوالہ سے پزید کو واقعہ کر بلاوشمادت حسین سے بری الدم قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"تاریخی شیاد و آن کا جو ذخیرہ سمارے سامنے ہے وہ کسی طرح بھی اسکی اجازت نسیں دیتا کہ اس خون ناحق کی ذمہ داری یزید پر ڈالی جائے۔ یزید نے بے شک ابن زیاد کے سیردیہ بھی کیا تھا کہ وہ حضرت حسین سے نیٹے، اور کونے میں ان کو آزادانہ داخل نہونے دے۔ اس کے بعد اگریہ بات پیش نہ آگئی ہوتی کہ حضرت حسین نے اس مم سے قطعی دستبرداری ظاہر کرکے جس کے لئے وہ کے سے تکلے تھے، یزید کے یاں جانے اور اپنا فیصل اسکے اتر میں رکھ دینے کی پیشکش کر دی، تب بے شک ا بن زیاد کے حکم سے کی جانے والی جنگی کارروائی کی اصل ذمہ داری بزید پر ہی آتی۔ مگر اس کامل طور پر تبدیل شدہ صورتحال میں ابن زیاد نے یزید سے رجوع کئے بغیر، کارروائی کے افسر اطلی عمر بن سعد کے مشورے کے بھی برخلاف جو قتل و قتال کی كاررواني كراني، اس كي ذمه داري يزيد بر دالنا توايك زيادتي كي بات موكى- بال اگروه اس کارروائی سے اپنی رصامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا تو پیر ضرور حق تما کہ اسی کو اصل ذمه دار قرار دیا جائے۔ گراس بارے میں ہم گزشتہ باب میں مختلف روایتوں کا جائزہ لے کردیکر چکے بیں کہ ذمہ داری کے ساتدایس بات بزید کی طرف منوب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ متعدد قرائن و شواید کی روشنی میں پارا ان روایتوں کا بماری نظر آتا ہے جواس واقعہ پریزید کی نارصنامندی اور ناخوشی ظاہر کرتی ہیں۔ اور اس بناء پراس باب (نمبر۱۲) کے پیلے صفات میں ابھی ہم لکد کر آئے ہیں کہ:-

یزید کے پاس آپ کا اس درجر کیک کے ساتہ جانا کہ ابنا ہاتھ اس کے ہاتہ میں دیدیں، اسکا نتیجہ وقت کے تمام دستیاب شواہد و قرائن کی روشی میں سوائے اس کے کید نمیں ہونا تما کہ یزید آپااکرام کرتا ---- اور حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق انبی کے نقیش قدم پر "صلح حس" جیسا کوئی باب یزید اور حضرت حسین کے درمیان

بمی ضرورر قم موتا-

پس ہمارے خیال کے مطابق اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تما کہ اگر حضرت حسین کی پیکشش کے بارے میں یزید سے رجوع کیا جاتا تووہ ابن زیاد کو اس رویے اور اس کارروائی کی اجازت دیتا جو کر بلامیں ابن زیاد کے حکم سے ہوئی "- (متیق الرمی سنبلی، واقعہ کر بواور اس کا ہی متل سر ۲۳۹-۲۵۰)-

"احیاء علوم الدین" اور دیگر عظیم کتب کے مؤلف ایرانی الوطن امام ابو حامد غزائی (م ۵۰۵ هـ) جو آئمہ اربع کے بعد آئمہ اہل سنت والجماعت میں سر فہرست سلیم کئے جاتے ہیں، یزید کے شہادت حسین کا ذمہ دار ہونے کی تردید کرتے ہیں اور اسے صبح الاسلام قرار دیتے ہوئے اس کے نام پر "رحمة الله علیه بحمنا جائز بلکہ مستحب ہونے کا فتوی دیتے ہیں۔ ان کا تفصیلی فتوی جو انہوں نے شافعی فقیہ عماد الدین ابوالحن علی الکیا ہر اسی (م ۲۰۱۳ هـ) کے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرما یا، درن ذیل ہے:-

و يزيد صع اسلامه و ماصع قتله الحسين ولا رضى به و مهمالا يصع ذلك منه لا بجوز ان يظن ذلك به- فان الظن بالمسلم ايضاً حرام- وقد قال تعالى:- (اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم)- وقال النبى صلى الله عليه وسلم:-

ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرضه و ان يكل به كلى السه --

و من زعم أن يزيد أمر بقتل الحسيمى أو رضى به فينبغى أن يعلم به غاية الحماقة، فأن من قتل من الاكابر و الوزراء و السلاطين فى عصره لو اراد أن يعلم حقيقته و من الذى أمر بقتله و من الذى رضى به و من الذى كرهه لم يقدر على ذلك. وأن كأن الذى قد قتل فى جواره و زمانه وهو يشاهده، فكيف لو كأن فى بلد بعيد و زمن قديم قد انقضى عليه قريب من اربعمائة سنة فى مكان بعيد وقد تطرق التعصب فى الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب- فهذا الامر لا يعلم حقيقته أصلاً- و أذا لم يعرف وجب احسان الطن بكل مسلم يمكن الطن به-

وأما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل هو داخل فى قولنا فى كل صلاة: - اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات فانه كان مؤمناً- والله اعلم- كتبه الغزالى"-

(ابن خلكان، وفيات الأعيان، جلد اول، ص ٢٦٥، طبع مصر)-

ترجر:- یزید کا اسلام صحیح ہے اور یہ درست نہیں کہ اس نے حضرت حسین کو قتل کر یا یا اس کا حکم دیا، یا اس پرراضی موا۔ پس جب یہ قتل اس کی جانب پایہ ثبوت کو میں بہتر بہتا تو بھر اس کے ساتھ بدگمانی رکھنا جائز نہیں۔ کیونکہ کی مسلمان کے بارے میں

میں مدمحمانی رکھنا بھی حرام ہے۔

اور الله تعالى نے فرما يا سے كه :- بست زياده محمان كرنے سے بجو كيونكه بعض گمان، گناه موتے ہیں-

اور سی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:- مسلمان کا مال ، اس کی جان اس کی آ برواوراس کے ساتھ بدگھانی کوافد نے حرام تمہرایا ہے۔

اور جو شخص یا گمان رکھتا ہے کہ بزید نے قتل حسین کا حکم دیا یا اس پر رصا مندی کا اظہار کیا، توجان لینا جاہتے کہ وہ شخص پر لے در ہے کا احمق ہے۔ کیونکہ جولوگ می اکا براوروزراء وسلاطین میں سے اپنے اپنے زمانے میں تتل ہوئے، اگر کوئی شخص ان كے بارے ميں يہ حقيقت معلوم كرنا عا ہے كہ ان كے قتل كا حكم كس في ويا تما، كون اس پرراضی موا اور کس نے اس کو ناپسند کیا، تووہ شخص اس پر قادر نہ مو گا کہ وہ اس کی تہ تک پہنچ سکے، اگرچ یہ قتل اس کے پڑوس، اس کے زمانے اور اس کی موجود کی میں ہی

تو پھر اس واقعہ کی حقیقت تک کیوں کررسانی سوسکتی ہے جو دور کے شہر اور قدیم زمانہ میں گزرا ہے۔ بس کیونکر اس واقعہ کی صحیح حقیقت کا پتہ چل سکتا ہے جس پر چار سو برس کی طویل مدت ایک دور در از مقام پر گزر چکی ہے۔ اور پھر امر واقعہ یہ بھی ہو كداس كے بارے میں تعصب كى راہ اختياركى كئى مو-جس كى وج سے متعدد فرقول كى طرف سے اس کے بارے میں بکشرت روایتیں مروی ہوں۔ پس یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی صحیح حقیقت کا ہر گزیتہ نہیں جل سکتا- اور جب حقیقت تعصب کے پردول میں رویوش ہے، تو پیر مسلما نوں کے ساتد جہاں تک ممکن ہو حس ظن رکھنا لازم ہے۔ اور جال تک يزيد كو "رحمة الله عليه كين كا تعلق ب تويه جائز بلكه متحب ے۔ بلکہ وہ تو ہماری ہر نماز کے اس تول میں داخل ہے کہ:- (اے اللہ مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما)۔ کیونکہ وہ صاحب ایمان تعا۔

والله اعلم- اس فتویٰ کو غزالی نے تر ر کیا-

علامدا بن کثیر نے بھی فقیہ عماد الدین الکیاسراسی کے استفتاء اور امام غرالی کے

جوابی فتویٰ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:-

ومنع من شتمه ولعنه لأنه مسلم- ولم يثبت بأنه رصى بقتل الحسين-واما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه في جملة المسلمين والمؤمنين عموماً في الصلاة-" (ابن كثير، البداية والنهاية، جلد ١٢. ص ١٤٣).

ترجمہ:
اور امام غزالی نے یزید کو براکھنے اور لعن طعن کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ وہ مسلمان تعا اور یہ بات ثابت شدہ نہیں کہ وہ قتل حمین پر راضی تعا- اور جہال تک اس کے لئے دعائے رحمت (رحمت اللہ طلیہ) کا تعلق ہے تو یہ جائز بلکہ پسندیدہ ہے۔ بلکہ ہم تو اس کے لئے عمومی لحاظ سے تمام مسلما نول اور مومنین کے ہمراہ رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ (یعنی نماز کے سخریں اللہم اغفرللمؤمنین و المومنات یا دبنا اغفرلی ولوالدی و للمومنین کہ کر، اور ظاہر ہے وہ مومنین میں شامل ہے)۔ اغفرلی ولوالدی و للمومنین کہ کر، اور ظاہر ہے وہ مومنین میں شامل ہے)۔ اس سلم میں امام ابن تیمیہ (م ۲۵ مے) کے تفصیلی کلام کا خلاصہ ورج ذیل اس سلم میں امام ابن تیمیہ (م ۲۵ مے)

" بزید کے سلیلے میں لوگوں کے تین گروہ ہیں:-

ایک کا اعتقادیہ ہے کہ یزید صحابی بلکہ خلفائے راشدین میں سے ہے بلکہ
انبیائے کرام کے قبیل سے تما-اس کے برعکس ایک دو سرا گروہ کھتا ہے کہ وہ کا فراور
بدیاطن منافق تما-اس کے دل میں بنوہاشم اور اہل مدینہ سے اپنے ان کا فراعزہ واقارب
کا بدلہ لینے کا جذبہ تما جو جنگ بدر وغیرہ میں مسلما نوں کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔
چنانچ یہ لوگ کچھ اشعار اس کی دلیل میں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ لیکن یہ دو نوں
قول ایسے غلط اور بے بنیاد ہیں کہ ہر سمجد ار اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔
قول ایسے غلط اور بے بنیاد ہیں کہ ہر سمجد ار اس کا بخوبی اندازہ کر سکتا ہے۔

یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرما نروا اور بادشابانه خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ میں ایک خلیفہ میں ایک خلیفہ تا۔ ایک خلیفہ تنا۔ ندوہ معانی یا نبی تعااور نہ کافر ومنافق۔

ا بن تيميه مينان السنت. ص ٣٢١)-

امام ابن تیمیر سیدنا حسین ویزید کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-"ایک مجمول السندروایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حسین کا سریزید کے سامنے لا کررکھا گیا اور اس نے آپ کے دندان کو اپنی چمرمی سے شوکا دیا۔ یہ روایت نہ صرف یہ کہ ازروئے سند ثابت نہیں بلکہ اس معمون ہی میں اس کے جموث ہونے کا شوت ہے۔ اس میں جن صحابہ کی موجودگی اس وقت یزید کے پاس بتائی گئی ہے (کہ انہوں نے اس کی اس حرکت پر ٹوکا تما) وہ شام میں نہیں عراق میں رہتے تھے۔

اور اس روایت کے برعکس متعدد لوگوں کی روایت ہے کہ بزید نے نہ تتل حسین کا حکم دیا نہ اس کا یہ مقصود تعا- بلکہ وہ تواپنے والد حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اجزاز واکرام ہی پسند کرتا تعا- البتراس کی خواہش یہ تعی کہ آپ اس کی حکومت کے خلاف اقدام کے ارادے سے باز آجائیں۔

اور چونکہ آخر میں یہی ہوا کہ کونے کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنا ارادہ ختم کر دیا اور چونکہ آخر میں یہی ہوا کہ کونے کے قریب پہنچ کر آپ نے اپنا ارادہ ختم کر دیا اور یزید کے پاس جانے یا واپس ہوجانے یا کس مرحد کی طرف ثکل جانے کی پیش کش کی، اس لئے جب یزید اور اس کے گھر والوں کو آپ کی شہادت کی خبر پہنچی توان کے لئے یہ نمایت تکلیف دہ سوئی۔

یزید نے اس وقت بہال تک کہا کہ:-خدا کی لعنت ہوا بن مرجانہ (ابن زیاد) پر-اس کی حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کبھی ایسی حرکت نہ کرتا۔

پراس نے آپ کے اہل خاندان کے لئے نمایت اچا واہی کا سامان کیا اور ان
کو دیے بہ بچایا اور اس سے پہلے یہ پیش کش بھی کی تھی کہ وہ چاہیں تو دمشق ہی میں اس
کے پاس رہیں۔ ہال یہ شمیک ہے کہ اس نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا۔
اور یہ جوروایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت حسین کے گھرانے کی خواتین کو قیدی اور باندی بنا کر شہر شہر گھمایا تو اللہ کا شکر ہے مسلما نوں نے کبھی کی ہاشی فاتون کو باندی نہیں بنایا۔ عام است مسلمہ تو کیا خود بنی امیہ میں ہاشی خواتین کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ جاتے بن یوسعن نے (جو قریشی نہیں تھنی تھا) عبداللہ بن جعز کی بیشی کا یہ حال تھا کہ جاتے بن یوسعن نے (جو قریشی نہیں تھنی تھا) عبداللہ بن جعز کی بیشی سے شادی کرتی تھی کی اسے اس قدر برہم ہوا کہ دو نوں کی علیمہ گی کرائے بغیر

(ا نخاب و تلميص، ازمسان السنت لابن تيميه، ص ١٣٦٦ ٥٣١٥ وراحج واتحد كربلا اور اس كا بس منظر ، از مولانا متين الرحمن سنسلي . س ٢٣٩ - ٢٣٠٠ بيدون ببليكيشنز متان ، ١٩٩٨ .)- اس حوالہ سے خود مولانا عتیق الرحمن سنسجلی فرزند مولانا منظور نعمانی بعض مثبت روایات طبری وغیرہ نقل کر کے فرماتے ہیں:-

خواتین ظانوادہ نبوت کے ساتھ اور صاحبزادہ علی بن السین کے ساتھ رنج رسانی اور سخت کلای وغیرہ کی روایتیں جو طبری میں بھی آتی ہیں اور دوسری کتابوں میں بھی ہیں، ان سب کے بارے میں ہم اپنے آپ کو یہ کھنے کے لئے مجبور پاتے ہیں۔ کہ جب ان روایتوں سے بالکل مختلف صورت بتانے والی روایتیں بھی موجود ہیں جوا بھی آپ کے سامنے گردیں تو کوئی جواز نہیں کہ برائی اور بدسلوکی کا معاملہ دکھانے والی روایتیں قبول کرلی جائیں۔

اوریہ تو مانا ہی موا ہے کہ یزید نے اس قافلے کو بہت کچہ دے والا کر نہایت احترام کے ساتھ ایے لوگوں کی معیت میں مدینے روانہ کیا تعاجن کے احترام اور حفظ مرتبت کے رویہ سے اہل قافلہ نہایت خوشنود اور شکر گزار موئے۔ اور پھر مدت العمر اس فاندان کے ساتھ غیر معمولی مراحات اور حس سلوک کا رویہ رہا جس کی تفصیل میں جانے کی شاید ضرورت نہیں اور پھر ایسا ہی رویہ اس فا نوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ساتھ رہا۔" ،

(عتين الرحمن سنبعلي، واقعه كربلااوراس كابس منظر، ص ٢٣٨)-

اصل قاتلين حسين

مؤرخ اسلام شاہ معین الدین احمد ندوی واقعہ کربلا کے حوالہ سے اہل عراق بالنصوص حسین بن نمر، زرعہ بن ضریک تمیی اور سنان بن انس کو قاتلین حسین قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

"باری باری سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعز طیاد کے پوتے مدی، عقیل کے وزند عبدالرحمن، ان کے بعائی حضرت حسن کے صاحبزادے قاسم اور ابوبکر وغیرہ میدان میں آئے اور شہید ہوئے۔

ان کے بعد حضرت امام حسین نظے۔ عراقیوں نے ہرطرف سے یورش کردی۔ آپ کے بعائی عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان آپ کے سامنے سینر سپر ہو گئے اور

جارول نے شہاوت حاصل کی۔

اب الم حسين بالكل خست اور ند طال مو چكے تھے، پياس كا غلب تما، فرات كى طرف بر سے تير جلايا، جره مبارك رخى طرف بر سے تير جلايا، جره مبارك رخى موا- آپ فرات سے لوٹ آئے۔ آپ ميں كوئى سكت باتى نہ تمى - عراقيول نے ہر طرف سے تھيرليا-

رزم بن شمریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کئے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا اور آپ زخمول سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سراقدس تن سے جدا کر دیا۔

يه حادثه عظمي ١٠ مرم، ٢١ هرمطابق ستمبر ١٨١ ميں پيش آيا-

۔ اس معرکہ میں بہتر (۷۲) آدمی فریک ہوئے جس میں بیس فاندان بنی ہاشم کے جشم وچراغ تھے۔ شہادت کے دوسرے دن فاغریہ والول نے شہداء کی لاشیں دفن کیں۔ امام حسین کا جمد مبارک بغیر سرکے دفن کیا گیا۔ سرابن زیاد کے طاحظ کے لئے کوف بھیج دیا گیا۔

(شاہ معین الدین ندوی، تاریخ اسوم، حصد اول (جلد دوم) ص ١٥٣٥، ناشران قرآن لییٹر لاہور)-ان واقعات کے شیعہ سنی ماخذ تاریخ بیان کرتے ہوئے ندوی حاشیہ میں لکھتے

بيں:-

: يه واقعات طبري، "الاخبار الطوال" دسيوري، يعقوبي، اور ابن اثير سے ملحماً ماخوذ

بيں-

(شاه معين الدين ندوى، تاريخ اسلام، حصد اول، ماشيرا، ص ٢٠٦٥)-

طبری کے بیان کے مطابق یزید، واقعہ کربلااور شہادت حسین کا تذکرہ س کر رونے لگااور اس نے ابن زیاد پر لعنت بھیجی-

"قد معت عين يزيد و قال: - قد كنت أرضى بطاعتكم بدون قتل الحسين - لعن الله ابن سمية - اما والله لوأنى صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين - " (تاريخ الطبري، ج ٤، ص ٣٤٥)

ترجمہ: - پس یزید کی آنکسیں بھر آئیں اور کھنے لگا: - میں تو قتل حسین کے بغیر

ہی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تھا۔ ابن سمیہ (ابن زیاد) پر خدا کی لعنت ہو۔ بخداا گر
میں اس کی جگہ ہوتا تو حسین سے در گزر کرتا۔ اللہ حسین پر رحمت فرمائے۔
﴿ خود شیعہ کتب میں بھی کر بلامیں زندہ بچنے والوں نے ہر مقام پر بنیادی طور پر
کوفیوں کو ہی حضرت حسین کا قاتل قرار دیا ہے۔ اور یہ بات بالنصوص ان سنی حضرات
کے لئے تازیانہ عبرت ہے جو حضرت حسین کا قاتل پزید کو گردانتے ہوئے تھکتے

اب حضرت زين العابدين كى زبانى اصل مجرمين كى نشائد مى طاحظه فرمائين :
۱- لما أتى على بن الحسين بالنسوة من كربلاء و كان مريضاً و اذا نساء اهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب، و الرجال معهن يبكون فقال زين العابدين بصوت صئيل فقد نهكته العلة: - أن هؤلاء يبكون فمن قتلنا غيرهم ؟" (كتاب الاحتجاج للطبرس، ص ١٥٨)

ترجمہ: جب علی بن حسین عور توں کے ہمراہ کربلاء سے چا اور مرض کی حالت میں تھے تو دیکھا کہ ابل کوفہ کی عور تیں گربان چاک کئے ہوئے بین کررہی ہیں اور مرقبی ان کے ساتھ رو رہے ہیں توانام زین العابدین نے جنہیں بیماری نے کمزور بنا دیا تھا، نحیف آواز میں فرمایا:- "یہ لوگ ہم پررور ہے ہیں گر کیاان کے علاقہ کی اور نے ہمیں قتل کیا ہے ؟

کوفی و عراقی قاتلین حسین و رفتائے حسین کے حوالہ سے شیعی روایت نقل کرتے ہوئے پیر طریقت طلام محمد قر الدین سیالوی بانی صدر جمعیت طلائے پاکستان فراتے ہیں:-

اب تمورا ساخور اس بات پر بھی کرلیں کہ امام عالی مقام سیدنا حسین بن علی کو کن لوگوں سے شہید کیا۔ اور وہ لوگ کون تھے جنہوں نے کمرو فریب کے ساتھ لاتعداد دعوت نامے لکھے تھے۔"

(احتجان طبرى. ص ۵۵)

حضرت سيدنا امام زين العابدين كوفيول كوخطاب كركے فرماتے بيس كه:-

تم نہیں جانے کہ تم ہی لوگوں نے میرے والد ماجد کی طرف خط لکھے، اور تم ہی فی اس سے دموکہ کیا، اور تم ہی لوگوں نے اپنی طرف سے عہد و پیمان باند ہے، بیعت کی۔ اور تم ہی لوگوں نے ان کو شید کیا اور ان کو تکلیفیں دیں۔ پس جو ظلم تم نیعت کی۔ اور تم ہی ان کی وج سے ہلاکت ہے، تہارے لئے اور تہارے برے ارداوں کے لئے۔ تم رسول افد می ایک طرف کس آنکھ سے دیکھو کے جب آنمرت المی فیائیں گئے۔ تم رسول افد می ان ان کی طرف کس آنکھ سے دیکھو کے جب آنمرت المی فیائیں گئے۔

تم نے میری ال کو قتل کیا اور میرے فاندان کو تکلیفیں پہنچائیں۔ پس تم میری است میں سے نہیں ہو۔"

(طور محد قر الدين سيالوي، مذبب شيد، مطبوع المهود، ١٣٤٤ ص ٩٤)-

عالی شهرت یافتہ شیعہ مجمد اعظم طلا باقر مجلی (م ۱۱۱۱ه) مؤلف شیعہ انسائیکوبیڈیا "بحار الانوار" ودیگر کتب نے ابنی مشہور فارسی تصنیف "جلاء العیون" میں سیدہ رینب وام کلثوم دختران علی اور دیگر خواتین کے خطبات نقل فرمائے بیں، جن میں انہوں نے شیعان کوفہ کوشمادت حسین وواقعہ کر بلاکا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ان کی شدید مذمت فرمائی ہے۔

نواسى رسول مسيده زينب بنت عليه

ایک لاکر سے زائد شیعان کوفر سیدنا حسین کودعوت بیعت دینے کے بعد انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر لمامت و خلافت بزید کی بیعت کر گئے، چنانچ شہادت حسین و رفقائے حسین کے بعد شیعان کوفر کواس تمام ترصورت عال کا ذمر دار قرار دیتے ہوئے اپنے خطاب میں سیدہ زینب فراتی ہیں:-

"بشیر بن حریم اسدی گفت: درین وقت زینب خاتون دختر امیر المؤمنین اشاره کرد بسوئے مردم که خاموش شوید- و بآن شدت و اصطراب چنان سخن میگفت که گویا از زبان امیرالمؤمنین سخن میگوند- پس بعد از محامد الهی و درود حضرت رسالت پناسی و صلوات بر ابل بیت اخیار و عنرت اطهار گفت:-

اما بعد اے اہل کوفہ اہل غدر و مکر و حیلہ آیا شما بر ما میگریید و بنور آب دیدہ ما از جور شما نہ ایستادہ و نالہ ما از ستم شما ساکی نگردیدہ – مثل شما مثل آن زن است که رشته خود رامحکم می تابید و باز میکشود – و شما نیز رشته ایمان خودرا شکستید و کفر خود بر گشتید – و نیست درمیان شما مگر دعوی ہے اصل و سخی باطل و تملق فرزند کنیزان و عیب جوئی دشمنان – وزیستید مگر مانند گیاہی که در فرنبه روید با نقرہ که آرائش قبر کردہ باشد – بد توشه خود با آخرت فرستادید – و خود را مخلد در جہنم گردانیدید – اما شما برما گریه و ناله فرستادید – و خود مارا کشته اید و برما میگریید ؟ بلے والله باید که بسیار بگریید و کم خدہ بکنید - "

(باقر مجلس، جلا، العيود، جلد دوء، ص ٥٩٣، مطبوعه نهران جديد، خطبه صنوت رينب خانوه) - ترجمه: - بشير بن حريم الدي كهنا ہے كه اس وقت حضرت زينب وختر اميرالمومنين نے اشار تا كها كه خاموش رہو۔ اس حالت اصطراب وشدت ميں اس طرح كلام كرتی تعين، گويا اميرالمومنين كلام كرتی تعين، گويا اميرالمومنين كلام فرماتے بين۔ پس بعد ادائے حمد الهی و درود بر حضرت رسالت پناه واہل بيت اخيار و عترت اطهار فرما يا:-

الم بعد! اے اہل کوفراے اہل کروغدر وحید! تم ہم پرگریہ کرتے ہوجب کہ تم سے ہمارا رونا موقوف ہیں ہوا اور تہارے سم سے ہمارا نالہ و فریاد ساکن نہیں ہوئے۔ اور تہاری مثال اس عورت کی سہارے سم سے ہمارا نالہ و فریاد ساکن نہیں ہوئے۔ اور تہاری مثال اس عورت کی سے جوابنی رسی کو مضبوط بٹتی اور کھول ڈالتی تعی۔ تم نے بھی اپنی رسی ایمان کو قورا اور ایک سن باطل اور ایک سن باطل اور ایک سن باطل سے۔ اور خوشامہ فرزند کنیزال و عیب جوئی دشمنان ہے۔ اور تہاری مثال ایسی ہے سے گھاس گھورے پراگی ہو۔ قبر سیاہ و تیروتار پر آرائش نقرہ کارکی گئی ہو۔ تم نے اپنے کے آخرت میں ذخیرہ بہت خراب بھیجا اور اپنے کوابد الاباد تک سراوار جسم کیا اپنے لئے آخرت میں ذخیرہ بہت خراب بھیجا اور اپنے کوابد الاباد تک سراوار جسم کیا ہے۔ تم سم پر گریہ و نالہ کرتے ہو؟ جب کہ تم سے بی سمیں قتل کیا اور خود ہی روتے ہو۔ بال بخدا تہیں بنیا کم اور رونا زیادہ ہی جائے۔

نواسي رسول مسيده ام كلثوم منت على ا

سیدنا حسین کو ہزارول خلوط کے ذریعے دعوت بیعت دے کر غداری کرنے والے شیعان کوفر کی مذمت میں واقعہ کربلا کے بعد نواسی رسول "سیدہ ام کلثوم بنت علی کا خطاب شیعہ مجتمد اعظم علامہ باقر مجلی نے یوں نقل فرایا ہے:-

پس ام کلثوم دختر دیگر حضرت سیدة النساء صدا بگریه بلند کرد و از سودج معترم ندا کرد حاصر افراد که:-

اے آبل کوفہ بدبحال شما و ناخوش باد اولیائی شما- بچہ سبب
برادرم حسین را خواندید و یاری او نکردید- و او را بقتل آوردید و اموال
او را غارت کردید و پردگیان حرم سرائے او را اسیر کردید- وائے بر شما
و لعندت بر اولیائے شما- مگر نمیدانید که چه کار کردید- فرچه گنابان
اوزار برپشت خود بار کردید- وچه خونهائے محترم ریختید وچه دختران
محترم مکرم را نالاں کردید-

(باقر مجلس، جلا، العيور، جلام دوم، ص ٥٩٥ تا ٥٩٦، مطبوعه ايران جديد، خطبه حضرت ام

رم در کوفه)-

ترجمہ:- بعد اس کے ام کلثوم دوسری دختر جناب فاطمہ نے صدائے گیہ و راری بلند کی اور رورو کر آواز دی کہ اے کوفہ والو تمہارا حال برا ہواور تمہارے ساتھی ناخوش ہوں، تم نے کس سبب سے میرے بھائی حسین کو بلایا اور ان کی مدد نہ کی، اور انہیں قتل کرکے مال واسباب ان کا لوٹ لیا، اور ان کے بردگیان عصمت وطہارت کو اسیر کیا۔ وائے ہوتم پر اور لعنت ہوتمہارے ساتھیوں پر۔ کیا تم نہیں جانے کہ تم نے اسیر کیا۔ وائے ہوتم پر اور لعنت ہوتمہارے ساتھیوں پر۔ کیا تم نہیں جانے کہ تم نے کیا ظلم وستم ڈھایا ہے، اور کن گناہوں کا اپنی پشت پر انبار کیا ہے اور کیے خونہائے مخترم کو بنایا، دختران محترم کو نالل کیا ہے۔

طبری ہی کی روایت کے مطابق کوفیوں کے باتھوں شہادت حسین سے پہلے
سیدہ زینب نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں زاد عمر بن سعد بن ابی وقاص کوجوامیر
النگر ہونے کے باوجود قتال کو ٹالتے ہوئے ابن زیاد کے برطس صلح و مفاہمت کے
خواماں تھے، قاطب کر کے فرمایا:-

"يا عمر بن سعد! أيقتل ابو عبدالله و انت تنظر اليه-" اطبري، ج١، ص

(ب بی سے) دیکھتے رہ جاؤگے۔

طبری کی بیان کردہ شیعی المدبب ابو منت کی روایت کے مطابق ابن سعد پر شہادت حسین سے ایساںنج وصدمہ طاری ہوا کہ زار و قطار رونے گئے۔

"قال: فكاني انظر دموع عمر (بن سعد) وهي تسيل على خديد، و لحيته-" (طبي، ج٦، ص ٢٥٩)

ترجمہ:- (راوی نے بیان کیا) گویا میں عمر (بن سعد) کے آنسوان کے گالول اور داڑھی پر ہتے سامنے دیکھ رہا ہول-

ابن سد کے خواتین حمینی کے ساتھ حن سلوک کے بارے میں درج ذیل روایت قابل توج ہے:-

"وامر عمر بن سعد بحمل نسا ، الحسين و اخواته و جواريه و حشمه في المحامل المستورة على الابل-" (ابو حيفه الدينوري، الاخبار الطوال، ص ٢٤٠)ترجمه: - اور عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حسین کی بیبیول، بمنول، کنیزول اور خاندان کی عور تول کو پردہ دار محملول میں او نٹول پر سوار کیا جائے۔

اختلاف تعداد رفقائے حسین

قاتلین شہدائے کربلاکے تعین سے قطع نظر مقتولین لشکر حمینی کی کل تعداد کا مسئلہ مبی خود اہل تشیع کے ہاں اختلافی ہے جو دیگر تفصیلات کو بھی مشکوک تر بنا دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں مشہور اثنا عشری مالم ومصنف الحاج سید علی نقی نقوی مجتمد العصر (نقن میاں لکھنو واسے) سابق صدر شعبہ شیعہ دینیات علیگرھ یونیورسٹی کا بیان طاحظہ

"ایک تاریخی مراحت کے مطابن یہ بتیس سوار اور چالیس پیادہ سے زیادہ نہیں سے۔ اور اس کے شہدائے کر بلا کے لئے بہتر (2۲) کا لفظ ربان رد خاص وعام ہے۔ گر بلا کے حالات جنگ اور مجابدین کے نامول کی تفصیل اور دوسرے متعلقہ واقعات سے سمجا جا سکتا ہے کہ یہ تعداد سو سے زیادہ اور دوسو سے کم تعی۔"
(مولانا سید علی نتی نتوی، شیدانیا ہیت میں۔ اس ۲۵۱-۱۳۵۱)۔

## قافلہ حسینی کاسفر کوفہ وشام ومدینہ شاہ معین الدین ندوی واقعہ کربلاکے بعد کے احوال بیان کرتے ہونے فرمانے

ين:-

"ابل بیت کا سفرشام اور یزید کا تا ثر

حضرت الام حسين كى شهادت كے بعد اہل بيت كا قافلہ ابن زياد كے پاس كوف شجيا گيا۔ اس نے معائنہ كے بعد شام بعبوا ديا۔ يہ حادثہ عظمیٰ يزيد كی لا علی ميں اور بغير اس كے حكم كے بيش آيا تعا۔ كيونكہ اس نے مرف بيعت لينے كا حكم ديا تعا۔ لانے كی اجازت نہ دی تھی۔ اس نے جب اس كواس حادثہ كی اطلاع دی گئی تواس كے آنوئل آئے اور اس نے جب اس كواس حادثہ كی اطلاع دی گئی تواس كے آنوئل آئے اور اس نے كھا:۔

اگرتم حسین کو قتل نه کرتے تومیں تم سے زیادہ خوش ہوتا- ابن سمیہ پر ضدا کی لعنت ہو- اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین کومعاف کر دیتا- خدا ان پر اپسی رحمت

نازل فرمائي- (ميرى، ندر من ١٥٥ والاخبار اللوال، ص ٢٥١)-

اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تو یزید ان کی حالت دیکھ کر بہت متا تر موا اور ان سے کھا:-

خدا ابن مرجانہ کا برا کرہے۔ اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تووہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا۔ اور اس طرح تم کو نہ جمیجتا۔

فاطرة بنت على كابيان ب كه: - جب مم لوگ يزيد كے سامنے بيش كئے گئے تو ممارى حالت ديك كراس بر قت طارى مو گئى- ممارى حالت ديك كراس بر قت طارى مو گئى- ممار سے ساتھ برلمى نرى اور طاطفت سے بيش آيا، اور ممار سے متعلق احكام ديئے- (طبرى، ن، م، ص عصا)-

(شاه معين الدين ندوى، تاريخ اسلام، حصد اول (جلد دوم)ص ٢٦٨)-

معین ندوی مزید لکھتے ہیں:-

یزید کے گھر میں ماتم

یزید کا پورا کنبرابل بیت نبوی کا عزیز تا- اس لئے انہیں حرم مرائے شاہی میں شہرایا گیا۔ جیسے ہی حدرات عصمت ماب زنا نفانہ میں داخل ہوئیں، یزید کے گھم میں

کهرام مج گیا اور تین دن تک ماتم بپارها- یزید امام زین العابدین کواپنے ساتھ وسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا-

> (تاریخ اسلام، معین الدین ندوی، حصد اول (جلد دوم) ص ۳۹۸-۳۹۹ بحوالد طبری ج سه، ص ۳۵۸)-نقصال کی تلافی

حضرت امام حسین کی شمادت کے بعد اموی فوج کے وحثی سپاہیوں نے اہل بیت کا کل سامان لوٹ لیا تھا، اس کا دونا دلوا دیا۔
بیت کا کل سامان لوٹ لیا تھا۔ یزید نے پوچھ پوچھ کرجتنا مال طا تھا، اس کا دونا دلوا دیا۔
سکین بنت حسین کا قسر یف اور مست پذیر دل اس طرز عمل سے بہت متا تر ہوا۔"
(معین الدین ندوی، تاریخ اسوم، حصداول، ص ٣٦٩، بوالد لمبری ن ٤، ص ٣٣٥)۔

ابل بیت کی واپسی اور یزید کاشریفانه برتاو

چند دن شهرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کئی قدر سکون ہوا تو یزید نے انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ دخصت کیا۔ امام زین العابدین کو بلا کران سے کھا:۔

ابن مرجانہ پر خداکی لعنت ہو، اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیول نہ کام آ باتی میں حسین کی جان بچا لیتا۔ لیکن اب قصانے النی پوری ہو چکی۔ آئدہ تم کو جس فیم کی بھی ضرورت پیش آئے، مجھے لکھنا۔ (طبری، نے، میں صرورت پیش آئے، مجھے لکھنا۔ (طبری، نے، میں اس

اس کے بعد برطی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافلہ کوروانہ کیا۔ چند دیا نت دار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لئے ساتھ کیا، ان لوگوں نے برطے اعزاز واحترام کے ساتھ میں، ان لوگوں نے برطے اعزاز واحترام کے ساتھ مدینہ پہنچایا۔ ان کے ضریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواتین اتنی متاثر ہوئیں کہ فاطمہ اور زینٹ نے اپنے زیور اتار کران کے پاس بھیج۔ لیکن انہوں نے یہ کھر کروا پس کر دیا کہ ہم نے دنیاوی سفعت کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا کوجہ الطہ آور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا کوجہ الطہ آور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں بلکہ خالصتا کوجہ الطہ آور قرابت نبوی کے خیال سے نہیں ہے۔ (طبری، نام، م

(شاہ سین الدین ندوی، تاریخ اسلام، ناشران و آن لیٹٹ، البور، حصد اول (جددوم) ص ۱۳۹۹)
روایات واقعات کر بلا پر شیعہ مؤلف شاکر حسین نقوی کا تبصرہ
طبری وابن اثیر وغیرہ بیے بنیادی ماخذ کے حوالہ سے بیان کردہ ان تفصیلات

کے ماتد ایک مع وف شیع مصنف کا درج ذیل بیان مجی قتل حسین اور واقعہ کر بلا کے مدوماون ہوسکتا ہے۔ اثنا عضری شیعہ مؤلف جناب شاکر حسین نقوی امروہوی مؤلف " جاہدا عظم" فرماتے ہیں :
شیعہ مؤلف جناب شاکر حسین نقوی امروہوی مؤلف " جاہدا عظم" فرماتے ہیں :
"صدہا باتیں طبح زاد تراشی گئیں۔ واقعات کی تدوین عرصہ دراز کے بعد ہوئی۔

رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کثرت ہوگئی کہ بچ سے جموث کو، جموث کو بچ سے علیمہ ہوگیا۔ ابو مخنف لوط بن یمی ازدی کر بلامیں خودموجود نہ تھے۔ اس لئے میں سب واقعات انہوں نے سماعی لیمے ہیں۔ لہذا "مقتل ابو مخنف" پر بھی پورا و ثوق نہیں۔ پر لطف یہ کہ "مقتل ابو مخنف" کے متعدد ننے پائے جاتے ہیں۔ جوایک دوسرے سے مختلف البیان ہیں۔ اور ان سے صاف پر چاتا ہے کہ خود ابو مخنف واقعات کو دوسرے سے مختلف البیان ہیں۔ اور ان سے صاف پر چاتا ہے کہ خود ابو مخنف قالمبند کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ شہادت امام حیین کے مشہور و زبان زدعام واقعات ابتداء قلبند کر دیا ہے۔ مختصر یہ کہ شہادت امام حیین کے مشہور و زبان زدعام واقعات ابتداء کو انتہاء تک اس قدر اختلافات سے پر بیں کہ اگر ان کو زوا فرداً بیان کیا جائے تو کئی صفحیم دفتر فرائم ہوجائیں۔

اکثر واقعات مثلاً اہل بیت پر تین شبانہ روز پانی کا بندرہنا، فوج کالعن کا لاکھوں
کی تعداد میں ہونا، جناب زینب کے صاحبرادوں کا فودس برس کی عمر میں شہاوت پانا،
فاطر کبری کا عقد روز عاشورہ قاسم بن حن کے ساتھ ہونا، عباس علمدار کا اس قدر جسیم
اور بلند قاست ہونا کہ باوجود سواری اسپ ور کابر آپ کے پاؤل زمین تک پہنچتے تھے۔
جناب سیدالشداء کی شہاوت کے موقع پر آپ کی خواہر گرامی جناب زینب بنت امیر
الموسنین کا سرویا برہز خیمہ سے مکل کر مجمع عام میں چلا آنا، شرکا سید مطہر پر بیشر کر
سرجدا کرنا، آپ کی لاش مقدس سے کپڑوں تک کا اتار لینا، نعش مطہر کو لکد کوب سم
اسپال کیا جانا، سراد قات اہل بیت کی فار تگری اور نبی زادیوں کی چادریں تک چین
لبنا، شرکا سکیذ بنت حسین کے مز پر طمانچ ارنا، سکیذ کی عمر تین سال کی ہونا، روا تگی
ابل بیت کے وقت جناب زینب کی جت پر درے لگائے جانا، اہل بیت زمالت کو
سمت و چادر نگے او نئوں پر سوار کرنا، سید الیاجہ ین کو طوق و زنجیر پسنا کر سار بانی کی
خدست دیا جانا، محبس دمش میں عرصہ درار تک نبی زادیوں کا قید رہنا، مندہ روجہ یزید کا

قید خانہ میں آنلیلای کا اہل بیت کی روبکاری کے وقت محل سمرائے شاہی سے سرور بار
ثکل آنا، سکینے کا قیدخانہ ہی میں رحلت پانا، سیدالساجدین کا سربائے شہداء لے کر
اربعین (۲۰صفر) کو کر بلاوا پس آجانا اور چالیسویں روز سربائے شہداء کو سپرد خاک کرنا،
وغیرہ وغیرہ نہایت مشہور اور زبان زوخاص وعام ہیں۔ حالانکہ ان میں سے بعض سرب
سے خلط، بعض مشکوک، بعض صعیف، بعض مبالغہ آسیز اور بعض من گھڑت ہیں۔ "
سے خلط، بعض مشکوک، بعض صعیف، بعض مبالغہ آسیز اور بعض من گھڑت ہیں۔ "
(شاکر حین امروہوی نتوی، عابد اعظم، ص عدا۔ ۱۱۵۸)۔

کربلامیں بندش آب

یا توت حموی کی "معم البلدان" میں ارض الطعن یعنی کربلا کے حوالہ سے درج بے کہ دریائے فرات کے کنارسے کی یہ زمین نرم ہونے کی وجہ سے "کربلاء "کملائی-اور کربلاء "کربلاء کربلاء کرب

"أن تكون أرض هذه الموضع (كربلاء) رخوة فسميت بذلك-" (ياتوت العمري، معجم البلدان، ج٤، ص ٢٢٩).

رجہ:۔ اس مقام (کربلاء) کی زمین چونکہ زم وطائم تھی اس لئے اے "کربلاء" کا نام دیا گیا۔

ناسخ التواريخ كے شيعه مؤلف بيان فراتے بين:-

آنحضرت تبریم، برگرفت و از بیرون خیمه زنان نورده گام . قبله برفت آنگاه زمین را باتیر لختے حفر کرد- ناگاه آب زلال و گوارا بجوشیده، اصحاب آنحضرت بنو شیدند و مشکها پر آب کردند-" (سهرکاشانی، ناخ التوایی، کاب دوم، جده، مهره ۲۳۵، ملود ایران، ۱۳۰۹ها-

ترجمہ:۔ ترجمہ:۔ باسر کی طرف انیس قدم تحبلہ کی جانب جل کر گئے اور زمین کو تعور اسا کھودا۔ اجانک سب زلال و گوارا زور سے نکل پڑا آپ کے ساتھیوں نے نوش فیا یا اور مشکیس ہی یا نی

ہے بھے لیں۔

شیعہ عالم عباس فتی ان زیاد کی جانب ہے ان سعد کے نام خط میں نہ کوراس محم پر کہ آب فرات اور حسین وا مجاب حسین کے در میان ای طرح رکاوے بن جاؤجس طرح لوگ محاصرہ عثال آئے روزان کے اور پانی کے در میان حاکل ہو گئے تھے 'تبمرہ کرتے ہوئے کیے ہیں: - (حاشیہ ا'ص ۳۳۵ '' محمی الآمال)-

"کمثوف باد که عثان بن عفان رامعریان در مدید محاصره کردندو منع آب ازوی نمودند- خبر بامیرالمؤمنین علیه السلام که رسید" آنجناب متغیر شدندوازیرای او آب فرستا دند-

وشرح تضیه اودر تواریخ مسطور است- این بنی امید این وقعد ا دست آویزدیدید خود قرار دادند و سمر دم اظهار رواهند که عثمان کشته شده حال تفتی باید تلافی نمود - وجمان مردم داوند که شورش مردم بر عثمان به صوابدید حضرت امیر علیه السلام بوده - ودر این باب ایل فتنه و بنی و نواصب خونرین ما از مسلمانان کروند تاوقعه کربلار سید-

اول تهم که انن زیاد نمود منع آب از عترت پینیر شد -واز زمانی که تهم منع آب شد عمر بن سعد در صد داجرای این تهم بر آید ، و بهر المان و لفکر خود برر د که بخد ارید اصحاب امام حسین از شریعه فرات آب بر دار ند - اگرچه شط فرات طویل و عریض بود ، لئن اصحاب حضرت در محاصره بود ند - و محرر این زیاد در منع آب تاکید کرد - عمر بن سعد ، عمر و بن تجاج نبیدی دلا پافسد سواد ما مود کرد که مواظب شرائع فرات باشد - و تفتی سخت شد در اصحاب حضرت -

واز "مناقب" نقل شده که سه شبانه روز ممنوع بود ند- گابی چشه مسفر کرد ندو آن جماعت بی حیا پر کرد ند- گابی چاه کند ند برای استعال آب غیر شرب- و گابی شبانگاه حضرت اوالفعنل علیه السلام تشریف برد و آنی آورد-

و در روایت امالی از حضرت سجاد علیه السلام مرویست که درشب عاشوراء جناب علی اکبر علیه السلام با پنجاه نفر رفت درشر بید و آب آورو- و حضرت سید الشهداء علیه السلام با صحاب فر مود: -

ير خيزيدوازاي آب مياشاميد-واي آخر توشه شااست از دنيا- وضو جيريدو

عسل كنيد وجامه ماى خودرا بشوئيد تاكفن باشديراى شا-

واز صبح عاشوراء دیمر میمر نفد آنی بر مرسول خدا برسد و معلوم است که بوای کر میر در یک ساعت تفقی چه اندازه کار بخت میشود - و قدر معلوم از تواریخ واخبار آنست که کشته شدند درید رسول خدا صلی الله علیه و آله بالب تشد - پس چقدر شایسته باشد که دوستان آنخضرت دروقت آشامیدان آب یادی از تفتی سید مظلومان نمایند -

واز معباح كفعمى منقول است كه بنا ميكه جناب سكينه در مقل پدربرر كوار خود آمد ، جمد آنخفرت را در آغوش كرفت ، واز كشت كريستن مد بوش شد وايس شعر از پدربدر كوار خود در عالم اغماء شنيد :-

شیعتی ماإن شربتم ری عذب فاذ کرونی

أو سمعتم بعزیب أو شهید فاندبونی
وظاہر ایں است بتی اشعاری کہ بایں ردیف الل مراثی مخواند'از سلات
شعراء باشد'نداز خود معزت - و نیکو ارداف نموده اند(عباس فی معنی الآمال 'ج ا' حاشید ا' ص ۳۳۵ و بتیہ حاشیہ برصغی ۱۳۳۲ و ۳۳۷ و ۱۳۳۲ می ۱۳۳۵ و ۱۳۳۲ و ایران 'سازمان چاپ و انتظارات جاویدان '۸۸ ساھ) -

ترجمہ:- واضح رہے کہ مدینہ میں معربوں نے عثان بن عفان کا محاصر ، کر لیا تھا اور الن کا پانی ، عدر کر دیا تھا-جب امیر المو منین علیہ السلام کو اطلاع ملی تو آپ کا رنگ متغیر ہو گیا اور آپ نے ان کے لئے پانی مجوایا-ان کے قضیہ کی تفصیل تاریخوں میں لکمی ہوئی ہے-

لیکن بنی امیداس واقعہ کواپنا بھانہ دیرینہ قرار دیتے ہوئے لوگوں پراس بات کا اظہار کرتے رہے کہ عنان کو تعقی کی حالت بیں قبل کیا عمیا جس کی تلائی الذم ہے۔ نیزلوگوں کو میہ باور کراتے رہے کہ عنان کے خلاف لوگوں کی شورش کو حضرت امیر علیہ السلام کی تائید حاصل تھی۔ اور اس سلسلہ بیں اہل فتنہ و بغاوت نیز ناصیوں نے مسلمانوں کے ساتھ خوز بزارائیاں اڑیں بہاتک کہ بالآ فر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ مسلمانوں کے ساتھ خوز بزارائیاں اڑیں بہاتک کہ بالآ فر واقعہ کربلا رونما ہوا۔ بہلا تھم جو ابن زیاد نے ویا وہ عمرت و بغیر سے پانی روک لینے کا تھا۔ اور اس

وقت ہے کہ بدش آب کا تھم صادر ہوا' عمر بن سعداس تھم پر عملدر آمد کے لئے نکل کھڑا ہوا۔ اور اپنے ساتھیوں اور نظر وں کے سپر دید کام کیا کہ امام حسین کے رفقاء کو فرات کے کھان سے پانی نہ لینے دیں۔ اگرچہ دریائے فرات کا علاقہ طویل وعریض تھالیکن حضرت کے ساتھی محاصرہ کی حالت میں تھے۔دوسری بات یہ کہ عمر بن سعد نے عمرو بن تجاج زیدی کو پانچ سو سواروں کے جمراہ اس کام پر مامور کیا تھا کہ فرات کے کھاٹوں کی گھرانی کریں۔ چنانچہ حضرت کے ساتھیوں کی پیاس شدت افتیار کر گئی۔

اور "مناقب" سے منقول ہے کہ تین دن رات تک ال کے لئے پانی مد رکھا گیا۔ پس بھی وہ چشمہ کھودتے اور وہ بے شرم گروہ اسے مئی سے ہمر دیا۔ بمی وہ لوگ پینے کے علاوہ و گیر ضروریات میں استعال کرنے کے لئے گڑھے کھودتے۔ اور بمی رات کے وقت اور افضل علیہ السلام تشریف کیجا کر یانی لے آتے۔

اور" امالی" کی روایت میں حضرت سجاد علیہ السلام سے مروی ہے کہ عاشورا کی رات جناب علی اکبر علیہ السلام بچاس افراد کے ساتھ گھاٹ پر گئے اور پانی لے آئے۔ حضرت سیدالشہداء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا:-

اٹھو اوراس پانی کو پی لو- یہ تہدارا اس دنیا سے آخری زادراہ ہے- نیز وضو اور عسل کرو اورائے کیڑے بھی وھو لو تاکہ وہ تمدارے لئے کفن کا کام دیں-

اور عاشورا کی صبح سے مزید پانی میسرنہ تھاکہ حرم رسول خدا تک پہنچ پائے۔ جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ گرم آب و جوا میں ایک محنثہ کی بیاں بھی کتی شدت افتیار کر جاتی ہے۔ اور اخبارہ تواری سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ کی اوالہ قشنہ لب متقول ہوئی۔ پس کس قدر مناسب ہوگا کہ آنخضرت (حسین) علیہ وآلہ کی اوالہ قشنہ لب متقول ہوئی۔ پس کس قدر مناسب ہوگا کہ آنخضرت (حسین) کے جانے والے یانی میے وقت اس سر دار مظلومان کی بیاس کویاد کر لیا کریں۔

اور کفعمی کی "مصباح" ہے منقول ہے کہ اس وقت جبکہ سکیند اپنے والد ا بزر گوار کے مقل میں آئیں اور آنخضرت کے جمد کو اپنی آغوش میں لیکر شدت گریہ ہے ب ہوش ہو تئیں " توب ہوشی کے عالم میں انہوں نے اپنے والد بزر گوار کویہ شعر یزھتے سا:- اے میرے شیعو!جب تم مینے پانی ہے میر اب ہواکر و تو مجھ یادر کھو۔ اور جب کی غریب الدیار یا شهید کے بارے میں سنو تو میرا نوحہ و بین کیا کرو-بطاہر اس رویف میں دیگر اشعار جوائل مر ثیر پڑھتے ہیں 'شعراء کے الحاتی اشعار ہیں ' نہ کہ خود حضرت (حبینؓ) کے - بہر حال بیردیفیں بوی عمدہ نظر آتی ہیں-

(محمود عباسی، خلافت معاویه و یزید، جون ۱۹۹۲، کراچی، ص ۲۱۱ - ۲۱۲)-

اس سلسله میں مولانا عتیق الرحمٰ سنسلی کا "بندش آب" کے زیر عنوان جامع بیان من وعن نقل کئے جانے کے لائق ہے:-

"داستان کر بلاکا ایک اور اہم جزوا بن زیاد کی طرف سے قافلہ حمینی پر پانی کی بندش ہے۔ دوسرے اجزاء پر گفتگو نے اتنا وقت لے لیا کہ اب جی چاہتا ہے یہ گفتگو ختم ہو۔ گراس بندش آب والے جزو کی اہمیت اجازت نہیں دیتی کہ اس سے اغماض کر لیا جائے۔ یہ بندش کے، مرم سے بتائی گئی ہے۔ اور اہل قافلہ کا بیاس سے فاص کر فود حضرت حمین کا وہ برا حال سنایا جاتا ہے کہ سخت حالت جنگ میں بھی دشن کو نقعمان پہنچانے یا اس سے اپنا دفاع کرنے سے بھی بڑھ کر پانی کا حصول ایک سئلہ بن تعمان پہنچانے یا اس سے اپنا دفاع کرنے سے بھی بڑھ کر پانی کا حصول ایک سئلہ بن گیا تھا۔ حالانکہ اسی یوم عاشورہ کی روایتوں میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت حمین اور ان کے ما تھیول نے یکے بعد دیگرے عمل کیا جس میں نورے کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور ایک بڑے برتی میں مشک گھول کر تیار کیا تیا جو ان حضرات نے لگایا۔ اس کے علاوہ کر بلاکا میدان جی کے بارے میں گیا تنا جو ان حضرات نے لگایا۔ اس کے علاوہ کر بلاکا میدان جی کے بارے میں گیا تنا جو ان حضرات نے لگایا۔ اس کے علاوہ کر بلاکا میدان جی کے بارے میں

روایتوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ وہ ایک بے آب وگیاہ ریگستان تھا، اس کی تردید کے کے حضرت محمد الباقر والی وہ روایت کافی ہے جس کا کچھ حصد اوپر بیان ہو چکا ہے۔ جس کے مطابق کر بلا ایک ایسی زمین تعی جس میں نرکل اور بانس کا جنگل یا جاڑیال موجود تعیں اور یہ ریگستان میں نہیں ہوا کر تیں۔ یہ مسلم ہے کہ یہ دریائے فرات یا اس سے نکلنے والی کسی نمر کا کنارہ تعا۔ یہاں پانی زمین کی سطح سے اتنا قریب تعا کہ تعورشی سی زمین کھودواور پانی لے لو۔ معجم البلدان میں کر بلا کے ذیل میں صراحت ہے کہ یہاں کی زمین میں نرمی (رخوۃ) ہے۔ اور یاد آتا ہے کہ طبری ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ رمال اسحاب حسین کو بھی زیرزمین کا یہ تجربہ ہوا تعا کہ ذرا سا کھود نے پر پانی نکل آیا۔ بسرطال اسحاب حسین کو بھی زیرزمین کا یہ تجربہ ہوا تعا کہ ذرا سا کھود نے پر پانی نکل آیا۔ بسرطال یہ "تاریخی حقیقت" کے نام پر خالص ایک پروپیگنڈہ ہے کہ کر بلامیں پانی نایاب یا کی باتی ہے۔ اور اس سے کے مرم سے بندش آب کے اضا نے کی حقیقت بھی ظاہر ہو جاتی ہے۔

معاطے کے کچھاور بہلو

کربلاجیبی اب دریا سرزمین میں اس بات کو ممکن سمجدلینا کہ وبال ڈیڑھ دوسو
ایے ملح انہانوں پر جن میں تیس بتیس سوار بھی تھے، مسلسل تین دن تک پانی کی
کمل بندش کی جاسکتی تھی، یہ بات عقل وخرد سے کمل خست لئے بغیر توممکن نہیں۔
بال اگریہ بات کھی جائے کہ پانی کا گھاٹ --- یعنی اس جگہ کا جو قریبی گھاٹ تھا وہ--روکا گیا تھا۔ تا کہ حمینی قافلہ بسولت پانی نہ لے سکے، تو یہ سمجہ میں آنے والی بات
ہوتی ہے۔ پانی کے گھاٹ سے پانی حاصل کرنے اور جا نوروں کو پلانے میں جو آسانی ہوتی
سے وہ ظاہر سے گھاٹ سے بانی حاصل کر دوسری جگہ نہیں ہوسکتی۔ اور واقعہ یہ سے کہ روایت میں گھاٹ روکنے می کا ذکر ہے۔

کین اس میں بھی کے، تاریخ سے شروعات کی جو بات کھی جاتی ہے اور وہ بندشِ
آب والی روایت میں آئی ہے، وہ بھی ایسی بی ناقابل فیم ہے جیسی مکمل بندش والی
بات س کے برخان جو بات واقعاتی لحاظ سے قابلِ فیم ہے، وہ یہ ہے کہ ۱۰، تاریخ کو
جب لا ٹی چیمی تو وشمن نے اپنی جلد از جلد کامیانی کے لیے جمال دوسم سے ذرائع اور

متعیار استعمال کے وہاں ایک تدبیریہ ہی افتیار کی جو جنگ میں عام طور پر کی جاتی ہے کہ فرین تخالف کے فرین تخالف کے لئے یاتی کا حصول مشکل بنا دیا جائے۔ اس سے قدرتی طور پر تخالف فرین کی قوت مدافعت گفتی ہے۔ پس اگریہ دعویٰ کیا جائے یا یوں کھنے کہ روایت میں اس طرح کی بات ہے۔ اور اس پر کسی کو کلام کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگ۔ نیز واقعے کے تمام پہلووں کی روایات کے چوکھٹے میں اس کا فٹ ہونا بھی دقت طلب نہ ہوگا۔ جب کہ اس کے برعکس ے، تاریخ والی روایت جو بعض دومری روایتوں کے ساقہ جوڑ نہیں کھا سکتی، بالکل ایک تعناد کا درجہ لئے ہوئے نظر آئے گی۔ آئے اس پہلو سے روایت کا جائزہ لیجئے۔

ہم نے اگرچہ تفصیل اور ترب کے ماتدوہ روایات اس کتاب میں جمع نہیں کی ہیں جن میں ابن سعد اور حضرت حسین کے درمیان نامہ و پیام اور طاقا توں کا بیان سے اور پھر اس کے نتیج میں ابن سعد اور ابن زیاد کے درمیان ہونے والی خطو کتا بت کا بیان آتا ہے۔ تاہم کچید نہ کچید ذکر ان سب چیزوں کا اسی باب کے اوپر کے صفات میں آتا ہے، اور یوں بھی یہ باتیں واقعہ کر بلا کے سلیے میں بست مشہور و معروف بیں اس لئے قار ئین اس بات سے بے خبر نہیں ہوسکتے کہ جس وقت سے ابن سعد نے کر بلا میں قدم رکھا اسی وقت سے اس کے اور حضرت حسین کے درمیان نامہ و بیام اور پھر اس کا نتیجہ ابن سعد اور ابن زیاد کے درمیان خطو میں قدم رکھا اسی وقت سے اس کے اور حضرت حسین کے درمیان نامہ و بیام اور پھر اس کا نتیجہ ابن سعد اور ابن زیاد کے درمیان خطو رویہ اختیار کرے ؟ اس سلیے میں کئی ایک روایات بیں جن کا مجموعی تا تر یہ بنتا ہے کہ وفین کی یہ سلیلہ جنبانی بالکل آخرو قت تک قائم رہی۔ اور دوروایتیں تو صراحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ ہ، تاریخ کی شام کو یہ سلیلہ بند ہوا۔ ان دونوں کا ذکر اوپر اسی باب میں ساتھ بتاتی ہیں کہ ہ، تاریخ کی شام کو یہ سلیلہ بند ہوا۔ ان دونوں کا ذکر اوپر اسی باب میں میں ہے۔ اور طبری جلد ۲ میں ان ہیں سے ایک روایت می ۲۲۲ پر سعد بن عبیدہ کے حوالے سے سے۔ دومری ص ۲۲۲ پر عبداللہ بن طریک عامری کے حوالے میا ہے۔ دومری ص ۲۲۲ پر عبداللہ بن طریک عامری کے حوالے میں ان ہیں ہے۔ دومری ص ۲۲۲ پر عبداللہ بن طریک عامری کے حوالے

معاملات کے اس پس منظر میں ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ ع، تاریخ سے بندش ہب کا نہ صرف حکم بلک س کا نفاذ ہمی بتانے ولی روایت کو مانے کی گنج کش

کمال سے نکل سکتی ہے؟ وہ بات الگ رہی جواس گفتگو کے شروع بیل عرض کی گئی ہے کہ قتل و قبال کی حالت میں تو، جو ۱۰، تاریخ کو جوا، بندش آب کی کارروائی مجھ مؤثر اور بامعنی ہو سکتی تھی۔ بغیر قتل و قبال کی حالت کے، یہ آیک فعنول سی، معن بدنای مول لینے والی بات تھی۔ اور پر کیا یہ ممکن ہے کرے، تاریخ سے ایسا ہوا ہوتا تو ۱۰، تاریخ سے پہلے کہیں کی طرح بھی اس کی شایت کی کوئی روایت نہ پائی جاتی ؟ تمام شایتی بیانات ۱۰، تاریخ ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ اُس سے پہلے کا کوئی بیان نہیں ماتا۔

بیانات ۱۰، تاریخ ہی کے ذیل میں آتے ہیں۔ اُس سے پہلے کا کوئی بیان نہیں ماتا۔

روایت کی اندور فی شہاوت

روایت میں اس بات کی مراحت تو ہے ہی، بیبا کداویر ذکر کیا گیا، کہ بندش آب کی مورت مرف یہ تمی کر گھاٹ روکا گیا تھا:-

"---- پس عمر بن سد نے عمرو بن الجائے کو پانچ سو سواروں کا دست دے کر بھیجا اور وہ گھاٹ پر جا اترے اور حسین اور ال کے ساتھیوں اور پانی کے بیج میں حائل ہو گئے ----"

(روایت کے اصل الفاق بیں: "فنزلوا علی الشریعة" (طبری برای ۱۳۵۰) "فریعت" کے معنی محاث یا محاث کارات-)

اس کے علوہ اس بات کی بھی علامت روایت کے اندر پائی جاتی ہے کہ یہ کاروائی ۱۰، تاریخ بی کو عمل میں آئی جوجنگ کا دن تھا، کیونکہ روایت میں اگرچ مذکورہ بالاالفاظ کے بعد "وذلک قبل قتل العسین بثلاث" (اوریہ شہادت حسین سے تین دن پہلے کی بات ہے) کے الفاظ آتے ہیں۔ گر پھر فوراً ۱۰، تاریخ بی کا قصہ ضروع ہوجاتا ہے۔ اس سے پہلے کی کوئی بات نہیں۔

قال: - و نازله، عبدالله بي ابي الحصين الأردي و عداده في بجيلة، فقال: - يا حسين الاتنظر الى الما ، كأنه كبد السماء، والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عطشاً - (طري، ج ١، ص ٢٢٢)-

ممید کمتا ہے کہ عبداللہ بن الی الصین ازدی، جس کا شمار بھید میں کیا گیا ہے، حضرت حسین کے مقابلے پر آیا اور کھا کہ حسین تم پائی کو دیکھ رہے ہو کیسا آسمان کی طرت حسین ہے۔ قسم خدا کی تم اس سب سے ایک قط و بھی زیجھ سکو کے حتی ک

بیاس سے (معاذ اللہ) دم نکل جائے۔

سے بات یہ ہے کہ بالک سمجہ میں نہیں آتا کہ کیوں یہ بے تکے طور پر "شہادت سے تین دن پہلے" کے الفاظ روایت میں درن کئے گئے بیں۔ حضرت حسین سے کی کا مقابلہ ۱۰، تاریخ سے پہلے کہیں مروی نہیں اور یانی کی کوئی شکایت بھی ۱۰، تاریخ سے پہلے کہیں مروی نہیں اور یانی کی کوئی شکایت بھی ۱۰، تاریخ سے پہلے کہیں مروی نہیں کی گئی۔"

(عتيق الرحمن سنبعلي، واقعه كربلا اوراس كا پس سنظر، مطبوعه ملتان، ص ٢١٦- ٢٢٠)-

" راوی کے اوصاف

اس روایت پر غور و فکر کے سلیے میں اس کے راوی حمید بن مسلم کے کردار پر بھی نظر ضروری ہے۔ واقعہ کربلا کے سلید میں اس کی روایات بے شمار ہیں جن میں س بات کے نہایت واضح قرائن میں کہ اس کی روایتیں ہی جعلی اور خانہ ساز نہیں بلکہ یہ خود بھی شاید ایک جعلی شخصیت ہے۔ ور نہ ایک نہایت موقع پرست اور کوفیوں کے امتیازی (Typical) اوصاف کا مجمہ ہے۔ ویے تو یہ اپنے آپ کو ابن سعد کی فوق میں شامل بتاتا ہے۔ اور جب تک واقعہ شہادت ہو نہیں جاتا یہ کوئی ذرا سا بھی اپنا محدردانہ کردار ابل بیت کے ساتھ نہیں دکھاتا۔ گرجیے ہی یہ واقعہ ہولیتا ہے نہ صرف میں سے بڑھ کر ابل بیت کے ساتھ نہیں دکھاتا۔ گرجیے ہی یہ واقعہ ہولیتا ہے نہ صرف اس سے بڑھ کر ابل بیت کا کوئی ہمدرد کر بلا کے میدان نظر نہیں آتا بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ صون اعداء کا نہیں صون حسین کا آدمی تھا، جنگ کے وقت میں حضرت سے کہ یہ صون کی جارحیت اور سفا کی پر جو جو درد عمل اللہ سے وہا یا بدد ماکی صورت میں ظاہر ذبایا، اس کا ایک ایک لفظ آپ اس شخص کی زبان سے سن لینے جیسے کوئی ہمزاد ہو۔

ایسالگتا ہے کہ واقعہ کربلا کے تین جار سال بعد یزید کی موت کے ساتھ ہی جب
وقت بدلا اور ایک طرف حضرت عبداللہ بن زبیر اور دومری طرف مختار تعنی نے
مہدردان بنی امیہ اور قاتلان حسین کے لئے زمین تنگ کر دی تو بہت سے لوگوں نے
مافیت طلبی کے لئے چولا بدلا، حمید بن مسلم اگروا تعی اس زمانے کا کوئی شخص تما تو یقیناً
منی چولا بدلنے والوں میں سے ایک تما- ابل بیت کی ممدردی میں طرخ طرخ کے خم

الكيراف في تراشتا ہے۔ يهال كك كه اس معالم ميں اينے آپ كوشر جيم تومى سے بھی اطما جھگرمنا اور اسے مغلوب کر لیتا موا دکی تا ہے۔ (ماشیہ ا، از سنبلی برس ۱۲۲: -طبری. ن۲۰. ص ٢٦٩ براس كي روايت مين دكها يا كيا ہے كه حضرت على ارزن العابدين اجو تتل و تتال كي زد سے بچے رہے تھے انسیں بعد میں شرکی زد سے بھانے کا کارنامرای فدوی کا ہے ا۔ جو کہ روایات کی روشنی میں حادثہ کربلا كا سب سے برا ذمر دار ہے۔ اور جس كى سمد كے بعد ابن سعد كو بھى اس قتل و قتال ير مبور ہونا پڑا تما جن کووہ برا برٹالنے کی کوشش میں لگا تما، ان افسانوں سے جن میں سے ایک یہ بندش آب والاافسانہ بھی ہے، وہ ایک ط ف اپنے آپ کو محبان اہل بیت میں شمار کرارہا تھا، دوسری طرف نظر آتا ہے کہ وہ سموقع سے ذاتی اور خاندانی رجشیں یا رقابتیں بھی چارہا تھا۔ ورنہ جب یہ خود یزیدی تشریبی تما تواس کے لئے کوئی جوازنہ تها كه مظالم كى روايتول ميں افر وكو بھى نامزو كرتا جيسا كه اوير كے اقتباس ميں عبدالله بن انی الحصین کا نام اس نے دیا ہے۔ اس کی رویتوں میں یہی تنہا ایک نامزو رپورٹ نہیں ہے۔ بار بار وہ یہی کام کرتا نظر آتا ہے۔ حضرت حسین کے جسد مبارک کو محوروں کے سم سے روندے جانے والی روایت میں اجس پر آگے کلام آنے گا) یہ اس میں سے دو آدمیوں کا ذکر نام کے ساتھ کرتا ہے۔ اس طرح کا معاملہ اس کی اور روایتوں میں بھی ہے، بلکہ اس شخص کے اسی کردار کی بنا پریہ بھی خیال ہونے لگتا ہے کہ کمیں شرکی بدنامی میں بھی اس کی اپنی واقعی بداعمالیوں کے ساتھ حمید بن مسلم کی "مهر بانیوں" کا بھی تو کافی دخل نہیں ہے؟ اس لئے کہ اس کی روایتوں میں شرکا ذکر بار بار آجاتا ہے۔ اور اس ذکر میں اس کی برائیاں الم نشرح کرنے سے حمید کی بہت ہی خصوصی دلیسی کا اظہار ہوتا ہے۔"

(مولانا عتين الرحمن سنبعلي، واقعه كربلااوراس كابس سنظر. مطبوعه ملتان، ص ٢٢٠-٢٢٢)-

" خلاصه کلام

یوم عاشورہ کے واقعات کی روایتوں کے سلطے میں جن مختلف پہلووں کو اوپر کے سلطے میں جن مختلف پہلووں کو اوپر کے صفحات میں اجا گر کیا گیا ان کے بیش نظر اس بات میں کسی شبر کی گنجا کش نظر نہیں آتی کہ یہ روایتیں بالعموم ناقا بل اعتبار بلکہ بیشتر بالبدابت (Evidently) قابل رد تی کہ یہ تعتب اور تقاصا نے دیا نت سر ایک کے اتحت میں میں سے عقل اور نقل قانون شریعت اور تقاصا نے دیا نت سر ایک کے اتحت

ان روایتوں کی فراہم کی ہوئی تفسیلات کو کم از کم ناقابل اصبار ضرور قرار دیا جانا چاہیے اور اس سے زیادہ کچھ کھنے کی گنجائش نہیں سمجی جانا چاہئے۔ جتنا ایسی روایتوں میں آتا ہے، جیسی روایت حضرت محمد الباقر کے حوالے سے اوپر نقل کی گئی:۔

"جب حفرت كربلاميں ممبر نے پر مجبور ہو گئے (اور كوفيول كى غدارى ك كر عرب بن سعد كى شكل ميں عملاً سامنے آگئى) تو آپ نے (اس نئى صورت حال سے عمدہ برآ ہونے كے لئے) تين شكليں ابن سعد كے سامنے ركھيں۔ ميں جازوابس چلا جاؤں۔ يزيد كے پاس چلا جاؤں۔ يا كئى سرحد پر ثكل جاؤں (يعنى لمك چھوڑ دول) ابن سعد نے تجویز بسند كى اور ابن زياد كے پاس بعيد دى۔ وبال سے نامنظور ہوئى اور اس كى جگہ يہ حكم آيا كہ وہ (كى اور ابن زياد كے پاس بعيد دى۔ وبال سے نامنظور ہوئى اور اس كى جگہ يہ حكم آيا كہ وہ (كى اور بات سے ببلے) ابن زياد كے باتھ پر بیعت كريں (پعران كى كى بات پر غور كيا جائے گا) اس شمرط كو حضرت حسين نے قطعی طور سے رد كر دیا۔ نتیج میں ابن سعد نے (جیسا كہ اس كو حكم تما) طاقت استعمال كی۔ اور اس میں حضرت حسین کے سعد نے (جیسا كہ اس كو حكم تما) طاقت استعمال كی۔ اور اس میں حضرت حسین کے معد نے رجینا کہ اس کے بعد آپ نے بی توان تھے۔ آپ كا چھوٹا بچ بھی ایک تیر آگر گئے سے شدید ہوا۔ اس کے بعد آپ نے بھی توان کے اور اس کے بعد آپ نے بھی توان کے اس می تال كرتے ہوئے شد ہوگے "۔

(طبري. ن. ٦. نس ٢٢٠، واقعه كريز وراس كابس منظر س ٢٢٣-٢٢٢)

## یزید کے پاس جانے کی پیش کش

اس عنوان کے تحت مولانا سنبلی فراتے بیں:-

واقع کر بلا کے بیان میں شیعہ نقط نظر کو براہ راست جانے کی غرض ہے جو جند کتابیں مجھے دیکھنے کا موقع بلائی ہے ظاہر ہوا کہ حفرت محمد الباقر کی یہ روایت ان حضرات کے بہال ذکر میں نہیں الائی جاتی - حالانکہ سند کے اعتبار ہے ان حضرات کے بہال اس کی بے حد وقعت ہوئی چاہئے تھی - بال اس کا آخری حصہ جو دربار یزید میں حضرت حسین کا سر لے جائے جانے جانے ہانے ہے متعلق ہے، جس کا ذکر ہم آگے کریں گے، اس کا تذکرہ یہ حضرات کر دیتے ہیں - وج صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس روایت میں اس کا تذکرہ یہ حضرات کر دیتے ہیں - وج صرف یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس روایت میں یزید کے باس جانے کی بیش کش ہی بائی جاتی ہے ۔ اور یہ بیش کش باوجود سمین کی

پیش کش ہونے کے ایسی ناخوشگوارشی گردانی گئی ہے کہ یوم عاشورہ کی جن روایتوں
کا بڑے ذوق و شوق سے بیان کیا جاتا ہے، ان میں بھی جمال کمیں اس پیش کش کی
بات صراحتہ یا اشارہ آ گئی ہے، وہال اس روایت کا بیان اس جگہ ختم کر دیا گیا ہے، یا
یہ جزو حدف ہے۔ کئی ایک مثالول میں سے بس ایک مثال کے طور پر حضرت حسین
کے رفیق زیر بن قین کی وہ تقریر لے لیجئے جواسی باب میں اوپر گزر چکی ہے۔ اس میں
یہ الفاظ آتے میں کہ:۔

"اے اللہ کے بندو فاطمہ رصوان اللہ علیہ ای اوالد بہ نسبت ابن سمیہ (ابن زیاد)
کے تہاری محبت اور نصرت کی زیادہ مستحق ہے۔ لیکن اگر تم ال کی مدد نہیں بعی
کرتے تو ان کے قتل کے در بے ہونے سے تو باز آؤ، اور اس آدی (حضرت حسین)
کے اور اس کے جازاد یزید بن معاویہ کے درمیان سے بٹ باؤ۔ میری جان کی قسم یزید
کو تم سے راضی کرنے کے لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل
کرو۔ "(مبری، ناد، می ۲۳۳)۔

لین "شیدانیانیت" کے مصنف اس تقریر کواس سے پہلے جملے پر ہی ختم کر گئے ہیں۔ اس ۱۹۸۰-۱۹۸۱)۔ بعد کے جملے بھی ان کے قارئین تک پہنچ جائیں اس کو انہوں نے بیند نہیں فرایا، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حسین پرید کے پاس جانا جائے ہے۔ "(۳))

(عتيق الرحمن منسلي، واقعه كر بلااور اس كا پس منظر، ص ٢٢٣-٢٢٣)-

(طاشیہ: ۳، سنجلی برص ۱۲۲۰- حربن یزید سمی کی تقریر اور اس سے متعلق قصے میں بھی بار بار حضرت حسین کے بیش کردہ شرائط کے الفاظ آتے بیں۔ وہ روایت جس میں شر، ابن زیاد کو یہ ضرائط قبول کرنے سے روکتا ہے، اس کا تقریباً ہر مصنف کے یہاں تذکرہ ہوتا ہے، اسی روایت میں وہ ضرائط پوری تفصیل سے موجود ہیں۔ مگر ان کی طرف سے تجابل برتا جاتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اختلافی بیانات اور راویوں کی روایتیں طبری نے ص ۲۳۵ پر درن کر دی ہیں، ان کا یکھائی مطالعہ بھی صاف طور سے اسی نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ بیان شرائط والی روایتیں ہی مصنبوط ہیں اور خود طبری نے گویا ہی تا تردیا ہے)۔

اس کے بعد سنبھی مزید فراتے ہیں:-

"اور شیع حضرات کو گیا تحمیں - خود اہل سنت حضرت حمین ہے متعلق شیعی تصورات سے اس درج متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے یہاں ہی واقعے کے اس جزو کو جو حتی طور پر ثابت ہے تاریخی ہی میں رکھنا عام طور پر پسند کیا گیا۔ ہے سال پیلے کا "واقعہ کر بلا" نامی راقم کا مضمون جس پر "نظر ثانی" اس کتاب کی شکل اختیار کر گئی جو آپ پر خصرت جسیں، اس مضمون میں راقم نے اس حقیقت سے بے خبری کے عالم میں کہ حضرت حسین نے جو سرخی پیش کش کر بلا میں کی تھی جس کا ایک جزیزید کے پاس جانا اور اکثر روایتوں کے مطابق بیعت کے لئے جانا تھا۔ (۱)۔ اس کا یہ جزو محمل تاریخی میں ہیں ہے، اس جزو کو بھی روشنی دکھانے کی غلطی کر دی اور بس یہ "غلطی" قیامت خیز ہو گئی۔ بہت بہت پڑھے تھے سنی حضرات جن میں میرے بعض بڑھے محترم اور مشفق بھی شال تھے، ان کے لئے حضرت حسین کی طرف اس بات کی نسبت ناقابل بھی شائل تھے، ان کے لئے حضرت حسین کی طرف اس بات کی نسبت ناقابل برداشت ہو گئی اور معاملہ اس و قت شمند شاہوا جب "الفرقان" کی اگلی اشاعت میں تاریخ طبری اور ابن کشرو غیرہ کے بانچ چھ حوالوں سے اصل عربی عبار توں میں وہ بیش کش طبری اور ابن کشرو غیرہ کے بانچ چھ حوالوں سے اصل عربی عبار توں میں وہ بیش کش کئی بات کوئی افتراء اور بستان نقل کر دی گئی۔ اور لوگوں کو معلوم ہوگیا کہ اس پیش کش کی بات کوئی افتراء اور بستان یا کہی کے دور ذریعے (Source) کی بات نہیں تھی۔

بہر حال یہ بات پوری صراحت اور وصاحت کے ساتھ سامنے آ جائی جائے کہ حضرت حمین نے کر بلامیں یہ دیکھ کر کہ حالات کا رخ اس خیال وگمان کے باکل برعکس ہے، جس گمان اور اطمینان کے ساتھ کونے کی طرف سفر ضروع کیا گیا تھا، ابن زیاد کے نائب عمر بن سعد کو وہ پیش کش کی جو حضرت محمد الباقر کی روایت میں بیان ہوئی کے نائب عمر بن سعد کو وہ پیش کش کی جو حضرت محمد الباقر کی روایت میں صراحتہ یا اثارہ پائی ہوئی ہوئی ایس حقیقت ہے کہ جب جاتی ہے۔ یہ حضرت حسین کے ورود کر بلا کے ساتھ جھی ہوئی ایسی حقیقت ہے کہ جب جاتی ہے۔ یہ حضرت حسین کے ورود کر بلا کے ساتھ جھی ہوئی ایسی حقیقت ہے کہ جب حک آپ کے ورود کر بلا اور عمر بن سعد کے وہاں آنے سے انکار نہ کر دیا جائے، اس

(مولاناعتین الرحمن سنسیلی، واقعه کربلااوراس کا پس منظر، ملتان، ص ۲۲۳، ۲۲۵)-حاشیه ۱، از سنسیلی. ص ۲۲۵:- "ان روایتوں کے الفاظ ہیں: حتی اضع یدی فی یدہ-جس کا لفظی ترجمہ ہے:- (تاکہ میں اپنا باتھ س کے باتھ میں وے دوں)-کوئی اس عبارت کا ترجمہ "بیعت" نے نہ بھی کرنا جا ہے تو "سپر دگی" سے بھر بھی کرنا ہوگا، اور پھر کیا فرق رہا؟"

یزید نے ابن زیاد کوسانحہ کربلاکا ذمہ دار مونے کی بناء پر مسزا کیوں نہ دی ؟ یزید کے ابن زیاد کو سزانہ دینے کا سوال اٹھاتے ہوئے مولانا مودودی فرماتے

-: ,~

دمش کے دربار میں جو کچیہ ہو اس کے متعلق روایات مختلف ہیں، لیکن ان سب روایت کو چھور کر ہم یہی روایت صحیح مان کیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اوران کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور اس سے کھا:
(میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی طاعت سے راضی تھا، اللہ کی العنت ہوا بن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کو معاف کر دیتا)
اور یہ کہ:-

(خداکی قسم اے حسین! میں تہارے مقابلے میں ہوتا تو تہمیں قتل نہ کرتا)۔
پر بھی یہ سوال لازاً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے
گور ز کو کیا سزادی ؟ حافظ ابن کشیر کہتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزادی، نہ
اے دوست کا کوئی خط لکھا۔

(ا بوالاعلى مودودى. خلافت و لموكيت، اداره ترجمان الترآن. لايور، ايريل ١٩٨٠، ص ١٨١، بمواد طبرى ن ٣٠، ص الاعلى مودودى. خلافت و لموكيت، اداره ترجمان الترآن. لايور، ايريل ١٩٨٠، ص ١٨٠٠)-

ام ابن تیمیہ نے بزید کے دربار میں سیدنا حسین اور رفقائے حسین کے سر
لیجائے جانے والی روایت کو مجمول السند بتایا ہے۔ نیزیہ دلیل مجی دی ہے کہ جن معابہ
کرام کی موجودگی اس وقت دربار بزید میں بیان کی جاتی ہے وہ شام میں نہیں عراق میں
مقیم تھے۔لہذا بزید کے بجائے ابن زیاد کے سامنے کوفہ میں سر لے جائے جانے ک

روایت زیادہ قرین قیاس اور اقرب الی السواب ہے۔ جبکہ دمشق والی روایت بعید از

قیاس ہے۔ (اوحظ ہو منان السنتہ نی ۲، س ۲۳۱ نے)۔ گر اس بحث سے قطع نظر مسرانہ دینے کے سوال کے جواب سے پہلے ابن کشیر کے جن الفاظ کا مولانا مودودی نے حوالہ دیا ہے وہ طاحظہ ہوں:-

و قد لعن ابن زياد على فعله و شتمه فيما يظهر ويبدو ولكن لم يعزله على ذلك ولا اعقبه و لا ارسل احداً يعيب عليه ذلك. والله اعلم."
(الداء و النهاء و النهاء على ٢٠٣).

ترجمہ: بظاہر بزید نے ابن زیاد پر لعنت تو کی اور اسے برا بعلا بھی کھا۔ لیکن نہ تو اس حرکت پر اسے معزول کیا اور نہ سزا دی اور نہ اس کی طرف کسی کو بھیجا جو اس کے س شرمناک فعل کا اسے احساس دلائے۔ والنہ اعلم۔

دارالعلوم دیوبند کے ایک معروف و ممتاز عالم کے بحوالہ ابن کثیر اس نوعیت کے اعتراض کے جواب میں مولانا عام عثمانی، مدیر مابنامہ "تجلی" دیوبند فرماتے ہیں:"مولانا نے ابن کثیر کی یہ عبارت اپنے قیاسی مقصد کی تائید کے لئے نقل تو فرما دی گراس عبارت کا آخری فقرہ جو کام کا تعا، اسے بالکل نظر انداز فرما گئے۔ حتی کہ ترجمہ میں بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ یعنی حافظ ابن کثیر کو بھی سبائی روایتوں کے بیش نظر جب یہی الجمن پیش آئی جو ہمارے مولانا کو پریشان کئے ہوئے ہے تو انہوں بیش نظر جب یہی الجمن پیش آئی جو ہمارے مولانا کو پریشان کئے ہوئے ہے تو انہوں منے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے آخر میں "والٹد اعلم" بھی کہد دیا۔ جس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب ایسی متعناد اور غیر معقول با تیں بیں جو سمجہ میں نہیں آئیں۔ ان کا حقیقی علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے۔"

(راحع مولانا عام عثمانی، ما بناسه "تجلی" دیوبند، شماره اگست ۱۹۷۰ و ما بعد تبعره برکتاب شید کر باور بزید از قاری محد طیب. وراحج تعقیق مزید بسلم ملافت سعادیه ویزید، ص ۳۳۳ مطبوعه کرایی، جون ۱۹۷۱)-

مزید برآس بہت سے علماء و منصفین کی رائے میں ابن کثیر کے اس بیال میں یزید
کا قتل حسین سے اپنی برات کا اعلان اور اس پر اظہار افسوس کرتے ہوئے بھرے دربار
میں ابن زیاد پر بر مربوعام لعنت بھیجنا، جس کی اطلاع ابن زیاد سمیت پورے عالم اسلام
شک بہنجی، خط طامت لکھنے سے عظیم تر اقدام ہے۔ جو یزید مخالف سبائی روایات کے
بوجود کتب تاریخ میں انسی رویات کے درمیان موجود ہے۔

بسرحال یزید کے ابن زیاد کو مسزانہ دینے کے سوال کے حوالے سے ممتاز عالم و مؤرث موانا عتین الرحمی سنجلی، فرزند مولانا منظور نعما فی فریاتے ہیں:۔

یہ سوال جب کی عام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ گرجب پڑنے لکھے لوگ بھی یہ سوال اشاہتے ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اس لئے کہ نارصامندی اور جواب دہی کا کوئی ایسا لازی تعلق نہیں ہے کہ ایک ماکم نے اپنے ماتحت کی کس بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سزا بھی ضرور دئے۔ بہت سی دفعہ ناخوش کا اظہار بھی اس آدمی پر کرنامناسب نہیں سمیاجاتا ہے۔

اوراس کی کیبی قابل لحاظ مثال بمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت ملی کی فوج
میں بلکہ ان کے نبایت خاص معتمدین میں وہ لوگ شال سے جو قاتلانِ عثمان کے
مر گروہ شمار کئے جاتے سے اور خود حضرت علی کو اس الزام سے انکار نہ تعا ۔ گراس
مطالبے کے جواب میں کہ ان کو سمزا دی جائے یا ور ثانے عثمان کے سپرد کیا جائے،
حضرت می کو بمیٹ یہی کہنا پڑا کہ حالات اجازت نہیں دیتے۔ یعنی سمزا کا مطالبہ کرنے
والے بھی موجود سے، اصوالاً حضرت علی کو مطالبے سے اتفاق بھی تھا، پھر بھی مصالح
وقت کا مسلم ایسا تعاکہ آب اس پر عملدر آمد نہیں کرسکتے تھے۔

(عتيق الرحمن سنبعلي، واقعه كر بلااوراس كا پس سنظر ، مطبوعه ملتان . ص ٢٥٠ - ٢٥١)-

غیر معابی خلیفته السلمین یزید پہلے سے مقرر شدہ کوف کے گور تر ابن زیاد کو معزول نے کر پایا جس طرح خلیف راشد سیدناعلی نے صرف قاتلین عثمان (مالک الاشتروممد بن ابی بکروغیرہ) کو مزاند دسے پائے، بلکی بعض مصالح کی بنا، پر انہیں مصروغیرہ کی گور نرمی کا عظیم الثان منصب عطافرایا۔ خود مولانا مودودی فرائے ہیں:-

مالک الاشتر اور محد بن ابی بکر کو گور نری کا عدد دینے کا فعل ایسا تھا، جس کو کی تاویل سے بھی حق بھا نب قرار دینے کی گنمائش محصے نہ ل سکی- اس بنا، پرسی سفاس کی دافعت سے اپنی معذوری ظاہر کردی ہے۔"

(ا بوالا مل مودودی. خلافت و لموکیت، اداره ترجمان القرآن، لابور. ایریل ۱۹۸۰، م ۱۳۳۸، متمید سوالات و احترامنات بسد بحث خلافت)-

تاریخی لاؤے یہ بھی واضح رے کہ محمد بن بی مرفے بیپن بی سے سیدناعلی کے

زیر سایہ پرورش پائی تھی۔ کیونکہ سیدنا ابوبگر کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ سیدہ اسماء بنت عمیس (والدہ محمد بن بی بر) سے سیدنا علی نے شادی کرلی تھی۔

مزید بران تاریخی روایات کے مطابق نظر علی میں شامل براروں لوگ حامیان قاتمین عثمان تھے۔ مورٹ اسوم شاہ معین الدین مدی قلیم کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی و معاوی کے ماری اختراف قصاص عثمان کے مسلم برجنگ صفین (۱۳۵۵) کے مسلم برجنگ صفین (۱۳۵۵) کے مسلم برجنگ صفین (۱۳۵۵) کے مسلم برب میں ستر سرار سے زائد مسلمان مقتول ہوئے، لکھتے ہیں کہ جمادی اللولی کے ساحہ میں باقاعدہ جنگ چڑ گئی، رجب میں ماہ حرام کی وجہ سے ملتوی ہو گئی:التوائے جنگ کے بعد خیر خوابال است نے پھر صلح کی کوشنیں شروع کر دیں کہ شاید اسی حد پریہ خانہ جنگی رک جائے ور مسلمانوں کی قوت آئیں میں گرا کر برباد نہ دیں کہ شاید اسی حد پریہ خانہ جنگی رک جائے ور مسلمانوں کی قوت آئیں میں گرا کر برباد نہ سے کہا کہ علی ہو جنابی حضرت ابودردا، اور حضرت ابوامام بابلی، امیر معاویہ کے پاس کے اور ان سے کہا کہ کیا علی سے جواب دیا:- اگر قتل نہیں کیا ہے تو ہو جواب دیا:- اگر قتل نہیں کیا ہے تو تو توں کو بناہ دی ہے۔ اگر و تسی ممارے حوالے کر دیں، تو میں سب سے پہلے قاتوں کو بناہ دی ہے۔ اگر وہ نہیں ممارے حوالے کر دیں، تو میں سب سے پہلے قاتوں کو بناہ دی ہے۔ اگر وہ نہیں ممارے حوالے کر دیں، تو میں سب سے پہلے قاتوں کو بناہ دی ہے۔ اگر وہ نہیں ممارے حوالے کر دیں، تو میں سب سے پہلے ان کے ماتھ پر بیعت کر لوں کا۔

ان دو نوں بزرگوں نے واپس جا کر حضرت علی کومعاویہ کامطالبہ سنایا۔ اسے سن کر حضرت علی کومعاویہ کامطالبہ سنایا۔ اسے سن کر حضرت علی کی فوج سے بیس مزار آدمی نکل پڑے اور نعرہ کایا کہ جم سب قاتلین عثمان بیں۔ یہ رنگ دیکھ کر دو نوں بزرگ ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا ۔

(معين الدين ندوى، تاريخ اسلام، نسعت اول، ص ٢٦٨- ٢٦٩، البور "الاخبار الطوال" فابي منيند الدينوري، نافران وَ آن ميشد البورا-

تاریخی لاظ سے یہ بات بھی قاتل توج ہے کہ خود شیعہ روایات کے مطابق بھی سیدنا علی کے بڑے بیائی اور صحائی رسول سیدنا علی بن ابی طالب خلافت علی میں سیدنا علی سے ناراض ہو کرسید، معاویہ سے جاسلے تھے ور جنگ صفین میں لشکر علی کے سیدنا علی سے ناراض ہو کرسید، معاویہ سے جاسلے تھے ور جنگ صفین میں لشکر علی کے

بالے نشر معاویہ میں شامل تھ:-

"وفارق (عقيل) أخاه علياً امير المؤمنين. في ايام خلافته وهرب الى معاوية ،وشهد الصفين معم."

( بمال الدين عند، عمدة العالب في افساب آل آني طالب، مطبع جنري، لكحنو، ص ١٥)-

رَجِه: - اور آپ (عقیلؓ) اپنے بمائی امیر الوسنین علیؓ سے ان کی خلافت کے رانہ میں علیہ سے ان کی خلافت کے رانہ میں علیمہ موکے۔ اور بماگ کر معاویہ کے پاس بطے گئے پھر جنگ صغین میں ان (معاویؓ) کے ہمراہ فسر یک ہوئے۔

(اگرچ سیدنا عقبل کی سیدنا علی ہے علیمہ کی کا ایک اہم سبب بالعموم روایات میں علی کا اہیں بیت المال ہے ان کے حب مثا صدر دینا قرار دیاجاتا ہے، گران جلیل القدر صابی رسول " برایا توہین سمیر الزام بست سے علماء و مفتین کے زدیک ناقابل یقین ہے۔ اور ان کے زدیک تاریخی حقیقت یہی ہے کہ وہ خلافت علوی میں ناقابل یقین ہے۔ اور ان کے زدیک تاریخی حقیقت یہی ہے کہ وہ خلافت علوی میں قاتلین عثمان کے علب سے دل برداشتہ ور تھاص عثمان کے مطالبہ کے سلسلہ میں سینا معاویر کے سمبور تھے)۔

قصاص عثمال جنگ مغین اور خلیفر راشد سید ناطلی کی مجبور یول کے حوالہ سے
ان چند اشارات سے یزید و کر بلا اور ابن زیاد کو یزید کے سرا نہ دینے کے سلسلہ میں اصل
تاریخی حقائق کو سمجنے میں بہت مدد مل سکتی ہے۔ فمن شاء ذکرہ۔

اب سنی و شیعی معادر تاریخ اطبری، دینوری، ابن الاثیر، یعتوبی و غیره) کے حوالہ سے مورخ اسلام شاہ معین الدین ندوی کے الفاظ میں قاتلان حسین کے مذکورہ سابقہ نام طاحظ ہول - رفقائے حسین کی شاہت کے اسخری منظر کا ذکر کر کے سیدنا حسین کے سلسلہ میں فراتے ہیں:-

محسین بن نمر نے تیر چویا، چرو مبارک زخی موا۔ آپ قرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سکت باتی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہرطرف سے تھیر لیا۔
درم بن شریک سمی نے باتد اور گردن پروار کئے۔ سنان بن انس نے تیر چویا اور آپ زخموں سے چور ہو کر گر فرے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر اقد س تن سے جدا کر دیا۔

(تاييخ اسلام از شاه معين الدين ندوى، حصد اول (جلد دوم) ص عهم، ناخران قرآن لميثد، لاجور-

وا قعات بموالد تاريخ الطبري، الكامل لا بن الأثير، الأخبار الطوال للدينوري و تاريخ اليعقو في إ-

اس تاریخی تفصیل کے باوجود واضح رہے کہ ابن الاثیروابن کثیر ودیگر مؤرخین کا مافذ تاریخ طبری ہے اور طبری: - "روینا محماروی الینا" (جس طرح ہم تک روایت بہتی ہم نے آگے بیان کر دی) کے اصول کے مطابق بلا تعیق متعناد روایات نقل فراک تعیق و تریہ کا معاملہ مقعین و قار تین پر چھوڑ دیتے ہیں - طبری کا بنیادی مافذا ہو مخنف مقیق و تریہ کا معاملہ مقعین و قار تین پر چھوڑ دیتے ہیں - طبری کا بنیادی مافذا ہو مخنف (م کا ماہ کے رسائل و روایات ہیں جو واقعہ کر بلا کے بعد پیدا ہوا - لمدا قاتلین حسین و رفعائے حسین کا تعین مذکورہ و غیر مذکورہ روایات کے باوجود آسان نہیں - مزید برآس یہ کہ بقول مولانا عبدالعلی فاروتی: -

"مع کہ کربلاکی "بکائی تفصیلات" کی بنیاد ہی دروغ خالص اور افتراء محض پررکھی گئی۔ میدان کربلا کے مناظر کی روایت کرنے والے نہ علی (زین العابدین) اور زینب علیا ہیں، نہ ہی عمر بن سعد اور ابن زیاد۔ بلکہ ان مناظر کو (چشم دید راوی کے انداز میں) بیان کرنے والا تو ابو مخنف لوط بن یحی ہے جومع کہ کربلا کے وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اور پھر تیسری صدی ہجری کی "تاریخ طبری" سے لے کر پندھوری صدی ہجری تما۔ اور پھر تیسری صدی ہجری کی "تاریخ طبری" سے لے کر پندھوری صدی ہجری تک ان ابو کو خود بخود "اعتبار و تقدس کا مقام حاصل ہوگیا۔"

(مولانا عبدالعلی فاروقی، تبعره برکتاب واقعه کربلا اور اس کا پس سنظر در مابناسه "البدر" کاکوری، ابسیل، سی، 1991ء)-

اس تمام پس منظریں یہ بات مختلف فیہ ہوجاتی ہے کہ قتل حسین ورفقائے صین نیز واقعہ کربلاکی ذمہ داری حسین بن نمر، درصہ بن قریک تمینی، سنان بن انس، احل کوفہ وعراق اورا بن زیاد پر کتنی کتنی عائد ہوتی ہے ؟ اوراگرا بن زیاد کو سمزا دی جاتی تو ورثائے حسین کے مطالب پر ساتھ بی ان براروں شیعان کوف کو بھی سمزا ملتی جوسیدنا حسین کو دعوت دے کر غداری کے م تکب قرار پائے تھے اور اصل مجرم تھے۔ اور اس ماروائی کے نتیجہ میں یزید پر مزید یہ الزام عائد کیا جاتا کہ انتقام حسین کے نام پر واقعہ کر بلا کے بعد اس نے شیعان کوف کے ظالمانہ قتل عام سے در پردہ اپنے سیاسی واقعہ کر بلا کے بعد اس نے شیعان کوف کے ظالمانہ قتل عام سے در پردہ اپنے سیاسی

ا بن زیاد ور ابل کوف و عراق سے ذاتی استام بیادور اگراس استام سے بینے کے لئے ابن زیاد ور ابل کوف ل کریزید کے خلاف بغاوت کردیتے تو ایک اور مصیبت کھرمی ہو جاتی۔ اور مزید انار کی پھیل جاتی۔

واقعہ کربلا کے حوالہ سے ابن زیاد کو منزانہ دینے اور یزید پر دیگر الزام تراشیوں کے ردمیں مولانا عام عثمانی (جن کا غالباً بمبئی کے ایک نعتبہ مثاعرے میں شرکت کے دوران انتقال ہوا) کا یہ بیان بطور عاصل کلام قابل توجہ ہے:۔

"مبارک مو شیعوں کو کہ انہوں نے خود تو حضرت حسین کو کونے بلایا اور ید ترین بزدلی اور عهد شکنی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلومانہ موت کو دعوت دی لیکن الزام سارا ڈال دیا پرید کے سر اور حب حسین کا دُمونگ رہا کر بغض پزید کی وہ دفعی بحاتی كه ابل سنت بھى رقص كر كئے۔ كتنا كامياب فريب سے كه اصلى قاتل تو سرخرو مونے۔ اور سیابی ملی گئی اس یزید کے مز پرجو پنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اس طرت حق بيانب تعاجس طرت دنيا كا كوئي مجي حكمران موتا ہے۔ تم انساني تاريخ ميں كسي ایے حکمران کو نہیں جانتے جس نے بوقت ضرورت اپنے تحفظ کے لئے ممکنہ تدابیر ے کام نہ لیا ہو- یزیدی نے حضرت حسین کو باز رکھنے کے لئے افسرول کو اقدام و انصرام کا حکم دیا تو یہ کوئی انوکھا فعل نہ تھا۔ ہاں اس نے یہ سرگز نہیں کہا تھا کہ انہیں مار دانا- جو محجد بيش آيا بت براسي ممريزيد قاتل نه تمانة تمل كا آردر دين والا- يمر بی قتل کی ذمر داری اس پر ڈالتے ہو تو اس میں سے محمد حصر بہت بڑا حصر ان بدنهاد کوفیوں کو بھی تو دو جنہوں نے خطوں کے بلندے ہیج بھیج کر حضرت حسین کو بلایا اور وقت آیا تورسول اللہ اللہ کے نواے کو بجوم آفات میں چھورم کر نودو گیارہ مو گے۔ یہ سب شیع تعے پر لے مرے کے بوالفنول اور عهد شکن۔ انہوں نے حضرت على كو بهى ناكون چنے چبوائے-ميدان وفاسي ميج بن كئے- اسداللہ كى خيبر شكن تلوار کو کند کر کے رکد دیا۔ اور ہمرانی کے عالی مقام بیٹے حسین کوسبز باغ دکھا کر مروا دیا۔ آن یہ ناکف تحییلتے ہیں کہ ہم حسین کے فدائی ہیں اور اس ناکف میں کتنے ہی سی حضرات بھی بطور آر كسرا شامل مو كئے بيں۔ واہ رے كمال فن! موسك تو يزيد وسمى میں حد سے سکے جانے والے اہل سنت خور کریں کہ وہ کس معسومیت سے دحو کا کھا

گے بیں۔ کیسا جادو کا ڈندا ان کے سر پر پسیرا کیا ہے اور صحابہ کے دشمنوں نے کس طرح یزید کی آڑمیں نے مستعدد جلیل طرح یزید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر صحابہ کرائم کو سب و شتم کرنے کاراستہ نکالا ہے "۔

(عام عثماني، ما بناسر تملي، ويوبند، جولائي ١٩٦٠، مصنون "يزيد جي خدا في بنشا گربندول في نسير بنشا")-

جلیل القدر عالم دین مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرامی نصف صدی سے زائد عرصہ پہلے قتل حسین کی ذمر داری کے حوالہ سے فرماتے بیں:۔

"علامه ابن تیمیه نے اپنی تصنیف "حین ویزید" میں تفصیلی طور پر علماء حق کے طرز عمل کو واضح کیا ہے جمال کی افراط و تفریط کی گنجائش نہیں رکھی ہے۔ میں اس وقت قصداً حادثہ کر بلا کی تفصیلات میں نہیں پر نا چاہتا کہ بارہا اس واقعہ کی تفصیلات میں نہیں پر نا چاہتا کہ بارہا اس واقعہ کی تفصیلات میں نہیا نول کے سامنے آ چکی ہیں۔ اور یہ امر پایہ تحقیق کو پہنچ چکا ہے کہ حضرت حسین مسلما نول کے سامنہ جو کچھ ہوا اس میں برا دخل خود ان کے معاونین شیعان علی کو تعا۔"
کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں برا دخل خود ان کے معاونین شیعان علی کو تعا۔"
(مولانا مطلوب الرحمن گرای، تعویر کا دوسرارن، دوبارہ مطبوم در باہنامہ "الفرقان" لکھتی، ستبر۔ اکتوبر ۱۹۹۲، نیز ملاحظ ہو واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظ ، بیمون پہلی کیشنر، ملتان، حصہ دوم، ص ۱۹۲۳)۔

اسی سلسلہ کلام میں مولانا نگرامی فریاتے ہیں:-

شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رسالہ حسین ویزید میں لکھتے بیں کہ بخاری میں عبداللہ بن عرص موی ہے کہ نبی مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

ب سے پہلے قسطنطنیہ پر جو فوج السے گیاس کی بخش ہو گی -

اور معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطنیہ پر الوائی کی اس کا سپ سالار یزید ہی تھا۔ محما جا سکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر ہی فوج کئی کی ہو گئی۔ گئی۔ سامکن ہے، لیکن اس سے اس کے اس فعل پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی۔ ان حالات میں یزید کے معاملہ میں زبان و قلم پر پورا قا بو رکھنا ہمارے لئے۔

ضروری ہے۔"

احوالہ سابقہ، النرقان، لکھنؤ، ستمبر، اکتوبر، ۱۹۹۶، بیرواتھ کربلااور اس کا پس سنظر، ملتان، حصد دوم، ص ۱۲۸۲ واقعہ کر بلا اور شہادت حسین کے سلسلہ میں غلط اور جھوٹی روایات و مبالغہ آرائی کے حوالہ سے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:۔ والذين نقلوا مصرع الحسين رادوا اشياء من الكذب كما رادوا في قتل عثمان و كما رادوا فيما يراد تعظيمه من المعوادث و كما رادوا فيما المعارى و الفتوحات وغير ذلك والمصنفون في اخبار قتل الحسين، منهم من هو من اهل العلم كالبغوى و ابن أبي الدنيا و غيرهما، و مع ذلك فيما يروونه آثار منقطعة و امور باطلة - و ما يرويه المصنفون في المصرع بلا اسناد فالكذب فيه كثير - (ابن نيب: منهج السنادج ٢٠ مر ٢٢٨). ترجم: حبن لوگول في مقتل حمين نقل كيا ب انهول في بهت مي جمولي باتين برطادي بين جي كم قتل عميان كيا بان مين اور جي كه ان حوادث كي بيان مين جو في بات مي جو في المن عن جو في المن عن المن عن المناه في المناه بين مقتل عبن كي خبرين بيان كرف والم مصنفول مين جو الله مين مثل بين مثل بين مثل بين مثل بين مثل بنوي وابن الي الدنيا، انهول في بهي باوجود الي علم و فعنل كي جو كي اس من الي الدنيا، انهول في بين المن بين تو بست بي زياده مصنف بغير سند كه اس عزنيه كي بادے مين لكھتے بين اس مين تو بست بي زياده مصنف بغير سند كه اس عزنيه كي بادے مين لكھتے بين اس مين تو بست بي زياده جموث حي

## راویان واقعات کربلا کامختصر جائزه

١- ابومخنف لوط بن يحيى ازدى (م ١٥٥ه)

ابو مخنف لوط بن یحی بن سعید بن مخنف الازی، دور اول کے عرب محدثین اور مور فین میں سے ایک (م 201ھ - 201ھ - الفہرست" میں عربوں کی تاریخ کے مختلف واقعات پر جو زیادہ تر عراق سے متعلق ہیں، بتیس جداگانہ رسائل اس سے منسوب ہیں۔ جن کے معنامین کا بہت ساحصہ البلاذری اور الطبری کی تواریخ میں محفوظ مو گیا ہے۔ جداگانہ تصنیفات جو ابو مخنف کے نام سے ہم تک پہنی ہیں بعد کی ہیں اور جعلی طور پر اس کے نام سے کھیددی گئی ہیں۔

اس کا پردادا مخف گو حامیان علیؓ کی صف میں عراق کے اردیول کا مسردار تھا۔ (اس کے حالات کے لئے دیکھنے ابن سعد، ج۲، ص ۲۲ و نصر بن مزاحم: وقعتہ صفین، قاہرہ، ۱۳۷۵ھ، اشاریہ)۔

کین ابو مخنف نے اپنے تاریخی بیانات میں خالص شیعی نقط نظر کی جگه زیادہ تر عراقی یا کوفی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔

> بحیثیت محدث اس کا شمار صنعیف اور غیر ثقر روا یول میں ہوتا ہے۔" (اردودار مسارف اسلامیہ، مطبور جاسمہ ہجاب لاہور، جلد اول، ص ٥٠٥-٩٠٨، طبع اول ١٩٦٣، مقالہ بعنوان "ابو منتف" از ایج اے آرگب)

تاریخ ابن جریر طبری (م ۱۳۱۰ه)، ابن الاثیر (م ۱۳۰۰ه) کی "الکال فی التاریخ" اور ابن کثیر الدمشتی (م ۱۷۷ه) کی "البدایه والنعایه" کی بیان کرده زیاده تر تفصیلات بسلسله واقعه کر بلاو عصریزید کا ماخذ اسی ابو منت کے رسائل ہیں-

ابن الاثیر اور ابن اکثیر کا ماخذ تاریخ الطبری ہے اور تاریخ الطبری میں واقعات عصر یزید و کر بلا کا راوی یہی ابو مختف لوط بن یمی ازدی ہے۔ جو واقعہ کر بلا کے تقریباً تعصف صدی بعد پیدا ہوا۔ اور اس کی روایات رطب ویابس کا خوفناک مجموعہ ہیں۔ علمہ سید مجمود احمد عباس "واقعات کر بلا اور ان کے راوی " کے زیر عنوان لکھتے علامہ سید مجمود احمد عباس "واقعات کر بلا اور ان کے راوی " کے زیر عنوان لکھتے

بين:-

"یہ حقیقت ہے کہ کربلا کے جو واقعات عام طور سے مشہور ہیں اور کتا ہوں ہیں درج ہیں، ان کی حیثیت افسانہ سے زیادہ نہیں۔ اصلیت کیا ہے اس کا سراغ لگانا اور کی کو جھوٹ سے تمیز کرنا بڑا دشوار ہے۔ راویوں میں سے کسی کا اپنا کوئی چشم دید واقعہ مطلق نہیں، سب کے سب سماعی ہیں۔ قدیم ترین راوی ابو مختف لوط بن یمی دوسری صدی ہجری کے اس قماش کے راوی ہیں کہ امر رجال نے انہیں "شیعی محترق" یعنی صدی ہجری کے اس قماش کے راوی ہیں کہ امر رجال نے انہیں "شیعی محترق" یعنی کھڑھ شیعہ اور دروغ گو "کداب "کھا ہے۔ خانہ جنگیوں پر ان کی متعدد تالیغات ہیں۔ جنگ جمل و صفین و نہروان کے علاوہ کر بلا پر "مقتل ابو مختف" ان کا مشہور ہے جو مبالغہ آرا یول اور داستان سرائیوں سے مملو ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر روایتیں خود انہی کی مختر عات ہیں۔ ان کے سارے ذخیرے کو ابن جریر طبری نے روایتیں خود انہی کی مختر عات ہیں۔ "ن کے سارے ذخیرے کو ابن جریر طبری نے

"قال ابو مخف" کی تکرار کے باتھ اپنی کتاب میں شامل کرلیا۔ اور طبری سے دوسرے مورضین نے نقل کیا ہے۔ اس طرح ان موضوعات کو اعتبار کا درجہ حاصل ہوتا گیا۔
کربو کے حادثے کے زمانہ میں ابو مخف کا تو اس دنیا میں وجود ہی نہ تما، ان کا سن وفات ان م ذہبی نے ہے احد کے لگ بمگ بتایا ہے (میزان الاعتدال، جلد ۲، صس وفات ان م ذہبی نے ہے احد کے لگ بمگ بتایا ہے (میزان الاعتدال، جلد ۲، صس ۲۲۰)۔ اور بعض لوگوں نے سن ہے احد یعنی واقعہ کر بولے تقریباً سوسال بعد۔
اب ذرا یہ بھی دیکھنے کہ وہ کس ذینیت کے راوی تھے۔ چنانچ آئمہ رجال کے اقوال ان کے بارے میں سنتے چلئے۔

صاحب "كثف الاحوال في نقد الرجال" (ص ٩٢) كيت بين:-

لوط بن يحيى ابو مخنف كذاب-

اس فرح صاحب "تذكرة الموصوعات نام لكدكر "كذاب كے لفظ سے ال كا تمارف كراتے بيں (ص٢٨٦)-

سيوطى نے "اللالى المصنوعة فى الاحادیث الموضوعة" (ص٣٨٦) ميں ابو مخنف اور اس كے ہم واستان الكبى دونوں كے بارے ميں لكما ہے:-لوط و الكلبى كذابان-

امام ذہبی "میزان الاعتدال" میں ابو مخنف کے تذکرے میں لکھتے ہیں کہ:لا یوثق بد ترکہ ابو حاتم وغیرہ- کی اعتبار کے لائق نہیں- ابوطاتم وغیرہ
(ائمہ جرح و تعدیل) فے اسے متروک قرار دیا ہے-

قال الدارقطني: ضعيف- قال ابن معين: ليس بثقة- قال مرة: ليس بشئي- قال ابن عدى: شيعى محترق صاحب اخبارهم-

دار تطنی نے کہا کہ: وہ صعیف ہے۔ ابن معین کھتے ہیں کہ: وہ اعتماد کے لائن سیں۔ ر ، فی تے ہیں کہ: وہ تو کوئی چیز ہی سیں۔ ابن عدی نے کہا ہے کہ: وہ تو کٹر شیعے شیعہ ہے۔ اور شیعوں ہی کی خبریں روایت کرتا ہے۔

غرصید سب نے ان کو ناقابل اعتماد، دروغ گوبتایا ہے۔ حتی کہ "تان العروس شرح القاموس" (جز۲، فصل ۵، ص ۱۰۵) میں ابو مختف کا "اخباری شیعی تالیفه متروک کدر کر تعارف کرایا ہے۔

اسی طرح صاحب "معجم الادباء" نے (ن۴، ص ۳۱) ان کے بارے میں اثمہ رجال کا یہ تول نقل کیا ہے: هو کوفی تما، اس کی یہ تول نقل کیا ہے: هو کوفی لیس حدیثه بشنی- یعنی وہ کوفی تما، اس کی روایتیں کی کام کی نہیں۔"

(ممود عباس، خلافت معاويه ويزيد. ص ٢١٣-٢١٣، مطبوعه كرايي، جون ١٩٦٢،)-

اسى سلسله كلام ميں عباسى مزيد فرماتے بيں:-

" ۲- محمد بن سا سُب الكلبى

اب ابو مخنف کے ہم داستا نوں کا بھی حال سننے۔ ایک تو محمد بن السائب الکلبی ہے اور دوسمرا اس کا بیٹا حشام۔

محمد بن السائب الكلبی ابوالنصر الكوفی كے بارے میں ابن حبان فراتے میں كه: ۔
"كان الكلبی سبانیا من اولنك الذین یقولون ان علیا لم یعت وانه راجع الى الدنیا و یعلاها عدلا كما ملنت جورا – (میزار الاعتدال ج ۲ س ۱۷) ۔
یہ الكلبی سبائی تعا - اور ان لوگوں میں سے تما جو كھتے ہیں كہ على كوموت شیں آئی، وہ لوٹ كر دنیا میں آئیں گے اور اس كوعدل سے اسى طرح بحر دیں گے جس طرح ظلم سے بھرى ہوئى ہے۔

ديگر المدرجال كے چند اقوال اس سائى راوى كے بارے سى اور بى سنے:-

قال ابي معين: - الكلبي ليس بثقة -

قال الجوز جاني وغيره:- كذاب-

قال الدارقطني و جماعة :- متروك- قال الأعمش:-

أتق هذا السبائي، اني ادركت الناس يسمونهم الكذابين-

يمي بن معين كيتے بيں: - كه الكلبي لائق اعتماد نهيں-

جوز جانی وغیره ائمه رجال کیتے بیں: - وہ کذاب تما-

دار قطنی اور ائمہ رجال کی ایک جماعت نے اسے "متروک" قرار دیا ہے۔

اعمش نے کہا ہے کہ اس سبائی (الكبی) سے بہتے رہو كيونكه ميں نے ايے اشخاص

کو پایاجو ان کو کدا بین سے موسوم کرتے تھے۔"

(محمود احمد عباسي، خلافت معاويه ويذيد ، نس ۱۹۷۳ - ۲۱۵ كراتي، جوان ۱۹۹۲ ا-

سا- حشام بن محمد بن سائب الكلبی
محمود عباسی، راوی بشام كے بارے میں فرماتے بیں:اس الكبی كا بیشا حشام بھی راوی ہے اور كوئی ڈیرمجہ سورسائل و كتا بول كا سؤلف
بھی ہے۔اس كا پورا نام ہے، بشام بن محمد بن السائب الكبی ابوالمنذرائمہ ربال اس كے بارے میں کہتے ہیں:قال الدار قطنی وغیرہ:- متروک

قال ابن عساكر: - رافضى ليس بثقة - (ميزان الاعتدال، ج ٢، ص ٥٦) -دار قطنى وغيره (ائمدرجال) نے اس كومتروك قرار ديا ہے -ابن عما كر نے كہا ہے كہ وہ رافعنى ناقابل اعتماد ہے - "

بن سا ترسے مہا ہے مدود رہ من کا اور میں ماجا (ممود احمد عماری، خلافت معاور ویزید، س ۲۱۵)-

"شيخ الاسلام ابن تيميه ف بعى ان سب راويول كو كداب بتايا ب، فراق

.بير:-

ابو مخنف و هشام بن محمد بن السائب و امثالهما من المعروفين بالكذب عند اهل العلم- (منهج السنة، ج١، ص ١٣)-

ا بو مخنف اور مشام بن محمد بن السائب اور ان جیسے راویوں کا دروغ گو اور جعوما مونا تو ابل علم کے یمال مشہور ومعروف ہے۔

الغرض یہ بیں وہ راوی اور اسی وضع و قماش کے چند اور، جن کی وضعی روایتول سے داستان کر بلام تب ہوتی۔ عقیدت و توہم پرستی سے ذرا بٹ کر دیکھنے تو ان کا سرمایہ زور بقول شنخ الاسلام ابن تیمیہ کچھ کذب وافتراء ہے، کچھ کذب حق نما، فرماتے سرمایہ زور بقول شنخ الاسلام ابن تیمیہ کچھ کذب وافتراء ہے، کچھ کذب حق نما، فرماتے سد .

والذين نقلوا مصرع الحسين زادوا شياء من الكذب كما زادوا فى قتل عثمان وكما زادوا فيما يراد تعظيمه من الحوادث- وكما زادوا فى المغازى و الفتوحات وغير ذلك-

والمصنفون فى اخبار قتل الحسين، منهم من هو من اهل العلم كالبغوى وا ابن ابى الدنيا وغيرهما- ومع ذلك فيما يروونه أثار منقطعة و امور باطلة- وما يرويه المصنفون فى المصرع بلا اسناد فالكذب فيه

كثير-" (منهاج إلسنة، ج ٢، ص ٢٢٨).

اور جن لوگوں نے حسین کا حزیہ نقل کیا ہے انہوں نے بہت ہی جھوٹی ہاتیں بڑھا دی۔ یا جیسے کہ ان بڑھا دی ہیں جس طرح قتل عثمان کے سلید میں جھوٹی ہاتیں بڑھا دیں۔ یا جیسے کہ ان حوادث کے بیان میں جن سے حسین کی تعظیم مقسود ہے۔ اور جیسے کہ مغازی اور فتوحات وغیرہ کے بیان میں جھوٹے قسے بڑھا دیتے ہیں۔ اور قتل حسین کی خبریں بیان کرنے والے مصنفوں میں جواہل علم ہیں مثلاً بغوی اور ابن ابی الدنیا، انہوں سنے بھی باوجود اپنے علم و فصل کے جو کچھ اس بارے میں روایت کیا ہے اس میں منقطع روایات اور باطل امور ہیں۔ لیکن جو مصنف بغیر سند کے اس حزیہ کے بارے میں لکھتے ہیں ان میں تو بہت ہی زیادہ کذب ہے۔"

(محمود احمد عباسي، خلافت سعاويه ويزيد. عل ٢١٥-٢١٦)-

" ایک شیعه موّرخ کا تبصره بسلسله روایات کربلا یهال داستان کربلا کی وضعی و من گھڑت رویتوں اور امور باطله کی تفصیل کا موقع

نہیں، زمانہ حال کے ایک شیعہ مؤلف فرماتے ہیں کہ:-

صدہا باتیں طبعزاد تراشی گئیں۔ واقعات کی تدوین عرصہ دراز کے بعد ہوئی رفتہ رفتہ اختلافات کی اس قدر کشرت ہو گئی کہ بچ کو جعوث سے جھوٹ کو بچ سے علیحدہ کرنا مشکل ہو گیا۔

ابو مخنف لوط بن یمی ازدی کر بلامی خود موجود نه تھے۔ اس کے یہ سب واقعات انہوں نے بھی سماعی لکھے۔

ہدامقتل ابو مخنف پر بھی پوراو توق ہیں۔ پھر لطف یہ کہ مقتل ابو مخنف کے متعدد ننجے پائے جاتے ہیں۔ جوایک دوسرے سے مختلف البیان ہیں۔ اوران سے صاف پتر جاتا ہے کہ خود ابو مخنف واقعات کے جامع نہیں بلکہ کسی اور ہی شخص نے ان کے سماعی واقعات کو قلمبند کر دیا ہے۔ مختصریہ کہ شہادت امام حسین کے متعلق تمام واقعات ابتداء سے انتہا تک اس قدر اختلافات سے پر ہیں کہ اگران کو فرداً فرداً بیال کیا جائے تو کئی صغیم دفتر و اہم ہوجا ہیں۔"

مند مود عبایی، خلافت منعاویه ویژید، ص ۲۱۷، بهواله نباید اعظم سواف شاکر حسین امروموی نقوی، ص ۱۷۸)-

ا بن جریر طبری کے شیعی افکار ورجحانات علامہ عباس، ابن جریر طبری کے شیعی و تفسیلی فکارورجمانات کا ذکر کرتے مورے نکھتے ہیں:-

"خود علامرا بن کشیر نے جوان کو "احد انعة الاسلام" کھتے ہیں، یہ واقع لکھا ہے کہ جب ماہ شوال ۱۰ساھ میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی تواہل سنت میں سے کہ جب ماہ شوال ۱۰ساھ میں بغداد میں ان کی وفات ہوئی تواہل سنت میں سے حظ بلدگی ایک جماعت نے ان کو مسلما نوں کے قبرستان میں دفن نہ ہونے دیا۔ اس لئے ان کو ان کے مکان بی کے اندر دفن کیا گیا۔

و دفي في داره لأن بعض عوام الحنابلة و رعاعهم منعوا من دفنه نهاراً ونسبوه الى الرفض- (البناية و النهاية، ج ١١، ص ١٢٢)-

اور (ابن جریر طبری) کوان کے گھر میں دفن کیا گیا کیول کہ بعض عوام حنبلیوں اور ابن جریر طبری) کوان کے گھر میں دفن نہ ہونے دیا اور ان کورفض اور ان کے حوالی موالیول نے ان کی میت کو دن میں دفن نہ ہونے دیا اور ان کورفض سے نسبت دی یعنی رافضی بتایا۔

یہ توان کے معاصرین کی باتیں تھی آئی بھی ان کی تالیفات کا دقت نظر سے مطالعہ کرنے سے بخوبی واضح ہے کہ ان کامیل اور رجمان شیعیت و تفضیلت کی جانب کس درجہ ہے۔ ابو مخفف وغیرہ کدابین کی وضعی روایتوں کی ایسی کتاب میں بھر مار بھی اس کا ایک شبوت ہے۔

پر حضرت ملی ہے جن صحابہ کا سیاسی اختلاف رہا، ان کی تنقیص میں وضعی روایات کولینی کتاب میں اکثر و بیشتر درج کیا ہے۔ خصوصاً حضرت معاویہ اور بزید بن معاویہ کی تنقیص بلکہ سب وشتم کی خرافات کو۔ " (ممود عباس، خونت ساویہ ویزید، ص ۲۱۹) معاویہ کی تنقیص بلکہ سب وشتم کی خرافات کو۔ " (ممود عباس، خونت ساویہ ویزید، ص ۲۱۹) اس پس منظر میں بنوہاشم کی طرح قریشی النسب بنوامیہ کے تحالفین اور شیعان کوفہ و عراق کے سیاسی حلیف بنوعباس کے دور خلافت (۱۳۳۲-۱۵۲۹ھ) میں تالیف شدہ کسب تاریخ (تاریخ طبری، م ۱۳۵۰ھ و تواریخ با بعد) میں یزید و بنوامیہ کے ساتھ واقعہ کر بلاو دیگر حوالوں سے جو "حسن سلوک" روار کھا گیا ہوگا، اس کا اندازہ با آسانی کیا جاسکتا ہے۔ دیگر حوالوں سے جو "حسن سلوک" روار کھا گیا ہوگا، اس کا اندازہ با آسانی کیا جاسکتا ہے۔ اس کے باوجود سید نامعاویہ و بنوامیہ اسے سخت جان شکے کہ ان کے حق میں موجود شبت روایات کو سونی صد ممونہ کیا جاسکا۔ حق کہ عصر یزید میں بیانے کر بلا پر یزید کے اختیارے روایات کو سونی صد ممونہ کیا جاسکا۔ حق کہ عصر یزید میں بیانے کر بلا پر یزید کے اختیارے

تاسف اور بسماندگان کربلا کی دمشق سے بطریق احمن مدین واپسی اور دست در دست بزید کی حسینی پیشکش کی روایات بھی (خواہ منفی روایات کے ہمراہ ہی سبی) صفحات تاریخ سے معونہ کی جاسکیں۔ والفصل ماشکیدت بد الاعدا ،-

پیر طریقت علام محمد قر الدین سیالوی، طبری، واقدی، کتاب اللامه والسیاس کے مؤلف شیعه ابن قتیب (مشہور عام ابن قتیب نہیں)، اور دیگر مؤرخین عصر عباسی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے سید ناعلی ومعاویہ کے مابین قصاص عثمان کی بنا، پر اختلافات کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"واعلم ايضا، أن الروايات التي تدل على تفصيل تلك المناقشة، فاما منقول الطبرى المؤرخ فهو مردود الرواية حسب تصريح كتب اسماء الرجال، وهذا ابن جرير الطبرى شيعى بلاريب- وأما ابن جرير الطبرى المفسر فهو من الثقات-

واما منقول من ابن قتيبة صاحب "الامامة والسياسة" فهو كذاب وضاع- واما منقول من الواقدى المؤرخ فهو كذلك لم يرو عنه ولم يعتمد على روايته-

وأمر متيقن بأن في روايات تلك المناقشة دخل دخيل من قبل الوضاعين الكذابين فكيف نقتضى اثرهم و نخالف الأمر المتيقن بأن سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بلا ريب و بلاشك، وأنه كاتب الوحى وأنه اخ لأم المومنين رضى الله تعالى عنها، وأنه قامع فتن اليهود بالشام والعراق، وأن حكمته أخمدت نار العجم كمالا يخفى"-

(مفتی قاری غلام احمد، انوار قمریه، مطبوعه لابور، اپریل ۱۹۹۱، ص ۲۲۲-۲۳۵، ... وصیت نامه علامه محمد قمر الدین سیالوی).

ترجمہ:- اوریہ بھی جان لو کہ وہ روایات جواس باہم اختلاف (سیدناعلی ومعاویہ) پر دلات کرتی ہیں یا تو مورخ طبری سے منقول ہیں جواسماء الرجال کی کتا بول کی صراحت کے مطابق مردود الروایت ہے، اوریہ ابن جریر طبری بلاشک وشبر شیعہ ہے۔ البتہ مفسر کے مطابق مردود الروایت ہے، اوریہ ابن جریر طبری (علیحدہ اور) قابل اعتماد ہیں۔

یا بھر بروایات "اللامروالسیاس" والے ابن تتیب سے منقول ہیں، جو کہ کداب اور جھوٹی روایتیں کھانے والا ہے۔ یا بھر یہ روایات مؤرخ واقدی سے منقول ہیں، اس

ے بی روایت سی بی جاتی اور نہ سی کی روایتوں پر اعتماد کیا جاتا ہے۔
وریہ بقینی اورے کہ اس با بم اختیات و راع (سیدناعلی و صاویہ) کی روایات
میں جعلی روایات گوڑ نے والے کہ ابول نے بست کچدا ہے پاس ہے گھڑ کر داخل کر دیا

ہے۔ بس بم ان کے دیجے بل کر کیو کہ فیصلہ کرسکتے ہیں اور اس جیسی امر کے خلات
کیے جاسکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رسول اخد موزیق کے بو کسی شک وشید کے صافی اور
کا تب وی ہیں۔ نیزام الومنین (سیدوام حبیرہ) کے بعائی ہیں جنبوں نے شام وعراق
میں یہود کے فقنوں کا قل تم کیا اور جن کی حکمت نے عجم کے آتش کدے مرد کر

جناب شاکر حسین نقوی شیعی اور عوام قم الدین سیالوی کے بیانات کی روشنی میں یہ ہی واضح رے کہ واقعہ کر باے سلم میں تمام مؤرضین کا انصارا بی جرر طیری (م ١١٠هم) كى "تاريخ الامم والملوك" المع وف برئايي الطبرى برب اسى سابن الأثير (م ١٣٠٠هـ) في الكالي في التاريخ " اورا بن كثير "م معه عدا ف "البدايه والناياسي بكثرت روايات نقل فرائي بين- ورخود طبري كے عالب شيعي رجانات ظاہر و باحربیں۔ نیز طبری کا انصار بالعموم ابو مخنف لوط بن یحی اردی (م عاد) کے رمائل "مقتل انی مخت " وغیره پر ہے جن کے مختلف تنخول میں باہم شدید اختلافات میں۔ اور ابو مخفف جووا قعہ کر بلا کے بعد پیدا ہوا، محدثین کے نزدیک رائخ العقید وشیعہ اور کذاب و ناقابل اعتبار راوی ہے۔ پھراس کی بیان کردوروایات واقعہ کربل سیدہ زینب وام کاثوم وسیدناعلی زین العابدی وغیر حم سے مروی سی ، بک بالعموم غیر مع وف و غير موجود روايان كي مربون منت اور رطب ويابس كالمجموع بين- المداخلات عدى ميں اختلافات صحاب كرام ، نيز بعد اراں واقع كر بلو خير و كے سلسم علم مي نيز ابو منف بیے شیعی مؤرخین پر انحصار نے محاب و تابعین کے بارے یما علا فیمیال بیدا كرنے ميں انتہائی اہم كردار اداكيا ہے۔ بس اكابرامت كے تديك ابن ظرون (م ٨٠٨ه ) كى طرح نقد تاريخ اور قر آن وسنت كے بيان كرده مقام صحاب و تا بعين كو لموظو مقدم ركحنالهم ستعب

س موقع پر موالنا عام عثمانی مدیر عجی دیوبند کایے قول می طبری جیے حضرات

کوسی قرار دیے والوں کو سنی طیری می شیعیت بالنفسیلت کا اصاس دلاسکتا ہے کد:-

تشیع کی سلی دبیدائی وصف کا نام نہیں ہے۔ یہ توزین کے ایک خاص رجان اور کیفیت کا نام ہے۔ پہلے بھی گتنے ہی ایسے بزرگ ہو گزے بیں جو باوجود سی سونے کے ذمنی طور پر شیعہ یا نصف شیعہ ہی تھے۔ آئ بھی بے شمار سی بیں جو پوری معصومیت کے ماقد فکری اعتبار سے تشیع کے زندانی بیں۔ معصومیت کے ماقد فکری اعتبار سے تشیع کے زندانی بیں۔ ادام عمان ربید جوانی ۱۹۷۰، معمون رزید جے خدا نے بختا کر بندوں نے نہیں بنا)۔

تایی طبری کے مذکورہ راویان کے بارے میں امام ابن تیمیہ کا مختصر مگر جامع قول خوصر و تیجد کام ے کہ:-

آبو مخف و هشاء بن محمد بن سائب و امثالهما من المعروفين بالكذب عند اهل العلم- " (ابر تيبه، منهاج السة، جد اول، ص ١٣)- ترجم به ابو خف ، مثام بن محمد بن ما سباوران جيه ديگر حضرات كاجمواناور كذاب مونا ابل علم كه بال معروف ومعلوم بات ب- فلافت يزيد و حمين و كر بلا فلافت يزيد و حمين و كر بلا

خوفت یزید نیز حسین و کرو کے حوالہ سے مذکورہ سابقہ تفصیلات ومباحث سے درن ذیل نقاط پر جسی خلاصر و تنجہ ثالا جاسکتا ہے:-

ا۔ یزید کی بیعت خلافت (رجب ۲۰- ربیج الال ۱۲۳ هے) تقریباً چین لاکه مربع

سیل پر میط پورے عالم اسلام کے صحابہ و تابعین وعامت اسلین نے کی، جن میں سیدنا
عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن جعز طیار، محمد بن علی ابن المنفیہ اور دیگر
اکا بر قریش و بنی باشم، صحابہ و تابعین رصی اللہ عنم بھی شامل تھے۔ گر نوار رسول سیدنا
حسین بن علی اور براور دادہ نبی "وعلی و نوار ابو بگر سیدنا عبداللہ بن زبیر نیز مر دو کے
رفتاء و سویدان کی کثیر تعداد نے بیعت خلافت یزید نہیں کی۔

الم سیدنا حسین و ابن زبیر نے ابتدائے خلافت یزید میں بیعت یزید سے نیجے

الم سیدنا حسین و ابن زبیر نے ابتدائے خلافت یزید میں بیعت یزید سے نیجے

او نے مدیزے تقریباً بیک وقت کہ کاسند اختیار کیا اور وہیں قیام فرایا۔ سیدنا ابن زبیر

نے کہ بی مستل قیام فرا کر بلا بیعت خوفت پرید خرون و مقاومت کا عمل جاری رکھا۔ یہاں تک کہ یزید کی وفات (۱۳ رسیج الوں ۱۳ ھے) کے بعد انہوں نے اپنی المات و خلافت کا بقاعدہ اعلان کر کے جاز و عراق سمیت عالم اسلام کے بہت بڑے حصہ پر ابنی خلافت (۱۳ - ۱۳ سے ھا کہ ایس کر گھی۔ پھر جاج بن یوسعت کی ابنی خلافت (۱۳ - ۱۳ سے ھا کہ بین لکٹر جاج ہے کہ معظم میں جار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان - ذوالج المات عرق کے زمانہ میں مگر سی لکٹر جاج ہے کہ معظم میں جار ماہ سے زائد عرصہ (شعبان - ذوالج اللہ ھا) قیام فرایا۔ اس دوران میں نہ تو انہیں حکام کی طرف سے بیعت پزید پر مجبور کیا گیا، نہ شیعان کوفہ و عراق کے وفود و خطوط کی آمہ و رفت پر کوئی خاص پا بندی مائد کی گئی۔ چنانچ اٹھارہ سرزار سے زائد خطوط شیعان کوفہ نیز وفود کوفیان کے بیہم اصرار کے گئی۔ چنانچ اٹھارہ سرزار سے زائد خطوط شیعان کوفہ نیز وفود کوفیان کے بیہم اصرار کے نتیج میں سیدنا حسین نے سیدنا علی و حسن کے مابقہ تلخ تجربات کے علم و معرفت کے باوجود ایک بار پھر شیعان کوفہ و عراق کو خانوداہ علی کے ساتھ آپنے دعوی وفاداری کو باوجود ایک بار پھر شیعان کوفہ و عراق کو خانوداہ علی کے ساتھ آپنے دعوی وفاداری کو تابت کے عام و معرف کے بیش نظر احتیاطاً مسلم بن عقیل سے تابت کرنے کا موقع دیا، گر سابقہ غدار یوں کے بیش نظر احتیاطاً مسلم بن عقیل سے تابت کرنے کا موقع دیا، گر سابقہ غدار یوں کے بیش نظر احتیاطاً مسلم بن عقیل سے تصدین احوال کوفیان بھی کروالی۔

۳- سلم بن عقیل کی جانب سے براروں شیعان کوف کے دست مسلم پر بیعت طلافت حسین کر لینے کی اطلاع اور دعوت سفر کوف پر سید، حسین سنے سفر کوف اختیار فرما یا تاکہ بزید کے مقابلہ میں اپنی رائے کے مطابق ستر حسینی خلافت کا قیام عمل میں لایا جا سکے۔ مگر اکا بر قریش و بنی باشم، صحابہ وتا بعین کی کثیر تعداد نے آپ کو خروج وسفر کوف سے منع فرمایا جس میں شہادت عثمان و خلافت عق کی خانہ جنگیوں کے ہولناک نتائج کے بعد حسین ویزید، عراق وشام اور است اسلام کے باہم تصادم و خانہ جنگی سے عالم اسلام کو بچانے کا جذبہ بھی کار فرما تھا۔ ابن الحنفیہ جیسے اکا بر قریش و بنی باشم کے نزدیک شیعان کوف وع اق قطماً ناقابل اعتبار تھے۔ مگر سیدنا حسین، مسلم بن عقیل کا پیغام ملنے شیعان کوف وع اق قطماً ناقابل اعتبار تھے۔ مگر سیدنا حسین، مسلم بن عقیل کا پیغام ملنے کے بعد مکہ سے عازم کوف مو گئے۔

۵- سیدنا نعمان بن بشیر کے بعد عبیدالند ابن زیاد کے امیر کوف مقرر ہونے پر مسلم بن عقیل اور سراروں شیعان کوف مسلم بن عقیل اور سراروں شیعان کوف مسلم کے ، تدیر بیعت خلافت حسین کرنے کے بعد غداری کرتے ہوئے بن زیاد

کے ہاتھ پر بیعت خلافت پر ید کر گئے، جس کی اطلاع سیدنا حسین کو دوران سفر ہی۔ چنانچ کو فو و عراق ہاتھ سے فکل جانے کی خبر پر آپ نے سی صورت حال میں طلب خلافت کا ارادہ فرایا، گر بنو عقیل نے انتخام مسلم کے بغیر و بہی سے انکار کر دیا۔ چنانچ سیدنا حسین اپنی اصابت رائے و مثاورت کے تقاصلہ کے برعکس بنو عقیل کے اصرار کی بناء پر پیش قدمی فرماتے رہے، اور جب قدرے تاخیر سے بنو عقیل سے بنو عقیل سے اور جب قدرے تاخیر سے بنو عقیل سمیت آپ کے جملہ رفقاء کو بھی حالات کی سنگینی کے پیش نظر و پی ہی مدود کر مناسب نظر آئی تو لشکر حربن یزید سمیمی نے محاصرہ کر کے واپسی کی راہیں مدود کر دیا۔ پھر ابن سعد کا دستہ لشکر آئ بہنچا اور دمشق جانے کی راہ بھی باقی نہ رہی، اور نہ دیا۔ وخول کوف کی صورت بجی۔ بالاخر آپ فرات کے کنارے سرزمین کر بلامیں خیمہ ران دخول کوف کی صورت بجی۔ بالاخر آپ فرات کے کنارے سرزمین کر بلامیں خیمہ ران

۲سیدنا حسین نے خو تریزی سے پچنے اور صلح و مطابمت کی فاظر سخروقت میں اپنی وقاص کو دین الحق میں اللہ علیہ وسلم کے ماسول زاد) امیر لکٹر عربی سعد بن اپنی وقاص کو مدینہ واپسی یا سرحدول کی جانب برائے جاد روائٹی یا دشن ہیں اپنے چا زاد یزید بن معاویہ کے باتھ میں باتھ رکھنے کی تین شرائط پر بہنی پیشر کش فی، کی جے ابن سعد نے بخوشی منظور کرتے ہوئے امیر کوف ابن زیاد کی منظور تی کے لئے بھیجا، گر بن زیاد نے یزید کو اطلاع کئے بغیر خلاف توقع شر بن ذی البوشن کے مشورہ کے مطابین دست در دست رزید سے پہلے وست در دست ابن زیاد کی شرط سے مشروط کر دیا، جے سیدنا حسین نے قبول نہ فرمایا، کیونکہ وہ یزید کے مقابلے میں نہ صرف ابن زیاد کو کھتر و نہیں انتہار سمجھتے تھے، بلکہ مسلم بن عقیل کا حشر دیکھتے ہوئے انسیں یقین تعاکہ ابن نہا ہوگئے لئے درسیان دس محرم الاحد (ستمبر املاء) کوخونریز نہا ہے درسیان دس محرم الاحد (ستمبر املاء) کوخونریز نہا ہے درسیان دس محرم الاحد (ستمبر املاء) کوخونریز نہا ہے درسیان دس محرم الاحد (ستمبر املاء) کوخونریز نہا ہے درسیان دس محرم الاحد (ستمبر املاء) کوخونریز نہا ہے درسیان دس مواجس میں سیدنا حسین اور ان کے بندرہ بیس عزیز واقار ب نیز پہاس سے زائد او بروایت دیگر سوتا دوسو) اعوان وا نصار اپنے بان وہال کی حفاظت کرتے ہوئے شہدو

کید دومری رائے کے مطابق جب شیعان کوف کے نام لے لے کرسیدنا

حسین فی نسی شرم دلائی که سزارول خطوط کے ذریعے دعوت نیز مسلم بن عقیل کے ما تحدیر بیعت خلافت حمینی کراینے کے بعد عداری تہارے لئے باعث ننگ وعار ہے تو كوفيول كوخدشہ مواكر اگر سيدنا حسين فے يزيد سے صلح و مفاہمت كے بعد خطوط کوفیان، یزیدی مکومت کے حوالے کر دیئے توان کے خلاف مرکاری کارروائی موگی۔ لهذا انہول نے اپنے خطوط کے بلندوں کے حصول کی خاطر خیمہ ہائے لشکر حمینی پر حملہ كرديا اور باسم تصادم ميں سيدنا حسين ورفقائے حسين في شهادت يائي-دس موم یاسات موم سے بندش آب کی روایات الفاط ومعانی کے لاظ سے متنوع ہیں جن کے مطابق فرات کا قریبی گھاٹ روکا گیا۔ نیزاس بندش کے بعد دور کے گھاٹ سے یانی لایا جاتا رہا اور سینکروں مرد و زن اور سواری کے جا نور اس یانی سے اپنی یاس بھاتے اور حوالح ضروریہ یوری کرتے رہے۔ شیعی روایات کے مطابق بندش آب کے بعد گرے کھود کر صاف قابل قبول یانی کی فراہمی کا بھی انتظام کیا گیا۔ علاوہ ازیں تعداد رفقائے حسین، تعداد شہدائے کربا، تفاصیل واقعات کربلا بہماندگان قافلہ حمینی کے احوال سمیت جملہ روایات میں سے خود محققین ابل تشیع کے زدیک کچید سرے سے غلط، کچھ مشکوک ومسم، کچھ مبالغ آمیز اور ناقابل اعتبار ہیں، جن کا زیادہ تر راوی واقعہ کربلا کے بعد بیدا ہونے والا بو مخنف لوط بن یمی ازدی (م ۱۵۵ھ/ ۵۰ اھر) ہے۔ جس نے متفرق ومجمول راویان سے روایات حاصل کیں اور پھر طبری نے انہیں بلا تحقیق اپنی تاریخ میں نقل فرما دیا- اور بعد کے مؤرضین (ابن الاثیر وابن کثیر و عیره) نے یسی روایات طبری اپنی تواریخ میں نقل فرمادیں-

۸- شمادت حسین و رفقائے حسین کے بعد خواتین و بیماندگان حسین کو سر حسین سمیت ابن زیاد کے پاس کوفہ بعیج دیا گیا، جمال سے قافلہ حسین یزید کے پاس دمشق بہنچا- البتہ سیدنا حسین کا سر مبارک یزید کے پاس کوفہ سے دمشق لے جانے والی روایت غلط اور باطل ہے، کیونکہ نہ صرف اس کے راوی مشکوک و مجمول ہیں، بلکہ بقول ابن تیمیہ دربار یزید میں سر حسین لے جانے جانے کے وقت سیدنا انس بن مالک وابو برزہ اسلی وغیرہ صحابہ کرام کی موجود گی کا تذکرہ اس روایت کو درایتا ہی باطل قرار دیتا برزہ اسلی وغیرہ صحابہ کرام شام کے بجائے عاق میں قیام پذیر تھے، لمدا ابن زیاد کی سے، کیونکہ مذکورہ صحابہ کرام شام کے بجائے عاق میں قیام پذیر تھے، لمدا ابن زیاد کی

مجلس کوف میں تو ان کی موجود گی قرین قیاس ہو سکتی ہے، سینکڑوں میل دور دربار یزید اور شہر دمشق میں موجود گی ممکن نہیں۔

9- یزید پر شهادت حسین و رفتائے حسین کے سلسلہ میں کوئی ذمہ داری بنیادی طور پر عائد نہیں ہوتی، کیونکہ نہ تو یہ بات ناست ہے کہ اس نے قتل حسین کا حکم دیا، اور نہ ہی اس نے قتل حسین پر خوشی اور رصامندی ظاہر کی بلکہ الٹا ابن زیاد پر لعنت بھیجی - چنانچ متعدد روایات کے مطابق یزید نے حادثہ کر بلاو شہادت حسین و رفقائے حسین پر اظہار رنج و غم کیا، ابن زیاد پر لعنت بھیجی اور یہال تک کھا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو اپنی جان پر تحمیل کر بھی حسین کو بچالیتا، اور اگر ابن زیاد کی حسین سے رشتہ داری ہوتی تو وہ ہرگز ایسا نہ کرتا۔ بعد ازال قافلہ حسینی کو خاص رشتہ دار ہونے کی بناء پر حرم مرائے شاہی میں شہرایا اور معمان نوازی و تلافی اموال کے بعد سیدنا علی زین العابدین و سیدہ زینب وام کلثوم کی خواہش کے مطابق محافظین کے ہمراہ بحفاظت مدینہ روانہ کیا، سیدہ زینب وام کلثوم کی خواہش کے مطابق محافظین کے ہمراہ بحفاظت مدینہ روانہ کیا، اور بعد ازال وفات یزید تک خانوادہ حسین کے خلیفہ یزید کے ساتھ عمدہ تعلقات برتو ار

-۱- یزید اپنی چار سالہ اماست و خلافت میں ابن زیاد کواس کی غلطی وجرم کی لعن و مدمت کے علاوہ کوئی سرا نہ دے پایا جس طرح کہ سیدنا علیؓ اپنی بنج سالہ خلافت راشدہ میں انتظامی مجبوریوں کی بنا پر قاتلین عثمان ؓ سے قصاص نہ لے پائے۔ اس میں نہ صرف ابن زیاد کے شیعان کوفہ کو مغلوب رکھنے کے کارنامہ کو دخل تما بلکہ سرا دینے کی صورت میں ابن زیاد و شیعان کوفہ کی بغاوت کا بھی خطرہ تما۔ نیزا بن زیاد کے ساتہ سیدنا صورت میں ابن زیاد و شیعان کوفہ کی بغاوت کا بھی خطرہ تما۔ نیزا بن زیاد کے ساتہ سیدنا حسین کو سفر کوفہ پر ابسار نے والے سراروں غداران کوفہ کو بھی سرا دینا للذم توار پاتا جسین کو سفر کوفہ پر ابسار نے والے سراروں غداران کوفہ کو بھی سرا دینا للذم توار پاتا جس پر انتظام حسین کی آرمیں شیعان حسین کے قتل عام کا زائد الزام بھی یزید پر عائد کیا جاسکتا تما۔

11- امام غزالی وابن تیمیہ جیداکا برامت نے یزید کوواقعہ کر بلاوشہادت حسین کا ذمر دار قرار نہیں دیا اور نہیں اس حوالہ سے لعن یزید کو جائز قرار دیا ہے، بلکه امام غزالی سمیت بست سے اکا برامت بحیثیت مسلمان یزید کے لئے دعائے رحمت ارحمت الله علیہ اکو بھی جائز و مستحب قوار دیتے ہیں۔ جبکہ اس کے برعکس علامہ تفتازا فی جیدے کئی

ا كابرامت يزيد اكومنني تاريخي روايات كى بناء يرقتل حسين اورواقعد كربؤ كا ذمر دار سمحق بیں اور جواز لعن ٹابت کرتے ہیں۔ البتہ جواز لعن کے قائل اکا پر امت کے نویک ہی یزید کی جانب سے تو۔ واستغفار اور خدا کی جانب سے مغرت یزید کا امکان موجود ہے. لهذا احتیاط کا تقاصا یس سے کہ قاتلہ عمر وعثمان وطلق و زبیر پر لعنت کی من قاتلین حسينٌ پر بمی بغير نام لئے لعنت بميمي جائے، اس طرن جو جومستی لعنت ہے اس پر خود بنود لعنت پر جائے گی، اور غیر مستی پر لعنت کے اس خطرہ سے بجا جا سکے گا، جس كى صورت ميں لعنت الثالعنت بمينے والے پر لوث آتى ہے۔ ۱۲- مدیث مغرت جمله علدین لشراول قطنطینی، مدیث شوکت اسلام در زمان باره قریش خلفاء وحدیث "خیرامتی قرنی" وغیره کی روسے اکا برامت کی کشیر تعداد کے زدیک بزید، محانی زادہ و تابعی، مغرت یافتہ اور برحق ظیفہ اسلام ہے۔ جبد دیر علماء کے زدیک ان احادیث کے باوجودایس تشریح و تاویل کی گنجائش موجود ہے، جو یزید کون احادیث کامعداق قرار دینے میں مانع ہوسکتی ہے۔اس مورت حال میں اس رائے کو کافی صر تک قبول عام والغاق رائے ماصل ہو چا ہے کہ دینی و تاریخی روایات کی تاویل و تشریح وصحت وعدم صحت راویان کے حوالہ سے یزید کو بالیقین کافر و معون یا قتل حسین کا ذمر دار قرار دینا ممکن نسین، لهذا پزید کومومی ومسلم تسلیم کرتے ہوئے اس کے بارے میں کی قیم کے منفی کلات یا لین طبی سے سختی سے اجتناب الذم ہے، کیونکہ بعض اقوال واحادیث کی روسے بزید کے برحق طبیعہ، مغزت یافتہ ورصالح : ومتى قرار يانے كا امكان مى موجود ب اور بت سے اكابر است كے نزد يك وہ يقيناً ایای تالدازیاده سےزیادہ بغیرنام لےاس بات پر عمل کیا جاسکتا ہے ک:-لعنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة و الزبير و على و الحسين، لعنة الله على الظالمين، اعداء الصحابة، و اهل البيت اجمعين-

## ائمه ابل تشبع كي عملي صورت حال

شیعی نقط نظر سے المت و خوفت کی بحث میں اعتقادی حوالہ سے یہ بی واضح رہے کہ شیر اثنا عشریہ اپنے بارہ ہاموں کو انبیاء ومرسلین علیم السلام کی طرح منصوص من الله (الله کی طرف سے مقرد شدہ)، معصوم عن النا، مفترض الطاع (جن کی اطاعت نبیوں رسولوں کی طرح فرض ہے) اور محمد صلی الله علیہ وسلم کے علاوہ دیگر تمام انبیاء و مسلین سے افعنل ہائے ہیں۔ ابدا الم المند شاہ ولی اللہ محدث دبلوی سمیت تمام اکا بر است و علماء المسنت کے زدیک اس عقیدہ آلمت منصوصہ و معصوم، افعنل من النبوة کی بناء پرشید اثنا عشریہ منمون ختم نبوت قراریا ہے ہیں:۔

امام باصطلاح ايشان معصوم، مفترض الطاعه، منصوب للخلق است، ووحى باطنى در حق امام تجويز مى نمايند- پس در حقيقت ختم نبوت را منكراند كو بريان آنحصرت را خاتم الانبياء مي گفته باشند"-(ث، ولي الله، تفييمات الهيه، ص ٢٢٢، ووصيت نامه، ص ١١٦، مطبع مسيحي كانبور، ١٢٨٣ها شیعوں کی اصطوح اور ان کے عقیدہ میں امام کی ثان یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتا ہے، اس کی اطاعت وض ہوتی ہے ور محلوق کی بدایت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف ے مقرر و نامزد ہوتا ہے برشید الم کے حق میں وحی باطنی کے قائل بیں۔ پس فی الحقيقت وه ختم نبوت كے منكرين اگرچ زبان سے آ مخرت كوفاتم الانبياء كھتے ہيں۔ ابل تشیع بالعموم اور شید اثنا عشریہ باقسوم اینے امر کے لئے جس مقام المت منعوصه ومعموم افعنل من النبود نيزجن صفات وخواص نبوت ورسالت حتى كه بعن صفات الوبیت تک کا عقیدہ رکھتے اور اسے توحید و رسالت و قیامت کی طرح ، صول دين مي شمار كرتے بي، (ال الاتمنتا مقاماً لا يبلغه ملك مقرب ولا نبی دوسل-مارے آئم کا وہ مقام ےجس تک نہ کوئی نبی مرسل پہنچ سکتا ہے اور نه كوفي مقرب وشته مين، الكومة السومي، ص ٥٢)-ان كولموظ ركفتے موت جب ائر شید کی عملی صورت حال اور طرز عمل کا مختصراً جائرہ لیا جائے تو درج ذیل نقاط سامنے آ تے شاہ د

ابل تشیع کے منصوص ومعصوم امام اول وخلیفہ بلافصل، وسی رسول، ولی الام سیدنا علی بن ابی طالب نے اپنی امات و خلافت و والیت منصوصہ و معصومہ افضل من النبوه قائم كرنے كے بجائے شورائيت واجماع صحابة كى بنياد پر منتخب شده امام اول و دوم وسوئم سیدنا ا بوبکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم کی اماست و خلافت (۱۱-۳۵ه) کی بيعتِ فرِما لى اورشِهادت عثمانِ (١٨ ذوالج، ٣٥ه) تك يجيس سال مسلسل ان ائمه و خلفاء . ثلاثہ کی میکے بعد دیگرے بیعت کر کے اس پر سختی سے قائم رہے، نیزان ائمہ ثلاثہ کے مشیر ومعاون رہے۔ اور ان کے ہمراہ اہل تشیع کے دوسرے اور تیسرے امام منصوص ومعصوم افعثل من الانبياء سيدنا حن وحسين رضي الله عنهبا بمي سيدنا ابو بكروعمر وعثمان رضی الله عنهم کی امات وخلافت کی بیعت پرقائم رہے۔ ابل تشیع کے دوسرے امام منصوص و معصوم سیدنا حس شہادت امام علی ا کے جند ماہ بعد (اسم حدیں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و برادر نسبتی کا تب وحی و برادر سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین کے حق میں دستبردار ہو گئے اور سیدنا حسین کے ممراه سید نامعاویه کی امات و خلافت کی بیعت کرلی- سید ناحن اس بیعت پر سن ۵۰ ه<u>ر</u> میں اپنی وفات کک دس سال قائم رہے اور آپ کے بعد تیسرے امام منصوص و معسوم سیدنا حسین نے مزید دس برس وفات سیدنا معاویہ (رجب ۲۰هم) تک کل بیس برس اس بیعت معاویہ کو قائم رکھا اور ان کے مقابلے میں نہ سیدنا حسن نے اور نہ ہی بعد ازال سیدنا حسین نے عملاً کوئی متوازی امات وخلافت قائم فرمائی-تمام ابل تشيع كے متفق عليه منصوص ومعصوم أمام اول ودوم وسوتم سيدنا علی و حن و حسین رسی الله عنهم کے بعد شیعہ اثنا عشریہ کے جوتھے امام منصوص و معسوم علی زین العابدین کے مقابلے بیں ان کے غیر فاطمی جا امام محمد بن علی (ابن الحنفيه) في ابني الاست كا دعوى فرما يا اور شيعه فرقه كيسانيه وجود مين آيا-شیعه اثنا عشریه کے یانجویں امام منصوص ومعصوم محمد الباقر کے مقابلے میں ان کے بعائی امام زید بن علی زین العابدین نے اپنی اماست کا دعوی کیا اور شیعہ فرقہ زیدیہ وجود میں آیا. جس کے بیرو کار آخ بھی یمن وغیرہ میں کئی ملین کی تعداد میں موجود بير- -- شیعه اثنا عشریہ کے چھٹے امام جعفر الصادق نے جب اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کی اجانک وفات پر امامت اپنے چھوٹے بیٹے موسی الکاظم کو منتقل فرائی توامام اسماعیل کے فرزند محمد نے اپنے چا موسی الکاظم کے مقابلے میں اپنی امامت کا دعوی فرمایا جس سے شیعہ فرقہ اسماعیلیہ وجود میں آیا، جس کے کئی ملین پیروکار برصغیر پاک و بند، افریقہ، یورپ اور دیگر مقامات پر موجود ہیں۔

۲- اثنا عشریہ کے ساتویں امام موسی الکاظم کی اولاد میں سے امام سید محمد نور بخش (۸۵۵ – ۸۵۹ هـ) نے ایران میں اپنی اماست اور امام مهدی ہونے کا دعوی کیا جس کے بعد شیعہ فرقہ نور بخشیہ وجود میں آیا جس کے بیروکار آج بھی گلگت و بلتستان اور کشمیر و ایران میں برمی تعداد میں موجود ہیں۔

اس طرح محتلف شیعة فرقے کیسائی، زیدیہ، اسماعیلیہ، نور بخشیہ وغیرہ شیعة اثنا عشریہ کے ائمہ میں سے کئی ایک کی امامت کا اثار کر کے اپنے علیحہ المامول پر ایمان رقحصے ہیں۔ اور یہ سب اس بات سے ہمی اثار کرتے ہیں کہ المول کی تعداد صرف بارہ ہے۔ حتی کہ اثنا عشریہ کے بارہویں امام محمد السدی کو بھی یہ شیعة فرقے تسلیم نہیں کرتے، جن کے بارے میں اثنا عشریہ کا کمنا ہے کہ وہ تقریباً ساڑھے گیارہ سوسال پہلے عراق کے مقام "سرمن رای" میں فائب ہوگئے تھے اور قیامت کے قریب قاہر ہوکر اپنا عشری کھومت اپنا عشری فرقہ کی قیادت فرماتے ہوئے مالمگیر اسلامی (شیعی اثنا عشری) حکومت قائم فرمائیں گے۔

اگر بارہ اہام نبیول کی طرح اللہ کی طرف سے مقرد شدہ (منصوص من اللہ) معصوم عن النماء وافضل من الانبیاء ہوتے تو کم از کم تمام شیعہ فرقول کا ان کی اماست منصوصہ معصور افصل من النبوہ پر مکمل اتفاق رائے ہوتا۔ اور مذکورہ فرقول کے مختلف ائمہ کرام اپنے ہی بیا ئیول، بعثیجول کے مقابلے میں اماست کے دعویدار نہ بتلائے جائے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت شیعول کے برعکس ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور لاکھوں تا بعین وصالحین کے ساتھ ساتھ ان تمام شیعہ فرقول کے ائمہ کرام کا ہمی محمل احترام کرتے ہیں، مگر ان میں سے نہ تو کئی کو اللہ کی طرف سے مقرد شدہ اسمی سے اندام من الانبیاء تعلیم کرتے اسمی من النہاء تعلیم کرتے

بیں اور نہ ہی ان صحیح العقیدہ بزرگان اسلام سے منبوب منفی شیعہ روایات و احادیث کو درست اسلام سے منبوب منفی شیعہ روایات و احادیث کو درست اسلام سے کہ مذکورہ شیعہ درست اسلام سے ان شیعہ روایات و احادیث قبول کرتے ہیں اور نہ ہی قریق نہ تو ایک دوسرے کے امامول کی روایات و احادیث قبول کرتے ہیں اور نہ ہی تفسیر و حدیث و فقہ و غیرہ کے سلسلہ میں ایک دوسرے کی کتا بول کو مستنہ تسلیم کرتے ہیں۔

اس کے برعکس دنیا ہمر کے نوب فیصد سے زائد مسلمان جوصد یول سے عقیدہ ابل سنت والجماعت سے وابستہیں، قرآن وحدیث، اصول وعقائد، فقہ و تفسیر اور تاریخ و تصوف وغیرہ کے سلسلہ میں مشتر کہ سمرائے کے حامل ہیں۔ نیز اہل سنت بالاتفاق کی ایے امام مہدی کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو ساڑھے گیارہ سو سال سے فائب بارہویں اثنا عشری امام ہیں، بلکہ روایات اہل سنت کے مطابق آخری زبانہ میں خاندان مرالت میں سے ایک عظیم شخصیت محمد المعدی پیدا ہوں کے اور دنیا میں فلہ اسلام کی قیادت فرائیں گے۔

## بہلی صدی مجری کے چند اسم شہدائے مظلومین

ا- اول شید ابل بیت قریب رسول سیدنا عبید بن حامیث بن عبدالمطلب الداشی الترشی، شهید غوره بدر (م ۱۷، رمضان ۱۳هد)

٣- سيد الشعداء سيد ناحم أقي تن عبد المطلب العاشمي القرشي، شبيد غ وه احد ( شوال

(20

- شبیر رسول مرتبی ایم سید با مسعب بن عمیر بشید غروه احد ا شول ساهه ا به - محبوب رسول مرتبی به سید به زید بن حارثه شید جنگ موتد ا ۱ هه ا ۵- اول داده رسول مرتبی شویر سیده زینب و خواس زاده سیده خدیج سید نا بوالعاص بن ربیج الاموی القرشی شید ختم نبوت در جنگ یمام بدست نشر مسید

كذب اساها

٧- اول تواسه رسول و فرزندسيده زينب بعدرسول ور هيمكدرويف رسول ور هيمكدرويف رسول اسيدناعلي من الى العاص الاموى القرشي فسيدجماد مر موك ( ١٥ امه)-

ے - امام و خلیف تانی، والد ابل بیت رسول سیده حفصه ام المومنین سیدنا عم بن النظاب العدوی الله شی، شید محراب مسجد سوی بدست موسیان (یکم محرم ۱۲۳هـ)

۸ - موضیف ثالث، خواسر زاده رسون سیّن تین جات و سن سید ناعثمان بن عفان، الاسوی الترشی، ذوالنورین، ذوالهم تین، خالوئے حسنین، شیدمدین (۱۸، ذوالح ۱۳۵ه)
 ۹ - سیکے از عشره مبشره، طالب قصاص عثمان، سیدنا طحه بن عبیدالله التمیی التانی شید جنگ جمل بدست کوفیان (جمادی التانی ۱۳۱ه)

۱۰- یکے زعشرہ بشرہ، طالب قصاص عثمان، پعوپی زادرسول، بردارزادہ سیدہ خدیجہ ووارد بوبکر، سیدناز بیر بن العوام الاسدی القرشی، شید جنگ جمل بدست کوفیان ( حمادی الله فی ۱۳۱۸)

اا- سید، عمار بن یا مر، شید جنگ صفین بدست شامیان (۲۰۰۰)
 ۱۱ - ، م و خلیفه چهارم، داماد و چها زاد رسول مترفیقها، شوم سید و فاطمه، سید ناعلی بن ابی طالب اید شمی اقترشی، شهید محراب مسجد کوفه، بدسیت خواری (۲۱ رمصنان ۳۰ هد)
 ۱۲ نواسه رسوس، فرزند بتول سید نا حسین بن علی الهاشی القرشی شهید گربال

۱۴- نوسه ام اول وخلیفه بلافعس ابوبکر صدیق و برادر زاده نبی و علی وخوا سر زاده سیده عائش، سیدنا عبدالله بن زبیر القشی . شمید کمه بدست نشر حجای ( جمادی الثانی ۱۳ حد)

١٥- خديف راشد سيدنا عمر بن عبدالعزيز الاموى القرشي، شبيد دمشق (م رجب ١٠١٠)

بدست كوفيان أن المرم الإحدا

## ۵- یزید مدینه کی بے حرمتی (واقع حره) کا ذمه دار ہے؟

آن سے نعن صدی سے زائد عرصہ پہلے مولانا مناظر احس گیلائی کے بنوامیہ کے حوالہ سے ایک تنقیدی مقالہ کے جواب میں مولانا مطلوب الرحمن ندوی نگرامی فے "تصویر کا دومرا رٹ" کے زیر عنوان بنوامیہ کی خدمات پرروشنی ڈالتے ہوئے واقع حرہ کے سلسلہ میں بھی وصاحت ور فی :-

"واقع حرومیں بے شک تین دن تک باشندگان مدینہ کو مصاب کا سامنا رہا اور یزید کی فوجیں اپنا تسلط قائم کرنے کے لئے سر گرم پیکار رہیں۔ لیکن کیا مولانا نے اس پر غور فرمانے کی زحمت گوارا نسیں کی کہ واقعہ حرہ پیش کیوں آیا؟"

ارباب تاریخ تھے ہیں کہ ۱۳ حیں اہل مدینہ نے عثمان بن محمد بن ابی سفیان والی مدینہ کو جو بنی امید کی طرف سے مدینہ پر مقرر تھے عضو معطل بنا دیا۔ اور عبداللہ بن حفظ کے باتھ پر بیعت کرلی۔ بنی امید کے افراد کو جو مدینہ میں موجود تھے ہر طرف سے کھیر لیا۔ یہ مروان کے گھ میں مصور مو گئے ان کی تعداد حالانکہ ایک مزار تھی، لیکن اہل مدینہ کے جم طفیر کے سامنے یہ ایک مزار کی جمعیت بے حقیقت تھی۔ یزید کو خبر بینیائی گئی اس نے اہل مدینہ کے اس طرز عمل پر افیوس کیا اور حسرت سے کھا:۔

بینیائی گئی اس نے اہل مدینہ کے اس طرز عمل پر افیوس کیا اور حسرت سے کھا:۔

لقد بدالوا الحکم الذی فی سجینی۔ فیدلت قومی غلطة بلیان ۔

إناريغ كاملاً: ﴿ ٢. ص ٢١٠)

میں نے بنی طبیعت میں جس و ن حکومت کرنے کا فیصد کیا تما المدر کے ا

لو کول نے (اپنے طرز عمل سے) اس کو بدل دیا۔ پس میں نے بھی اپنی قوم کی نری کو سختی سے بدل دیا۔

پھر مسلم بن عقبہ کو حکم ویا کہ فوق کو لے کرمدنٹ پہنچیں اور بنی امیہ کو اہل مدین کے شدائد سے نجات دلائیں۔ لیکن اس کے ساتھ بی اس کی تاکید کردی کہ:-

ادع القوم ثلاثاً فان اجابوك والا فقاتلهم- (ناریخ کامل ع۲۰ صر ۱۲۸-انهیں تین مرتبہ صلح اور اطاعت كی دعوت دینا اگر قوہ مان جائیں تو بهتر ہے ور نہ هجر جنگ كرنا-

بعركها:-

فاذا مصت الثلاث فاكفف عن الناس- وانظر على بن الحسين فاكفف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد اتانى كتابه-" (تديخ كامل جز ٢، ص ٢٥)-

جب تین دن گزرجائیں توجنگ روک دینا- علی بن حسین کا خیال رکھنا اور ان کی ایدارسانی سے باز رہنا-ان سے اچھی طرح پیش آنا کیونکہ وہ اس معاملہ میں لوگوں کے ساقد شریک نہیں-ان کا ظرمیرے پاس آگیا ہے-

المسلم بن عقب فوق لے كر مدرزوان موقے- اس وقت ابل مدر كا جورويہ بنى الميد كا جورويہ بنى الميد كا جورويہ بنى الميد كے مصور بن كے بنا تد تعالى كومؤرث ابن اثير لكھتے بيں :-

فيلغ اهل المدينة خبرهم فاشتد حصارهم لبنى أمية بدار مروان- و فالوان- والله لا نكف عنكم حتى نستولكم و نصرب اعتاقكم أو تعطونا عهد الله و ميثاقه ان لا تبغونا غائلة، ولا تدلوا لنا على غورة ولا تطاهروا ، علينا عدوا فنكف عنكم و نخرجكم عنا- "انامة كاما، م ٢٠ مر ٢٠٠جب اہل مدینہ کو مسلم بن عقب کے آنے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے بنی امیہ پر اپنا محاصرہ اور سخت کر دیا اور محصورین سے کھا کہ خدا کی قسم ہم تم سے ہاز نہ رہیں گے۔ یہال تک کہ تم کو دلیل کر دیں، تہاری شان وشوکت خاک میں طاوی، اور تہاری گردنیں اڑا دیں۔ ہال اگر تم ہم سے بحلف وعدہ کرو کہ اب ہماری دشمنی نہ کرو گے، ہمارے ممالک مروسہ پر حملہ آور نہ ہو گے اور ہم سے مقاتلہ نہ کرو گے تو ہم تہیں یہال سے تکال دیں گے۔

مسلم بن عقب مدين يمني توابل مدين كو فاطب كرككها:-

ان امير المؤمنين يرعم انكم الاصل، وانى اكره اراقة دمائكم، و انى أوجلكم ثلاثاً، فمن ارعوى و راجع الحق قبلنا منه و انصرفت عنكم-" (تاريخ كامل، جر ٢، ص ٢٦)-

امير المؤمنين آپ لوگوں كوشريف مجھتے ہيں اور ميں بھی آپ لوگوں كاخون بہانا براسمجھتا ہوں۔ پس جواپنے طرز عمل سے باز بہانا براسمجھتا ہوں۔ بس جواپنے طرز عمل سے باز آ جائے گا اور راہ حق اختيار كرے گا، ميں اس سے اس كو قبول كروں گا اور واپس چلا جاؤں گا۔

جب تین دن گزر گئے تومسلم بن عقبہ نے ایک موقع ہمر صلح جوتی کا تکالا- اور قبل اس کے کہ مدینہ پر حملہ کرسے اہل مدینہ سے پوچا:-

"يا اهل المدينة ما تصنعون؟ تسالمون أم تحاربون؟ فقالوا:- بل نخارب-" (تاريخ كامل جز، ٢، ص ٢٦)-

اے اہل مدرز کیا فیصلہ کیا؟ کیا کرو گے؟ جنگ یا صلح؟ اہل مدرز نے جواب دیا:- ہم جنگ کریں گے-

مسلم بن عقب نے پیرکھا:-

لا تفعلوا بل ادخلو في الطاعة- (تاريخ كامل جزء ٢، ص ٢٦)-

ایسانه کرو بلکه الماعت قبول کرو-

ابل مدین اپنی صدیر قائم رے۔ بالاخر جنگ شروع موئی اور تین دن تک معرکه موتر را- ب شک مسلم بن عقب نے اپنا تسلط قائم کرنے کی سرتد بیر کی-

البتر "عصمتیان حرم کی ناموس" کے متعلق مولانا نے جو کچر لکھا ہے اس کے وی ذمر دار بیں۔

اب مالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس کو "واقعہ حرہ 'محما جاتا ہے۔ آپ ہی فیصلہ کریں کہ ان واقعات کے بیش نظر بالکلیہ بنی امیہ ہی کو توسیق وارشہرا کران کے لئے اجن میں بست سے تا بعی اور معافی ہمی تھے) غیر شائستہ الفاظ کا استعمال کھال تک مناسب ہے؟"

(مولانا مطلوب الرحمن نگرای، تصویر کا دو مرادخ، مطبوعه "افزقان، لکستی ستمبر واکتوبر ۱۹۹۳، ص ۲۳۳-۲۳، نیز لاحظ موداقعه کربلااوراس کاپس منظر، ملتان، حصد دوم، ص ۲۷۲-۲۷۲)-

اب علامہ سید محمود احمد عباس کا بیان مجی طاحظ ہوجو گزشتہ ابواب کا حوالہ دیتے ہوئے فراتے ہیں:-

حضرت علی بن حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عبال کے موقف اور طرز عمل کا حال معلوم کر چکے ہیں کہ یہ سب حضرات امیر الرسنین (یزید) کی موافقت اور بغاوت کے بھیلانے والوں کی کالفت میں پیش پیش رہے۔ اور عبداللہ بن ربیر کے دعویٰ خلافت کی شدت کے ساتھ کالفت کی۔ احکام ضرع و ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روسے اسے غلط بتایا، حضرت ابن عمر نے اپ تمام ابل فائہ کو مجمع کر کے وہ حدیث سنائی تمی جو پہلے درج ہو چکی، اور کھا تھا کہ اگر اس شورش میں کوئی بھی تم میں سے ضریک ہوا تو میر اس کا تعلق ہمیشہ کے لئے منقطع ہو جائے گا (بخاری، کتاب الفتن، جلد ۲، جر ۲۹)۔ گر ان لوگوں نے جو بغاوت کی تحریک جلارے تھے اپنی تخریک جاری رکھی۔

بنی عدی یعنی ابن عرف کے خاندان میں سے مرف عبداللہ بن مطبع جو اس تریک کے سر غذیتے، باغیول کے ساتدرہ۔ انصاریوں میں سب سے بڑا گھرانا بنو عبدالا شمل کا ان لوگوں سے الگ رہا۔ بنوہاشم میں سے مرف چند حارثی قسریک تھے۔ ورنہ بنوعبدالسلب میں خصوصاً حضرت محمد بن علی (ابن النفیہ) حضرت علی بن السین اربن العابدین) حضرت عبداللہ بن عبال اور ان کے سب عزیز باغیول کے مخالف تھے۔ آل جعرف و آل علی و آل الی بگر میں سے کوئی بغاوت میں شریک نہوا۔

(ممود عباس، مؤفت معاويه ويزيد، مطبوم كراجى، جون ١٩٦٢ ، ص ٣٣٣)-

یزید کی جانب ہے مدینہ پر حملہ کے حکم کے سلیے میں عباسی لکھتے ہیں:"پر امیر، عسکر سے قاطب ہو کر فرمایا کہ مدینہ کے لوگوں کو تین دن کی مہلت
دینا- مان جائیں تو خیر ورنہ لڑائی کرنا- جب ظب پا جاؤ تو باغیوں کا مال اور روپیہ اور ہتھیار
اور غلہ (من مال او ورقة او سلاح او طعام فہو للجند) یہ تشکریوں کے لئے
ہے۔ بلا ذرجی اور طبری میں آن جی اشیاء کے لینے کے الفاظ ہیں- اس سے زیادہ مجم

اس حکم پر برمی چر میگوئیال کی جاتی ہیں اور وہ حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں مدینہ کی حرمت مٹانے اور اہل مدینہ پر خوف مسلط کرنے والوں پر لعنت کی گئی ہے۔
لکن کوئی صاحب یہ نہیں بتاتے کہ مدینہ کی حرمت پر حرف لانے والا اصل میں تعاکوں ؟ اس خالی روحانی مرکز کو عسکری مورچہ اور بغاوت کا محور بنایا تعاکس نے ؟ تر آن حکیم نے تو حین کعبہ میں بھی جنگ کی اجازت دی ہے۔ پھر مدینہ کو فتنہ وشورش سے پاک رکھنے اور باغیوں کی سرکوئی میں کیا چیز مانع تھی ؟ بانصوص ایسی حالت میں کہ سمجانے، بھانے، فیمائش کرنے اور امان پیش کرنے کا کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا گیا تعا۔ جو اہل مدینہ بغاوت میں شریک نہ تھے، ان سے حن سلوک کی تاکید کی گئی تھی۔
اہل مدینہ بغاوت میں ضریک نہ تھے، ان سے حن سلوک کی تاکید کی گئی تھی۔
حضرت علی بن حسین (زین العابدین) کے متعلق فوجی افسر کو خاص طور سے مدایت کی گئی تھی کہ:۔

ویکھوعلی بن حسین سے مراعات سے پیش آنا، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا، ان کواپنے قریب عزت سے بشانا، وہ ان لوگوں کے شریک نہیں جنہوں نے بناوت کی ہے، ان کا خط ہمارے پاس آگیا ہے۔"

(محود احمد عباس، خلانت ساديه ويزيد، ص ٣٢٤)-

مادر عباس مزید لکھتے ہیں:-

"امير مسلم في ابل مدر كو خاطب كرك جوالفاظ كھے تھے، وہ مؤرخين في يہ

"اسدابل مدرز! امير الومنين يزيد سمحت بين كه تم لوگ اصل مو- تهادا خون

بہانا انہیں گوارا نہیں۔ تہارے لئے تین دن کی مدت مقرر کرتا ہوں۔ جو کوئی تم میں اور آبال ہوں۔ جو کوئی تم میں سے بار آ جائے گا اور حق کی طرف رجوع کرے گا ہم اس کا عذر قبول کرلیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اس لحد (دین میں نئی بات پیدا کرنے والے) کی طرف متوجہوں کے جو کم میں ہے اور اگر تم نہا نو گے توسمجہ لو کہ ہم حجت تمام کر چے۔
تین دن گزارنے کے بعد پھر دوبارہ اہل مدینہ کو خاطب کر کے کہا کہ اے اہل مدینہ! اب تین دن ہو چکے کھواب تم کو کیا منظور ہے طاب کرتے ہویا لڑتا جاہے ہو؟
مدینہ! اب تین دن ہو چکے کھواب تم کو کیا منظور ہے طاب کرتے ہویا لڑتا جاہے ہو؟
اہل مدینہ نے جواب میں جب کہا کہ ہم لڑیں گے، اس پر ہمی امیر مسلم نے پھر ان سے یہ الفاظ کھے:۔

فقال لهم: - لا تفعلوا بل ادخلوا فى طاعة -- الغ (طبرى، ج ، م ، م ، ۱۰ م م ۱۰ م فقال لهم: - لا تفعلوا بل ادخلوا فى طاعة -- الغ (طبرى، ج ، م ، م اعت المير مسلم في المير من المير المير المير من المير المير من المير ا

بقول عباسی جونکہ مدینہ کے بہت سے اکا برو قبائل باغیوں کے مامی نہ تھے اہدا افعیوں پر جلد قابو پالیا گیا اور مقتولین بھی زیادہ نہ تھے۔ جبکہ باغیوں کے قائد عبداللہ بن مطبع فرار ہو کر ابن زبیر سے جا ملے۔ پانچ چھ سر غنہ جو گرفتار ہوئے بجرم بغاوت قتل کئے گئے۔

ریس تفصیلات جو بعد میں گھر می گئیں کہ ہزاروں آدی قتل ہوئے، خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ دو ہزار کنواری لڑکیاں حمل سے رہیں یا بے در بنے مدینہ کو لوٹا گیا۔ یہ داستانیں اکاذیب محض ہیں۔ جو بعد کے مسلما نوں کو برافروختہ کرنے اور پہلے سلما نوں کی عرب و حرمت پر حرف لانے کے لئے وضع کی گئیں۔ مدینہ طیبہ پہلاشہر نہیں جا ان مو گئیں۔ مدینہ طیبہ پہلاشہر اسلامی انواج نے تابعین کی مرکردگی میں اسلامی نوجیں داخل ہوئی ہوں۔ ان اموی اسلامی انواج نے مینکڑوں شہر فتے گئے۔ روم وایران و دیلم و بربر میں ان اموی اسلامی فوجوں کا نظم و صبط مفتری اقوام کے لئے حیران کن رہا ہے۔ تو خاص کرمدینہ میں امیر المومنین کی قوم کے ساتھ کوئی ناشا کستہ حرکت کیے ہوسکتی تھی ؟
المومنین کی قوم کے ساتھ کوئی ناشا کستہ حرکت کیے ہوسکتی تھی ؟
المومنین کی قوم کے ساتھ کوئی ناشا کستہ حرکت کیے ہوسکتی تھی ؟
المومنین کی قوم کے ساتھ کوئی ناشا کستہ حرکت کیے ہوسکتی تھی ؟

"اور لطف یہ ہے کہ یوم حرہ وحصار ابن زبیر کے بارے میں جتنی بھی روایتیں طبری میں بیں، وہ سب کی سب یا توا بو مخنف کی بیں یا بیثام کلبی کی۔ لیکن ان روایتوں میں اشارةً و کنایتاً بھی خواتین کی بے حرمتی یا لوگوں کے بے دریغ قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں۔

طبری کی جلد کے صفحہ ۵، لغایت ۱۳ پر انہی دو راویوں کا "قال ابومخنف و قال مثام "کی تکرار کے ساتھ سب تحچھ بیان ہوا ہے، گر خواتین کی بے حرمتی یا لوگوں کے بے دریغے قتل کرنے کا ذکر تو در کنار اشارہ بھی نہیں۔

بلادری نے بڑی تفصیل سے روایتوں کو یکجا کیا ہے۔ اور ابو مخف و مشام کلبی کے علاوہ و اقدی جیسے داستان گوکی روایتیں بھی لی بیں۔ لیکن اشارتاً و کنایتاً کہیں بھی خواتین کی بے حرمتی کا ذکر سیں کیا۔ اشراف میں سے جو لوگ قتل ہوئے، ان کا جداگانہ باب باندھا ہے مگرنام مرف حجداشخاص کے پیش کرسکے بیں۔"

(ممود عباسی، خلافت معاویه ویزید , مطبوعه کراچی ، جون ۱۹۶۲ ، ص ۱۳۳۰)-

جناب علامہ سید محمود احمد عباسی کی کتاب "ظافت معاویہ ویزید" پر ابنامہ "ترجمان القرآن" لاہور کے شمارہ اپریل ۱۹۱۱ء میں پروفیسر عبدالحمید صدیقی کے قلم سے جو تبعرہ بارہ سے زائد صفات میں شائع ہوا، اس میں واقعہ حرہ اور مدینہ کی بے حرمتی کے حوالہ سے نظر یزید کی کارکردگی کی بھی مذمت کی گئی تعی- اس حوالہ سے مولانا عامر عثما نی، مدیر ماہنامہ "تجلی" ویوبند کے مجموعی تمیدی کلمات کے بعد واقعہ حرہ کے حوالہ سے ان کا جامع اور دلل تبصرہ، بر تبصرہ صدیقی موضوع زیر بحث کی مناسبت سے نقل کیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ مولانا عامر عثمانی مرحوم مولانا مودودی و جماعت اسلامی کا منصفانہ دفاع کرنے والے علمائے دیو بند میں ممتاز و نمایاں شمار کئے جاتے تھے۔

"خلافت معاویه ویزید پر" ترجمان القرآن " (لامهور) کا تبصره (از قلم مدیرما مبنامه "تجلی" دیوبند، شماره جون وجولائی ۱۹۶۱)

ابھی اپریل ۱۹۷۱ء کے ترجمان القرآن میں "خلافت معاویہ ویزید" پر جو تبصرہ آیا ہے، اسے پڑھ کر ہم خود کو مجبور پاتے ہیں کہ اس پر کچھ گفتگو کریں۔ دبنی وعلمی پرجوں میں ماہنامہ "ترجمان القرآن" کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ تبصرہ اگرچہ مولانا مودودی کے قلم سے نہیں ہے لیکن ال عبدالحمید صدیقی کے قلم سے ضرور ہے جواکشر اس ماہنا ہے کے شذرات لیحا کرتے ہیں۔ (اپریل ۱۹۷۱ء کے شذرات بی ان کے بیر) اور دینی و علمی موضوعات پر ان کی سنجیدہ قلمی معروف ومقبول ہے۔

ان کا تبصرہ اور ترجمان القرآن کے صفحات ان دونوں چیزوں نے معاملہ کواس حد تک ہم بنا دیا ہے کہ اپنا خاموش رہنا ہمیں علمی دیا نت اور احساس ذمہ داری کے خلاف محسوس ہوتا ہے۔ یہ بات را بی جگڑے کی نہیں، تبادلہ خیال اور افہام و تفہیم کی ہے۔ ہم نے مولانا حودودی کی بھی اس سلسلہ کی ایک تحریو پر نومبر ۱۹۲۰ء کے "تجلی" میں اپنی مع وصات بیش کر دی تھیں۔

اب محترم عبدالحميد صديقي صاحب كے حضور بھى محجدع ض پرداز ہوتے ہيں۔
کيا عجب ہے اس طرح كى گفتگووں سے ہميں بھى اپنے بعض خيالات كى اصلات
كا سوقع بل جائے۔ اور يہ بھى عجب نہيں كہ دوسرے ہى لوگ ہمارے بعض معروصات
سے اثر يذير ہوسكيں۔

تبعرہ "رجمان القران" کے بارہ سے زیادہ صفحات پر کیا گیا ہے۔ سیر حاصل جائزے کے لئے کم سے کم چار گناصفحات ضرور چاہئیں۔ "تجلی" کی تنگ دامانی سے ہم مادیہ بس ہیں، اس لئے کوشش کریں گے کہ گفتگو زلف جانال نہ بن جائے۔ "خلافت معاویہ ویزید" جناب محمود احمد عباسی کی تصنیف ہے۔ ذمہ تو انہی کا سے کہ اپنے ناقدین سے بنج کئی کریں یا نہ کریں لیکن تبعرے میں ہم نے بھی اس کتاب کو سرابا تعاور پھر مہینوں اس موضوع کی بحثوں میں سرمارتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی مصائفہ نہیں اگرید تعورا وقت اس موضوع کی بحثول میں مرمارتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی مصائفہ نہیں اگرید تعورا وقت اس موضوع کی نذر کردیا جائے۔

قصہ سعمولی نہیں ہے۔ رفض و تشیخ نے عقائد کی جڑوں ہے لے کر شہنیوں اور برگ و بار تک جو زہر پھیلایا ہے اس پر بڑے بڑے اساطین مظمئن ہو بیٹے ہیں۔ اچھے اپنے نظر علما، کا یہ حال ہے اور پہلے بھی رہا ہے کہ بعض ایسی روایات و اخبار کو انہوں نے مسلمہ حقائن کی حیثیت ہے تسلیم کر لیا ہے جنہیں بعض لوگوں نے خاص مقاصد کے تخت صد فی صد گھڑا تی یا مشکل ہے دس فیصدی ان میں حقیقت تمی اور نوے فیصد افسانہ طرازی۔ اس دائر و سائر فریب خوردگی کا دبیز پردہ چاک کرنے کے ارادے سے اگر کوئی شخص جرات رندانہ کا مظاہرہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ جرات ہر پہلو سے بے عیب ہی ہو۔ نقص و عیب بشریت کا جزو لاینفک ہے۔ محمود احمد ہر پہلو سے بے عیب ہی ہو۔ نقص و عیب بشریت کا جزو لاینفک ہے۔ محمود احمد ردعمل میں وہ ذہنی تشدہ، فکری ہے اعتمالی اور جذباتی تعصب سے ملوث ہوگئے ہوں۔ ردعمل میں وہ ذہنی تشدو، فکری ہے اعتمالی اور جذباتی تعصب سے ملوث ہوگئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا تحقیقی زاویہ نظر تحوراً بہت کچ ہولیکن جومعاندانہ سلوک بعض حلقول میں اٹ کی جرات رندانہ سے کیا گیا ہے، وہ منصفانہ نہیں ظالمانہ ہے۔ اس میں اعتمال ہے۔"

(مولاناعار عثمانی، ابناسہ تبلی دیوبند، جون جولائی ۱۹۹۱، بیر لاحظ ہو تعیق مزید، محمود عباسی، ص ۱۹۹۱-۱۹۹۳)۔

اس کے بعد بعض مشتعل و مجبور حضرات کا تذکرہ فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:۔
"حاصل یہ کہ شکوہ ہر اس شخص کا نہیں جس نے عبانی صاحب کی کتاب کو نفرت وحقارت کے ساتھ رد کیا ہے۔ لیکن شکوہ ایسے لوگوں سے ضرور ہے جن سے بلند و بر تر توقعات کی گنجائش تھی، جو وسیع النظری کے ابن اور بے لاگ فکرو نقد کے علمبروار میں سے انہی میں سے "ترجمان القرآن" والے جناب عبدالحمید صدیقی صاحب ہی ہیں۔

(بائناسہ تبلی دیوبند، جون -جولائی ۱۹۹۱، و تعیق مزید، محمود عباسی، می ۲۵۳-۲۵۳)۔

واقد حرہ کے حوالہ سے جناب عبدالحمید صدیقی کے تبصرہ پر تبعرہ کرتے ہوئے عامر عثمانی فراتے بیں:-

"آپ فرماتے ہیں:-

"عباسی صاحب یزید کی منقبت میں صحیح البخاری کی یہ حدیث تو نقل فرماتے بیں کہ " نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔ میری امت کی پہلی فون جو قیصر کے

ر قسطنطنیہ پرجاد کرے کی ان کے لئے مغرت ہے۔ مگر کیا وہ دوسری مدیث ان کی نظر سے نہیں گردی جے صاحب "روح المعانی" نے طبرانی کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے:-

"اسے اللہ جنبوں نے اہل مدینہ پر ظلم کیا اور انہیں خوف زدہ کیا، اس پر الله اس کے فرشتوں اور پوری نوح بشری کی لعنت ہو۔ ان کی نہ تو توبہ قبول کی جائے گی اور نہ

ى ان سے فديہ قبول كياجائے گا-"

یہ انداز تبمرہ کئی امتبار سے ناخوشگوار ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بخاری مدیث کی مقبول ترین کتاب، ہے۔ اس سے اگر کوئی روایت راویوں کی تصریح کے بغیر مبی نقل کر دی جائے تواہے عمواً قابل اعتماد مانا جاتا ہے۔ لیکن طبرانی کا یہ یا یہ نہیں۔ طبرانی سے اگر کوئی مغسر ایک روایت نقل کردیتا ہے تووہ اتنی وزن دار نہیں موجاتی کہ اس کی فنی حیثیت معین کئے بغیری اسے بخاری کے مقابلہ پرپیش کردیا جائے۔ یہ سیدمی سی بات ہے جے فن کے بتدی بھی جانتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اگر طبرانی کی یہ روایت ایے ہی منہوم کی حال ہے کہ اس کے بعد بخاری کی مذکورہ حدیث کو نقل کرنا اور اس سے دلیل پکرانا جرم بن جاتا ہے تواس مفہوم کی توضیح سے یلے ہی آپ کو یہ بمی واضح کرنا جاہئے تما کہ فن کے اعتبارے یہ روایت بخاری کی مگر کی ہے۔ اس کے بعد مفہوم کی تومنی کر کے یا تو بخاری کی روایت کو ناقابل اعتماد قرار دیتے یا ہم تطبیق کی راہ دکھاتے۔ لیکن جو انداز آپ نے احتیار کیا ہے وہ تو انکار حدیث کے اس دور پر فتن میں بڑے خراب تا ثرات پیدا کرنے والا ہے۔ جو لوگ اٹکار مدیث کی آفت میں متلامیں یا اممی پوری طرح تو مبتلا نہیں ہوئے گر مذبذب ضرور میں، وہ آپ کا تبھرہ پڑھ کراس کے سوا کیا سوچیں گے کہ یہ صدیث کا قصہ تو عجیب ہے۔ ایک صاحب مدیث کی صمیح ترین کتاب سے کوئی مدیث پیش کرتے ہیں تودومرے صاحب صدیث کی ایک نسبتاً کم رتبه کتاب سے دوسری صدیث پیش کر کے یہ ثابت كرنے كے در يے بيں كہ يہ دوسرى مديث بىلى كى صد ہے اور بىلى مديث سے استدالل کرنا جرم ہے۔ یہ بات معقول ہو سکتی تھی اگر دو سری حدیث کو دلائل سے معتبر اور پہلی کو غیر معتبر شہرا دیا جاتا، لیکن مشکل تو یہ ہے کہ پہلی کو بھی معتبر تبی مانا جارہا ہے

اور دوسری کی صحت پر بھی اصرار ہے اس کا توسطلب پر ہوا کہ اللہ کے رسول مستعناد باتنیں کرتے رہے بیں اور است کا فرض ہے کہ اس تعناد کو عین دین مانے اور تاویل و الطبیق کی کوئی ضرورت نہ سمجھے۔

دوسری بات یہ ہے کہ طبرانی والی روایت کو پیش کرنے کا مطلب اگریں ہے کہ آپ کے نزدیک برنید اہل مدینہ پر ظلم کرنے والوں میں تعا تو ایسی کوئی مثال پیش فرمائیں کہ آپ کے نزدیک برنید اہل مدینہ پر ظلم کرنے والوں میں تعا تو ایسی کوئی مثال پیش فرمائیں کہ افرادِ معین کے لئے کی ہوئی اللہ کے رسول کی پیشین گوئی خود حضور ہی کے کسی الیا ارشاد سے معطل اور بے اثر ہوگئی ہوجس میں معین افراد واشخاص کا ذکر نہ ہو، بلکہ حکم عام بیان کیا گیا ہو۔ شیعہ حضرات کے یہاں تو بے شک یہ منطق ملتی ہے کہ بلا سے خلفائے تلاثہ کے لئے جنت کی بشارت زبان پیغمبر سے صادر ہو چکی ہولیکن ان سے خلفائے تلاثہ کے جنت کی بشارت زبان پیغمبر سے صادر ہو چکی ہولیکن ان لوگوں نے چونکہ وہ برے افعال کئے جن پر سمزا کا لزوم دیگر اعادیث اور آیاتِ قرآنیہ سے ہوتا ہے، لہذا بشارت معطل ہوئی اور یہ سمزا وارعذاب شہرے۔

گرنم اہل سنت توایسا نہیں سمجھتے۔ ہمارا طرز فکر تویہ ہے کہ اللہ اور رسول مکا قول اصل ہے باتی ہر چیزاس کے تابع۔ اللہ کارسول "اگر کہتا ہے کہ فلال جماعت کی مغفرت طے ہوگئ توہم تاریخی لن ترانیوں کے ذریعہ اس مغفرت کوڈائنامیٹ نہیں کر سکتے، بلکہ تاریخ کو قول رسول مکاتا بع بنائیں گے اور طے کرلیں گے کہ ہروہ تاریخی کہانی جموفی ہے جواس جماعت کے کئی فرد کے ساتدایے فعل و عمل کو منسوب کر رہی ہو جس کے ارتکاب سے مغفرت محال ہوجائے۔

اسی جاد قسطنطنیہ والی جماعت کو لیجے، تاریخ نہیں بتاتی کہ اس میں کوئی فرد مرتد موگیا ہو لیکن اگروہ بتاتی ٹو ہم اس کی طرف سے منہ بھیر لیتے۔ یہ کیمے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی غلط ہوجائے۔ اس جماعت کا ایک فرد بھی مغفرت سے محروم رہا تو پوری پیشین گوئی کا انکار اسی طرح لازم آتا ہے جس طرح قرآن کی ایک سورہ کا انکار پورے قرآن کی ایک سورہ کا انکار پورے قرآن کے انکار کو مستلزم ہے۔ بال یہ کہہ دیجے کہ بخاری والی روایت کو ہم قولِ رسول "نہیں سجھتے یا اس کی حیثیت بیشین گوئی کی نہیں ہے تب بحث کا رخ بدل جاتا ہے۔ گرجب تک آپ یہ نہیں گے اس رئے سے ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ بدل جاتا ہے۔ گرجب تک آپ یہ نہیں گاری طبرانی والی روایت آپ نے بدل جاتا ہے۔ گرجب تک آپ یہ نو مناک ہے، کہ طبرانی والی روایت آپ نے تیسری بات یہ ہے، اور خاصی افسوسناک ہے، کہ طبرانی والی روایت آپ نے

اس مغروصے کی بنیاد پر پیش کردی ہے کہ یزید کے بارے میں اہلِ مدینہ کے ساتھ ظلم و سفا کی اور سیاہ کاری و بر بریت کی جو کھا نیال شائع وذائع ہو گئی ہیں وہ سب ہی ہیں۔ انا لله و انا الیه داجعوں – اگر اہلِ بصیرت کے اس صلتے ہے ہی جو اپنے فکری تنور، معقولیت پسندی اور تحقیقی مزاج کے لئے مشہور ہے، ایسی ساوگی کا مظاہرہ ہو تو بڑے تعبب کا مقام ہے۔ آپ نے "البدایہ والنہایہ" سے ایک عبارت نقل فرا دی اور اپنا یہ یعنین و تاثر ہی سپرد قلم کردیا۔

"مدینے کو مباح قرار دینے کے بعد جو ظلم وستم ڈھانے گئے، عور تول کی جس طرح عصمت دری کی گئی اور معصوم بجول کو جس طرح قتل کیا گیا، اس کی تفصیل "البدایہ والنہایہ" میں ہی موجود ہے۔ یہ ساری داستان اتنی دل فکار ہے کہ آج بھی اس کے پڑھنے کے بعد جسم پر کیکبی طاری ہوجاتی ہے۔ معلوم نہیں عباسی صاحب نے اس

طرف كيول توجه نهيس دي-"

لین کیا آنجناب نے کہی خود بھی اس تعقیق کی زحمت فرمائی کہ قرونِ مشعود لھا بالحیر میں سے ایک قران کے مسلمانوں کو بدترین قسم کے ذلیل و متعن جرائم کا مرتکب قرار دینے والی یہ ظلم و درندگی کی گندی کھانی آپ تک پہنچی کس طرح اور اس کی صداقت کا اثبات تو کیا محض امکان ہی کس حد تک قابل تسلیم ہے ؟

حکومت قائمہ کی اطاعت سے انکار کرنے والے قلیل سے گروہ کی سرکوبی کواگر جنگ ہی جنگ کہا جا سکتا ہے تو چلئے عبداللہ ابن زبیر کے خلاف یزید کا عمری اقدام جنگ ہی سی، گریہ کوئی نئی جنگ نہیں تعی جے مسلما نوں نے پہلی بار لاا ہو۔ اس سے پیچے اور آگے سلما نوں نے بے شمار جنگیں لامی تعیں۔ امصار و دیار فتح کئے تھے۔ تخت الئے تھے۔ بناوتیں دہائیں تعیں۔ آپ میں بھی دست و گربان ہوئے تھے۔ لیکن تاریخ پکار کہر رہی ہے کہ عور تول کی عصمت دری کا سیاہ کارنام انہوں نے کبھی انجام نہیں دیا۔ بچوں کے خون سے ہر گرباتہ نہیں ریکھ۔ یہ وہی زبانہ تو تعاجب کچھ ہی دن ہوئے ویا۔ بچوں کے خون سے ہر گرباتہ نہیں ریکھ۔ یہ وہی زبانہ تو تعاجب کچھ ہی دن ہوئے اسلام کے لئکر کافروں کی مملکتوں میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے۔ لیکن مفتوح قوم کی حسیناوں اور بری جمالوں کی طرف آگھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تعا۔ یہ کیسے قرین قیاس ہو سکتھیں کے خلاف تادیبی سکتھیں کے خلاف تادیبی

کارروائی کرنے والے مسلمان سپائی اچانک ایسے بے حیا، بدکار، سفاک اور درند سے بن گئے ہوں کہ عین مدین الرسول " میں رسول اللہ کے پڑوسیوں کے حرم پر ہاتھ صاف کریں، پاک بیبیوں کی عصمتیں لوٹیں، بچوں کو فیخ کریں اور غلاف کی میبیوں گا دیں۔ خدا دروغ بافول کو سمجھے۔ بڑمی ہی ناپاک اور گھناؤنی داستان ہے جو انہوں نے اہل بیت کی غالی عقیدت میں بنوامیہ کو ذلیل ورسوا کرنے کی خاطر گھرمی ہے۔ بنوامیہ کی ناک کا شنے کے لئے انہوں نے اس کی بھی پروا نہ کی کہ اسلام کی بے مثال عمری تاریخ کا دامن اس افسانہ طرازی کے ہاتھوں کیسا داغدار ہواجاتا ہے۔

محترم صدیقی صاحب! ایک عباسی صاحب ہی اس سمرا پاکذب داستان کی طرف توجہ نہ کرنے کے مجرم نہیں ہیں، وہ ابن تیمیہ بھی جن کی آپ عظمت تسلیم کرتے ہیں اس داستان کو من گھڑت ہی قرار دیتے ہیں، آپ تفص فرا کر ایک روایت بھی تواس کھانی کی ایسی ثکال دیمئے جو فن کی کوئی پر خالص اثرتی ہو، اور گذاب یا مجمول یا غیر ٹھر راویوں کے شمول سے خالی ہو۔ تاریخ میں بے شک فن حدیث کا معیار قائم رکھنا مشکل ہو تو تاریخ کھانی صحابہ و تا بعین کے منہ پر کالک ملتی ہو، جس سے اسلام کی شہرہ آفاق عمری تقدیس مجروح ہوتی ہواور جس کی تفصیلات جم پر کیکبی طاری کر دینے والی ہوں، کیا انہیں یوں ہی سہل انگاری کے ساتھ تسلیم کرلیا جائے گا؟

آپ ہالو کتا بول اور پیش پا افتادہ داستا نول پر مت جائیں۔ اصل مافذییں عرق ریزی کر کے دیکھیں تو شاید یہ حقیقت منفی نہ رہے گی کہ مدینہ پر پزید کی جس لٹکر کئی کو ہرزہ سراؤل نے کورے گذب وافتراء کے ذریعہ جرم عظیم باور کرا دیا ہے، وہ ایک ایسا ناجا زنہیں ٹابٹ کیا جا سکتا۔ آخر دنیا کی کونسی حکومت ہے جو ایے شہر یول کو معانی کا پروانہ دے سکتی ہو، جو حکومت وقت کی اطاعت سے انحواف کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہوں ؟ یزید نے تو پھر بڑا محمل دکھایا، بر اس بات چیت سے معاطات طے کرنے کی سعی کی، ممکنہ حد تک وحیل دی، پہلی اس بات چیت سے معاطات طے کرنے کی سعی کی، ممکنہ حد تک وحیل دی، پہلی اس بات چیت سے معاطات مے کرنے کی سعی کی، ممکنہ حد تک وحیل دی، پہلی اور مات ساف مدایات دیں کہ گرفتاری جمکم عدولی ہی کی صورت میں ہو، نہ یہ کہ جاواور اور صاف صاف بدایات دیں کہ گرفتاری جمکم عدولی ہی کی صورت میں ہو، نہ یہ کہ جاواور کیٹر ہو۔ مگر عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بیائی کو پکڑ لیا اور مار مار کے جلاک کر ڈالا۔ ہلاک ہی

كرفي يربس نسي سوئى، لاف كوسولى براسكايا كيا-

یزید نے اس پر بھی کوئی طوفائی دھاوا نہیں بولا بلکہ نری کے ساتھ اصلاح حال کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن ابنِ زبیر نے پھر ایک موقع پر مسر کاری مفاد کا تحفظ کرنے والے پھر ایک موقع پر مسر کاری مفاد کا تحفظ کرنے والے پھاس آدمیوں کو ٹھیک حرم میں ذبح کر دیا۔ اس المناک صورت حال میں بتاؤ تو دنیا یا دین کا کون ساقا نون ہے جویہ حکم دیتا ہو کہ حاکم وقت باتھ پر ہاتھ دھر سے بیشار ہے اور باغیوں کی اس لئے سر کوئی نہ کرے کہ وہ حرم میں تشریف فرما ہیں۔

بایوں ن اس کیے کہ اندھا دھند چڑھائی ہمر بھی یزید نے نہیں گی- متعدد سیاسی و انتظامی نوع کی کوشٹیں اس وقت بھی جاری رکھیں اور جب باغیوں نے کسی طرح بھی اطاعت قبول نہ کی تواس وقت بھی جو فوج بھیجی اسے یہ آرڈر نہیں دیا کہ بڑھواور کچل اطاعت قبول نہ کی تواس وقت بھی جو فوج بھیجی اسے یہ آرڈر نہیں دیا کہ بڑھواور کچل دو، بلکہ اتمام حجت کی تعلیم دی۔ یعنی باغیول کو تین دن کی مہلت دو، باز آ جائیں تو

الله في بعرا في مجمد نهين، نهانين توبي شك طلبه يان كى كوشش كرو-

ان حالات میں اگر آپ طبرانی والی روایت سامنے لاتے ہیں تو انصاف فرائیے اس کی زدیزیر پر پڑتی ہے یا ان لوگول پر جنہوں نے افتدارِ وقت سے تحلی سرکشی کی اور اپنی غیر آئینی سرگرمیوں کے لئے کہ اور مدینہ کو پناہ گاہ بنایا ؟ (۱)

(شاہ ولی اللہ "ازالتہ الخلفاء "مقعد اول فصل جنم میں فراتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کے خرون کی وج سے استحلال کم کی خبر آئمنرت ملی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی- حاشیہ ا، ازمولانا عامر عثمانی، راجع تحقیق مزید، ص ١١سم)-

ایک کوہ کا شروع ہی سے یہ وطیرہ ہے کہ وہ خانوادہ رسول کی خدائی کا ڈکا بیانے کی ہوس میں تمام کے تمام صحابہ کو بد نہاد، دنیا پرست اور ظالم و بے مہر مشہور کرنے کی سعی کرتا ہے، وہ بست خوش ہے کہ ایک ایسی فوج کے متعلق جو یزید نے بجا طور پر باغیوں کی تادیب کے لئے بھیجی تھی، یہ تاثر دینے میں کامیاب ہوگیا ہے کہ وہ مسر بسر غندوں اور لفنگوں کی ٹولی تھی، جے اسلام چھو کے بھی نہیں گیا تما اور جس پراس قران مبارک کے مسلما نول کے اظلق وعادات کامایہ تک نہیں پڑا تما۔

عالانکہ اے جناب محترم! اس فوج کے کمانڈر رسول اللہ کے عمر رسدہ محابی مسلم بن عقب تعے اور متعدد اور اصحاب بھی بمرکاب تھے۔ تابعین کی تو کوئی گنتی بی مسلم بن عقب تعے اور متعدد اور اصحاب بھی بمرکاب تھے۔ تابعین کی تو کوئی گنتی بی مسلم بنیں۔ آپ جانتے بیں کہ سپابی جو کچے بھی کرتے پھریں نیک نامی یا رسوائی کا سہرا

کمانڈری کے سر بندھتا ہے۔ بربریت کی شہرت یافتہ کمانی کا تو ماصل یہ ہوا کہ بچال کے قتل اور و شیانہ شہوت رانی کا کریڈٹ ایک معابی ہی کے مسر گیا۔ ایک معابی ہی کا سرکردگی میں وہ ناپاک کھیل کھیلا گیا جس پر آپ نے یقین کرلیا ہے۔ ایک تیر دوشار اس کا نام ہے۔ بزید کی بدنامی بمی ضرب در ضرب بڑھ گئی اور معابہ کی مطلوبہ رسوائی اور تدلیل میں بمی چار چاند لگ گئے۔ آپ کا یا جس کسی کا جی چاہے مدحت صین کی فاطریہ سب کچر دل وجان سے قبول کر لے۔ ہم توجب تک قوی روایات سے اثبات نا کر دیا جائے، کبھی ان لرزہ خیز ہفوات کو قبول نہ کریں گے۔ ہم محرور اور بد بنے نہ کو دیا جائے، کبھی ان لرزہ خیز ہفوات کو قبول نہ کریں گے۔ ہم محرور اور بد بنے راویوں کی زبان سے ہر گزیہ نہیں سننا چاہتے کہ قرون مبارک میں بمی سلمانوں نے حوانی شہوت رانی اور گھناؤنی عصمت دری کا وہ ذلیل تھیل کھیلا ہے جو بعد ہی کے حوانی شہوت رانی اور گھناؤنی عصمت دری کا وہ ذلیل تھیل کھیلا ہے جو بعد ہی کے

لوگوں کوزیب دیتا ہے۔

اگر ہم جابل اور گندہ نا تراش ہیں تو آ نبناب کو صرح و بسط کے ساتھ بتانا جاہے کہ یزید کیوں مدسنہ پر فوج کئی کرنے ہیں خطا وار تھا؟ اور حدیث طبرانی کی زداس کی بیائے ان اطاعت سے گرز کرنے والوں پر کیوں نہیں پر ٹی جنبوں نے اس کی فوج کئی سے قبل ہی حرم ہیں لوگوں کی گرد نیں باری تعین، اور سرکاری افسر کو بلاک کر ڈالا تھا؟ اور کیسے ٹا بت ہوگیا کہ یزید کی فوج نے وہ تمام شیطنت پھیلائی تھی جے امر واقعہ باور کیا اور کرایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم ہم تو ان مردودوں کے تصور تک سے نفرت کریں گرم جن پر خوا تین مدنہ کی ظالمانہ عصمت دری کا جرم ثابت ہوجائے۔ ہم ان پاجیوں کے مام تک ہے بیزار ہوجا تیں گے جنبول نے معصوم بچوں کو تیت تھے کیا ہو، ہم ہی نہیں، ویکنا کہ مدینت نام تک ہے بیزار ہوجا تیں گے جنبول نے معصوم بچوں کو تیت تھے کیا ہو، ہم ہی نہیں، ویکنا کہ مدینت نام تک ہے بیزار ہوجا تیں ہو سکتا کہ مدینت نام تک ہے بیزار ہوجا تیں ہو سکتا کہ مدینت ارسول " میں خدہ گردی پھیلانے والے بد بخوں سے شمہ برا بر بھی ہمدردی رکھے، لیکن گفتگو تو ساری اسی میں ہے کہ ثائع و ذائع کھا نیاں تھ ہیں یا نہیں؟ ایک روایت کے مطابق ہوا کی چولے سے چٹاری اڑا لے جائے اور ظلاف کو ہے احتیاطی سے خلاف کو ہوا سے گر جرم بھر مال یزید ہی کے کئی ساتھی کی ہے احتیاطی سے خلاف کو برا سے گر جرم بھر مال یزید ہی کے لئی ساتھی کی ہے احتیاطی سے خلاف کو جل اسے گر گرم بھر مال یزید ہی کے لئی ساتھی کی ہے احتیاطی سے خلاف کو برائی وی بائیں اور کی برائی تنہی جو اوران خوش بیان کی بائیں وی بی باغیانہ مر کرم بھر مال یزید ہی کے لئی ماتھی کی ہے احتیاطی سے مواویان خوش بیان

و تذکیر کو قبول نہ کریں، لیکن یزید جبک مار کے پولیس ایکشن کا اقدام کرے تو وعید کا مستوجب وہی تھرے۔ ہمر ہرزہ سرا قصہ کو تصنیفی قوت سے دو ہزار محترم خواتین مدینہ کو حاملہ بنائیں اور تخیل کی تلوار سے بچوں کو فرح کریں تو گردن نافی جائے یزید کی اور بدنام ہوں وہ معاویہ جنہوں نے بزید کو خلافت سونبی تھی۔ یہ تکنیک ولچسپ ضرور ے گراس لائق نہیں کہ اس پرایمان بی لے آیا جائے۔ (جواب تبعره مولانا عام حثماني برتبعره "عبدالمميد مديقي" مطبوم بابنام "تجلي" ويوبند، جون - جولائي ١٩٩١،

وراج ایسناً، تحقیق مزید، محمود عبای، طبع کرای، جون ۱۹۲۱، ص ۱۹۷۰-۱۲۲۸)-

ابل مدینے کے ایک طبقہ کی یزید کے خلاف بناوت کا حیرت انگیز ہملویہ سے کہ سيدنا عبدالله بن جعفر طيار، سيدنا على زين العابدين، سيدنا محمد بن على، ابن الحنفيه، سيدنا محمد الباقر اور سیدنا عبدالله بن عمر رضی الله عنهم سمیت اکثر اکا بر قریش و بنی باشم نے بیعت بزید کو سختی سے بر قرار رکھا۔ اور باغیوں کا ساتھ دینے سے انکار کردیا۔ ١- برادر حسنين سيدنا محمد بن على (ابن المنفية) العاشى القرشى (م ٨١هـ،

برادر حسنین سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیه) امام شیعه فرقد کیسانیه سے جب عبداللہ بن مطیع نے بیعت بزید تور نے کا مطالب کیا اور اس سلسلہ میں بزید کے فاسق و فاجر ہونے کی دلیل دی تو آپ نے بیعت توانے سے اٹکار کرتے ہوئے بزید کے فت و فبوركي ترديدان الفاظ مين فرماني:-

وقد حضرته واقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخيو يستال عن الفقه، ملازما للسنة-" (ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٢٣)

میں اس (یزید) کے یاس گیا بول اور اس کے بال مقیم رہا ہول- پس سی نے اے نماز کا یا بند، کارخیر میں سرگرم، فقہ پر گفتگو کرنے والا اور یا بندست یا یا

علامرا بن کثیر، سیدنا ابن النفیر کے بارے میں واقعہ حرہ کے حوالہ سے یہ بھی

"وكذلك لم يخلع يريد أحد من بني عبدالمطلب- وسئل محمد بن

الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك أشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم في يريد و رد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة-" (ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢١٨)-

ترجمہ:- اور اسی طرح بنو عبدالمطلب میں سے بھی کی نے بڑید کی بیعت نے توظی- اور محمد بن صنعیہ سے اس (بیعت بزید توڑنے کے) معاطے میں ورخواست کی توانبوں نے سختی سے انکار کر دیا اور ان (باغیوں) سے بزید کے بارے میں بمث و مجادلہ کیا- نیز انہوں نے بزید پر شراب نوشی اور بعض نمازوں کے قصناء کر دینے کے جو الزامات کا نے تھے ان کو مسترد کرتے ہوئے بزید کی صفائی میں ولائل دیئے۔

پیکر علم و شجادت سیدنا ابن الحنفیه اپنی والده سیده حنفیه (خوله بنت جعز) کی اسبت سے ابن الحنفیه مشہور بیں اور انہول نے اپنے بھائی سیدنا حسین کو مدینہ سے کمہ آ کر کوفیوں کے بعروسے پر خموج سے منع فرمایا:-

"فأدرك حسيناً بمكة فأعلمه أن الخروج ليس له برأى يومه هذا-فأبى الحسين أن يقبل، فحبس محمد بن الحنفية ولده فلم بيعث احداً منهم حتى وجدالحسين في نفسه على محمد وقال: ترغب بولدك عن موضع اصاب فيه؟ فقال: وما حاجتى الى أن تصاب و يصابون معك، وأن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم-"

(ابي كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ١٦٥)-

ترجمہ:- پس ابن المنعیہ کم میں حسین کے پاس پہنچ گئے اور ان سے کھا کہ ان کی رائے میں اس وقت (اہل کوف کے بعروسے پر) خوج کا خیال بالکل مناسب نہیں ہے۔ حسین نے یہ رائے قبول نہ فرائی۔ پس محمد بن حنعیہ نے اپنی اوالد کو روک دیا اور ان میں سے کسی کو بعی ان کے ساتھ نہ بعیجا، جس پر حسین کو دل میں محمد (ابن المنعیہ) پر رنج ہوا اور فرمانے لگے: تم اپنی اوالد کو میری جان سے زیادہ عزیزر کھر ہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری سمجہ میں نہیں آتا کہ آپ اور آپ کے ساتھ وہ بھی کیوں نے جواب دیا کہ میری سمجہ میں نہیں آتا کہ آپ اور آپ کے ساتھ وہ بھی کیوں مصیبت میں پڑیں۔ اگرچ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی مصیبت میرے لئے ان کی مصیبت میرے لئے ان کی مصیبت میں پڑیں۔ اگرچ یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ کی مصیبت میرے لئے ان کی مصیبت سے زیادہ باعث رنج ہے۔

(۳-۳) سيدناعلى زين العابدين (م ۹۴ه) وسيدنا محمد الباقر العاشى القرشى (م ۱۱۲هـ)

سیدنا علی بن السین رین المابدین اور ان کی اولاد و اقارب نے واقعہ حرہ کے دوران میں بیعت یزید کو بر قرار رکھا اور یزید کو خط لکر کراپنی وفاداری کا یقین دلایا، جس پریزید نے امیر لشکر مسلم بن عقبہ کوان سے حن سلوک کی خصوصی ہدایت فرمائی:-

وانظر على بن الحسين فاكفف عنه واستوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس وانه قد أتاني كتابه-" (الكامل لابن الاثير، ٢٥/٢)

رجمہ:- اور ملی بن حسین کا خاص خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا، وہ (باغی) او گوں کے ساقد شامل نہیں اور ان کا خط بھی میرے پاس آ بچا ہے-

جنائج سیدنا علی زین العابدین کے فرزند سیدنا محمد الباقر سے واقعہ حرہ کے سلسلہ میں روایت ہے کہ ان کے خاندان کا کوئی فردیزید کے خلاف بغاوت میں ضریک نہیں مواتبا:-

"سئال يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة، هل خرج فيه أحد من العل بيتك؟ فقال ماخرج أحد من آل أبى طالب ولا خرج فيها احد من بنى عبدالمطلب، لزموا بيوتهم-

فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) وقتل الناس وسار الى العقيق، سئال عن أبى على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم وفقال مالى لا اراه؟ فبلغ أبى ذلك فجائه و معه أبو هاشم و عبدالله ابنا محمد بن على (ابن الحنفية) فلما رأى أبى رحب به وأوسع له على سريره، ثم قال كيف حالك بعدى؟ قال: انى أحمد الله اليك فقال مسرف: ان أميرالمؤمنين أوصانى بك خيراً فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين أوصانى بك خيراً فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين -"

ترجمہ:- پس جب مسرف (مسلم بن عقب) آئے اور (مدینہ کے باغی) اوگوں
سے قتل وقتال کے بعد وادی عقیق روانہ ہوئے تومیرے والد علی بن حسین کے بارے
میں پوچھا کہ کیا وہ (مدینہ میں) موجود بیں۔ پس انہیں بتایا گیا کہ بال موجود بیں، توانہوں
نے قرایا: کیا وج ہے کہ میں ان سے نہیں بل پایا؟ پس جب یہ بات میرے والد تک
پنی تو وہ محمد بن علی (ابن النفیہ) کے دو بیٹول ابو باشم و عبداللہ کے ہمراہ ان کے
یاس تشریف لائے۔ پس جب مسلم نے میرے والد کو دیکھا توانہیں خوش آمدید کھا

اورایسی شت گاہ پر جگہ دی۔ پھر پوچا کہ میرے بعد آپ کا حال کیارہا توانوں نے فرمایا: خداکا شکر ہے۔ مسرف (مسلم) کھنے گئے کہ امیرالمؤمنین نے مجھے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اس پر میرے والد (علی رین العابدین) نے فرمایا: اللہ امیرالمؤمنین (یزید) کو جزادے۔

"اللامر والسياسة" ميس يروايت يول درج ع:-

وسئال مسلم بن عقبة قبل أن يرتحل من المدينة عن على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم- فأتاه على بن الحسين و معه ابناه- فرحب بهما و سهل و قربهم- وقال: أن اميرالمؤمنين أوصائى بك-

فقال على بن الحسين: وصل الله أمير المؤمنين وأحسن جرائه-"

(الامامة و السياسة، جلد اول، ص ٢٣٠).

ترجمہ:- مسلم بن عقب نے مدینہ سے روائگی سے قبل علی بن الحمین (زنن العابدین) کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ موجود ہیں ؟ انہیں بتایا گیا کہ ہال (مدینہ ہی میں)۔ پس علی بن حمین اپنے دو بیتوں کے ہمراہ اس کے پاس آئے تواس نے انہیں خوش آمدید کھا۔ استقبال کیا اور اپنے قریب بھیایا اور فرمایا:- امیرالمومنین (یزید) نے مجمعے آپ کے ساتھ حسن سلوک کی تنقین فرمائی ہے۔ یہ سن کر علی بن حسین نے فرمایا:- التد امیرالمومنین پر رحمت فرمائے اور انہیں جزائے خیر دے۔

ا بن کثیر واقعہ حرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر اور اہل بیت ہے یزید کی بیعت بر قرار رکھی-

وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات أهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعد بيعته ليريد-"

(ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٢)-

ترجمہ:- جماعات اہل بیت نبوت اور عبداللہ بن عمر بن خطاب ان لوگول میں شامل تھے جنہوں نے بیعت کر لیکھ کے بعد کھی شامل تھے جنہوں نے بیعت کر لیکھ کے بعد کھی اور یزید کی بیعت کر لیکھ کے بعد کھی اور کی بیعت نہیں گی۔ اور کی بیعت نہیں گی۔

ا بن کثیر یه بعی لکھتے ہیں:-

"وكذلك لم يخلع يزيد أحد من بني عبدالمطلب-"

(ابن کثیر، البدایه والنهاید، ج ۸، ص ۲۱۸)

ترجمہ:- اور اس طرح بنوعبد المطلب میں سے کسی ایک نے بھی یزید کی بیعت نہ توطمی-تورمی-

> سم- برادرسیده حفصه ام المؤمنین، عبدالله بن عمر العدوی القرشی (م سم سے صر کمه)

برادرسیدہ حفعہ ام الموسنین سیدنا عبداللہ بن عمر العدوی القرشی کے بیعت یزید بر تراد رکھنے کے سلسلہ میں معیم البخاری، کتاب الفتن میں روایت ہے کہ:-

"عن نافع قال: لما خلع اهل المدينة يزيد بن معاوية، جمع ابن عمر حشمه وولده، فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:- ينصب لكل غادر لوا ، يوم القيامة-

وانا قد بایعنا هذا الرجل على بیع الله و رسوله- وانى الأعلم غدراً اعظم من أن یبایع رجل على بیع الله و رسوله ثم ینصب له القتال، وانى الأعلم احداً منكم خلعه ولا بایع فى هذا الأمر الاكانت الفیصل بینى و سنه-"

(صحيح البخاري، كتاب الفتي، طبع الهند، ج ٧، ص ٩٠ ١٠).

ترجمہ:- نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدینہ نے یزید کی بیعت توردی تو ابن عمر نے اپنے محصوصین و اولاد کو جمع کیا اور کھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے سنا ہے کہ:- قیامت کے دن ہر عمد مکن کے لئے ایک جمندا نعب کہا جائے گا۔

اور ہم نے اس شخص (یزید) کی بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی ہے۔ اور میں اس سے برلمی غداری کوئی نہیں جانتا کہ کی شخص سے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے، پھر اس کے مقابطے میں قتال کے لئے اللہ محرم ہوا جائے۔ بس میرے علم میں یہ بات نہ آنے پائے کہ تم میں سے کی نے یزید کی بیعت تورمی اور اس معاملہ (بقاوت) میں کوئی مصر لیا ہے، ورنہ میرے اور ایسا کرنے والے کے درمیان کوئی تعلق باتی نہ رہے گا۔

روایات کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عرف کی بعقبی اور سیدنا عمر فاروق کی بوتی

سيده ام ممكين بمى سيده ام محمد بنت عبدالله بن جفر طيالاً كى طرح زوم يزيد تعيل-"ام مسكين بنت عليهم بن عمر، خالة عمر بن عبدالعزيز، زوجة يزيد بن معاوية-"

(دُهبي، ميزار الاعتدال في نقد الرجال، ج ٣، ص ٢٠٠، بليل الكني للنسوة)-

ترجمہ:- ام مسکین بنت عاصم بن عمر، پزید بن معاویہ کی زوجہ اور عمر بن عبدالعزیز کی خالہ تعین-

سیدنا عبداللہ بن عمر فاروق مدوی قرش کے بارے میں ابن سدگی روایت ہے کہ حضرت حسین اور حضرت ابن ربیر ایک بی دات میں مدین مورہ سے کہ معلم کے حضرت حسین اور حضرت ابن ربیر ایک بی دات میں مدین مورہ سے کہ معلم کے خوالہ سے ابن کثیر نقل کرتے ہیں کہ اثنائے داہ میں حضرت عبداللہ بن عرق بی عمرہ سے واپس آتے ہوئے انہیں ملے اور ان دو نول صاحبان سے کھنے لگے:۔

"أذكركما الله الا رجعتما فدخلتما في صالح مايدخل فيه الناس و تنظرا، فان اجتمع الناس عليه فلم تشذا وان افترقوا عليه كان الذي تريدان-" الهو كثير، البناية والنهاية، ج ٨، ص ١٦٢)

رجمہ:- میں اللہ کا واسط وے کرتم دونوں سے کمتا ہوں کے لوٹ چلو تاکہ جو مناسب بات اور لوگ اللہ کریں تم بھی اس کو افتیار کردو۔ پر دیکھوا کر لوگ پوری طرح ایک بات (خلافت بزید) پر متفق ہوگئے تو تم افراف کرنے وافول میں سے نہیں ہو گے اور اگر اختلاف ہوا تو تم دونول کی مراد پوری ہوجائے گی۔

مگرسیدنا ابن عمر کی اس بات کو نه سیدنا خمین نے قبول کیا اور نہی سیدنا ابن زبیر نے۔ اور دو نول مدینہ سے کمہ کے لئے روانہ ہوگئے۔

اکا بر ویش و بنی ہاشم وائمہ احل تشیخ کے بیعت بزید کو برقرار رکد کراس کے طاف بناوت کی حوصلہ شکنی کرنے کے باوجود ابن کثیر ہی کی بیان کردہ ایک روایت کے مطابق باغیوں پر قابو پانے کے بعد ان کی عور توں سے بدملوگی کی گئی۔ کے مطابق باغیوں پر قابو پانے کے بعد ان کی عور توں سے بدملوگی کی گئی۔ "حتی قبل انہ حبلت الف امراۃ فی تلک الأیام می غیر زوج۔"

(ابن كثير، البداية والنهاية، نج ٨، ص ٢١٩، الغ)-

(جی کہ بیان کیا گیا ہے کہ ان ونول میں ایک بزار عورتیں زنا سے مامد

بوتيں)-

معتین کے زدیک اگر حرم رسول " میں عور تول کی بے حرمتی کی جاتی تو یقیناً اکا ہر قریش و بنی ہاشم اس کی مذمت و تدارک کرتے۔ نیز ابن کثیر نے قبل (بیان کیا گیا) لکو کر سمنی روایت کے کرور ہونے کا قبوت خود ہی فراہم کر دیا ہے کیونکہ زنا جیبے سنگین جرم میں جال ایک ہزار عور تول کی بے حرمتی کے شوت کے طور پر چار چار گواہوں کے حیاب سے چار ہزار مینی شاہدین کے اقوال و شہادات درکار ہیں، کی کا نام لئے بغیر محض "قبل" لکو کر متاثرہ خواتین کی تعداد ایک ہزار بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ ابن کثیر کے نزدیک بھی یہ روایت متعدد شبت و محکم روایات و شواحد کی موجودگی میں شک و شبر سے بالا تر نہیں۔ اور اس بیان شدہ گھناؤ نے جرم کے بعد بھی باغیرت اگا ہر قریش و بنی ہاشم بھول اہل بیت علی کا بیعت یزید کو ہر قرار رکھنا ایسی باغیرت اگا ہر قریش و بنی ہاشم ہونے کی محکم دلیل ہے۔ نیز ان حق پرست و باغیرت و کا موالہ سے اگا ہر قریش و بنی ہاشم کے واقد حرہ سے پہلے اور بعد بیعت یزید کو ہر قرار رکھنے کے حوالہ کا ہر قریش و بنی ہاشم کے واقد حرہ سے پہلے اور بعد بیعت یزید کو ہر قرار رکھنے کے حوالہ سے بزید کو واقد حرہ کے سلید میں موردالزام شہرانا اور باغیوں کو ہر مرحق بتلانا ہی حقائق کے منافی قراریاتا ہی۔

اس سلسله میں بعض مزید دلائل و شوابد بھی کسی صحیح نتیجہ پر پہنچنے کی خاطر درج ذیل ہیں:-

ا- یزید خالف حضرات خلیفہ یزید کو مدینہ بیں وقوع پذیر اس مبینہ و منروضہ اجتماعی زناکاری کا براہ راست ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ اس نے باغیان مدینہ پر فتح پانے کی صورت میں ان کی ہر چیز اپنے لنگر کے لئے مباح قرار دیدی تھی۔ گرمدافعین یزید کا کہنا ہے کہ اس دلیل کی بناء پر یہ سمجمنا کہ یزید نے باغیوں کی خواتین سے زنا کاری کو بھی دول قرار دیدیا تھا، توایسا عملاً و ضرعاً و سیاستاً ہر لحاظ سے محال ہے۔ کیونکہ اول تو بعض مذکورہ روایات میں تین دن تک باغیان مدینہ کو اطاعت کیلئے مہلت دینے اور سمجانے بھانے کے بعد جنگ کی صورت میں مغلوب کر لینے کے بعد بطور سرا مرف باغیوں کا ال و غلہ و اسلحہ لشکریوں کیلئے مباح قرار دینے کا ذکر ہے۔ اور ٹائیا یہ صرف باغیوں کا ال و غلہ و اسلحہ لشکریوں کیلئے مباح قرار دینے کا ذکر ہے۔ اور ٹائیا یہ بات سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے بھی قابل تسلیم و یقین نہیں قراریا تی کہ بات ال

سے زائد مربع میں پر محیط عالم اسلام کا فلیف، پزید آیا فلاف فریعت وانساست محکم دیر، اور وہ بھی فاص مرکز انصار و مهاجرین، مدین الرسول مسکے بارسے میں، اپنے سیاسی کا فین (حامیان آل زبیر) کو تقویت بنتے اور اپنے اقتدار کو اخلاقی و سیاسی کا فلا نے متنز لزل کرنے کا خود ہی باعث بن جائے۔ جبکہ ایسا کوئی حکم اس نے نہ تو کبی باغیان مدینہ سے زیادہ خطر ناک شیعان کوفہ کے بارسے میں دیا ہو اور نہ کمہ میں مقیم معیان خلافت آل زبیر کے بارسے میں۔

اوراس پر مسترادید که ابن عرقوابن جعرقوابن الحنفید و علی زین العابدین سمیت کم و بیش تمام اکا بر صحابقوابل بیت ابنی تمام تر رأت و عرصت و حق برستی کے باوجود حرام خداوندی کو طلل قرار دینے والے اس مبینہ حکم یزیدی پر مطلع ہونے کے بعد بھی باغیوں کا ساتھ دینے کے بجائے بیعت یزید کو برقرار رکھنے پر مصر رہیں،اور بردار حسنین، محمد بن حنفیہ جینے اکا بر ابل بیت باغیوں کے سامنے یزید کے فتی و فبور کی تردید اور تمام و سنت کا پابند ہونے نیز فقہ سے واقفیت و کار خیر میں مرگری کی عینی شاد تیں پیش کرتے بھریں جی کہ طبری جیسے شیعہ یا نیم شیعہ مؤرخ کی روایت کے مطابق اسی لشکر یزید کو کمہ سے واپس دمشی جاتے ہوئے مدینہ میں معلی زین مطابق اسی لشکر یزید کو کمہ سے واپس دمشی جاتے ہوئے مدینہ میں معلی زین العابدین خوش آ مدید کہتے ہوئے جانوروں سک کے لئے دانہ چارہ عنایت

را این - یسی جہ ا ۱- اگریہ مبینہ و مفروصہ اجتماعی رنا کاری خلیفہ یزید کے کی حکم مرج کے بغیر لشکر یزید نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پر کی تھی تو اس صورت میں یزید کو اس فعل قبیح کا براہ راست ذمہ دار قرار دینا ممکن ہیں - البتراس صورت میں ایسے بد کردار لشکریوں پر مرحی جاری کرنا یزید کی فسرعی و اخلاقی ذمہ داری تھی۔ گرمشکل یہ ہے کہ واقعہ حرہ (اواخر ۱۳ ھ) کے چند ماہ بعد (۱۳ رسیح اللول ۱۲ ھے کو) یزید کا شام میں انتقال ہو گیا۔ اور یہی لشکر یزید جو ابن زبیر کے حامی باغیال مدن پر قابو پانے کے بعد لشکر ابن زبیر سے حرم مکی خالی کروانے کیلئے کمہ بہنچا تھا، وفات یزید کی خبر سنگر مجد الرام میں قلعہ بند لشکر ابن زبیر کا محاصرہ ختم کرکے براہ مدن دمشق کے لئے روانہ ہو گیا۔ اور یزید کی وفات و تدفین کے کئی روز بعد دمشق بہنچا۔ ایسی صورت میں یزید کو اشکریول کے کر تو تول کی تعقیق و تفتیش اور نفاذ صدو تعزیر نہ کرنے کا الزام دینا چے معنی دارد؟

البتہ چونکہ وفات یزید و دست ہر داری معاویہ ثانی (۲۲ه) کے بعد ارض حجاز پر کئی برس تیک (۱۲۳ - ۷۲۳) سیدنا عبدالله بن ربیر کی خلافت قائم رہی، تواس عرصہ میں اس سنگین ترین جرم نشکر یزید کی تحقیق و تفتیش اور اکا بر مدین نیز سزاروں متاثرہ خواتین و خانوادوں کے تفصیلی بیانات حاصل کرکے مقدمہ کا فیصلہ کرنا اور حکم شرعی کا اعلان وحتی الاسکان تلافی ما فات ابل خلافت کی شرعی ذمه داری تھی۔ گر کسی ایسے مقدمه کی جمله مشند تفسیلات و نتائج سے اوراق تاریخ خالی بیں۔ پھریہ نقط بھی پیش نظر رے کہ اواخر ۲۳ (واقعہ حرہ) میں نشانہ بیمرستی بننے والی سرزار دو سرزار مظلوم خواتین کا حمل ظاہر ہونے کے لئے جو کم از کم مدت در کار تھی، وہ خلافت یزید ( ربیع الاول ١٦٥ هـ) تك كى صورت مي يورى نهيس موتى جبكه بعد ازال حجاز پريزيد كالف آل زبير کی خلافت قائم ہو گئی تھی۔ اور شام میں پہلے مروان ؓ بن حکم (۱۳ - ۱۵ھ) اور پھر 🕝 عبد الملك بن مروان فليفه ب- اس متوازى وتخارب شاي خلافت بني اميه كے خلاف خلافت آل زبیر کے کوفی و حجازی حامیان نے اگر سیاسی زیب داستان کے لئے واقعہ حرہ کی تفسیلات میں بیرمتی خواتین واستغرار حمل کے پروپیگندہ کا اصافہ کرکے موزمین کو متنقل کر دیا ہو، تواس کی تصدیق ہزاروں شرعی گواہوں اور غیر جا نبدار سمقیق کے بغیر دینا شرعاً واخلاقاً سر لحاظ سے غلط قرار **لگل**ے- اور ایسا جھوٹا منفی پروپیگندہ اس کے خارج ازار کا ان قرار <sup>ان</sup> نہیں دیا جا سکتا کہ اس سے بدر جمااعلی دارفع خلافت راشدہ علویہ کے بارے میں باویان مؤرخین نیمیاں تک روایت کر دیا ہے کہ سیدنا علی ومعاویہ ایک دوسرے پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے تھے اور اس کارخیر کی ابتداء بھی خلیفہ راشد علی نے زبائی می - (معاذ الله ثم معاذ الله) :-

"وكان على اذا صلى الغداة بقنت و فيقول: اللهم العن معاوية و عمراً و ابا الاعور و حبيباً و عبدالرحمن بن خالدوالصحاك بن قيس و الوليد- فبلغ ذلك معلوية فكان اذا قنت لعن علياً و ابن عباس و الحسن و الحسين والاشتر-"

(تاریخ الطبری، ج٦، صر۲۰)

ترجمہ:- اور (واقعہ تحکیم جنگ صفین کے بعد) علی جب فجر کی نماز پڑھتے تووہ عالت قیام میں بددعا کرتے ہوئے کہ: اے اللہ! لعنت کر معاویہ، عمر و (بن عاص) ابوالاعور پر، حبیب، عبدالرحمن بن خالد، صحاک بن قیس اور ولید پر- پس جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی، تووہ بھی جب نماز میں محمرے ہوتے تو علی وا بن عباس و حسن وسین و اشتر پر لعنت بھیجے۔

امير لشكريزيد مسلم بن عقبة عمر رسيده صحابي رسول " تھے- اگر ايك صحابي رسول " نے ایک غیر صحابی خلیفہ ( بزید) کے اخلاق و شریعت کی دھیاں بکمیر دیے و لے مبینہ حکم زنا واباحت مدینہ کو تسلیم کیا تھا، تویہ بات یزید پر الزام تراشی سے بھی زیادہ سنگین و ناقابل تعلیم ہے۔ اور اگر پر کھا جائے کہ انہوں نے حکم یزید کے بغیر بحیثیت امیر نشکر اس اجتماعی زناکاری کا حکم دیا یا اسے براداشت کیا (معاذ الله تم معاذ اللہ) تو سینکروں میل دور دمشق میں مقیم یزید پر الزام تراشی سے بھی زیادہ ایک معابی ر سول ' پر ایسا محمناؤنا الزام مترعاً و اخلاقا ناقابل قبول قرار پاتا ہے اور صحابی بھی ایسے عمر رسیدہ کہ اس واقعہ حرہ (اواخر ۱۳ ھ) کے چند ہفتے بعد (مرم ۱۳ھ) انتقال کر گئے۔ چنانج مسلم بن عقب کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لئے بعض روایات میں یہاں تک بیان کر دیا گیا کہ وہ "ملم" کے بجائے "مسرف" (اسراف وزیادتی کرنے والا) کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ گراس میں بھی مشکل یہ سے کہ: لا تنابزوا بالاکھاب -آپس میں ایک دوسرے کے بوے نام نہ رکھو۔(المجرات) جیے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے صحابی کو "بدنام " کرنے والے رادیان کیا قرآن وسنت کے بیان كرده اعلى مقام صحالة سے اتنے بى بے خبر (بسورت ديگر بغض صحالة كے حالى) تھے كه صائی کو "مسلم" کے بائے "مسرف" روایت کر دیا۔ اور یہ بھی روایت کر دیا کہ علی زین العابدین ان سے ملاقات کے لئے خود تشریف لائے اور یزید کے لئے: وسل اللہ امير المؤمنين - الله امير المؤمنين كوجزا دے - طبقات ابن سعد والامامه والسياسي جيبے دعائيكما

۵- مزید برال اشکر بزید کے سپائی نیز باغیان مدین اور ان کی عورتیں تمام کے

تمام عمر محالم سے تعلق رکھتے تھے۔ اور اسخیر امتی قرنی ثم الذین بلونهم-(بہترین لوگ میرے نانے کے بیں، ہم جوان کے بعد میں کی حدیث نبوی کے مطابق فرق مراتب کے باوجود تا بعین میں شمار اخار امت تھے۔ ان کے باہم سیاسی و شخصی اختلافات سے قطع نظر ان کے بارے میں عرب واسلام کی تمام تر مذہبی واخلاقی روایات کے منافی ایسا محمناونا الزام لگانا، اور می "ایک (یا دو) سرار عور تول کے بغیر ثان کے مالد ہونے "کے الفاظ میں ایک ایسی شیطنت اسمیزروایت ہے جس کے تباہ ك مغرات والرات كاعان تل كرنے والے بعض قديم وجديد مؤرضين بحى يورى طرح سي كيائے-كيونكم اگر عمر محابث سے تعلق ركھنے والے سياس ظالفين عرب و اسلام كى تمام ترشاندار جنگى روايات كو تورق يوف اظلى وكردار كااتنا كحشيا مظامره خاص مدينة الرسول میں یزید کے مامی اکا بر صماتہ واہل بیت کی موجود کی میں ایک محابی ہی کی زیر قیادت ہزاروں کی تعداد میں برسرعام کررہے تھے (معاذ اللہ تم معاذ اللہ) تو عصر معابد سے تعلق رکھنے والوں کا یہ مبین اخلاقی دیوالیہ بن (معاذالغد) ان کو نیز قرن اول کے اسلام کواس قابل کمال چھورمتا ہے کہ وہ آئندہ صدیول کے اہل اسلام اور پوسے عالم انسانیت كى تا قيامت اطاقى واجتماعى اور دنيوى واخروى حالت سدهافي كے دعويدار بن سكيں-حتی کہ اگر ایساالزام جددہ صدیال بعد کی کمی مزیبی وروحانی جماعت کے قائدین و معتقدین پر مائد کیا جائے توان کی آ تھول میں بھی خول از آئے اور وہ مرتے مارنے پر كل جائيں جبكہ يى الزام قرن اول حك اخيار است كے سالے ميں اك شال ب نيازى کے ساتھ برداشت وروایت کیاجارہا ہے،

فلعنة الله على الكاذبين-

ان دلائل وحقائق کی روشنی میں واقعہ حرہ و برحری مدینے کے سلسلہ میں یزید و لشکر یزید و لشکر یزید و لشکر یزید ور اللہ عزیز ذو یزید پر مائد شدہ الزامات کے صحیح یا خلط ہونے کا فیصلہ بخو بی محیل جا سکتا ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام -

## ۷- نشکر یزید نے حصارا بن زبیٹر کے دوران میں کعبہ پرسٹگباری کی ؟

واقعہ حرہ (اواخر ۱۹۳ ھے) کے بعد مسلم بن عقبہ حرم کی پرسیدنا عبداللہ بن ربیر کا قبعنہ ختم کروانے کے لئے دینہ سے کمہ روانہ ہوئے، گرداستہ میں مرم ۱۹۳ ھیں المشلل کے مقام پر انتقال کر گئے اور امیر حصین بن نمیر الکونی نے قیادت لنگر سنبیائی۔ سیدنا عبداللہ بن ربیر جنہوں نے معابہ کرام کی اکثریت کے برطم طاقت پزید (رجب ۱۰- راج الاول ۱۹۳ ھے) میں تین سال سے زائد عرصہ تک کمہ کومر کز بنا کر خروج و مقاومت کا عمل جاری رکھا، لنگر پزید کی آمد کے موقع پر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مجد مرام میں قلعہ بند ہوگئے۔ اور باہم لڑائی میں روایت کیا جاتا ہے کہ لنگر پزید کی سنگہاری سے کعبہ کی ایک دیوار شکتہ ہو گئی۔ نیز ایک دومری روایت کے مطابق لنگرا بن ربیر کے ایک شخص کی بے احتیاطی سے خلاف کعبہ ہی جل گیا:۔

"ان رجلاً من اصحاب ابن الزبير يقال له مسلم اخذ ناراً في خيفة على راس رمح في يوم ربح فطارت بشعلة فلحقت بأستار الكعبة، فأحرقتها-"

(البلاذري، انساب الاشراف، ص ٥٥).

ترجمہ:- ابن زبیر کے ساتھیوں میں سے ایک شخص جے مسلم کھتے تھے، برچی کی نوک پر ایک انگارہ اشارہا تھا، اس دان تیز ہوا چل رہی تھی، اس کی چشاری خلاف کعبر پرجا پرمی جس سے وہ جل گیا۔

چند ہفتے لئر بزید کی جانب سے مجد الرام و کعبہ میں موجود لئر ابن زبیر کا محاصرہ جاری رہا، پمر وفات بزید (۱۲ رہیج اللول، ۱۲۳ه) کی خبر طنے پر اٹھا لیا گیا۔ اور سید نا ابن زبیر نے وفات بزید کے بعد باقاعدہ اعلان ظافت کر کے مجازو عراق پر ۲۳ سے تک اپنی ظافت قائم رکمی۔ بعد ازال مجاج بن یوسف کے دور میں لڑتے ہوئے شید ہوئے۔ کعبہ میں باہم لڑائی کے حوالہ سے علامہ شبلی نعمانی عرب میسی مورخ جرجی زیدان کے مجان پر اعتراض کا جواب دیتے ہوئے دیگر دلائل کے طلوہ یہ بمی کھتے ہیں:۔ ثم ان من مسائل الفقہ أن البغاۃ اذا تحصنوا بالکعبۃ لا یمنع هذا شم ان من مسائل الفقہ أن البغاۃ اذا تحصنوا بالکعبۃ لا یمنع هذا عن قتالهم۔ ولذلک أحر النبی فی وقعۃ الفتع بقتل أحدهم وهو متعلق عن قتالهم۔ ولذلک أحر النبی فی وقعۃ الفتع بقتل أحدهم وهو متعلق

بأستار الكعبة- وابن الربير كان عند أهل الشام من البغاة-" (شيل النعاني، رماله الانتقاد)-

ترجر:- پیر مسائل فقد میں سے یہ بھی ہے کہ اگر باغی کعبہ میں قلہ بند ہوجائیں تو
ان کی یہ بناہ گزینی، ان سے جنگ و قتال میں رکاوٹ نہیں بن سکتی اور آتی لئے ہی "
نے فتح کمہ کے موقع پر ایک کافر کے قتل کرنے کا حکم دے دیا تعاجو خلاف کعبہ کے
پردے پکڑے ہوئے تعا- اور حضرت ابن زبیر بھی ابل شام کے زدیک باغیول میں
ہے تھے۔

سنگباری دیوار کعبہ کے الزام کے جواب میں یزیدگی صفائی دینے والے کھتے ہیں کہ اول تو یزید دمشق میں اس وقت بستر مرگ پر تعا اور اسے کمہ کے واقعات کی تفصیلات معلوم نہ تعیں۔ اور بالفرض لشکر یزید وابن زبیر کی باہم لڑائی میں سنگباری و شکستگی دیوار کعبہ کی اطلاع دمشق پہنچ بھی چکی ہو، تب بھی خلیفہ یزید کے لئے لشکر کی وابس سے پہلے ہی موت نے لشکر کے افراد کے مجرم ہونے یا نہ ہونے کی تعقیق و تفتیش کا راستہ بند کر دیا، اس حوالہ سے بھی اسے مورد الزام شہرانا ممکن نہیں۔ نیزا کر خروج کر فروا کے والے کعبہ میں بناہ گزین تھے تو شرطاً ان سے حرم خالی کروانے میں بتھیار اٹھانے کی اجازت تھی اور بے حرمتی کعبہ کا الزام غلط ہے کیونکہ یزید تو وہ پہلا خلیفہ ہے جس نے کعبہ کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے دیبائے خسروی کا غلاف چڑھایا:۔

"اول من كساه (الكعبة المعظمة) الديباج يزيد بن معاوية-"

(البلاذري، فتوح البلدان، ص ٢٢، والجامع اللطيف. ص ١٠٥)-

ترجمہ:- اس (کعبر معظمہ) پر سب سے پہلے جس (طلیغه) نے دیبائے خسروی کا غلاف چڑھایا، وہ یزید بن معاویہ تعا-

نیز جود عویں صدی ہجری کے اختتام پر دین و ضریعت کے علمبردار باغیوں سے کعبر خالی کروانے کے لئے علماء و مفتیان حربین نے حرم میں لڑائی کے جا زہونے کا باقاعدہ فتویٰ دیا. جس کے مطابق اسلحہ استعمال کرکے حرم خالی کروایا گیا- ممتاز حنفی عالم دین علامہ عظاء اللہ بندیالوی لشکر یزید کے با تعول بے حرمتی کعبہ کے الزام کو خلط قرر دیتے ہوئے فرماتے ہیں:- "۱۹۸۰ میں چند شرارتی لوگوں نے بیت اللہ پر قبعنہ کرلیا تھا۔ طواف رک گیا،
اذان بند ہو گئی۔ لقریباً تیرہ دن جماعت نہ ہو سکی۔ پھر حکومت وقت نے کارروائی گی۔
ٹینک داخل ہوئے، گولیال چلیں، بیت اللہ کو بھی ایک دو گولیال لگیں۔ حکومت وقت نے بغاوت پر قابو پالیا، باغی گرفتار ہوئے، انہیں بیانسی کی مرزا دی گئی۔ خدا کو طاخر ناظر جان کر فیصلہ دیجئے کہ قصور کس کا تعاج بیت اللہ کی ہے حرمتی کا ذر دار کون ہے؟ باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انصاف کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنہوں نے بغاوت کی باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انصاف کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنہوں نے بغاوت کی وہی ذمہ دار بیں اور جنہوں نے بغاوت کو کچلنے کے لئے کارروائی کی، وہ بیت اللہ کی ہے حرمتی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح واقعہ حرہ میں غلطی اور قصور باغیول کا ہے۔ یزید کے لئے کارروائی کی تھی۔ "

(عطاء الله بنديالوي ، واقعد كربلااور اسكابس منظر ، ص ٢٦-٢٥ ، المكتبت الحسينيه مر كودها، بارسوم مني ١٩٩٥ ، )

نظر یزید کے ہاتھوں سنگباری کعبہ کے الزام کے حوالہ سے یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح لشکر ابن زبیر کی قیادت ایک صحابی کے باتد میں تھی، اس طرح امیر لشکر یزید حصین بن نمیر بھی صحابی رسول " تعے:-

"جسین بن نمیر الکوفی الکندی خضرت معاویہ بن خدیج الکندی کے بنواعمام میں سے تھے۔ سید نا حضرت فاروق اعظم کے زانہ ظافت میں الاردن کے عال رہے۔ کتاب " تجارب الانم" اور "التنبیہ و الاضراف" میں شمار کیا گیا ہے۔ (ص ۲۸۲، التنبیہ)۔ مدین "المداینات و المعاطلت" کے کا تبین میں شمار کیا گیا ہے۔ (ص ۲۸۲، التنبیہ)۔ مدین کے باغیوں کی سر کوبی کے لئے امیر المؤمنین یزید نے جو لنگر بھیجا تھا، اس کے افسریہ صحابی تھے۔ امیر مسلم بن عقبہ کے فوت ہوجانے پر لنگر کی کمان ان کے ہاتو میں تھی۔ کہ معظمہ کا حصار ان کی سر کردگی میں کیا گیا تھا۔ جو امیر یزید کی وفات کی خبر آنے پر اضالیا گیا تھا۔ حضرت ابن زبیر سے انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ ملک شام کو، کہ مستقر خلافت ہے، چلئے، ہم سب آپ کی بیعت خلافت کرنے کو آبادہ ہیں۔ گر ابن زبیر نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ حصرت حصین اور پوٹے معاویہ بن یزید بن خلافت میں فوت ہوئے۔ ان کے فرزند یزید بن حصین اور پوٹے معاویہ بن یزید بن خصین میں اور پوٹے معاویہ بن یزید بن حصین موں نے گور زرے۔"

اممود عباسي. تحقيق مريد، كرايل، جون ا ١٩٧١، ص ٢٤)-

ان جلیل القدر محابی رسول کی سپ سالای میں لنگر بزید پر یہ الزام تراش کہ اس نے جانتے بوجھتے بیری کعبر کی، کی طور بھی قابل قبول نہیں اور کعبر میں قلعہ بند لنگر ابن زیر اور اس کا کاصرہ کرنے والے لنگر یزید کی باہم لاائی و سنگباری میں غلاف کعبر جلنے یا شکستگی دیوار کعبر کا ذمہ دار ممض لنگر یزید کو قرار دینا اور مجد الحرام میں قلعہ بند لنگر ابن بیر کو ہر لوز الدینا اور مجد الحرام میں قلعہ بند لنگر ابن بیر کو ہر لوز دینا، افساف کے تقاصول کے کھال تک مطابن ہے، اس کا فیصلہ غیر جانبدار محقین خود ہی بستیر کر سکتے ہیں۔ نیز قرآن و سنت کے بیال کردہ مقام صحابہ ہے واقعت طلماء و صالحین خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول "، کردہ مقام صحابہ ہے واقعت طلماء و صالحین خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابی رسول "، اختلافات کے باوجود ان سمیت کی بھی صحابی کے اخلاص نیت پر شک کرتے ہوئے اختلافات کے باوجود ان سمیت کی بھی صحابی کے اخلاص نیت پر شک کرتے ہوئے اسے یا اس کے زیر قیادت کشر محابی تقدام و حادثہ کو محض یزید دشمنی کے جوش میں ارتاب تو بین کعبر کا نام دینا، شرعی واخلاقی کھاظ سے کھال تک درست قرار دیا جاسکتا ہے ؟ وان فی ذاک فیمر ق لا ولی الابصار۔

شیتی روایات کے جامع طبری ہی کی روایت کے مطابی جب مذکورہ حصار ابن ربیر و مبینہ سنگباری کعبہ کے بعد وفات بزید کی اطلاع پر اشکر بزید کم کرمہ سے دمش جاتے ہوئے مدینہ سنگباری کعبہ کے بعد وفات بزید کی اطلاع پر اشکر بزید کم محمال نوازی فرائی ۔ جو اشکر بزید کے بے حرمتی کعبہ کے الزام سے بری الدمہ ہونے کی ایک دلیل قرار دی جاتی ہے۔ ورز بے حرمتی کعبہ کے مرتکبین کی خاطر ومدارات جمعنی دارد؟

"فاسقبله على بن الحسين بن على بن ابى طالب، و معه قت و شعير - فسلم على الحصين - فقال له على بن الحسين: هذا لعلف عندنا فاعلف منه وابتك - فأقبل على على عند ذلك بوجهه فامر له بما كان عند، من علف -"

(تاريخ الطبري، جند ٤، ص ١١٤-

ترجر:- پس على بن حسين بن على بن الى طالب في اس (امير الكرامعسين بن ألى طالب في اس (امير الكرامعسين بن أمير) كا استقبال كيا ورافي ساتدوانه جاره لائي- بس اندول في حسين كوسلام كيا اور

پھر علی بن حسین نے ان سے فرما یا کہ میرے پاس دانہ چارہ ہے، اپنے گھورٹوں کے لئے لے لیے، وہ ان کی طرف متوجہ موا اور ان سے دانہ چارہ لینے کا حکم دیا۔

مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس ھاشی قرشی (م ۲۸ ھ، طائف)
طافت بزید (۲۰-۱۴ھ) کے دوران میں اہل تشیع کے ہاں بھی معتبر تسلیم کے جانے والے جلیل القدر صحابی اور نبی " وعلی کے چا زاد سیدنا عبداللہ بن عباس العاشی الترشی، (م ۲۸ھ) کمہ ہی میں مقیم تھے، گروہ وفات بزید تک دیگر اکا بر قریش و بنی ہاشم نیز اکثر صحابہ کرام کی طرح بیعت بزید پر قائم رہے۔ اور دیگر اکا بر بنو ہاشم کی طرح انہوں نے بھی سیدنا عبداللہ بن زبیر کا ساتھ نہیں دیا۔ جس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ وہ اکثر صحابہ کی طرح بزید کو واقعہ کر بلاو حرہ و بے حرمتی کعبہ کا ذمہ دار نہیں سمجھتے کہ وہ اکثر صحابہ کی طرح بزید کی ابتداء ہی میں بیعت خلافت کی بلکہ روایت کے مطابق اس کے صافح ہونے کی بھی تصدیق کی۔ ھامر بن مسعود جمعی کی روایت کے مطابق جب اس کے صافح ہونے کی بھی تصدیق کی۔ ھامر بن مسعود جمعی کی روایت کے مطابق جب اس کے بیاس گے بیاس گے۔

"فقلنا: يا ابن العباس جا، البريد بموت معاوية - فوجم طويلاً ثم قال: اللهم أوسع لمعاوية، أما والله ماكان مثل من قبله ولاياتي بعده مثله - ، وان ابنه يريد لمن صالحي أهله فالزموا مجالسكم و اعطوا بيعتكم -

قال بین نحن كذلك اذجاء رسول خالد بن العاص و هو على مكة يدعوه للبيعة فمضى و بايع-"

رالبلاذرى، انساب الاشراف، طبع يروشلم، الجرء الرابع والقسم الثانى، ص ٢، والامامة والسياسة، مطبوعه ١٩٣٤، ص ٢٢، بروايت عتبه بن مسعود)-

ترجمہ:- پس ہم نے بتایا کہ اے ابن عباس! حضرت معاویہ کی وفات کی اطلاع آئی ہے۔ اس پروہ کافی دیر گم سم بیٹھے رہے، پھر دعا فرمائی:- اے اللہ معاویہ کے لئے اپنی رحمت وسیع فرما۔ بخداوہ اپنے سابقین (ابو بکرو عمر و عثمان و علی) جیسے تو نہ تھے گران کے بعد ان جیسا بھی نہ آئے گا۔ اور ان کا فرزند پزید ان کے خاندان کے صالح افراد میں سے ہدان جیسا بھی نہ آئے گا۔ اور ان کا فرزند پزید ان کے خاندان کے صالح افراد میں سے ہے۔ پس تم لوگ اپنی اپنی جگہ کے رمواور اس کی بیعت کر لو۔ اس معود کا کہنا ہے کہ ابنی جم اس حالت میں بیٹھے تھے کہ کمہ کے گور نرخالد بن

العاص كا الجي ابن عباس كو بيعت (يزيد) كے لئے بلانے آگيا- بس آپ تشريف ليا كے اور بيعت كرلى-

کوفہ جانے سے پہلے سید نا حسین کمہ میں ابن عباس ہی کے گھر پر مقیم رہے تھے اور انہوں نے آپ کو کوفیوں پر اعتبار کر کے خروج و سفر سے منع کرتے ہوئے فرایا

"والله انی الاطنک ستقتل غدا بین نسائک و بناتک کما قتل عثمان نسائه و بناته-"

(ابن كثير، البداية والنهاية، جلد ٨، ص ١٦٢)-

ابن کیور بھیا ہو بہا ہوں ہوں ہے کہ کل کو آپ بھی اپنی عور توں اور بیٹیوں کے درمیان اسی طرح قتل کر دیئے جائیں گے جس طرح عثمان کوان کی عور تول اور بیٹیوں کی موجودگی میں قتل کردیا گیا تھا۔

رصغیر کے معروف سی حفی عالم ومسنت موالانا عام عثمانی واقعہ حرہ وسنگباری کھر کے حوالہ سے ناقدین یزید کے اعتراصات کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں:ایک روایت کے مطابق ہوا کی چولھے سے چٹاری اڑا لے جائے اور غلاف کھر آگ پکڑ ہے۔ دوسری روایت کے مطابق حضرت ابن زبیر ہی کے کس ساتھی کی ہے احتیاطی سے غلاف کعر جل اٹھے، گر مجرم ہمرحال یزید ہی کے تشکری قرار دیئے جائیں گے۔ یہ براویان خوش بیان کا کمال فن، باغیانہ سرگرمیوں کا مرکز مسخلفین جائیں گے۔ یہ براویان خوش بیان کا کمال فن، باغیانہ سرگرمیوں کا مرکز مسخلفین کے پولیس ایکشن کا اقدام کرے تووعید کا مستوجب وہی شہرے۔ پھر ہرزہ سراقعہ کو تصنینی قوت سے دو ہزار محترم خواتین مدینہ کو حاملہ بنائیں اور تمیل کی تلوار سے بچول کو ذبح کریں تو گردن نائی جائے یزید کی، اور بدنام ہوں وہ معاویہ جنبول نے یزید کو طافہ سونی تھی۔ یہ تکنیک ولیپ ضرور سے گراس لائق نہیں کہ اس پر ایمان سے طافت سونی تھی۔ یہ تکنیک ولیپ ضرور سے گراس لائق نہیں کہ اس پر ایمان سے طافت سونی تھی۔ یہ تکنیک ولیپ ضرور سے گراس لائق نہیں کہ اس پر ایمان سے طافت سونی تھی۔ یہ تکنیک ولیپ ضرور سے گراس لائق نہیں کہ اس پر ایمان سے طافت سونی تھی۔ یہ تکنیک ولیپ ضرور سے گراس لائق نہیں کہ اس پر ایمان سے

آیا جائے۔" ( تبلی ویوند جون وجولائی، ۱۹۷۰) اسی سلسلد کلام میں ڈاکٹر حمد محمد العرنیان، استاذ شعبہ تاریخ، فیکلٹی آف آرٹس، گنگ عبدالعزیز یو نیورسٹی، جدہ کی جدید تصنیف مطبوعہ کمتبہ ابن تیمیہ، کویت بڑی اسم

ورقابل مطالعہ ہے جس کا عنوان ہے۔

"اباحة المدينة و حريق الكعبة في عهد يريد بن معاوية، بين المصادر القديمة والحديثة-"

اب حرمتی مدینه و آتشزنی کعبه در عهدیزید بن معاویه، قدیم و جدید مصادر کی شخص

روسی یں)
ان چند اشارات سے واقعہ کر بلاوحرہ کی طرح بے حرمتی کعبہ بدست نشکر یزید
کے الزامات کی حقیقت کا بھی بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ فمن شاء ذکر۔

## ابل تشبيع اور تقدس حرمين

تقابلی مطالعہ کے لئے اہل تشیع کے ہاتھوں بے حرمتی کعبہ کے واقعات کے حوالد سے شیعہ فرقہ قرامط کی کار کردگی بھی بطور مثال طلحظ ہو۔ اسماعیلی مؤلف ڈاکٹر رابد علی قرامط کے سن کا الاحد کے کارناموں کے سلسلہ میں یہ بھی لکھتے ہیں:۔

"اب تک قرامط حاجیوں کے قافلے لوٹا کرتے، لیکن کا الص میں عراق سے بھاگ کر کم معظم تہجے۔ اس سال منصور دیلی حاجیوں کا مردار تا۔ یہ ان لوگوں (حاجیوں) کو ساتھ لے کر بغداد سے کم روانہ ہوا۔ کم معظم میں عین "ترویہ" کے روز قرامط نے ان پر حملہ کر کے ان کا مال واسباب لوٹ لیا۔ ان میں سے کئی آدمیوں کو خود بیت اللہ اور مجہ حرام میں قتل کیا۔ جراسود کو اس کی جگہ سے نکال کر اپنے مشتر "جر" کو لے گئے، تاکہ اپنے شہر میں جج مقرر کریں۔ ابن مہلب امیر کمہ نے کئی اشراف کو ساتھ لے کر یہ کو ساتھ کے کہ قرامط اپنے کر توت سے باز آئیں، گر ان کی گوششیں ناکام ہوئیں۔ اس کے بعد بیت اللہ کا دروازہ اور محراب اکھاڑے گئے۔ مقولوں کے چندلاشے زمزم کے کئویں میں پینک دینے گئے اور چند بغیر خسل اور گن کے مجہ حرام میں دنی کئے گئے۔ ابل کمہ پر بھی مصیبتیں ڈھائی گئیں۔۔۔۔۔

ابوطاہر نے سن ۱۳۲۹ھ میں یہ کہ کر حجر اسود واپس کیا کہ ہم حکم سے اسے لے گئے تھے اور حکم ہی سے واپس کرتے ہیں۔ تقریباً بائیس سال حجر اسود قرامط کے پاس را۔ "اڈاکٹر زیر علی تاریخ فالمین سم سی ۱۳۸۸۔

تقدس حرمین کے حوالہ سے امام خمینی اور ان کے فرقہ شیعہ اثنا عشریہ کے بارسویں امام محمد المعدی کے بارسے میں شیعہ مجتعد اعظم طا باقر مجلی (۱۱۱۱ حد) کی امام جعفر سے منسوب راوی مفصل کی بیان کردہ یک طویل روایت میں یہ بھی درن سے کہ اثنا عشری امام مہدی ظہور فربانے کے بعد کمہ سے مدینہ جائیں گے اور ابو برو عمر کی اشیں روصنہ رسول سے تکال کر علی کو خلافت سے محروم کرنے نیز دیگر جرائم کی بنا، پر آگ میں جلا کر راکھ کر دیں گے۔ (باقر مجلی، حق البقین، ص ۱۳۵۵، در بیان رجعت، نیز تفصیل و ترجمہ روایت کے لئے طاحظ ہوا یرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت، مؤلفہ موال محمد منظور نعمانی، ص ۱۲۵۰، مطبوعہ مکتب مد نیے، لاہور)۔

علاوہ ازیں ملا باقر مجلس نے ابن بابویہ کی "علل الشرائع" کے حوالہ سے امام باقر سے منسوب کر کے روایت نقل کی سے کہ:-

"چون قائم ما ظاہر شود عائشه را زنده کند تابراو حد بزند و انتقام فاطمه ما ازو بکشد-" (باتر مجلس، حر البغين، ص ١٣٩)-

ترجمہ:- جب ہمارے قائم زانہ (اہام مہدی) ظاہر ہوں گے تو عائشہ کو زند؛ کر کے ان پر صدجاری کریں گے اور ہماری فاظمہ کا نتخام ان سے لیں گےان مختصر اشارات سے تقدی حرمین کے تاریخی تناظر میں سیدنا ابوبکڑ وعمر نیز ابل بیت رسول ، سیدہ عائشہ ام المؤمنین جیسے عظیم المرتبت صحابہ وابل بیت اور حرمین شمریفین کے بارے میں شیعی نقطہ نظر کا بخوتی اندازہ کیا جاسکتا ہے-

# صحابه كرام كم بيعت يزيد كووفات يزيد تك برقرار ركحنا

سیدنا عبداللہ بن زبیر اور بعض دیگر نمایال حضرات کے علاوہ جنہول نے برید کی بیعت، وفات بزید تک نہیں کی، بیعت بزید کرنے والے تمام صحابہ کرام نے نہ صرف واقعہ کر بلا (۱۱ ھ) نیز واقعہ حرہ (۱۳ ھ) کے بعد بیعت بزید کو وفات بزید اربیج الول ۱۲ ھ) تک برق ارکھا، بلکہ نہ تو یزید کو من حیث کماعت قتل حسین کا ذمہ در

تعهرا یا اور نه مبی اس کو قابل ملامت قرار دیا- حتی که وه جلیل القدر صحابه کرام مع جو **وفا**ت یزید (ربیع الاول ۱۲ هے) کے بعد آل بزید کی خلافت سے رصا کارانہ وستبرداری کے بعد تک زندہ رہے، انہوں نے بعد ازال بھی نہ تواپنی سابقہ بیعت یزید کو جبروا کراہ کا نتیجہ یا شرعاً غلط قرار دیا اور نہ ہی وفات بزید کے بعد اسے واقعہ کر بلا اور شہادت حسین کا ذمہ دآریا واقعہ حرہ و حصار ابن زبیر کے حوالہ سے مجرم اور قابل طامت قرار دے کر اپنے ما بقه موقف پر من حيث الجماعت نظر ثاني فرمائي- ان صحابه كرامٌ ميں جليل القدر مفسرین و محدثین و اکا بربنی ہاشم بھی شامل ہیں جن میں سے چند ایک کے اسمائے كراى درج ذيل بين-رصوان الله عليهم الجمعين-

 ۱- سیدنا عبداللد بن جعفر طیارٌ، باشی قرشی ( برادر زاده و داما د سید ناعلیٌ)-۲- سيد ناعبدالله بن عمرو بن العاص (م ۲۸ هـ، مصر) تعداد روايات حديث • ٠٠-٣- نسيدنا عبدالله بن عباسٌ باشي ترشي (م ٢٨ حد، طائف) تعداد مرويات ١٦٦٠-س- سیدنا عبداللد بن عمر عدوی قرشی (م ۲۷ ه، کمه) تعدادروایات مدیث ۲۷۳۰-۵- سیدناسد بن مالک، ابوسعید خدری (م سمے حد، مدین) تعداد مرویات ۱۱۷۰-٧- سيدناجا بربن عبدالله انصاري (م ٨١ه، مدين) تعدادم ويات ١٥٨-2- سيدناانس بن مالك (م ٩٠ يا بعدازال) تعدادم ويات ٢٢٩٧-تابعين عظامٌ ائمه ابل تشيع

٨- برادر حسنينٌ سيدناممد بن على، إبن الحنفيُّ الم شيعه كيسانيه (م ٨١هـ، مدينه)-. ٩- سيدناعلى بن حسين، زين العابدين (م ١٩٩ه، مدين)-١٠- سيد ناممد الباق بن على زين العابدين (م ١١٣هـ، مدين)-

بنوبالتم وامي

قریش بنوباشم و بنوامیہ کے درمیان نہ صرف عصر نبوی و خلافت راشدہ میں قرابت و مودت کے انتہائی قریبی تعلقات قائم تھے، بلکہ جنگ صفین و کر بلاو حرو سے پہلے اور بعد ازال بھی باہم شادی بیاہ کا سلسلوسی بیمانے پرجاری رباجواس بات کا بین شوت ہے کہ بعض سیاسی و شخصی اختلافات کے باوجود بنوباشم، یزید و بنوامیہ کو واقعہ کر بلاو حرہ کا ذمہ داری قرار نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کی بنیادی ذمہ داری شیعان عراق و کوفد اور دشمنان باشم وامیہ پرعائد کرتے تھے۔ اس پس منظر میں مادات قریش کے حوالہ کے عض تفصیلات درج ذیل بین۔

۲- متعدد ازواج رسول امهات المومنين سادات قريش كے مختلف اسم قبائل سے تعلق ركھتى تعين - يعنى سيده خديد (بنوابد)، سيده عائش (بنو تميم)، سيده حفظ بنت عمر (بنوعدى)، سيده رمله، ام حبير (بنوامير)، سيده زينب بنت محش واسوء باشم سيده بند، ام سائد (بنو مزوم) مين سے تعين -

۱۰- ام المومنین سیده سوده بست زمعد (بنوعدی بنو نجار) ام الما کین زینب بست خزیر (بنو بکر بن موازن) سیده میمونه بنت الحارث ( بعو بلال ) ، سیده جویریه بست الحارث ( بنی امرائیل بنی بست الحارث (بنی امرائیل بنی نفیر) اور سیده بارید قبطین ام ابرا بیم مصر کے عیمائی فاند ن ت تعلق رکھتی تعیں - افسیر) اور سیده بارید قبطین ام ابرا بیم مصر کے عیمائی فاند ن ت تعلق رکھتی تعیں - ۱۰- بنی صلی الند علیه وسلم نے اپنی بڑی بیٹی سیده زینب کی شادی سیده فندیج کے بعالی باری بیٹی سیده رئیب کی شادی سیده فندیج کے بعالی باری بیٹی سیده رقبی والموی احرثی سیده بیٹی سیده رقبی والموی اور تیسری بیٹی سیده رقبی وام کلثوم کی شادی کے بیٹے سیدنا عثمان بین معنان اموی قرش سے کی - اور چوتھی بیٹی سیده فاطمہ کی شادی سیدنا علی بنی ابی طالب باشی قرش سے کی - اور چوتھی بیٹی سیده فاطمہ کی شادی سیدنا علی بنی ابی طالب باشی قرش سے کی - اور چوتھی بیٹی سیده فاطمہ کی شادی سیدنا علی بنی ابی طالب باشی قرش سے کی -

۵- نواسی رسول سیده امار اموید (بنت ابوالعاص وزین ) کی شادی وفات سیده فاطر می معدان کی وفات سیده فاطر کے بعد ان کی وصیت کے مطابق سیدناعلی بن ابی طالب باشی قرشی سے بوئی۔ الکمال فی سما الرجال للطیب التبریزی تذکره ابوالعاص و باسر ست ابی العاص ا

٧- نواسي رسول سيده رينب (بنت على وفاطمة) كى شادى سيدنا على كى بيتج عبدالله بن جعفر طيار سے موئى اور اسى عبدالله بن جعفر كى بيشى (سيده رينب كى سوتيلى بيشى) سيده ام محمد كى شادى يزيد بن معاويہ سے ہوئى-

2- نواسی رسول سیده م کلتوم (بنت علی و فاطم ) کی شادی سیدنا علی نے خلافت فاروقی میں سیدنا علی نے خلافت فاروقی میر فاروق عدوی قرشی سے کی، جس سے ایک بیشازید اور ایک بیشی رقیہ

بھی پیدا ہوئی۔ سید محمود احمد عباسی ہاشی اس نکاح کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

تھا۔ سے اس اور احد عالی، عادت سادیہ ویزید، رائی، جون ۱۹۹۱، عربی الادی یزید بن معاویہ سے سیدنا عمر کی بوتی سیدہ ام مسکین بنت عاصم بن عمر کی شادی یزید بن معاویہ سے ہوئی۔ جو کہ عمر بن عبدالعزیز کی خالہ تعیں۔ (ذببی، سیزان الاحدال بن ۳۰، من بنیل الکنی اللنوة) ۸۔ آمام اول و خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر تمیمی قرشی نے سیدنا جعر بن ابی طالب کی شادت کے بعد ان کی بیوہ اور سیدنا علی کی بھا بھی سیدہ اسماء بنت عمیس سے شادی کی۔ اور و فات ابو بکر کے بعد ام المومنین سیدہ عائشہ کی ان سوتیلی والدہ کے ساتھ سیدنا علی کے گھر میں علی نے تکار کیا، اور محمد بن ابی بکر نے بنی والدہ کے جمراہ سیدنا علی کے گھر میں یرورش یائی۔

سیدناعلی کے شیعر روایات کے مطابق ہمی کم وبیش اٹھارہ بیٹے، اور اٹھارہ بیٹیال تعیں، عمدة الطالب فی انساب الل الى طالب کے شیعہ مصنف ومؤرخ ونساب لکھتے بعد مصنف

بيں:۔

"لأميرالمؤمنين في اكثر الروايات سنة و ثلاثون ولدا - ثمانيه عشر ذكرا و ثماني عشرة انثى- اجاد الدين عنيه، عدة الطالب، ص ٢٢. طبع لكهنو)

ترجمہ: - اکثر روایات کے مطابق امیر المؤمنین (علیؓ) کے چھتیں بیجے تھے۔ اٹھارہ لڑکے اور اٹھارہ لڑکیاں۔

بہر حال مختلف روایات میں بیان شدہ مختلف تعداد کے بیش نظر کھا جاسکتا ہے کے بیش نظر کھا جاسکتا ہے کہ بچوں کی تعداد تیس سے زائد تھی۔ جن میں سے تقریباً نصف الاکے اور بقیہ نصف الاکیاں تعیں۔
لاکیاں تعیں۔

"حضرت علی کی تین صاحبزادیاں بی اسیہ کو بیابی گئیں۔ بایں تفصیل:ا- حضرت علی کی صاحبزادی رملہ امیرالمؤمنین مروان کے فرزند معاویہ بن مروان کے عقد میں آئیں۔ جوامیرالمؤمنین عبدالملک کے حقیقی بھائی تھے۔ (ممرة الوناب لابن مرم، م م ۸۰)۔

۲- حضرت علی کی دوسری صاحبزادی خود امیرالمؤمنین عبدالملک کے عقد میں تعییں - (البدایہ والنایہ، ج، م ۲۹)-

۳- حضرت علی کی تیسری صاحبزادی خدیجه امیر عامر بن کریز اموی کے فردند عبدالرحمن کو بیای گئیں-(س۸۶، معرة الانساب، بن حزم) یه امیر عامر اموی بصره کے گور ز تھے۔

حضرت علی کے بڑے صاحبزادے حضرت حس کی ایک دو نہیں چد پوتیاں اموی خاندان میں بیای گئیں یعنی:-

ا- سیدہ نفیہ بنت رید بن حن کی شادی امیر المؤمنین الولید بن عبدالملک بن مروان سے ہوئی جن کے بطن سے ان اموی خلیفہ کی اولاد بھی ہوئی جو حضرت حن بن علی کے اموی و مروانی نواسے تھے۔ شید مؤرخ و نساب مؤلف "عمدۃ الطالب فی انساب آل ابی طالب "اس حسنیہ و علویہ خاتون کے امیر المؤمنین مروان کے بوتے کے ثاح میں آنے کو تو مخی نہ رکھ سکے گر اس رشتہ کا ذکر کرتے ہوئے عربی لفظ "تزوجت" میں آنے کو تو مختی نہ رکھ سکے گر اس رشتہ کا ذکر کرتے ہوئے عربی لفظ "تزوجت" (شادی ہوئی) کے بجائے کس سنیفانہ طرز میں لکھا ہے:۔ خرجت الی الولید۔ (یعنی نکل کرولید کے پاس جلی گئی۔)اصل عبارت اس شید مؤلف کی یہ ہے:۔

وکان لرید (بن حسن بن علی) ابنهٔ اسمها نفیسهٔ خرجت الی الولید بن عبدالملک بن مروان فولدت له منه و ماتت بمصر- وقد قیل: انها

خرجت الى عبدالملك بن مروان وانها ماتت حاملاً منه- والأصع الاول-وكان زيد يفد على الوليد بن عبدالملك و يقعده على سريره و يكرمه لمكان ابنته- و وهب له ثلاثين الف دينار دفعة واحدة-"

(عمدة الطالب، صفحه ٢٢، طبع اول، مطبع جعفري، لكهنو إ-

یعنی زید (بن حن بن علی ) گی ایک بیشی نفید نام تھی جو الولید بن عبدالملک
بن مروان کے پاس نکل کر جلی گئی۔ اس سے اولاد بھی ہوئی۔ مصر میں فوت ہوئی۔ یہ بھی
کھتے ہیں کہ وہ عبدالملک بن مروان کے پاس نکل کر جلی گئی تھی۔ اور اس سے عمل بھی
رہ گیا تھا۔ گر پہلی روایت زیادہ صحیح ہے۔ اور زید مذکور ولید بن عبدالملک کے پاس جایا
کرتے تھے۔ وہ ان کو اپنے پاس تخت پر بٹھاتا اور ان کی بیٹی کی وجہ سے ان کا اگرام
کرتا۔ اس نے ان کو بیک وقت تیس مزار اشر فیال عطاکی تعیں۔

یہ زید بن حس بن علی وہ بیں جوا ہے چھا جضرت حسین کے ساتھ کر ملامیں موجود

تے۔

-(17

یے رزینب حضرت محمد (الباق) کی سالی اور عبداللہ المعض کی حقیقی بھن تعیں۔
واضح رہے کہ ان زینب کے والد حس شنی واقعہ کر ہلامیں اپنے چھا اور خسر حضرت حسین اللہ موجود تھے۔ اور معرکہ قتال و جدال میں ضریک ہو کہ بہت زیادہ زخی ہوئے تھے۔ اور زخم مندمل ہو کہ صحیح سلامت واپس آگئے تھے۔
سا۔ حضرت حسن بن علی کی تیسری پوتی ام قاسم بنت حسن شنی حضرت عثمان اللہ کے بوتے مروان بن ابان کو بیابی گئیں، جن کے بطن سے حضرت حسن کے عثمانی و اسمی نواسہ محمد بن مروان عثمانی پیدا ہوئے۔ اپنے شوہر مروان کے انتقال کے بعد یہ ام قاسم حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) کے عقد میں آئیں۔
ام قاسم حضرت علی بن الحسین (زین العابدین) کے عقد میں آئیں۔
درجہ جالان بن حرم، منوے ۱۰، وکتاب المر، منورہ الموسنین مروان کے ایک وزند

العاویہ بن مروان بن الحکم کے عقد میں آئیں جن کے بطن سے حضرت حسن کے اموی و مروانی نواسہ ولید بن معاویہ مذکور متولد ہوئے (صغہ ۱۰۰ مروانی نواسہ ولید بن معاویہ مذکور متولد ہوئے (صغہ ۱۰۰ مروانی خمرة الانساب ابن حزم) - مضرت حسن بن علی کی پانچویں پوتی حمادہ بنت حسن مثنی امیرالمومنین مروان کے کی بستیج کے فرزند، اسماعیل بن عبدالملک بن الحارث بن الحکم کو بیابی گئیں۔ ان سے حضرت حسن کے تین اموی نواسے متولد ہوئے۔ یعنی محمد الامغر، ولید گئیں۔ ان سے حضرت حسن کے تین اموی نواسے متولد ہوئے۔ یعنی محمد الامغر، ولید اور یزید فرزندان اسماعیل مذکور (صغہ ۱۰۰، جمرة الانساب ابن حزم)۔

الا ۔ حضرت حن بن علی کی چھٹی پوتی ضدیجہ بنت الحسین بن حس بن علی کی شدیجہ بنت الحسین بن حس بن علی کی شادی بھی اپنی چھیری بہن حمادہ کے نکاح سے پہلے اسماعیل بن عبدالملک مذکور سے ہوئی تھی۔ جن کے بطن سے حضرت حس کے جار اموی نواسے محمد الاکبر و حسین و اسحاق و مسلمہ بیدا ہوئے۔ (ص ق ، جمرة الانساب ابن حزم)۔

2- "حفرت حسین کی دوسری صاحبزادی سیده فاطمہ کا نکان ٹانی اپنے شوہر حسن مثنی کے بعد اموی خاندان میں عبداللہ بن عمرو بن عثمان ذی النورین سے مواجن سے حضرت حسین کے دو اموی و عثمانی نواسے محمد الاصغروقاسم اور ایک نواسی رقبہ بیدا مولے۔"

(جمرة الانباب، ص 24 ومقاتل الطالبين ص ١٨٠ وكتاب نب قريش، ص ٥٩، نيز مزيد تفسيلات كے لئے الاحظ مو "ملافت سعاديه ويزيد" ص ٢٦٨-٢٠٨، مطبوعه كراجي، جون ١٩٦٢،)

ان اشارات و تفصیلات سے نہ صرف عصر بنوی و صدیقی و فاروقی و عثبانی و علوی
میں بنو باشم و بنوامیہ کے درمیان گھری محبت و مودت اور اخوت و قرابت کا بت جاتا اسے بلکہ جنگ جمل و صغین و واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد بھی بعض سیاسی و شخصی اختلافات کے علی الرغم باشی النسب، علوی و حتی و حسینی سید زادیوں کی شادیوں کا سلسلہ قریشی النسب اموی سید زادوں کے ساتھ جاری و ساری رہنے کا واضح اور دو ٹوک شوت فراہم ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ بنوبی لگایا جا سکتا ہے کہ واقعہ کر بلاوحرہ کی ذمر داری بنوباشم کی جانب سے یزید و بنوامیہ پرعائد نہیں کی گئی، بلکہ شیعان کوفہ و عراق و دشمنان بنوباشم و امیہ بی اس کے بنیادی مجرم قرار پاتے ہیں۔ ورنہ صفین و کر بلاوحرہ کے بعد باشی اموی سادات قریش ہم رشتہ داریوں کا سلسلہ قطعاً جاری نہ رکھ یا ہے۔

صمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین بیٹیوں اسیدہ ریب ورقی وام کلثوم ) کی اموی قریش مادات میں شادیوں نیز نواسی رسول سیدہ ام کلثوم بنت علی وفاحم کی اگر ذات سیدنا عمر فادوق عدوی قریشی سے شادی سے یہ بات بھی ثابت ہوجاتی ہے کہ اگر ذات بات کی شادی بیاہ کے سلسلہ میں عقیدہ و تقوی کے بعد کفو کے ضمن میں کوئی جزوی اسمیت سلیم کرلی جائے تب بھی بنوامیہ اور بنوعدی ہمیت مادات قریش کے تمام خاندان شادی بیاء کے سلسلہ میں باہم کفو (آیک دومرے کے ہم مرتبہ وہم پد) قرار فاندان شادی بیاء کے سلسلہ میں باہم کفو (آیک دومرے کے ہم مرتبہ وہم پد) قرار پاتے ہیں۔ ہدا مادات تویش کو فارد قی مادات سمیت جملہ مادات قریش کو لاکیاں دینا سنت بنویہ و علویہ کے مین مطابق ان مادات قریش میں قریش، صدیقی، فارد قی، عثمانی، اموی، ہاشی، عباسی، علوی، حسی اور حسینی کملانے والے جملہ خاندان فارد قی، عثمانی، اموی، ہاشی، عباسی، علوی، حسی اور حسینی کملانے والے جملہ خاندان قریش شامل ہیں۔

علایہ اذیں نبی صلی اللہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بنو زہرہ سے تعلق اور ازواج مطہرات کا بنوامیہ سمیت مختلف قریشی قبائل نیز غیر قریشی فاندا نول سے تعلق اس بات کی وضح دلیل سے کہ ذات پات کے بجائے ترجیح تقوی کے ساتھ اسلامی عقیدہ ثکاح واردواج کی بنیادی شرط سے مزید برال اپنی چازاد سیدہ ضاعہ بنت نیر بن عبدالمطلب المحاشمیہ القرشیہ کا نکاح مقداد من اسود (غیر قرشی غیر ہاشی آزاد کرہ غلام) سے کیا۔ المحاشمیہ القرشیہ کا نکاح مقداد من اسود (غیر قرشی نیر ہاشی آزاد کرہ غلام) سے کیا۔ ابتخاری باب اللکفاء فی الدین ، و " الکانی " کماب النکاح) ور ابنی پھوپھی زاد سیدہ زیست قرشیہ کی اپ آزاد کردہ فلام سیدنا زید بن حارثہ سے بالاصرار شادی کی ۔ اس حوالہ سے متازعالم و مصنف مولانا نعیم صدیتی تکھتے ہیں:۔

"ابنی بھو بھی زاد حضرت زینب بنے میں کا تکاح خود آپ (ص) ہی نے بامرار زید بن حارثہ سے کیا تما۔ اور مقصود یہ تعا کہ خاندانی امتیازات کی تنگ حد بندیال ٹوٹ جائیں۔ " (نعیم صدیقی، من اندانیت، ص عصہ، لاہوراسلک بلی کیشنزلینڈ، جولائی عدان، اطاعت چارم) اصمناً یہ بھی واضح رہے کہ بعض اہل تضیع کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تین برلمی بیٹیوں کو آپ کی سو تیلی بیٹیاں قرار دینا ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ خود شیعہ کتب و موضین کو آپ کی سو تیلی بیٹیاں قرار دینا ناقابل قبول ہے۔ کیونکہ خود شیعہ کتب و موضین کے بال متعدد شبوت اس بات کے سوجود بیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ زیب و رقیزہ ام کی ماسیدہ فاطمہ کی طرح ہی سکی بیٹیاں تعین، اس سلیلے میں بعض زیب و رقیزہ ام کی ماسیدہ فاطمہ کی طرح ہی سکی بیٹیاں تعین، اس سلیلے میں بعض

تا نیدی حوا لے درج ذیل بیں:-

تزوج خديجة و هو ابن بضع و عشرين تقولد له منها قبل مبعثه القاسم و رقية و زينب و ام كلثوم و ولد له بعد المبعث فاطمة عليها السلام-

و روى ايضًا انه لم يولد بعد المبعث الافاطمة و أن الطيب والطاهر ولدا

قبل مبعثه- صافی شرح " اصول کافی " ترجمہ:- آپ (س) نے ندیج ے شادی کی جب کہ آپ کی عمر بیس اور تیس
برس کے درمیان تعیی پس ان کے بطن سے آپ (س) کی اولاد میں بعثت سے پہلے
قاسم ورقیہ ورینب وام کلثوم اور بعثت کے بعد فاطمہ علیا السلام پیدا ہوئے۔

اوریہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ بعثت کے بعد صرف فاطمہ پیداہوٹیں جبکہ طیب و طامر (قاسم و عبداللہ) بعثت سے پہلے بید سوئے-

ورباة مجلى جيهانته بسندشيع عالم بهي نكمتي بين:-

در حدیث معتبر از امام جعفر صادق منقول است:

خدیجه اورا خدار حمت کند ...... زمن طامر و مطهره بهم رسانید که او عبدالله بود و قاسم را سورد-دربیه و فاحمه و زینب وام کلتوم از و بهم رسید-

( باق مملى حيات القلوب، ت، بابد. س ١٨١-

رجد:- الم جعر صادق عصتندمديث مين نقل كيا كيا ب:-

خدیجہ پراللہ کی رحمت ہو ......، نہوں نے میرے طاہر و مطہر بیٹوں قاسم و عبداللہ کو جنم دیا۔ کو جنم دیا۔ کو جنم دیا۔ کو جنم دیا۔ نیز میری رقبہ و فاطمہ وزینب وام کا ثوم بھی ان کے بطن سے پیدا ہوئیں۔ سا۔ علی شعثمان کو نبی کی بھو بھی زاد بہن کا فرزند اور داماد رسول مونا یاد ولاتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

وانت اقرب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشيجة رحم منهما وقد نلت من صهره مالم ينالا- ( نهج البلاغة مصر ج ٢ ص ٨٥)تلت من صهره مالم ينالا- ( نهج البلاغة مصر ج ٢ ص ٨٥)ترجمه:- اور آپ ان كى نبت ناندانى رشته كے لحاظ سے نبى صلى الله عليه وسلم سے قريب تربين اور آپ كو نبى عليه السلام كى دامادى كا شرف خاصل ب جوال دونول (ابو بكروم ) كو حاصل نهيں-

سيدنا عثمان كى نا في البيصنا، م حكيم بنت عبد المطلب، زوج كريز بن ربيع اموى

قرشی میدنا عثمان نی و علی کی پیوپی زاد بین کے بیٹے اور رشت میں آپ کے بیائے اور رشت میں آپ کے بیائے تعے۔ بیانے تعے۔

٧- شيد مظر واكثر على شريعتى جنول في ايران كو الكمول جديد تعليم يافته افراد كو متاثر كرك ان ميل مذهبي و ثقافتى انقلاب كى تحريك كو عظيم الثان فروغ ديا ، ابنى تصنيف فاحمه فاحمد است ميل سيده فديج في بطن سے نبى صلى الله عليه وسلم كى جار بيشيول اور دو بيشول يعنى قاسم (طابر) اور عبدالله (طيب)كى والدت كا تذكره كرتے بوئے فرماتے بين :-

"مدورانتظار اند تاازی خانه پسرانی برومند بیرون آیند وبه خاندان عبدالمطلب وخانوان عبدالمطلب وخانوان عبدالمطلب

فرزند مخسين وختر بودرزينب

الما خانواده در انتظار بسراست-

دوی دختر بود-رقیه-

أنتظار بشدت يافت و نياز شديد تر-

سوى- م كلثوم-

دوبسر قاسم و عبدالله آمدند، مرده بزرگی بود- امانه در خشیده افول کوند - واکنوں دریں خانہ سر فرزنداست و ہرسہ دختر-

مادر پیرشده است و سنش از شعب میگزرد- و پدر گرچه دخترانش راعزیز می دارد اما باحساسات تومش و نیاز وانتظار خویشانش شریک است-

آیا ندید که بایایان عمر زدیک شده است فرزندی خواهد آورد؟

امد سخت ضعیف شده است-

سری شور و امید دری خانه جان گرفت والتعاب به منخرین نقطه اوج رسید- ایل سخرین شانس خانواده عبدالمطلب و سخرین امید-

اما-مازتم وختر-

نامش رافائر أرافتير (دكسترهي شريق، فاطمه فاطمه است، من ٩٨) -

ترجدید- سب لوگ انتظار میں بین کہ اس محم انے سے آ برومند فرزند نمودار

ہول اور خاندان عبدالمطلب اور خانوادہ ممد (ص) کو قوت واستحام و معتبر مقام عطا کریں۔

> پهلابچه پیدا مواتو وه لاکی تمی-رینب م گرخاندان کو توبیشے کا انتظار ہے-دوسری مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی-رقیہ-تیسری مرتبہ-ام کلثوم-

دویئے قائم و عبداللہ پیدا ہوئے جو بہت برمی خوشخبری تعیں، گر پروال چڑھے بغیر وفات یا گئے اور اب اس گھرانے میں تین بے بیں اور تینول ہی بیٹیال-

ال بورامی ہو چکی ہے اور اس کی عمر ساٹھ سال سے آگے بڑھ رہی ہے۔اور باپ اگرچراپنی بیٹیوں کو عزیز رکھتا ہے، گراپنے قبیلے کے احساسات انتظار اور توجہ میں ان کے سمراہ شمریک ہے۔

کیا خدیجہ جو اپنی آخری عمر کے قریب پہنچ کی بیں، پیٹے کو جنم دے پائیں گی؟ امید بہت کم رہ گئی ہے۔

گراس گھرانے میں ایکبار پر بلجل اور امید کی کرن دکھائی دی ہے۔ اور جوش و خروش اینے آخری نقط عروج تک جا پہنچا ہے۔

> یہ خا نوادہ عبدالمطلب کے لئے آخری جانس اور آخری امید ہے۔ گر......ایک بار پیمر لاکی پیدا ہوئی۔

> > جس كانام فاطرركما حسيا -

اس واضح بیان سے بھی نبی معلی اللہ علیہ وسلم کی جاروں صاحبرادیوں کے ان کی سٹیاں ہونے کے بارے میں است مسلم کے دینی و تاریخی طور پر ثابت شدہ تعلی موقت کو شیعہ علماء و مفکرین کی جانب سے تائید و تقویت حاصل ہوتی ہے۔ جس کے بعد اسوی سادات قریش میں آپ کی صاحبرادیوں کی شادیوں کو سوتیلے پن کی ناقابل التفات دلیل سے رد نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی سادات قریش کی اسوی و دیگر غیر ہاشی شاخوں کو بنوباشم اور بنوفاطمہ کے کفو سے خارج کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب بھی بنوباشم اور بنو مارے کا نہائی ایم مثالیں ہیں۔

اول داماد رسول سیدنا ابوالعاص فی الرسو العمی الفری فیری نسب بست رسول می کے بارے میں العموم معلومات کم بیں۔ لهذا ان کے بارے میں صمناً چند ضروری معلومات درج ذیل بیں ب

(١) جليل القدر محدث ومؤلف "مشاة المصايح" خطيب تبريزي (م ٢٣٣٥ هـ) لكهة

بين:-

یہ ابوالعاص مقیم بن الربیع بیں۔ (اور کھا گیا کہ ان کا نام لقیط ہے) ہاور یہ انصور کے دلاد تھے۔ آپ کی صاحبرادی زینب ان کے ثکاح میں تعیں۔ انہوں نے بعد یوم بدر کے قیدی ہونے کے جب کفر کی حالت میں تعی (اور آزاد کئے گئے تھے اسلام قبول کرکے) حضور صلی احد علیہ وسلم کی طرف برجی ۔ یہ آنمصور سے بعائی چارہ اور کی محبت رکھتے تھے۔ حضرت ابو بکر کی خلافت کے دور میں قتل کر دیئے گئے۔ ان سے ابن عباس اور ابن عمر اور ابن العاص روایت کرتے ہیں۔ مقیم میم کے زیرہ قاف کے سکون اور میں کے زیرہ قاف ہے۔

( خلیب تبریزی، الاکمال فی اسماء الرجال عرف العین مع مشاة العمایع، اددو ترجه مطبوعه کمتبر دممانیه لابود، ص

(۱) دا ادر رسول سیدنا ابوالعاص بن رسیح الاسوی الترشی سیدہ ضدیجہ ام المومنین کے بعافی ورماحب بروت تھے۔ اور شعب ابی طالب میں محصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کے لئے اپنے گندم اور محمور سے لدے اونٹ باہر سے ہنکا کر پابندیوں کے باوجود ان کے خوردونوش کا سامان فراہم کرتے رہے، جس پر خوش ہو کر شیعہ روایت کے مطابق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

"ابوالعاض في ممارى والمادى كاحق اوا كرديا-"

(مرزاممد تقى سير كاشاني، ناسخ التواديخ، ي٢٥، ص ١٥٨)-

(٣) انبى ابوالعاص كے بيٹے سب سے بڑے نواسہ رسول سيدنا على بن الى العاص الاموى الله شى بالت شباب فتح بكر كے موقع بررديف رسول يعنى ان كے براہ اونشى بر سور تھے۔ (كتاب نسب قريش لمععب الزبيرى وابن حجروالامهاب فى تميميز الصحامية و الاستيماب! بن عبدالبر)-

(۷) انبی ابوالعاص کی صاحبزادی سب سے بھی نواسی رسول سیدہ امامہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کند حول پر سوار ہوجاتی تعیں -

عن ابى قتادة الاتصارى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله ولابى العاص ابن الربيع- فاذا سجد وضعها و اذا قام حملها.

(صحيع البخاري، جلد أول، ص ٤٢، باب أذا حمل جارية صغيرة في الصلاة)

مین المد ملی الله علیه وسلم نماز مین الله ملی الله علیه وسلم نماز مین الله علیه وسلم نماز مین الله منت زینب بنت رسول الله دختر ابوالعاص بن ربیع کو اثمائے ہوتے جب سجدہ فرمائے تو وہ دوبارہ سوار ہوجا تیںسجدہ فرمائے تو انہیں نیچے اتار دیتے اور جب کھڑے ہوئے تو وہ دوبارہ سوار ہوجا تیںسیدہ المہ کے بارے میں خلیب تبریزی لکھتے ہیں:-

معید آمر بیں ابوالعاص بن ربیع کی بیٹی اور ان کی والدوزینب بیں جورسول اللہ صلی اللہ وسلم کی بیٹی تعیں۔ بعد حضرت فاطمہ کی وفات کے حضرت علی نے ان سے نکاح کر لیا تما۔ یہ حضرت فاطمہ کی بمانجی تعیں۔ حضرت علی کو انہوں نے اس کی وصیت کی تمیں۔ امر کا نکاح حضرت علی سے زبیر بن العوام نے کیا، کیونکہ ان کے یعنی امامہ کے والد نے ان کواس کی وصیت کی تمی۔ باب مالا بحوز من العمل فی العمل ہیں ان کا ذکر آیا ۔ "

(طیب بری کال فی اسما، الرجال، حرف الاندارد و ترون مطروع می المعادی ، مکتر روی نے ، واپر بری ۱۹۳-۱۹۰ سے

ہاشم و امیر نیز دیگر سادات قریش کے حوالے سے ال منتصر اشارات سے

ہاندان برسالت، اہل بیت رسول نیز جمل و صغین و کر بلاوحرہ ویزید و بنوا کی جارے

میں دشمنان میا بی واہل بیت مفلے ضرا نگیز پر اپیگندہ سے بہتے ہوئے قرعی و تاریخی حقائق

پر مبنی علی و تحقیقی صمیح اور شبت نقط نظر کو اختیار و اجا گر کرنے میں برمی مدد مل سکتی

ہر مبنی علی و تحقیقی صمیح اور شبت نقط نظر کو اختیار و اجا گر کرنے میں برمی مدد مل سکتی

ہر مبنی علی و تحقیقی صمیح اور شبت نقط نظر کو اختیار و اجا گر کرنے میں برمی مدد مل سکتی

#### ابل بيت رسول صلى الله عليه وسلم

يايها الناس انى تركت فيكم ما ان اخذتم به لى تصلوا، كتاب الله و عترتى، إبل بيتى- الحديث-(رواه الترمذي، مشكاة المصابيع، باب مناقب ابل بيت النبي).

اوگوایس تم میں ایسی چیز چھوڑے جارہا ہوں کہ اگر اس کو مصبوطی سے تعاہد رکھو گے سر گرگر اونہ ہو پاؤ گے، وہ ہے اللہ کی کتاب اور میری عشرت یعنی میرے ابل بیت-

ازواج نبی مهات المؤمنین سیده فدیمتر الکبری بنت خویلد۱- ام المؤمنین سیده فدیمتر الکبری بنت خویلد۱- ام المؤمنین سیده حاکثر العیدیتر بنت الی بکر العیدیق۱۲- ام المؤمنین سیده حفیر بنت عمر الفاروق ۱۲- ام المؤمنین سیده رئیب بنت خریمر۱۲- ام المؤمنین سیده رئیب بنت حش۱۲- ام المؤمنین سیده ام سلم بنت سیل۱۲- ام المؤمنین سیده جویری بنت الحارث۱۲- ام المؤمنین سیده ام حبیب بنت الحارث۱۲- ام المؤمنین سیده ام حبیب بنت حی بن اخطب۱۱- ام المؤمنین سیده میمون بینت می بن اخطب۱۱- ام المؤمنین سیده میمون بینت الحارث۱۱- ام المؤمنین سیده میمون بینت الحارث-

#### اولاد نبئ صلى الشرعلب وسلم

۱۹۳- سيدنا قاسم (طاسر) رضى الله عنه۱۹۳- سيدنا عبدالله (طيب) رضى الله عنه۱۹۵- سيدنا ابراميم رضى الله عنه۱۶- سيده زينب وج سيدنا ابوالعاص بن ربيع الاموى القرشي۱۶- سيده رقية روج سيدنا عثمان بن عفان الاموى القرشي۱۶- سيده ام كلثوم روج سيدنا عثمان بن عفان الاموى القرشي۱۸- سيده ام كلثوم روج سيدنا عثمان بن عفان الاموى القرشي۱۸- سيده الم كلثوم روج سيدنا على ابن الى طالب العاشمي القرشي-

نواہے اور نواسیال

۱۰- سیدناعلی بن ابی العاص وریت -۱۲- سیدنا عبدالند بن عنمان ورقیت -۱۳- سیدناحس بن علی و فاطرت -۱۳- سیدناحس بن علی و فاطرت -۱۳- سیدوام رست ابوالعاص و زینب روجه سیدناعلی بن ابی طالب -۱۳- سیده ام کلتوم بنت علی و فاطمه روجه سیدنا عمر فارون -۱۲- سیده ریب بنت علی و فاطمه روجه سیدنا عبدالند بن جعفر طیار -۱۲- سیده رقیق بنت علی و فاطمه روجه سیدنا عبدالند بن جعفر طیار -

## خلاصه ونتيجه كلام اكابرامت

#### بسلسله دفاع يزيد

یزید بن ساویہ کے دفاع و حمایت میں اکا بر است کے مذکورہ سابقہ دلائل و بیانات کا خلاصہ و نتیجہ درج ذیل نقاط پر مشتمل قرار دیا جاسکتا ہے:-

ا۔ یزید خاندان رسالتماب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلق رکھتا تھا۔ اور جس طرح رسول النہ صلی اللہ علیہ وسلم سید ناعلی بن ابی العاص، عبداللہ بن عثمان، من و صین بن علی کے نانا تھے، اسی طرح یزید بن معاویہ کے بیوبیا اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بیوبی اور عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بیوبی زاد بعائی تھے۔ نیزیزید قریشی خاندان رسالت کی اس عظیم الر تبت اموی شاخ سے تین صاحبزادیال (سیدہ اموی شاخ سے تین صاحبزادیال (سیدہ زیست نوج سیدنا ابوالعاص اموی قرشی وسیدہ رقیہ شم سیدہ ام کلوم زوجہ سیدنا عثمان بن عنان اموی قرشی) بیابی گئی تعیں۔

۲- یزید کے داوا سیدنا ابوسفیان، دادی سیدہ بندہ، تایا یزید، والد ساویہ اور پہوچی ام المؤمنین سیدہ ام حبیب (رملہ) سب کے سب اصحاب رسول میں سے بیں۔ اور خود یزید صدیث نبوی کے مطابق خیر القرون میں تا بعین کی اس نسل سے تعلق رکھتا

ے جووفات نبوی (۱۱ھ) کے چند برس بعد (ولادت یزید ۲۴ھ) بیدا ہوئی۔ جبکہ سیدنا حسین صفار صحابہ کے اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں جووفات نبوی سے چند سال پہلے بیدا موئے۔

یزید، سیده ام محمد بنت عبدالله بن جعفر طیار اور سیده ام مسکین بنت عاصم بن عمر فاروق کا شوہر اور عمر بن عبدالعزیز کا خالو تعا- نیز سیده آمنه، زوجه حسین ووالده علی اکبر (عمر بن حسین) سیده میمونه بنت ابی سفیان کی بیشی اور یزید کی بیمو بھی زاد بسن تسیں-اور عون و محمد، یزید کے سالے تھے-

س- یزید قطنطنی پر حملہ کرنے والے پہلے جیش امت (۵۴ھ) میں بحیثیت امیر لکر سیدنا ابو ایوب انصاری، سفیان بن عوف، عبداللہ عمر، عبداللہ بن ربیر، عبداللہ بن عباس، حسین بن علی اور دیگر صحابہ و تابعین کے ہمراہ تھا۔ عزیز و میربان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ، وصیت کے مطابق قطنطنیہ میں تدفین اور ان سیدنا ابو ایوب انصاری کی نماز جنازہ، وصیت کے مطابق قطنطنیہ میں تدفین اور ان سے روایت حدیث کی سعادت یزید کو نصیب ہوئی۔ نیز وہ حدیث نبوی کی اس بثارت مغرت میں شامل قرار پایا جو قیصر روم کے شہر (قطنطنیہ پر حملہ کرنے والے بشارت مغرت میں شامل قرار پایا جو قیصر روم کے شہر (قطنطنیہ پر حملہ کرنے والے اولین لشکر اسلام کے تمام مجابدین امت کے لئے عمومی ہے۔ (خاری، کاب المادہ باب اللہ فی قبل الدم) ۔

-- نیزیز مدیث نبوی میں مذکور تین خیر القرون میں سے صحابہ کرام سے متحل الله میں سے صحابہ کرام سے متحل اعلیٰ طبقہ تا بعین سے تعلق رکھنے کے علاوہ ان بارہ ضلفائے اسلام میں بھی شامل ہے جن کے زیا نہ طلاقت میں اسلام کے عزیز و غالب اور دین کے قائم و دائم رہنے کی بشارت حدیث نبوی نیں دی گئی ہے۔ (بناری و مسلم و طبر انی و متدرک مائم و جیرہ)۔ ان بارہ ضلفاء میں حدیث نبوی نیں دی گئی ہے۔ (بناری و مسلم و طبر انی و متدرک مائم و جیرہ)۔ ان بارہ ضلفاء میں

بالترتیب، امام ابوبکرو عمر و عثمان و علی و حن و معاویه بن ابی سغیان رصی الله عنهم نیز یزید بن معاوید، مروان بن حکم، عبد الملک بن مروان، ولید و سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبد العریز بن مروان شامل بین-

۲
یزیدگی امات و خلافت اور ولی عمدی شرعاً درست و ثابت شدہ ہے۔ جس کی بیعت کم و بیش تمام صحابہ کرام ، تابعین عظام اور پورے عالم اسلام نے کی، جواس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ یزید نہ فاسق و فاجر تھا اور نہ ہی منعب المت و خلافت کے لیے شرعاً نااہل قرار دیا جا سکتا تھا۔ ان حضرات میں سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ان عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنهم سمیت اس وقت بقید حیات دو سو سے زائد صحابہ کرام ، بیزرادر صنی اللہ عنهم سمیت اس وقت بقید حیات دو سو سے زائد صحابہ کرام ، بیزرادر صنین ، ابن الحضیہ جیسے تا بعین عظام مر فہرست بیں۔ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا مسلم بن ، ابن الحضیہ جیسے تا بعین عظام مر فہرست بیں۔ جن کے بارے میں یہ تصور کرنا مسلم بین کی جبر و مصلحت کا شکار ہوں۔ البت سیدنا عبداللہ بن زبیر (۱۲۳ - ۲۵ ھے) اور مسلم بن کی جبر و مصلحت کا شکار ہوں۔ البت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی بیعت نہیں کی اور کمہ میں مقیم رہ کر طافت ابن زبیر کے ملمبردار رہے۔

سیدنا حسین نے جب اہلِ کونہ کے اصرار پر اور مسلم بن عقیل کی تصدیق کے بعد ابن زبیر اور یزید کے مقابلے میں بہتر ظافت حسینی کے قیام کا موقع دیکھا تو بیعت یزید کئے بغیر اکا بر قریش و بنی ہاشم و صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود سنر کونہ احتیار فرایا۔ گرجب شہادت مسلم وغداری شیعان کونہ کی خبر ملی تو بالاخر بدلے ہوئے طالات میں مدینہ واپسی، مرحدول کی جانب روائتی یا اپنے بچا زاد یزید کے ہاتہ میں ہاتہ دینے (دست در دست یزید) کی پیش کش سمیت تین فرطیں بیش کیں، گرامیر عکر دین سعد بن ابی وقاص کی تمام ترساعی کے باوجود ابن زیاد نے یزید کو مطلع کئے بغیر بیطابنی بیعت کی فرطور کھ کر صورتحال بگاڑدی۔ اور سانحہ کر بلارونما ہوا۔ گربیعت یزید بیطابنی بیعت کی فرطور کھ کر صورتحال بگاڑدی۔ اور سانحہ کر بلارونما ہوا۔ گربیعت یزید کی اسی پیشکش کے تسلسل میں سیدنا طی بن حسین (زین العابدین) و دیگر پس ماندگان کی اسی پیشکش کے تسلسل میں سیدنا طی بن حسین (زین العابدین) و دیگر پس ماندگان کر بلاواکا بر بنی ہاشم کے نے مرف بیعت یزید کی بلکہ اکا بر قریش و بنی ہاشم کے بمراہ اہل کی بناوت (واقعہ حرہ ۱۲۳ھ) کے دوران میں اور بعد ازاں بھی وفات یزید (۱۳ ربیع

الاول ١٢ ها تك اس برقرار كما-

یزید شهادت حسین اور واقعه کربلا کا ذمه دار نهیں نه اس نے قتل حسین کا مکم دیا نہ وہ اس پررامی موا- بلکہ مستند روایات کے مطابق پزید شہادت حسین کی خبرسن كر آبديده موا اور اظهار رنج وغم كرت مون ابن زياد پر لعنت بميمي اور كها كه "اگريس وہاں ہوتا توحسین سے در گزری کرتا، حسین پراللہ کی رحمت ہو" نیزیہ بھی کھا کہ اگرا بن زیاد کی (یزید کی طرح) حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کبی انہیں قتل نہ ہونے دیتا۔ یزید نے سیدنا علی بن حسین (زین العابدین)سیده زینب وسکینه ودیگریس ماندگان قافله حمینی کو کابل عزت واحترام کے ساتھ دمشق میں اپنا مھمان رکھا اور زوم پزید سمیت تمام خواتین کربلامحل سرائے شاہی میں کئی روز تک اپنے اعزہ واکارب شہدائے کربلاکا سوگ سناتی رہیں۔ پر اہل قافلہ نے بزید کی دمشق میں مستقل قیام کی پیش کش کے جواب میں مدین منورہ جائے کی خوامش ظاہر کی چنانچہ احل قافلہ کے مالی نقصان کی کئی گنا کافی اور سانحہ کربلا پر بار بار اظہار افوس کرتے ہوئے یزید نے پورے عزت و احترام کے ساتھ قافلہ کو مدینہ منورہ روانہ کیا اور وفات یزید تک ان سب معززین نے نہ مرف بیعت یزید کو برقرار رکها بلکه بعد ازال بمی اولاد حسنین سمیت بنوباتم و بنوامیه سی باہم شادی بیاہ اور مزید قرابتداری کا سلسلہ جاری و ساری رہا- حتی کہ سیدہ زینب بنت علی، واقعہ کربلا کے بعد مدینہ پہنچ کروایس دمشق تشریف لائیں اور وہیں وفات یائی- چنانچہ آپ کامزار مباک دمشق میں مرجع خوتق ہے۔

چنانچ سیدنا علی رین العابدین سمیت پس ماندگان کربلااور سیدنا این جعفر و این عباس و این عمر و این الحنفیه وغیره اکا بر قریش و بنی ہاشم کا واقعہ کربلا کے بعد وفات یزید تک بیعت یزید کو برقرار رکھنا اور واقعہ حرہ (۱۳۳ هـ) میں مدہنہ پر حاسیان این زبیر کے قبعنہ و بناوت کے دوران بیعت یزید توڑدینے کے بجائے اسے برقرار رکھنے پر امرار کرنا اور واقعہ کربلاو حرہ کے بعد کی باہم فاطمی و اموی و باشی شادیاں یزید کی امات و خلافت کے شرعاً درست بونے اور یزید پر فسق و فرور کے الزابات نیز واقعہ کربلاو قتل حسین کے شرعاً درست بونے کے واضح دلائل وشوا ید بین۔

٨- وه تمام جليل القدر محاب كرام جووفات يزيد (١٣٠ رسي اللول ١٣٠ هـ) ك بعد

تک رندہ رے اسوں نے من حیث الجماعت وفات بزید اور آلِ بزید کی ظافت سے رصاکارانہ دستبرداری (۱۳ ھ) کے بلد بھی نہ تو کبھی اپنی سابقہ بیعت بزید کو غلط یا مجبوری و مصلحت کا نتیجہ قرار دیا، نہ ہی بزید کو اس کی وفات کے بعد فاسق و فاجر، قاتل حسین یا واقعہ کر بلاوحرہ کا ڈسہ دار قرار دیا، نہ کسی حوالہ سے بزید کو قابل طعن وطاست قرار دیا اور نہ ہی بزید کے مقابلے میں عبداللہ جن زبیر کی امامت و ظافت کی بیعت کی ان دیا اور نہ ہی بزید کے مقابلے میں عبداللہ جن زبیر کی امامت و ظافت کی بیعت کی ان اکا بر صحابہ میں سے بعض مفسرین و محدثین واکا بر صحابہ کے نام درج ذیل بیں:-

۱- عبدالله بن عمرو بن العاص (م ۲۵ جدمس، تعداد مرويات حديث ٠٠٠)

٢- عبدالله بن عبال (م ١٨ ص طائف، تعداد مرويات ١٦٦٠)

س- عبدالله بن عرز (م سمده مد، مرویات ۲۲۳۰)

س- (سعد بن مالک) ابوسعید خدری (م سمے هرمد سن، مرویات ۱۱۷۰)

۵- جابر بن عبدالله انصاري (م ۸۷ هدمد، مرويات ۱۵۴۰)

٧- انس بن مالك (م ٥٠ ه، يا بعد ازال، مرويات ٢٢٢٦)

ان اکا برصحالیہ سمیت تمام اکا برصحابہ و تابعین بشمول سیدنا عبداللہ بن جعز طیار و سیدنا ابن الحنفیہ وزین العابدین کا یہ طرز عمل یزید کی شرعی امامت وخلافت کی دلیل اور واقعہ کر بلاوحرہ سے اس کے بری الدمہ ہونے کا واضح شبوت ہے۔

9- یزید کا اسلام درست ہے- اس نے نہ قتل حسین کا حکم دیا اور نہ وہ اس پر راضی ہوا۔ یزید کے بارے میں حمن ظن رکھنا لازم ہے، اسے سب وشتم کرنا ممنوع اور رحمت اللہ علیہ کہنا جا رُومت ہے۔ بلکہ مسلمان ہونے کی بناء پروہ ہماری ہر نماز کے سخر میں مؤمنین کے لئے عموی دعائے رحمت میں خود بخود شامل ہے-(الم مزالی م ٥٠٥ سخر میں مؤمنین کے لئے عموی دعائے رحمت میں خود بخود شامل ہے-(الم مزالی م ٥٠٥

نیز بزید نه تو نبی یا صحابی تما اور نه بی کافر و منافق، بلکه وه شابانه ظافت والے مسلمان خلفاد میں ہے ایک خلیفہ تما جس کی اماست و خلافت جمرعاً درست اور ثابت شده ہے۔ نیزوہ قتل حسین اور سانحہ کر بلا ہے برمی الدمر ہے۔ (ام این تیرے ۱۸۵۵ها۔ ۱۰۔ اگر بزید فاسق و فاجر یا قابل ملامت ہوتا توامام احمد بن منبل (م ۲۲۱۱ها) کے جمعمر سیدنا با بزید بسطامی (م ۲۲۱۳ها) جیے جلیل القدر عالم وصوفی (امل نام ملیفور بن

عیسی) اپنی کنیت واقعہ کربلا (۱۱ حه) کے ایک صدی بعد یزید کے نام پر ابویزید نہ رکھتے۔ نیز حدیث کی معروف کتاب "سنن ابن اجه" کے مؤلف (محمد بن یزید ابن اجه م ۲۷۵ هـ) کے والد کا نام یزید کے نام پر نہ ہوتا۔ نیز عثمانی سلطان با یزید یلدرم، صفرت با یزید انصاری اور عالم اسلام کے دیگر بہت سے سنی العقیدہ اہل علم و فعنل کے اسما۔ اور کنیتیں یزید کے نام پر نہ ہوتیں۔

نیز شیعی روایات کے مطابق بھی جناب مسلم بن عقیل کے والداور سیدناعلی کے بوے بھائی "او بزید" عقیل بن ابل طالب (عباس تی المحقی الآمال اُج ا'ص ٢٠٩)

کے بعد سیدہ فاطمہ بنت حسن مثنی کے فرزند کانام بھی "بزید" (بن معاوید بن عبداللد بن جعفر طیار") ندر کھا جاتا - اور نہ بی نواس حسین "سیدہ زینب (وخر حسن مثنی بن حسن و فاطمہ بنت حسین اُموی خلیفہ عبدالملک بن مروان (٢٥ - ٢٨هـ) کی زوجہ بن پاتمیں قاطمہ بنت حسین اُموی خلیفہ عبدالملک بن مروان (٢٥ - ٢٨هـ) کی زوجہ بن پاتمیں فاطمہ بنت حسین اُموی خلیفہ عبدالملک بن مروان (٢٥ - ٢٨هـ) کی زوجہ بن پاتمیں فاطمہ بنت حسین اُموی خلیفہ جو : - عباس تی اُم متھی الآمال اُج اُس اُدا اُسازمان

انتشارات جاويدان اران ٨٨ ١٥هـ)-وعلى هذاالقياس.

اور آگر عالم اسلام کے مختلف علاقول بالنسوس برصغیر پاک و مند و عجم میں شیعی اثرات و پروپیگندہ اور منے حقائق کی بھر بار نہ ہوتی تو برصغیر میں یزید کے نام پر رد عمل دکھانے سے پہلے خسرو پرویز، اور فیروز نام رکھنے کی مذست کی جاتی کیونکہ کسری فارس خسرو پرویز نے کمتوب نبوی پھاڑ کر پرزے پرزے کر دیا تھا۔ جس پر نبی سے اس کی ملطنت کے مکڑے مونے کی بددعا فرمائی۔ اور سیدنا عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں فارس (ایران) مسلمانوں کے ما تھوں فتح ہوگیا۔

اسی طرح ابوللؤلؤ فیروز پارسی بھی خسرو پرویز کی طرح آتش پرست ایرانی مجوسی خلام تعا- جس نے امام و خلیفہ ٹانی سیدنا عمر فاروق کو مجد نبوی میں امامت نماز فر کے دوران میں خبر سے وار کر کے شمید کر دیا۔ پس فیروز نام رکھنا اور قاتل عمر فیروز کی نسبت سے فیروزہ پستمر کو مشبرک سمجنا بھی شیعی اثرات کا نتیجہ ہے۔ وعلی حداالقیاس۔ نسبت سے فیروزہ پستمر کو مشبرک سمجنا بھی شیعی اثرات کا نتیجہ ہے۔ وعلی حداالقیاس۔ وما یذکر الا اولوا الالباب۔

# جديد غيرمسكم محققين اوريزيد

یزید کے حوالا سے مختصراً بعض غیر مسم مفقین کی آراء بھی قابل توج ہیں۔

جن سے غیر جا نبدارانہ تحقیق و ترزیہ میں برحی مددش سکتی ہے۔

ا- مستشرق دی خوبے مقالہ نگار انسا سیکلو بمیڈیا برطانسکا مشور مستشرق دی خوبے مقالہ بعنوں خلافت میں خلفائے بنی امیہ کے مالات میں رقم طراز ہیں:۔
مالات میں رقم طراز ہیں:۔

" شمت رائی اور افترا پردازی کا جو منظم پروپیگندہ بنی امیہ کی ظافت کی جڑیں کھو کھلی کرنے کی غرض سے علویوں اور خباسیوں کی جانب سے منظم طور سے ہوتا رہا اور جب بیما نہ پر جاری رہی، اس کی مثال شاید ہی کہی اور جگہ ہے۔ ان کے داعیوں اور بین بیما نہ پر جاری رہی، اس کی مثال شاید ہی کہی اور جگہ ہے۔ ان کے داعیوں اور ایجنٹوں نے بر قسم کی برائی و معصیت کو جو تصور کی جا سکتی تھی، بنی امیہ سے منبوب کیا۔ ان پر الزام لگایا کہ مزمب اسلام ان لوگوں کے باتھوں میں مفوظ نہیں۔ اس لئے یہ ایک مقدی و یعند ہوگا کہ دنیا سے ان کو نیست و نا بود کر دیا جائے۔ بنی امیہ کی جو ایک مقدی و یعند تایئ ممارے باتھوں تک بستی ہے، اس میں عباسیوں کے ان جی خیالات و تا رات کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بج کو جموع سے بھی تمیز کیا جا سکت کی اس حد تک رنگ آمیزی موجود ہے کہ بج کو جموع سے بھی تمیز کیا جا سکتا ہے۔ ان با یعدبیڈیا بڑا نیا، نام کہ کید ہوں ایڈینی، مقاد وی خوا جنوان خوات ک

#### - مؤلف كتاب باز نطيني سلطنت (Byzantine Empire)

روی شدناہ قسطنطین جہارم کے عمد سلطنت کا آغاز بی تبابی کے ساتھ ہوا۔ خلیفہ معاویہ کی افوان اور بیڑہ جہازات نے افریقہ، سسلی اورا ایسیائے کوچک پر بیک وقت محلے شروع کئے جو بطور پیش خیرہ کے تھے۔

ادی مری معم کی تیاری کی ایس ایر دست بری و بری معم کی تیاری کی جس کے مثل اس وقت تک عربی بی جا ب سے معرک آرائی کی کوئی معم نہیں بھی کی مثل اس وقت تک عربی بازات اور بھی اور قسطنطینیے کے عامرے کے لئے گئی تھی۔ یہ عظیم الثان بیرا جمازات اور بھی اور قسطنطینیے کے عامرے کے لئے ملک شام سے رواز موئے۔ آیسی زبردست معم مسلما نوں کی جانب سے اب تک نہیں بھیجی گئی تھی۔

جنرل عبدالرحمن کی سعیت میں خلیفہ کے فرزند اور ولی عمد یزید بھی متعین ہے۔
املامی بیڑہ جمازات نے رومی شاہی بیڑھے کو شکست دے کر درہ دانیال میں لبنا راستہ
ثال لیا، اور شہر سا زکس پر قبعنہ کر کے اس کو اپنا فوجی کیمپ بنا لیا اور باسفورس کی
ناکہ بندی کر دی۔ جار سال تک محاصرہ جاری رہا۔ محسور فوج نے زیرہ ست مقاومت کر
کے اور کچہ نہیں تو روز بد کو کچہ د نول تک ٹا لے رکھا۔" (بازنمینی سلانت، Byzantine)
کے اور کچہ نہیں تو روز بد کو کچہ د نول تک ٹا اے رکھا۔" (بازنمینی سلانت، Empire)

٣- مقاله نكار انسائيكوبيديا آف اسلام (ليدن)

یزید نہ تو غیر سبیدہ اور بے بودہ شمز دو تھا اور نہ ایسا البالی اور بے برواہ حکم ال
جیسا ان مور فین نے بیان کیا ہے جو یا تو شیعوں کے بغض و عناد سے تاثر پذیر بیں یا
عراق و جاز (شام) کے سیاسی جگروں کے حالات سے، یا پھر اس کی بنت بی متصر مدت
حکر انی کے حادثہ کا اثر لئے ہوئے بیں۔ لیکن یہ حقیقت سے کہ یزید نے اپنے والد
(معاویہ) کی پالیسی و طریق کار بدستور جاری رکھنے کی کوشش کی، اور ال کے باتی ماندہ،
رفقائے کار کو قائم و برقوار رکھا۔ وہ خود شاع تھا، موسیقی کا ذوق رکھتا تھا۔ اہل بنر اور

مملکت کے شمالی علاق میں سے نی فوجی جِناوَئی "جند قسرین" قائم کرکے ملک شام کے دفاع اور عسری قلع بندی کی جمیل کی، اور انتظامی نظام کو مکمل کر دیا۔

الیات کی از مر نو تنظیم کی۔ نرانی عیسا بیوں کے جزیہ کوجو خلیفہ عمر کے حمد میں ملک عرب سے حکمانہ طور پر فاری البلد کئے گئے، ملاکر دیا۔ برخلاف اس کے سامری یہود یوں پر جن کو ابتدائی فتومات اسلامی کے زنانہ میں بصلہ خدمات جزیہ سے مستثنی کیا گیا تما، برجن کو ابتدائی فتومات اسلامی کے زنانہ میں بصلہ خدمات جزیہ سے مستثنی کیا گیا تما، جزیہ مائد کردیا۔

یزید کورداعت کی ترقی سے دلیجی تھی۔ دمش کے نظمتانی خوط میں آبیاش هک اسٹم کو مکمل کرنے کی غرض سے بالائی علاق میں ایک نهر کعدوائی جواس کے نام سے المریزید ایک بوقی ہے۔ خلفات اسلام المریزید ایکول کی ہے اور معنافات سلیمیہ کی اس سے آبیاشی ہوتی ہے۔ خلفات اسلام میں تنہا یزیدی بیا خلیف ہے جس کو معندس ا نہر و کاریز کا امر الجیشر) کا تقب دیا گیا تناه المرائی بیان المرائی بیان المرائی المرائ

#### ۷- مؤلف كتاب

#### "Continuatica Byzantina Arabica

یزید حد درجه متوامع و طلیم، سبیده و متین، خودبینی و محمبر سے مبرا، بین رید حد درجه متوامع و طلیم، سبیده و متین، خودبینی و محمبر سے مبرا، بین ریدوست رمایا کا محبوب، ترک واحتشام شای سے "متنز"معولی شہریوں کی طرن زندگی بسر کرنے والااور مبدب تما-"

مؤرخ ولعادن، مقالد تكار انسا تيكلوبيدي اف اسلام اس بيان پر تبعره كرتے بوك

تکمتے ہیں:

 بابسوتم

بيعت صحابه كرامٌ بحق خلافت يزيد

# ٣- بيعت صحابه كرام بحق خلافت يزيد

خلافت یزید (رجب ۲۰هر - ربیع الاول ۹۲هه) کے زمانہ میں مکہ و مدین، کوفه و بصرہ اور مصر و شام سمیت پورے عالم اسلام میں صحابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جن میں سے ڈیر مرسو سے زائد محابہ کرام رمند اللہ عنہ کے اسماء گرامی کتب تاریخ و سیرت میں موجود ہیں۔ اور ان میں سے متعدد اکا بر صحابیہ واہل بیت کے اقوال بحق یزید بھی موجود بیں۔ ان تمام صحابہ کرام رمنہ الله عنه نے بزید کی امات و خلافت کی بیعت کی اور واقعہ کربلاوحرہ کے بعد بقید حیات اصحاب رسول سنے وفات یزید تک اسے برقرار ركا- جن مين سيدنا عبدالله بن عباس باشى قرشى، سيدنا عبدالله بن جعفر طيار حاشى قرشى، سيدنا عبدالله بن عمر عدوى قرشى، داماد سيد الشعداء حمزه و فرزندام المومنين ام سلمه سیدنا سلمہ بن ابی سلمہ مزومی قرشی اور ان کے بھائی ربیب رسول مصمر بن ابی سلمہ مخزومی، سیدنا عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب العاشمي القرشي، سيدنا عبيدالله بن عباس بن عبدالمطلب العاشي القرشي، خوابر زاده ام المؤمنين سيده ميمونه، عبدالله بن شداد بن العاد الليشي القرشي، اور سيدنا عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالطلب الهاشي القرشي رمني الله عنهم بعي شامل بين - نيز غير صحا بي يعني تا بعين ابل بیت بنی باشم میں سے سیدنا محمد بن علی ابن الحنفیہ الهاشی القرشی برادر حسنین اور واقعہ كربلا كے بعد سيدنا على بن الحسين (زين العابدين) مر فهرست بيں۔ ابن كثير لكھتے

"فاتسقت البيعة ليريد في سائر البلاد و وفدت الوفود من سائر الأقاليم الى يريد-" (البداية والنهاية، ج ٨. ص ٨٦)

ترجمہ:- پس یزید کی بیعت تمام علاقوں میں کرلی گئی اور تمام اقالیم سلطنت سے وفود یزید کے پاس حاضر ہوئے۔

ان میں سے متعدد وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں غزوات اور آپ کے بعد جمادوں میں شریک ہوکر باطل قو تول کا کامیا بی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سعادت عاصل کی تھی۔ وہ کسی حالت میں بھی نہ باطل سے دینے والے تھے اور نہ کسی کی جبروت کو خاطر بھی لاسکتے تھے۔ گران میں سے کسی ایک معابی نے بھی متفق علیہ خلیف کے خلاف خروج میں حضرت حسین کا ساتھ کسی طرح نہیں دیا، مؤلف ایمام الوفاع فی سیرة الخلفاء "لکھتے ہیں:-

"وقد كان فى ذلك العصر كثير من الصحابة بالتعجاز و الشام و البصرة و الكوفة و مصر و كلهم لم يخرج على يزيد ولا وحده ولامع الحسي-"

· (محمود احمد عباس. فافت معاويه ويزيد، كراجي، جون ١٩٦٢م، ص ١١٠-

ترجمہ: اس زمانے میں حجاز وشام و بصرہ و کوفہ ومصر میں صحابہ کی کثیر تعداد موجود تعی گران سب نے نہ تواپنے طور پر اور نہ ہی حسین سے مل کریزید کے خلاف خروج کیا۔

خلافت یزید (رجب ۲۰هه) سے پہلے ۵۱ه میں جب بقول ابن کثیر و دیگر مؤرضین یزید کی ولی عدی کی بیعت لی گئی۔ تواس وقت چیپن لاکه مربع میل پر محیط پورے عالم اسلام نے بیعت ولایت وخلافت پزید کرلی جن میں کم و بیش تمام صحابہ و تابعین بھی شام تھے۔ ۵۲ھ کے واقعات میں ابن کثیر لکھتے ہیں:۔

و فيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليريد ولده أن يكون ولى عهده من بعده- فبايع له الناس فى سائر الاقاليم الا عبدالرحمن بن أبى بكر و عبدالله بن عمر والحسين بن على و عبدالله بن الربير و أبن عباس-" (ابن كثير البداية و النهاية ع ٨، ص ٨٦)-

اور اس سال (۵۹ میں حضرت معاویہ نے لوگوں کو اپنے بعد (خلافت) کے لئے اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی دعوت دی۔ پس تمام اقالیم سلطنت میں لوگوں نے اس کی بیعت کرلی سوائے عبدالرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کے۔
علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عباس کے۔
صحابہ کرام کی خالب اکثریت کے برعکس والیت و خلافت یزید سے اختلاف

کرنے والے مذکورہ پانچ حضرات میں سے سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکر کاسن وفات اختلافی سے بقول ابن الاثیر:-

و ذكر عبدالرحمن بن ابى بكر لايستقيم على قول من يجعل وفاته سنة ثلاث و خمسين و انما يصح على قول من يجعلها بعد ذلك الوقت-"

(ابن الاثير، الكامل في التاريخ، ج٣. ص ٢٥٢)

ترجمہ:- اور اس سلسلہ میں عبدالرحمن بن ابی بکر کا ذکر ان لوگوں کے قول کے مطابق درست قرار نہیں پاتا جوان کا سن وفات ۵۳ھ بتاتے ہیں- یہ صرف ان لوگول کے قول کی دوست قرار پائے گا جوان کا سنِ وفات بعد ازال (۵۸ھ البدایہ) بتلاتے ہیں-

بہرحال یہ بات متفق علیہ ہے کہ سیدنا عبدالرحمٰن بن ابی بگر ظافت یزید ہے ہیں پہلے وفات پا چکے تھے اور کئی روایات کے مطابق بیعت والدت یزید ہے ہی پہلے (۵۳ ھے) میں وفات پا چکے تھے۔ علاوہ ازیں سیدنا عبداللہ بن عباسؓ و عبداللہ بن عبر کی بیعت یزید اور اتوال بمی یزید ثابت شدہ حقیقت بیں۔ نیز سیدنا حسین کی جانب سے کوفہ میں بہتر ظافت حسینی کے قیام کی کوشش شیعان کوفہ کی مذاری و بیعت یزید وابن زیاد کی وہ سے ناکام موجانے کے بعد امیر عکر عمر بن سعد کو مدینہ واپی، سرحدول کی طرف روائتی یا اپنے بچاراد یزید کے باتد میں باتد دینے کی سہ نقاطی پیش کش، مستند کتب تاریخ اہل سن و تشیع میں مشہور و معروف ہے۔ جے ابن زیاد نے یزید کو اطلاع دیئے بغیر اور ابن سعد کے مشورہ کے برعکس پہلے اپنی بیعت سے مشبروط کر کے صور تحال بگاڑ دی۔ گر واقعہ کر بلا کے بعد اسی پیشکش کے تسلسل میں سیدنا علی زین العابدین نے نہ صرف واقعہ کر بلا کے بعد اسی پیشکش کے تسلسل میں سیدنا علی زین العابدین نے نہ صرف بیعت یزید کی بلکہ احل مدینہ کی بغاوت (واقعہ حرہ) کے بعد بھی اپنے اہل خاندان اور بیعت یزید کی بلکہ احل مدینہ کی بغاوت (واقعہ حرہ) کے بعد بھی اپنے اہل خاندان اور کا برقی و بنی باشم کے ہمراہ اسے سختی سے برقرار رکھا اور یزید کے حق میں کلہ خیر کھا۔ کیو کہ یزید نے دامیر لشکر مسلم بن عقبہ کو ان کے خط بنام یزید کے حوالہ سے ان کتی میں۔ کورکہ کیوکہ یزید نے دامیر لشکر مسلم بن عقبہ کو ان کے خط بنام یزید کے حوالہ سے ان میں۔ کورکہ کورکہ یزید نے دامیر لشکر مسلم بن عقبہ کو ان کے خط بنام یزید کے حوالہ سے ان میں۔

البت نواسہ ابی بکر و برادر زادہ نبی کو علی سیدنا عبداللہ بن زبیر نے وفات یزید کے بعد مجاز و عراق کا بیعت یزید کے بعد مجاز و عراق

سمیت عالم الام کے بت بڑے جسے پر اپنی خوافت (۱۳ - ۲۳ حد) قائم کرنے میں کامیاب ہوگئے۔

> موقف ابل بيت رسول "، امهات المؤمنين سيده عائشةً وام سلمةً وميمونةً

روایات کے مطابق یزید کی ولی عهدی کی بیعت اگرس ۲۵ هدیں قرار دی جائے تواس وقت ابل بیت نبوت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ وسیدہ ام سلمہ بہر حال بقید حیات تعیں - اور اگرچ بعض روایات کی رو سے سیدہ عائشہ کاسن وفات ۵۹ هداور سیدہ ام سلمہ کاسن 11 هر (واقعہ کر بلا کے چند ماہ بعد) بھی بتایا جاتا ہے گر بہر حال دونوں ابل است رسول "، امعات المومنین، ولی عهدی یزید (۵۲ه) کے بعد کم از کم ۵۸ ه تک زندہ تعیں اور سیدنا ابو ہر یرہ بھی بقید حیات تھے۔

معتبر ومستند مؤرخین کی تصریحات سے ثابت ہے کہ ام المؤمنین ام سلمٹر کی وفات ۵۹ ھے کے ماہ شوال میں ہوئی اور نماز جنازہ سیدنا ابو ہریر ٹڑ نے پڑھائی جو خود بھی اس سال کے آخر میں فوت ہوئے تھے۔

(المارف لا بن قیب، ص ٦٠، طبری ١٠١٣) و تنبيالاشراف المعودی ص ٢٠٠٥ والبدايه ١١٣١٨)-واقدى في حضرت ابومريرة كه انتقال كے سلسله ميں صراحتاً بيان كيا ب

و هواالذی (اعنی ابو هریرة) صلی علی عائشة فی رمضان و علی أم سلمة فی شوال سنة تسع و خمسین ثم توفی أبو هریرة بعدهما فیها-" (ابن کثیر، البدایة و النهایة، ج۸، ص ۱۱۲)-

ترجمہ: اور ان (یعنی ابوہریرہ) ہی نے سن انسٹد (۵۹ھ) کے ماہ رمعنان میں حضرت عائشہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر ماہ شوال میں حضرت ام سلمہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر خود ابوہریرہ کا بھی اسی سال میں ان دونوں کے بعد انتقال ہو گیا۔ چنا نچہ از روئے نص قرآنی امہات الوئمنین واہل بیت رسول "قرار پانے والی سیدہ عائشہ وام سلمہ جیسی عظیم الرتبت ہمتیوں نے دیگر بقید حیات صحابہ کرام کی طرن سیدہ عائشہ وام سلمہ جیسی عظیم الرتبت ہمتیوں نے دیگر بقید حیات صحابہ کرام کی طرن

ولی عدی یزید کی قطعاً خالفت نہیں گی- اور اگرسیدہ ام سکنے کے بارے میں خلافت یزید کے دوران میں واقعہ کر بلا کے بعد انتقال (٦١هم) کی روایت کو تسلیم کر لیاجائے توسیدہ ام سکنے کا خلافت یزید کے خلاف خروج کرنے والوں کا ساتھ نہ دینا اور زیر سایہ نبوت پرورش پانے والے آپ کے قریشی النب صاحبر اووں سلمہ و عمر فرزندانِ ابی سلمہ کا بیعت یزید کرنا آپ کی جانب سے خلافت یزید کی تا ئیدو حمایت قراریاتا ہے۔

اسی طرح اگرابل بیت رسول ام المؤمنین سیده میموند کاسن وفات الاه تسلیم کر ایا جائے۔ (۵۱) ۱۳ ه تسلیم کر ایا جائے۔ (۵۱) ۱۳ اور ۲۱ ه بھی مذکور بیں اور ابن قتیبہ نے ۳۸هد لکھا ہے) جیسا کہ ابن جریر طبری کا بیان ہے تووہ بھی خلافت یزید میں زندہ تسیں:-

پس اس بیان کی رو سے سیدہ زینب ، زوجہ سید الشداء حمزہ کی ہمشیرہ اور سیف اللہ خالد بن ولید نیز یزید کی امات و خلافت کی بیعت و حمایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس باشی و سیدنا عبداللہ بن شداد بن الهاد اللیثی کی ان محترم و معظم خالدام المؤمنین ، اہل بیت رسول "سیدہ میمونہ بنت الحارث نے بھی مخالفین خلافت یزید کا ساتہ نہیں دیا۔ ان عظیم الر تبت عابدہ و زاہدہ سیدہ کے غلام یسار کے بھی جارول فرزند عطاء و سلمان و مسلم و عبداالملک عالم و فاصل فتھائے مدینہ میں سے تھے۔ جبکہ سیدہ ام سلم شیب بن نصاح فن قرآۃ میں اہل مدینہ کے امام تھے۔ اور حضرت موصوفہ کی سلم خیرہ کے فلام شیب بن نصاح فن قرآۃ میں اہل مدینہ کے امام تھے۔ اور حضرت موصوفہ کی کنیز خیرہ کے فرزند حس بصری فصلائے تا بعین میں ممتاز و نمایال شعے۔ (المادت لابن

ام المؤمنين سيده عائشہ (روايات حديث ٢٢١٠) كى طرح برارول احاديث كے راوى بلك راويان حديث ميں تعداد روايات كے لحاظ سے سرفہرست سيدنا ابو بريرة (روايات حديث ٢٥٣٥) كا بيعت ولايت يزيدكى مخالفت نه كرتے ہوئے اسے لسليم كرنا بھى خلافت يزيدكے حق ميں ايك اسم تراور نمايال دليل ہے۔

اسی سلسلہ کلام میں روایت حدیث میں اہم ترین صحابہ محدثین کا بیعت خلافت یزید کرنا بھی اماست و خلافت یزید کے ضرعاً غلط نہ ہونے کی بین دلیل قرار دی جا سکتی ہے۔ زبانہ خلافت یزید (۱۰-۱۳۰هم) کے دوران میں موجود ان صحابہ کرام کے اسماء مبارکہ مع تعدادرویات درج ذیل بیں:۔

i- سيدنا عبدالله بن عمر (م ٢٧ حد مكذ) تعدادروايات مديث (٢٧٣٠)

٢- سيدناانس بن مالك (م ٩٠ حد يا بعد ازال) تعداد روايات حديث (٢٢٨٦)

٣- سيدنا عبدالله بن عباسٌ (م ٢٨ هطالف) تعدادروايات حديث (١٧٦٠)

٣- سيدنا جابر بن عبدالله انصاري (م ٨٥ هـ، مديز) تعداد روايات حديث (١٥٣٠)

۵- سیدنا ابوسعید خدری، سعد بن مالک (م ۲۷ صدین) تعداد روایات (۱۱۷۰)

٢- سيدنا عبداللد بن عمرو بن العاص (م ١٥ حدمر) تعدادروايات (٠٠٠)

خلافت یزید میں بقید حیات ڈیر کھ سوسے زائد صحابہ گرام کے اسماء گرامی کے اندران سے پہلے بطور اشارہ ان میں سے چند ایسے اصحاب رسول محام مختصر تذکرہ درج کیا جا رہا ہے جن کے بارے میں بالعموم معلومات کم بیں۔ تاکہ ان سینکڑوں نموم ہدایت کے مقام ومرتب کا اندازہ کیا جاسکے، جو خلافت یزید میں موجود تھے:۔

۱- سيد ناعبدالمطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبدالمطلب العاشمي القرشي (م درخلافت يزيد، دمشق)

آپ کے والد ربیعہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چا زاد بمائی تھے اور آپ کی والدہ سیدہ ام الحکم بنت الزبیر بن عبدالمطلب نبی طاعم کی چا زاد بس تعیں۔ ربیر بن عبدالمطلب کے جا زاد بس تعیں۔ ربیر بن عبدالمطلب کے بارے میں عباسی لکھتے ہیں:۔

اپ دادا عبدالمطلب كى وفات كے بعد آنمضور صلى اللہ عليه وسلم اپنے حقیقی چا اور سیدہ ام اللہ كے والد زبیر بن عبدالمطلب كى كفالت میں رہے تھے۔ وہ اپنے زمانہ كى متار شخصیت تھے۔ ابو طالب كے حقیقی بڑے بمائی تھے اور اپنے والد كے انتقال پر عاشى خاندان كے مردار تھے۔ آنمصور صلى اللہ عليه وسلم سے ان كو بڑمى محبت تھی۔ عاشى خاندان كے مردار تھے۔ آنمصور صلى اللہ عليه وسلم سے ان كو بڑمى محبت تھی۔ تب كى صفح سنى اور چھٹين میں آپ كو با تعول پر جعلاتے اور لورى گاتے جاتے كہ يہ

محمد مميرے بعائى كى نشانى ہے، خوب پروان چڑھے اور بڑے شرف وعزت والا ہو-(الاصاب)-

بیس پہین سال کی عمر تک آب اپناس حقیقی تایا کے پاس ہے۔ حرب فہار میں یہی زبیر بن غبدالمطلب بنی ہاشم کے سردار کی حیثیت سے موجود تھے اور آنموں صلی اللہ علیہ وسلم کہ عمر شریف اس وقت تقریباً سترہ اٹھارہ برس کی تمی، اپنا ان شغیق تایا کے ساتھ تھے اور تیر اٹھا اٹھا کر دیتے جاتے تھے۔ حلف الفول کے انعقاد شغیق تایا کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت عمر شریف تقریباً پہیس سال کی تمی (شرح نبج تایا کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت عمر شریف تقریباً پپیس سال کی تمی (شرح نبج تایا کے ساتھ موجود تھے۔ اس وقت عمر شریف تقریباً پپیس سال کی تمی (شرح نبج البلاغ، جز ۱۵ کا اس کے کچھ دن بعد زبیر بن عبدالمطلب نے وفات پائی اور ان کے بائی موبوث ہوئے۔ سردار قبیلہ کی حیثیت سے ابو طالب نے آپ کی حمایت کی۔ وسلم مبعوث ہوئے۔ سردار قبیلہ کی حیثیت سے ابو طالب نے آپ کی حمایت کی۔ وسلم مبعوث ہوئے۔ سردار قبیلہ کی حیثیت سے ابو طالب نے آپ کی حمایت کی۔ زبیر بن عبدالمطلب یعنی سیدہ ام الحکم کے بیائی بمی صحابی تھے۔ ان پر بمی آپ "بہت زبیر بن عبدالمطلب یعنی سیدہ ام الحکم کے بیائی بمی صحابی تھے۔ ان پر بمی آپ "بہت شفقت فرائے تھے اور ان کو "ابن آئی "میری مان کا بیٹا کھتے (الاصاب) کیونکہ سیدہ آسنہ شفقت فرائے تھے اور ان کو "ابن آئی "میری مان کا بیٹا کھتے (الاصاب) کیونکہ سیدہ آسنہ تی بعد آپ کی ابنی چی نے آپ کی پرورش کی تمی۔

غرصنیکہ عبدالمطلب بن ربیع نے ایسے ماحول میں شعور کی آئیمیں کھولیں اور مشکوہ نبوی سے براہ راست اخذ نور کیا۔ سیدنا فاروق اعظم کے عمد خلافت تک مدینہ میں ربیع بعر ملک شام میں جا ہے۔ دمشق میں مسکن گزیں ہوئے۔ امیر یزید کے بچین سے جوانی تک کے سب حالات ان کے اپنی آئیموں دیکھے تھے۔ اور ان کی صلاحیتوں کی بناء بران سے ایسی محبت کرتے تھے کہ وفات سے قبل انہی کو اپناوصی کیا:۔

وأوصى الى يزيد بن معاوية و قبل وصيته-"

(الاصابه، ص ٢٣٠، ج ٢، و البداية ص ٢١٢، ج ٨، و الاستيعاب و جمهرة الانساب ابن حزم)-

امیر یزید کے اول عهد طافت میں رطت کی۔ مات فی اموہ یوید سنة اثنتین و ستین (الاصبه)-

(محمود عباسي، تحقیق مزید بسلسله خلافت معاویه و یزید، ص ۲۲، طبع کراچی، جون ۱۹۹۱).

سیدنا عبدالمطلب بن ربیع بن الحارث بن عبدالمطلب العاشی القرشی جنوں نے اپنے طرز عمل بے یزید کی خصوصی تائید قرا کی اور یزید کو اپنا وسی و وارث تو ار دیا- ان کے بارے میں ابن حزم کا بیان یول ہے:-

"عبدالمطلب بن ربیعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم، صحابی، انتقل الی دمشق وله بها دار- فلما مات أوصی الی یرید بن معاویة و هو امیر المومنین و قبل وصیته- " (ابر حزم، جمهرة الانساب، ص ۱۲)- ترجم: حفرت عبدالمطلب بن ربیع بن حارث بن عبدالمطلب بن حاشم صحابی تھے- وہ دشق منتقل ہو گئے تھے اور وہال ان کا مکان بحی تما- وفات کے وقت یزید بن معاویہ کو جواس وقت امیر المومنین تھے اینا وصی ووارث بنا گئے اور یزید نے ان کی وصیت کو قبول کرایا-

۲- داماد سید الشعداء جمره، سید ناسلمه بن ابی سلمه المخزومی دره القرشی (فرزندام المؤمنین سیده ام سکنه، م بعدوفات یزید)

ان کے والد اجد حغرت عبدالخد بن عبدالارد آنخرت کے رصاعی بمائی بھی سے ورآپ کی پعوبی برو بنت عبدالمطلب کے فرزند ہونے سے آپ کے پھیجیرے بمائی بھی۔ ابتدائے بعثت رسول الخد میں بی اسلام سے مشرف ہوگئے تھے۔ یعنی اسلام الفر میں بال ان کا نمبر گیار ہوال تھا۔ عبشہ کو بجرت کی تھی۔ وہال سے واپی پر جنگ احد میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں ایساز خم گا کہ اس کے صدم سے مجد دن بحد بی فوت ہوگئے۔ ان کی بیوہ ام سلم سے آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثار کرلیا اور اس طرح سلم بن ابی سلمہ کواپنی والذہ معظمہ کے ساتدر سول اللہ کے آخوش شفت میں پرورش پانے کا ضرف حاصل ہوا۔ یہ وہ زنانہ تھا کہ جب حن وصین کی والدت بھی میں پرورش پانے کا ضرف حاصل ہوا۔ یہ وہ زنانہ تھا کہ جب حن وصین کی والدت بھی نسیں ہوئی تھی۔ سن بلوغ کو پہنچنے پر حضرت سلم کا تکار آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم نسیں ہوئی تھی۔ سن بلوغ کو پہنچنے پر حضرت سلم کا تکار آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر بھی امیر یزید کی ولی عدی اور بیعت خوفت کے مؤیدین میں سے تھے۔ اور ان بی سلمہ بھی امیر یزید کی ولی عدی اور بیعت خوفت کے مؤیدین میں سے تھے۔ اور ان بی

کی خلافت کے ایام میں کچھ عرصہ دمشق میں مقیم رہے۔ پھر مدین منورہ چلے آئے جہال امیر المومنین عبد الملک کے عہد خلافت میں انتقال ہوا۔ (تعیق رید، ص۳۳)

سا- عمر بن الى سلمى المخزومي القرشي ( فرندام المؤمنين سيده ام سلمة ، م بعدوفات يزيد )

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ربیب اور ام المؤمنین ام سلمہ کے دومرے فرزند، صغر سنی سے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے دامن عاطفت و آغوش شفقت میں پرورش پائی۔ حضرت علی کے زمانہ میں بحرین کے عامل بھی رہے۔ جماعت سے ہمیشہ وا بستہ رہے اور فتنوں سے الگ تعلگ۔ امیر المؤمنین عبد الملک کے عمد خلافت میں داعی اجل کولبیک کہا۔ (تمین مرید، ص ۴۸)۔

سم- عبدالله بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب العاشمي القرشي (خوابرزاده ام الوَمنين سيده ام حبيبٌ، م بعدوفات يزيد)

عدد رسالت میں جب والدت ہوئی، ان کی خالہ ام المومنین ام حبیبہ نومولود کو آنمسرت کی خدمت میں لائیں۔ آپ سے العاب مبارک اس بچ کے تالوے گایا اور دعا دی۔ آپ کی حیات مقدمہ میں سن تمیز کو پہنچ گئے تھے اور آپ سکے ہم شبیہ ہونے کا امتیاز بھی حاصل تعا۔ مال ان کی امویہ خاتون حضرت ابوسفیان کی دختر ہند تعیں۔امیر یزید کی وفات کے چند سال بعد فوت ہوئے۔(تعین مزد، ص ع)۔

۵- عبیدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمی القرشی (عزاد نبی موطلق، م در طلفت یزید)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے بھائی اور صحابی بن صحابی۔ آپ کی وفات کے وقت سن تمیز کو پہنچ گئے تھے۔ حضرت علی نے اپنے زمانے میں یمن کا والی مقرر کیا تا۔ جو دوسخا اور دریا دلی کے ان کے بہت سے واقعات کتب سیر میں منقول ہیں۔ امیر یزید کے عہد خلافت تک حیات رہے۔ و بقی الی دھر یزید بن معاویة (الاصابة) دید، ص ۲۵)۔

# ۲- عبدالله بن شداد، بن الهاد الليشي القرشي المردده من الموسنين، سيده ميونة، م ٨١هـ)

ان کی والدو سلی بنت عمیس ام المؤمنین سیده میمونهٔ وام الفصل روج حضرت عباسٌ بن عبد المطلب کی بهن تعیی - یه عهد رسالت میں نوعمر تھے- صفار صحابہ میں شمار ہے، سن ۸۱ھ کے ایک حادثہ میں جان دی- (تعیق مزید، ص ۳۹)-

### ے- عبداللہ بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب العاشمی القرشی (م بعدوفات یزید)

رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ابن عم اور ہم شبیہ تھے۔ امیر المؤمنین مروان بن الحکم کے زمانہ میں مدینہ طیب کے قاضی رہے اور یہی پہلے شخص بیں جو خلافت راشدہ کے بعد وہاں اس منصب پر فائز رہے۔ امیر المؤمنین عبدالملک کے عہد خلافت میں فوت ہوئے۔ المقین رید س ۲۲)۔

بعض مزید اسماء واقوال صحابه وابل بیت بحق پزید ۱- برادر زون رسول سی بینی کا تب الوحی و سادس الا به والخلفاء من السحابه الراشدین، سیدنامعاویه بن ابی سفیان الاموی القرشی (م رجب ۲۰ حد، دمشق)

یزید کی ولی عمدی کی بیعت کے حوالہ سے ایک روز خطب دیتے ہوئے سیدنا معاویہ نے دعافرمائی کہ:-

"اللهم أن كنت تعلم أنى وليته لأقه فيما أراه أهل لذلك فاتِعمله ما وليته و أن كنت وليته لانى أحبه فلا تعم له ما وليته (البداية ج م ص ٨٧)رجمه: ال الله الرتير علم كم مطابق مي في الله (يزيد) كواس لي ولى عهد بنايا عبد كرمير الله الله كرمير مطابق وواس كى الميت ركمتا ب تواس ولايت عهد كو توبايا تكميل تك بهنج و معاور الرمين في الله عمض اس لي ولى عهد بنايا ب كه مجمع اس محض تك بهنج و معاور الرمين في الله عمل الله في عهد بنايا ب كه مجمع الله عربت به تومير الله ولى عهد بنايا ب كه مجمع الله عربت ب تومير الله ولى عهد بنان كم كوبايه تحميل (خلافت) تك نه يهناه

اس حوالہ سے حامیان پرید کا کہنا ہے کہ کا تب وی اور صحابی رسول التی الم الم فلیفتر السلمین، برادر سیدہ ام حبیب ام المؤمنین کی مجمع عام میں اس دعا کے بعد پرید کی خلافت پر چند ایک افراد کو چھوڑ کر تمام صحابہ و تابعین اور پورے عالم اسلام کا متفق ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت و خلافت پزید کو تائید ایزدی حاصل تعی ور نہ مبابلہ سے مثاباس فیصلہ کن دعا کے بعد پزید کی خلافت ہر گر منعقد نہ ہو پاتی۔

- نواسہ رسول ملتی اللہ مسید نا حسین بن علی العاشمی القرشی (م - 11 حد، کر بلا)

سید ناحسین بن علی کو جب ابل کوف کے اصرار اور مسلم بن عقیل کی تصدیق کی روشنی میں دیگر صحاب و ابل بیت کی رائے کے برعکس یزید اور ابن زبیر کے مقابلے میں بہتر خوفت حسینی کے تیام کا موقع اظ آیا تو انہوں نے اپنی رائے کے مطابق اس کی

کوش کی۔ گرجب سفر کوفہ کے آخریں شیعان کوفہ کی عداری اور قتل مسلم کی خبر سن کرواہی کا ارادہ فرایا تو آل عقیل نے جناب مسلم کا انتقام لینے پر اصرار کیا۔ ہمر حال اس سب کے باوجود بالاخر سیدنا حسین نے امیر عمر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے مامنے سر نقاطی پیشکش فرہا وی۔ جس میں اپنے چھا زاد یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے راست در دست یزید) کی پیش کش نمایاں تر تعی۔ گر ابن زیاد نے یزید کو مطلع کئے بغیر اور ابن سعد کی رائے کے برعکس پہلے اپنی بیعت کی ضرط عائد کر کے صورتمال کو بغیر اور ابن سعد کی رائے کے فرزند محمد الباقرکی روایت کے مطابق یہ ضمرائط یوں تعین:

"فلما اتاه قال له الحسين: اختر و احدة اما ان تدعونی فاصرف من حيث جنت و اما ان تدعونی فاذهب الی يزيد و اما ان تدعونی فالحق بالنغور (طبری ع ١، ص ٢٢)

-: 27

جب وہ (ابن سعد) آئے تو حسین نے ان سے فرمایا: کوئی ایک بات اختیار کر او- یا تو مجھے چھور دو تاکہ میں جہال سے آیا واپس جلاجاؤں۔ یا مجھے یزید کے پاس جانے دو یا مجھے آزاد چھور دو تاکہ میں مسرحدول کی طرف نکل جاؤں۔

عالى شهرت يافته شيد اثنا عثرى مجتمعا عظم (مؤلف كتاب الثافى و تنزيه الأنبياء وغيره) سيد شريف م تضى علم العدى (م ٣٣٦هـ) اس سلم مين فراتي بين:ولما رأى أن لا سبيل الى العود ولا إلى دخول الكوفة سلك طريق الشام نحو يريد بن معاوية لعلمه عليه السلام أنه على منا به أرأف من ابن زياد و اصحابه - فسار حتى قدم عليه ابن سعد في العسكر العظيم و كان من أمره ماقد ذكر و سطر-

فكيف يقال انه القي بيده الى التهلكة- و قد روى انه عليه السلام قال لعمر بن سعد:

(اختاروا منی اما الرجوع الی المكان الذی أتیت منه، أو أصع یدی فی ید یرید فهو ابن عمی یری فی رأیه، و اما أن تسیرونی الی ثغر من ثغور المسلمین فاكون رجلاً من اهله لی ما لهم و علی ما علیهم) و أن عمر كتب الی عبیدالله بن ریاد بما سأل فأبی علیه-"

(على نقى النقوى، السبطان في موقفيهما، اظهار ستر لابور، ص ١٠٢، تتتزيمه الانبياء، ص ١٨٢-١٨٨، و تلخيص الشافي لأبي جعفر الطوسي، ج ٢، ص ١٨٢-١٨٨، باختلاف يسير)

ترجمہ: جب حسین نے دیکھا کہ نہ تو واپسی کی کوئی صورت ہے اور نہ کوفہ میں وائل ہونے کی، تو انہوں نے برید بن معاویہ کی طرف شام کاراسترافتیار کیا کیونکہ آپ علیہ السلام کو علم تما کہ وہ ابن زیاد اور اس کے ساتھیوں کی نسبت آپ کے لئے زیادہ زم وہ مربان ہوگا۔ پس وہ سفر کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ابن سعد ایک نظر عظیم کے ساتھ آ بہنچا اور اس کا معاملہ پہلے ذکر کیا اور لکھا جا جا ہے۔

بس کیونکر کھا جاسکتا ہے کہ حسین نے خود کو اپنے ہا تصول ہلاکت میں ڈالا جبکہ راویت کیا گیا ہے کہ آپ جینیم نے ابن سعد سے فرما یا:۔

میری کوئی ایک بات مان لونیا توجس مقام سے میں آیا واپس جلاجاؤل یا برید
کے باتد میں اپنا باتد دے دول وہ میرا بچا زاد ہے میرے بارے میں لبنی دائے کے
مطابق فیصلہ کر لے گا--- یا مجھے مسلما نول کے مرصدی علاقول میں سے کی مرصد کی
طرف نکل جانے دو تاکہ میں ان کے باشندول میں سے ایک بن جاؤل جو ان کاحق ہے
میرا بھی ہو اور جوان کی ذمہ داری ہوئی میں بھی ادا کول۔
عرف عبید اللہ بن زیاد کو حمین کامطالبہ لکد بھیجا گرای نے انکار کردیا۔

کر بالیس سیدنا حسین کے رفین زبیر بن قین کی تقریر میں بعی ملبری کی روایت ، کے مطابق یبی پیش کش مذکور ہے،

"اے اللہ کے بندو فاطمہ زمنوان اللہ علیا کی اولاد یہ نسبت ابن سمیہ (ابن ذیاد)
کے تہاری محبت و نصرت کی زیادہ مسحق ہے، لیکن اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے توان
کے قتل کے در ہے ہونے سے تو باز آو اور اس آدمی (حسین) اور اس کے چھا زاد نزید
بن معاویہ کے درمیان سے بٹ جاؤ میری جان کی قیم بزید کو تم سے دامنی کرنے کے
لئے اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ تم حسین کو قتل کو - (مبری ۲۳۳۱) ۔

مامیان بزید کے نزدیک بزید کا رجب ۲۰ ھ سے موم ۱۲ ھ تک تقریباً چھاہ
تک سیدنا حسین کو بیعت پر مجبور نہ کرنا بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ بزید کا

رویہ سیدنا حسین کے بادے میں بطور خاص نری پر مبنی تھا۔
اس حوالہ سے مولانا مودودی فرائے بیں: -

"حغرت حسين نے آخروقت ميں جو کچد کھا تعاوہ پہ تعا کہ يا تو مجھے واپس جانے دويا کئی سرجد کی طرف جانے دويا کجھ کو يزيد کے پاس لے چور کی ان ميں سے کوئی بات بھی نہائی گئی اور اصرار کيا گيا کہ آپ کو عبيد اللہ بن زياد (کوفد کے گور ز) ہی کے بات بھی نہائی گئی اور اصرار کيا گيا کہ آپ کو ابن زياد کے حوالہ کرنے کے لئے تيار نہاں چلنا ہوگا۔ حضرت حسين اپنے آپ کو ابن زياد کے حوالہ کرنے کے لئے تيار نہ تھے کيونکہ مسلم بن عقبل کے ساتھ جو کچھ وہ کر چکا تعاوہ انہيں معلوم تعا۔ آخر کار ان سے جنگ کی گئی۔

(ابوالا على مودوى، مؤفت وطوكيت، إريل - ١٩٨٠، ص - ١٨، اداره ترجان القرآن ، لابور) \_

شیعہ مؤرخ جسٹس سید امیر علی بھی مذکورہ شرائط بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

حضرت حسین نے فوج یزیدی کے سردار کے سامنے تین باعزت شرائط

پیش کیں۔ بہلی یہ کہ انہیں مدینے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری یہ کہ ترکوں کے

خلاف الرنے کے لئے سرحد کی جو کی بھیج دیا جائے۔ تیسری یہ کہ انہیں صحیح سالم یزید

کے سامنے بیش کیا جائے۔

(سیداسیر علی، رون اسوم اردو ترجمه سپرث آف اسام از ممد حادی حسین، ص ۸۰۸، اسفک بک سنٹر دحلی) ان همرا نظ پر تبصره کرتے ہوئے سید امسیر علی حاشیہ میں لکھتے ہیں:

"صاحب روصتہ الصفایہ یہ فرائط بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے کہ خدام حسین میں سے ایک شخص نے جو مقتل کر بلا سے اتفاقاً بچ نظائ دعوے کو غلط بتایا کہ امام حسین نے اموی مردار کے سامنے کی قسم کی فسرائط صلح پیش کر کے اپنے آپ کو مشمن کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ لیکن میرے زدیک صلح کی تجویز سے حضرت حسین دشمن کے سامنے ذلیل نہیں کیا۔ لیکن میرے زدیک صلح کی تجویز سے حضرت حسین کی سیرت عالیہ کی کس طرح کسرشان نہیں ہوتی ادور اسلام، ماشیہ ا، س ۱۹۵۸)

ا بن تتیبہ سے منبوب "اللامتہ والسیاستہ" میں یزید کے پاس جانے کی حسینی پیش کش یول مذکورے:-

"أو تسيرنى الى يريد فاضع يدى فى يده فيحكم فى بما يريد" الامامة والسيادة ع.٢ من ١٦ -

ترجمہ: یا پھر مجھے یزید کے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں پھر وہ میرے بارے میں جوجا ہے فیصلہ کرہے۔

بقول مؤلف "اللامة و السياسة" ابن سعد في گور تركواس كى اطلاع بعيمى تو گور ترا بن زياد في است پسند كيابفهم أن يسيره الى يزيد" (الامامة والسياسة ١٦/١) يس اس في الهيم يزيد كي پاس بهيمني كا راده كيا مگرايك شخص شمر بن حوشب جو بني سليم ميں سے تما (ديگرروايات ميں شمر بن ذي البوش كا نام ہے) كھنے لگا:

والله لنن سار الى يزيد لا رأى مكروها و ليكونن من يزيد بالمكان الذى لا تناله انت منه ولا غيرك من اهل الأرض (الاماء والسيامة ١٠/٢)

ترجمہ: - بخدا اگروہ یزید کے پاس چلے گئے توان کو کسی ناپسندیدہ بات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گااور یزید کے نزدیک ان کا وہ مقام ومر تبہ ہو گا جو نہ اس کی جانب سے تھے حاصل ہے اور نہ اہل زمین میں سے کسی اور کو-

مؤلف "اللاسته والسياست" تاريخ طبري سے قديم تراس تصنيف ميں مزيد لکھتے بيں مزيد لکھتے بيں مزيد لکھتے بيں ماندگان كربلادمشق بينچ اور يزيد كوشهادت حسين كي خبر ملي تووه رونے لكا:-

فبكى يريد حتى كادت نفسه تفيض و بكى اهل الشام حتى علت أصواتهم- الامامة و السباسة ٨/٢)

ترجمہ: پس یزید (انہیں دیکھ کر) اتنارویا کہ جان خطرے میں پڑگئی اور اهل شام بھی اس قدر دوئے کہ جیخیں نکل گئیں۔

چنانچ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپ رسالہ "راس الحسین" میں یزید کے مر حسین کے دانتوں پر چھر ملی مارنے کی روایت کو قطعاً غلط قرار دیتے ہوئے یہ دلیل بھی دی ہے کہ جن صحابین کی موجودگی دربار یزید میں بتائی گئی ہے وہ شام کے بجائے عراق میں رہتے تھے۔

"فمن نقل انه نكت بالقصيب ثناياه بحصرة انس و ابى بررة قدام يريد فهو كاذب قطعاً كذباً معلوماً بالنقل المتواتر" (ابن تييه، رابر العبير، ص

ترجمہ: پس جس کی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ بزید نے حسین کے وانتوں

پر چھر لمی کی نوک ماری جبکہ انس بن مالک اور ابو برزہ ابلی ( صحابہ کرام) بھی موجود تھے۔ وہ قطعی طور پر ایسا جھوٹا ہے جس کا جموث نقل ستواتر سے سعلوم ہے۔ سا- برادرِ حسنین سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیہ) سا- برادرِ حسنین سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیہ) التا بعی العاشی القرشی (م ۸۱ ھرمدینہ)

(مولانا عتيق الرحمن سنبيلي، واقعه كربلااوراس كا پس سنظر، طبع مكتان، ص ١٣٥٥)

سیدنا ابن عباس و ابن جعز کی طرح ابن الحنفیہ نے بھی نہ صرف دیگر کوئی برادران حسین کو بھی کوجہ جانے برادران حسین کے ہمراہ علی الفور بیعت یزید فرمائی بلکہ سیدنا حسین کو بھی کوجہ جانے کے منع فرمایا اور بعد ازال جب احل تضیع میں سلسلہ ہائے امامت کے اختلافات نے زور پکڑا تو شیعہ فرقہ کیسانیہ کے بانی اور سیدنا علی و حن و حسین کے بعد چوتھے امام توار یائے۔ آپ طبقہ صحابہ سے متصل طبقہ تا بعین عظام اہل بیت میں ممتازہ نمایاں تھے۔ بالے ۔ آپ طبقہ صحابہ سے منطبع کی زیر قیادت ابن زبیر کے عامیوں کے ہمراہ ابل مدینہ کی برخی تعداد نے یزید کی بیعت توڑدی تو نہ صرف سیدنا ابن عمر و دیگر اکا بر ابل مدینہ کی برخی تعداد نے یزید کی بیعت توڑدی تو نہ صرف سیدنا ابن عمر و دیگر اکا بر قرین و بن باشم کی اکثریت کی طرح آپ بیعت یزید پر قائم رہے بلکہ جب عبداللہ بن قرین و بنی باشم کی اکثریت کی طرح آپ بیعت یزید پر قائم رہے بلکہ جب عبداللہ بن مطبع نے یزید کے فسق و فور کے خوالہ سے بیت یزید توڑنے کا مشورہ دیا تو آپ نے مطبع نے یزید کے فسق و فور کی سنتی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا!

وقد حضرته و أقمت عنده فرأيته مواطبًا على الصلاة، متحريا للخير

يسأل عن الفقه ملازما السنة-" (ابن كثير، البداية و النهاية، ج ٨. ض ٣٢٣)

ور مقیم بھی رہا ہوں اس (یزید) کے پاس گیا ہوں اور مقیم بھی رہا ہوں پس میں نے تو اسے نوا سے نوا است کا پابند پایا اسے نماز کا پابند، خیر کے لئے سرگرم عمل، فقہ پر گفتگو کرنے والااور سنت کا پابند پایا ہے۔

سیدناعلی کے یہ فرزند جواپنی والدہ سیدہ النفیہ (خولہ بنت جعفر) کی نسبت سے محمد ابن النفیہ (حولہ بنت جعفر) کی نسبت سے محمد ابن النفیہ (۲۱ – ۸۱ – ۱۳۲۰ – ۲۰۰۰) مشہور بیں ان کا یہ قول بھی قابل توجہ اور اہم تر ہے۔

"الحسن و الحسين أفضل متى و انا اعلم منهما-" (خير الدين الزركلي، الاعلام، ص ١٥٣، الطبعة الثانية،١٩٥٠، / ١٩٤٥ مطبعه كوستاتسوموس، بيروت)

ترجمہ: حن و حسین مجد سے (مادری نسبت میں) افعنل ہیں اور میں علم میں ان دونوں سے برتر سول-

سم- سيدنا على بن الحسين (زين العابدين) التابعي العاشى القرشي (م سموه)

یکے از تابعین اهل بیت سیدنا علی بن حمین (زین العابدین) کا نام واقع کربلا
کے بعد زندہ بچ جانے والوں میں سر فہرست ہے۔ آپ کے والد سیدنا حمین بن علی نے
آخر وقت ابن سعد کے سامنے مدینہ واپسی، سرحدول کی جانب سفریا اپنے چچا زاد یزید
کے ہاتھ میں ہاتھ دینے (اضع یدی فی ید یزید) کی جو پیش کش فرمائی تعی اس کے تسلسل میں واقعہ کربلا کے بعد نہ صرف آپ نے بیعت یزید فرمائی بلکہ اہل مدینہ کی بغاوت
(واقعہ حرہ سن ۱۹۳ھ) کے دوران میں باغیوں کا ساتھ دینے کے بجائے یزید کو خط لکھ کر بیعت یزید پر قائم رہنے کا یقین دلایا جس پر یزید نے امیر نشکر مسلم بن عقبہ کو سیدنا
رین العابدین سے بطور خاص حمن سلوک کی تلقین کی۔

"و انظر على بن الحسين فا كفف عنه واستوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد أتانى كتابه-" (ابن الاثير، الكامل في التاريخ، الجز الرابع، ص ٢٥، و طبري ٢٠/٤)

ترجمه: اور على بن جسين كاخاص طور يرخيال ركهنا انهيل كوفي تكليف نه يهنج دينا

اور ان کے ساتھ حس سلوک کرنا کیونکہ وہ اس معاملہ میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں بیں اور ان کا خط میرے پاس آجا ہے۔

بلا ذری نے مسلم بن عقب کا یہ فقرہ یوں نقل کیا ہے۔

"أن أمير المؤمنين أمرئى بيره و أكوامه-" (البـلاذرى، انساب الأثيران. مطبوعه، يوشلم، القسم الثاني، و المحله الرابع، ص ٢٩)

ترجمہ: امیر الموسمنین (یزید) نے مجھے ان (زین العابدین) کے ساتھ نیکی اور عزت واکرام کا حکم دیا ہے۔

طبقات ابن سعد جیسی مستند کتاب میں اس واقعہ حرہ کے حوالہ سے سیدنا زین العابدین کے فرزند سیدنا ابوجعز محمد الباقر کی یہ روایت موجود ہے کہ امام زین العابدین فرائے بین سے یزید کے لئے : وصل الله امیر المؤمنین " (الله امیر المؤمنین پررحمت فرائے) کے الفاظ کے :۔

سأل يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة - هل خرج فيها احد من أهل بيتك؟ فقال ما خرج فيها أحد من آل أبى طالب ولا خرج فيها احد من بنى عبدالمطلب، لرموا بيوتهم - فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) و قتل الناس، و سار إلى العقيق، سأل عن أبى على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم فقال:مالى لا أراه؟ فبلغ أبى ذلك فجاء و معه ابو هاشم عبدالله و الحسين ابنا محمد بن على (ابن المتنية) فلما رأى أبى رحب به و أوسع له على سريره ثم قال كيف كنت بعدى قال انى احمد الله اليك فقال مسرف: ان امير المؤمنين أوصافى بك خيراً فقال أبى: و صل الله امير المؤمنين أوصافى بك خيراً فقال أبى: و صل الله امير المؤمنين -" (ابن سعد، الطبقات الكبرى، ذكر على بن الحسين)

رجمہ: یمی بن شبل نے ابوجعز (محد الباقر) سے واقعہ حرہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کے خاندان کا کوئی فرد (یزید کے خلاف) الٹنے کے لئے ثلا تما تو انہوں نے فرایا کہ نہ خاندان ابوطالب میں نے کوئی فرد ثلا تما اور نہ بنو عبدالمطلب (یعنی بنو باشم) کے گھرانے سے کوئی فرد الٹنے تعلا سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹے رہے۔ باشم) کے گھرانے سے کوئی فرد الٹنے تعلا سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹے رہے۔ جب مسرف (یعنی مسلم بن عقبر) آیا اور قتال کرکے وادی عقبی میں شہرا تو اس نے مسرف (یعنی مسلم بن عقبر) آیا اور قتال کرکے وادی عقبی میں شہرا تو اس نے مسرے والد علی بن الحسین کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ (مدین میں) موجود بیں ؟ تو اسے بتایا گیا کہ: بال موجود بین - بھر وہ کھنے لگا کہ میری ان سے ملاقات نہیں ہویا گی۔

اس کے دریافت کرنے کی خبر جب میرے والد (علی بن حسین) کو پہنچی تو وہ اس کے پاس آئے اور ان کے ساتھ محمد بن علی (ابن الحنفیہ) کے بیٹے ابو حاشم عبداللہ اور حسین بھی تھے۔ مسر ف نے جب میرے والد کو دیکھا تو خوش آمد بلا کھا اور اپنے برا برچاریا تی بر جگہ دی پھر میرے والد سے پوچا کہ میرے بعد آپ کیے رے؟ انہول نے اللہ کی حمد کی اور شکھ یہ ادا کیا۔ مسر ف کھنے لگا کہ امیر المؤمنین (یزید) نے مجھے آپ کے ساتھ حمد کی اور شکھ یہ ادا کیا۔ مسر ف کھنے لگا کہ امیر المؤمنین (یزید) نے مجھے آپ کے ساتھ حمن سلوک کی تلقین کی ہے۔ تو میرے والد (زین العابدین) نے فرایا: وصل الله امیر المؤمنین (یعنی اللہ امیر المؤمنین پر رحمت فرائے)

حضرت ابو جعفر محمد الباقركى اس روايت كے مضمون كوابن قتيب سے منسوب "الامامة و السياسة" ميں يوں بيان كيا كيا ہے-

"وسأل مسلم بن عقبه قبل أن يرتحل من المدينة عن على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم- فأتاه على بن الحسين و معه ابناه، فرحب بهما و سهل و قربهم وقال: أن أمير المؤمنين أوصافى بك فقال على بن الحسين: وصل الله أمير المؤمنين و أحسن جزائه-" (الامامة والسياحة، جلا أولاً)

ترجمہ: مسلم بن عقب نے مدینہ سے روائگی سے قبل علی بن الحسین (زین العابدین) کے متعلق دریافت کیا کہ کیا وہ موجود بین اس کو بتایا گیا کہ بال (مدینہی میں) بیں پس علی بن حسین اپنے دو بیٹول کے ہمراداس کے پاس آئے۔ تواس نے انہیں خوش آمدید کھا، استقبال کیا، اپنے قریب بشایا اور کھنے لگا: امیر الومنین (یزید) نے جمحے آپ کے بارے میں حن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ سن کر علی بن حسین (زین آپ کے بارے میں حن سلوک کی تلقین فرمائی ہر دمت فرمائے اور انہیں جزائے العابدین) آنے دعا فرمائی کہ اللہ امیر المؤمنین (یزید) پر دحمت فرمائے اور انہیں جزائے خسر دے۔

اتنا عشری عقیدہ امامت منصوصہ و معصومہ ' مفترض الطاعہ کے بارے میں سیدنا عمر بن علی زین العلدین ' (براورامام زید ' و محمد الباقر'') کا درج زیل میان بھی حث امامت و خلافت کے حوالہ سے قابل توجہ ہے:-

و عمر بن على بن الحسين -

قيل لعدر بن على :- هل فيكم أهل البيت إنسان مفترضة طاعته ؟ فقال :- لا والله! ما هذا فينا - من قال هذا فهو كذاب - و ذكرت له الوصية ' فقال:-

والله مات أبى فما أوصى بحرفين - قاتلهم الله! إن كانوا ليتأكلون بنا -

(المصعب الزبيرى كتاب نسب قريش ص ٦١-٦٠ دار المعارف القاهرة ١٩٨٢م و طبقات ابن سعد ج ٥ ص ٢٣٨-٢٣٩)- ترجمه :- آپ (زين العلدين على عن حين مهمين على عن حين مهمين على عن حين مهمين العلدين العلدين على عن حين مهمين العلدين العلدين

عمر نن على (زين العلدين ) سے يو چھا حميا :- كيا آپ احل بيت سے كوئى ايما انسان ہے جس كى اطاعت (اللہ كى طرف سے نبيوں رسولوں كى طرح) فرض قرار دى حمى بوج تو آپ نے فرمایا :-

حدا بم لوگوں میں ایا کوئی نیں۔ جس نے بات کی ہے ، وہ کذاب

نیز آپ سے وصیت (برائے تقرر اہام) کا ذکر کیا گیاتو آپ نے فرطیا:حدا میرے والد اس حالت میں فوت ہوئے کہ انہوں نے وصیت
(برائے تقرر اہام) کے سلسلہ میں دو حرف بھی نہ فرمائے- خدا ان لوگوں کو برباد کرے نہ تو ہمیں کھائے جا رہے ہیں۔

- سیدنا محمد الباق، التا بعی، العاشمی، القرشی (م ۱۱۳ه)

سیدنا علی زین العابدین کے فرزند، یکے از تابعین اهل بیت سیدنا محمد الباق کی

مذکورہ سابقہ روایت کے مطابق جب واقعہ کربلا(۲۱ه هر) کے بعد واقعہ حرو (اواخر ۲۱۳هر)

کے موقع پر حاسیان ابن زبیر نے حضرت عبداللہ بن مطبع کی قیادت میں طلبہ پالیا اور
ابل مدینہ کی کثیر تعداد نے بزید کے خلاف بغاوت کردی تب بھی سیدنا محمد الباق، ابن
کے والد علی زین العابدین نے اکثر اکا برقریش و بنی حاشم کے ہمراہ بجیت بزید کو مقرار
کے والد علی زین العابدین نے اکثر اکا برقریش و بنی حاشم کے ہمراہ بجیت بزید کو مقرار

"سأل يحيى بن شبل أبا جعفر عن يوم الحرة هل خرج فيها أحد من أهل بيتك؟ فقال ما خرج فيها أحد من آل أبى طالب ولا خرج فيها أحد من بنى عبدالمطلب، لرموا بيوتهم-" (ابن سعد، الطبقات الكبرى)

رجمہ: یمی بن شبل نے ابو جعز سے جنگ حرہ (مدین) کے حوالہ سے بوچا کہ کیا آپ کے اطل بیعت میں سے الشکریزید سے اولے فی باہر ثکا تو آپ نے فرایا: کہ نہ تو آل ابی طالب میں سے کوئی ثکاہ سو عبد المطلب میں سے بلکہ سب اپنے اپ کھم وں میں میٹھے رہے۔

ابن کشیر کے بیان کے مطابق واقدموہ (دوازم ایکموقع پر بیعت یزید بر قرار رکھنے والوں میں سیدنا ابن عرض اور احل بیت نبوت سرفہرست تھے:۔

وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعت اهل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولا يايع احداً بعد بيعته ليريد-" (البداية و النهابة، ج ٨، ص ٢٣٧، مطبوعه بيروت، ١٩٦٦،)

ترجمہ: اور عبداللہ بن عمر بن خطاب نیر احل نبوت من حیث الجماعت ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے بیعت کو نہ توڑا اور یزید کی بیعت کر لینے کے بعد پھر کمی اور کی بیعت نہ کی۔

خلاصه و نتیجه کلام :

اکا بر قریش و رسی حاشم و اولاد علی و حسنین سمیت کم و بیش تمام صحابه کرام واحل
بیعت عظام رسرالله مده کا امامت و خلافت برید (رجب ۲۰- ربیج اللول ۱۲۳هه) کی بیعت
کرنا اور اس کے تقریباً چار سالہ دور ۱۴ ست و خلافت میں باوجود مواقع لینے کے اس بیعت پر
شدت سے قائم رہنا امامت و خلافت بزید کے شرعاً درست و برحق ہونے اور اس کے
واقعہ کر بلا کے ذمہ دار نہ ہونے کی رش دلیل اور برحان قاطع ہے۔ وما یذکو الا اولو 1 الالباب۔

پس امات و خلافت یزید بن معاویہ کے حوالہ سے اہل بیت رسول "، ام المومنین سیدہ عائشہ وام سلمہ و میمونہ رضی اللہ عنہن کے شبت طرز عمل اور ولی عہدی یزید کے وقت بقید حیات و عائی سو سے زائد صحابہ واہلِ بیت نیز خلافت یزید تک موجود و یرا محد سو سے زائد صحابہ واہلِ بیت نیز خلافت یزید تک موجود و یرا محد سے رائد صحابہ و اہل بیت کا امات و خلافت یزید کو قولاً و عملاً تسلیم کرنا اور اس کے خلاف خروج کرنے والول کا ساتھ نہ دینا حتی کہ سیدنا حسین کا آخر وقت میں یزید کے باتھ میں ہاتھ دینے (وست در دست یزید) کی پیشکش فربانا اقوال و مواقعت صحابہ و اہل بورے باتھ میں ہاتھ دینے (دست در دست یزید) کی پیشکش فربانا اقوال و مواقعت صحابہ و اہل عبین عظام اور کروڑوں عامتہ الناس کا یزید کی امات و خلافت پر عالم اسلام کے لاکھوں تا بعین عظام اور کروڑوں عامتہ الناس کا یزید کی امات و خلافت پر متحد و متفق ہوجانا بھی ظاہر و باہر ہے۔ و عیال راج بیاں۔

علاہ ازیں واقعہ کربلاہ حرہ کے بعد بھی صحابہ واہل بیت کا بیعت یزید کو وفات یزید تک برقرار رکھنا، یزید کے حق میں اقوال و بیعت صحابہ واہل بیت کے سللہ کی واضح اور ناقابل تردید کرمی ہے۔ جس کے بعد کسی قول یا نام کے نقل کرنے کی فرورت باقی نہیں رہتی۔ گر پھر بھی محققین وقار مین کی اطلاع مزید کے لیے زمانہ خلافت فرودت باقی نہیں رہتی۔ گر پھر بھی محققین وقار مین کی اطلاع مزید کے لیے زمانہ خلافت یزید میں موجود اور اس کی محالفت نہ کرنے والے بکد بیعت کرنے والے اصحاب رسول کے اسماء گرامی درج کئے جارہے ہیں۔ فمن شاء ذکر۔

اسماء صحابه کرام بیعت کنندگان امامت وخلافت یزید (رجب ۲۰ تاربیج الاول ۲۴ هـ)

زامراامت و طافت یزید (رجب ۲۰- رسیح الاول ۱۲۳ه) میں موجود و بقید حیات اکا بر قریش و بنی ہاشم سمیت ڈیرٹھ سوسے زائد جلیل القدر صجابہ کرام جنبول نے امات و خلافت کی خروج میں حصہ نہیں لیا، ان کے اسماء و خلافت کی خروج میں حصہ نہیں لیا، ان کے اسماء گرامی بتر تیب حجائی مذکورہ سابقہ اسماء محاتبہ وابل بیت سمیت درج ذیل ہیں۔ رہن اصحاب بدر

اصحاب بدر

۱- ابواسید مالک بن ربیعه انعماری ساعدی ی (م ۲۰ه)
۲- ابوسهد سائب بن طلو انصاری خررجی \_ (م در خلافت عبد الملک)
۳- ابوعبد الله جابر بن عتیک انصاری سلی \_ (م ۱۲ ۱۱ه)
۳- ابو فراس ربیعه بن کعب بن مالک اسلی \_ (م ۱۳ هه)
۵- ابو نمله بن معاذبن زرازه انصاری \_ (م در خلافت عبد الملک)
۲- جابر بن عبد الله بن عروانصاری سلی \_ (م بعد وفات بزید، ۲۲ ها ۱۸ هه)
۲- جابر بن عبد الله بن عروانصاری سلی \_ (م بعد وفات بزید، ۲۲ ها ۱۸ هه)
۲- شداد بن اوس بن ثابت انصاری \_ (م ۱۲ س ۱۳ هه)
۱ صحاب بیعت رضوان

۱- ابو تعلب بن جرهم م (م 20 ه)

- ابورمد البوی م (م در طافت بزید)

- ابورمد البوی م افعاری خردجی (م 20 ه)

- ابوعبدالله علتمه بن فالد (م 20 ه)

- ابوعبدالله علتمه بن فالد (م 20 ه)

- ابوعبدالله بن عمر بن الا كوع بن سنان انصاری م (م 20 ه)

- ابوعبدالله بن عمر فاروق صوی قرش (م 20 ه)

- عبدالله بن عمر فاروق صوی قرش (م 20 ه)

- عبدالله بن مغل المرقی (م 10 ه)

- عبدالله بن يزيد حصين افعاری (م بعدوفات بزید)

- عبدالله بن يزيد حصين افعاری (م بعدوفات بزید)

- ابوتوات برید الافعاری (م 10 هر برا 20 هر 20 هر برا 20 هر 20 هر

19- ابوامام صدى بن عجلان الباطليّ - (م بعدوفات يزيد) مدولات يزيد) مدولات يزيد) مدولات يزيد) مدولات يزيد)

۲۱- ابوسعیدانصاری (م در خلافت عبداطک) ٢٢- ابوسعيد بن المعلى (م ١٢٠هـ) ۲۳- ابوسعید کیسان المقبری (م در خلافت ولید) ۲۳- ابوسنان العبدي (م ۹۱هم) ٢٥- ابوعام الاشعري (م در فلافت عبدالملك) ۲۷- ابوعنبه الحولائي (م ۱۰۸ه) ٢٥- ابوكابل الاحمي (م در الارت عجاج بن يوسف) ٢٨- ابوليلي النابغه الجعدي (م بعدوفات يزيد در خلافت عبدالله بن زبير) ابومالک ادهم بن مزر البابلی (م در خلافت عبد الملک) ٠٣٠- ارطاة بن زوالري المروطافت عبد الملك) ١٣١- ابوحسان اسماء بن خارج بن حصين الغزاري الكوفي (م ١٥ه، ياما بعد) ١٣٦- ابوسلام الاسود بن يزيد بن بلال الحاربي الكوفي (م در امارت حجاج ١٨٥١هـ) سس- ابوعمرواسود بن يزيد بن قيس النعلى (م معهد) ۱۳۳۰ أسيد بن ظهير بن رافع الانصاري الحارثي ام در خلافت عبد الملك) ٣٥- اسيريايسير بن عمروالكندي (م درخلافت يزيد الما بعد) ۱۳۱- انس بن مالک انصاری خزرجی می (م در خلافت ولید) ١٣٥- براء بن عارب بن عارث الانصاري (م تقريباً ١٨هـ) ١٣٨- بريده بن حسيب اسلي (م در خلافت يزيد) الم الماة، ابو عبد الرجمي العامى الترشي (م در خلافت عبد الملك) ٠٧٠- بشر بن عاصم بن سغيان التقني (م تقريباً ١٠٠هـ) ١١٠- بشير بن عرو (م ٨٥٥) ۳۲- بلال بن حارث (م ۲۰هدد خلافت يزيد) هدام الليش (م بعد 20) ساس- ثعلب بن حكم الليش (م بعد 20) ٢٣- جاير بن سره بن جناده العامري (م ٢٨ عد) ٣٥- جا بر بن عبدالله فبطي (م ١٣٠هـ)

٢٧- جبير بن نفير بن مالك ابوعبد الرحمن الحضري - (م ٨٠هـ) ٢٣٠- جرحد بن خويلديد في (١٣١٥) ١٨٥- جناده بن ابي امي الازدي (م ١٢٥) ۹۳- جناده بن اميد بن مالک الدوسی (م بعد ۲۳ه هـ ۱۸۰ه) ۵۰- جندب بن عبدالله بن سفيان البجلی (م ۲۹هـ) ۵۱- (ابوسعد) حارث بن اوس بن معلى انصاري (م ١٩٥٠) ٥٢- (ابوعائشه) مارث بن سويد التميني (م ٢٥هـ) ۵۳- مارث بن عمرو بن غزیرالرزی (راوی مدیث حرمت متعد، م معه) ۵۳- (ابوواقد) خارث بن عوف بن اسيدليني (م ٢١هـ) ۵۵- حارث بن نفیع بن معلی انصاری هم نام شید بدر، م ۱۳ها ۵۲- حارثه بن بدر بن حصين الميري (م ۱۲هم) ۵۷- حصين بن الرف (م در امارت حجاج) ۵۸- حصین بن نمیرالسکونی الکندی (م در خلافت عبدالملک) ٥٩- حزه بن عمروالاسلي (١١٥) ٠١٠ حيده بن معاويه القشيري (م در ولايت عراق بشر بن مروان) ۱۱- ابو شرع خویلد بن عمرو لعبی الزاعی (م ۲۸هـ) ١٢- خناب بن كعب العبي (م در خلافت يزيد) ١٦٠- (ابعرمبدالله) نافع بن ضيع الحارثي (م ١١٥ه) ١٣- زراره بن جزء بن عمروالكلافي (مسمعه) ١٥- رسل بن عمروالعذري (م اواخر ١١٠ه) ٢٧- زهير بن قيس البلوي (م٢٧هـ) ۷۷- زید بن ارقم انصاری خزرجی (م ۸۷ه) ١٨- زيد بن فالدالجين (١٨١/١١/١٨٥) ١٩- (ابوعبدالرحمن) ما بن خباب مدني معدار مع عدها ٥٥- سائب بن يزيد الكنديُّ (م ١٨١/٨٠)

ا2- (ابوعمرو) سعد بن اياس الشيبائي - (م ٩٥هـ) ۲۷- سعد بن زیدانصاری - (م درخلافت عبدالملک) س2- (ابوسعید) سعد بن مالک بن سنان خدری انصاری -(9470) م ١٥٠ سعيد بن نرال العمدائي \_ (م ١٥٥٠) 20- سفينه مولى سيده ام سكرة - (م 20-٧٤- سلمه بن ابي سلمه مخزوي، فرزند ام المؤمنين سيده ام سكمة عداليک) 22- سره بن جناده عمرو بن جندب السك (م در خلافت عبدالملك) ٨٧- سنان بن سلمه بن المحبق العدالية - (م در المارت حجاج) 29- سندر بن ابي الاسود \_ (م در خلافت عبد الملك) ٨٠- سنين بن واقد الظفري - (م در خلافت يزيد، ١٠ ١١٧هـ) ٨١- (ابوامام) سهل بن صنيف انصاري (م ١٠٠هـ) (ان کے ہم نام ایک محابی ۱۳۸ه میں فوت ہوئے) ٨٠- سهل بن سعد بن مالك الساعديّ - (م ١٩٥١) ٨٣- شيبه بن عثمان بن ابي طلحه الحبيّ - (م ١١هـ) ٨٠- سخاك بن قيس الفهري \_ (م ١٢٠هـ) ٨٥- (ا بوعبدالله) طارق بن شهاب البجلي الأحمى - (م ٨٣٥) ٨٧- (ابوالطفيل) عامر بن واثله ليشي - (م تقريباً ١٠٠هـ) ٨- (ابوهبيره)عائذ بن عمروالرزي - (م در خلافت يزيد) ٨٨- عبدالله بن الي حدرداللي \_ (م اعم) ٨٩- عبدالله بن يسرالمازي \_ (١٢٥٥) ٩٠- عيدالله بن تعليه العذري - (م ٨٩هـ) ۹۱- عبدالله بن جعز طیار بن ابی طالب العاشی الترشی \_ (م ۸۵ه) ۹۲- عدالله بن مارث بن جزء الزبيدي - (م ۸۵هـ) ٩٠٠ عبداللد بن حارث بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب العاشي،

حوس خوابرزاده ام المؤمنين، سيده ام حبيبة بنت ابي سفيان ... ١٩٠٠ عبدالله بن حارم اللي - (م ٢١ه) 90- عبداللد بن حواله الاردقى - (م ١٨٠٠) ٩٦- عبدالله بن خالد بن اسيد الاموى - (م در خلافت يزيد) عود عبدالله بن زيد بن عاصم الصاري - (م ١٣٠هـ) ٩٨- عبدالله بن سائب الغزوى القاري \_ (م اعم) 99- عبدالله بن سعد انصاري سه (م ٢٥٠) ۱۰۰- عبدالله بن سندر الجذائي (م در خلافت عبدالملك) ١٠١- عبدالله بن شداو بن العاد الليش، (م١٨ه) (خوابرزاده ام المؤمنين سيده ميمونه وخاله زاد ابن عباس) ١٠٢- عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الماشي القرشي - (م ٨٥هـ) ١٠١٠ عبداللد بن عصام (ياعضاة) الاشعريّ - (م بعد ١٣٥٥) ١٠١٠ (ابواوفي) عبدالله بن علقمه \_ (م ١٥٥) ١٠٥- عبدالله بن عمرو بن العاص السمى القرشي \_ (م ١٩/٧٨) ١٠١- عبدالله بن عنم الاشعريّ - (م ١٥٨) ١٠١- (ابوفصاله)عبدالله بن كعب انصاري ب (م ١٩٨١هم) ١٠٨- عبدالله بن مغفل الانصاري \_ (م -عرم) ١٠٩- عبدالله بن نوفل بن حارث بن عبدالمطلب الماشي (م در خلافت عبدالملك) ١١٠- عبداللد بن يزيد الاوسى - (م ١٨هـ) ااا- عبداالرحمن بن ابي سبره الجعني - (م درامارت جاج يا بعد ازال) ١١٢- (ابويميل) عبدالرحمن بن عاطب بن ابي بلتعد اللحميل) \_ (م ١٨هـ) ۱۱۳- عبدالرحمن بن زيد بن خطاب العدوى القرشيّ – (م ٥٧هـ) ١١٠- (ابوعثمان) عبدالرحمن بن سهل السديّ - (م ١٩٥٠-١٥)

 اا- عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب العاشي \_ (م ١٣هـ) . 117- عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب العاشي - (م در ظافت يزيد) ١١٥- عبيد الله بن عدى بن الخيار بن عدى بن نوفل القرشي - (م ٨٦هـ) ١١٨- عتبر بن عبدالسلي - (م ١٨٥) 119- عثمان بن عبيد الله المليي برادر طلحه بن عبيد الله - (مسمعه) ١٢٠- العداء بن فالد بن حوذة العامري - (م ١٠١ه) ١٢١- مدى بن ماتم الطائي - (١٨٠هـ) ١٢٢- العرباص بن ساريه السلي - (م 22ه ياما بعد) ١٢٣- عطير بن بسرالمازي - (م 20هـ) ١٢٥- (ابوايمن) عفال بن وهب الولاقي - (م ٨٢هـ) ١٢٥- عقبر بن نافع الفهري \_ (م ١٣٥) ١٣٦- علقمه بن خالد الجزاعي، عبدالله بن ابي اوفيّ - (م ٨٧هـ) ١٢٥- علقمه بن وقاص الليشي - (م در خلافت عبدالملك) ١٢٨- عكراش بن ذور سي (م در خلافت عبدالملك) ام در خلافت ١٢٩- عمر بن ابي سلمه النزوي فرزند ام الوسنين سيده ام سلية عدالملک) ١٣٠- (ابوزيد) عربن اخطب انصاري - (١٢٥) ١١١١ - عمران بن طحان، ابورجاء العطاردي - (م دراوائل خلافت مثام) ١٣٢- (ابوسعيد) عمرو بن حريث المزوى القرشي \_ (م ٨٥هـ) ١٣١١ - عرو بن حزم بن زيد الانصاري \_ (م ١٢هـ) ١٣١٠ عمرو بن سفيان البكائي - (م در ظافت مروان) ١٣٥- ابوالاعور عمرو بن سفيان عبدالمس السلي \_ (م 20هـ) ١٣٦- عمرو بن مره بن عبل - (م درخلافت عبد الملك كم خرخلافت معاوية) ١٣٥- (ابوعبدالله) عمرو بن ميمون الازديّ – (م ٥٥ه) ١٣٨- (ابوعمرو)عوف بن مالك اسبعي - (م ٢٥٠)

١٣٩- (ابوبكر) قيس بن توراك ولي - (م در خلافت يزيد، يا بعدازال) ١٣٠٠ الجلاج العامري - (م در خلافت عبدالسك) اسما- مالك بن اوس النفريّ - (م عوه) ۱۳۲- مالک بن حویرث اللیتی – (م ۱۳۴ه) ۱۳۳- مالک بن عبدالله بن مناف الشعنی – (م در خلافت عبدالملک یا ما بعد) ١١١٠ مالك بن مبيره بن خالد الكندي \_ (م در خلافت مروان) ١٣٥- محمود بن ربيع الانصاري الاشبليّ - (م ١٩٥٠) ١٣٦- محمود بن لبيد بن رافع انصاري اشهليّ - (م ٩٩هـ) ١١٦٥ - مروان بن الحكم الاموى القرشي - (م ١٥٥هـ) ۱۳۸- مسلم بن محدد انصاري ... (م ۲۳ه) ١٣٩- مسلم بن عقب الري - (١٣٩هـ) -10- مسور بن محزمه بن نوفل القرشي الازمرري - (م ١١٠ ص) ا١٥- معاويه بن حكم السكيّ -- (م ١٠٠/١٠٠هـ) ١٥٢- (ا بورزع) معبد بن ظالد الجيني - (م٢٥) ١٥١- معبد بن يربوع مزوي - (م اوائل ظافت يزيد) ١٥٠- (ابويزيد)معقل بن سنان التبعي - (م ١٧٠هـ) 100- (ابوعبدالله) معقل بن يسار الرقي ب (م در ظافت يزيد) 107- معن بن يزيد المليّ - (م در اوائل ظافت عبد الملك) ١٥٧- (ابوكريمه)مقدام بن معديكرب الكندي - (م ١٨٥) ١٥٨- مولى بن كشيف بن حمل الصافي - " (م ورظافت يزيد) ١٥٩- نعمان بن بشير الانصاري - (م ١٩٣ هما بعدادال) ١٦٠- نوفل بن معاويه الدبلي - (م ورخلافت يزيد) ١٢١- واثله بن اسقع الكناني الليثي - (م ١٨٥/٨٥) ١٦٢- الوليد بن عباده بن صاحب (م در خلافت عبد الملك) ١٦٢- الوليد بن عقب بن الى معيط الأموى القرشي - (م در خلافت يزيد)

۱۹۲۰ (ابوجمینه) وحب بن عبدالله العامری - (م ۱۲۳ حد)
۱۹۵ - (ابوعبدالرحمن) بلال بن حارث الرقی - (م ۱۲۰ حد)
۱۸۵ - (ابوعبدالرحمن) بلال بن حارث الرقی - (م در اواکل خلافت پزید)
۱۸ کوره اسماه محار و برید تنسیوت کے لیے وحل ہو طبقات ابی سعد و الاصابة فی تعییر الصحابة لابی
حجر العسقلاتی، نیز تحقیق مزید بسلا خلافت معاویه و بزید مؤلا محمود احمد حبای، مطبور کراچی، ۱۹۱۱، ص ۱

خلاصہ و نتیجہ کا ام اکا بر قریش و بنی هاشم واوالد علی و طنین سمیت کم و بیش تمام صحابہ کرام واحل بیت عظام رضی اللہ عنظم کا امات و خلافت بزید (رجب ۲۰- ربیج الاول ۱۲هه) کی بیعت کرنا اور اس کے تقریباً چار سالہ دور اماست و خلافت میں باوجود مواقع ملنے کے اس کی وفات تک بیعت پر شدت سے قائم رہنا، اماست و خلافت بزید کے شرعاً درست و برحق مونے اور اس کے واقعہ کر بلاوحرہ و مجسم سمتی کعبر کا ذمہ دار نہ ہونے کی روشن دلیل اور برحان قاطع ہے۔ وما یذکی الا اولو الالباب

## پہلی صدی ہجری کے بارہ قریشی خلفاء اسلام (خلافت معابر راشدین وخلافت عامہ تابعین)

"لا يزال الاسم عزيز [إلى اثنى عشر خليفة كلهمّ من قويش"-الحديث (مشكاة المصابيح، باب مناقب قريش)-(اسلام باره ظفاء تك فالب و باعزت رب گاجو سب بكے سب قريش ميں سے مول كے)-

۱- امام اول وخليفه بلافصل سيدناا بوبكر صديق التميي القرشي، (١١- ١١١هـ) ٢- امام ثا في سيد ناعر بن النطاب العدوى القرشي، ٣- امام ثالث سيدنا عثمال بن عفال ذوالنورين الاموى القرشي، (٢٣-١٥٥٥) سم- المم رابع سيدنا على بن ابي طالب العاشى القرشى (٣٥- ١٠٠٠) ۵- امام خامس سيدنا حسٌّ بن على العاشى الترشى ٧- امام سادس سيد نامعاوية بن ابي سفيان الاموى الترشي، (PY--PE) 2- يزيد بن معاويه الاموى القرشى - (٧٠-١٢٠هـ) ٨- معاوية ثاني بن يزيد الاسوى القرشى (زبيع الاول- جمادي الثاني ١٢٠هـ) رمنا كارانه وسيقرداري مثل سيدنا حن ا ٩- سيدنا عبداطد بن زبير الاسدى الترشى (جمادي الثاني- ذيقعد ١٢٠ هر ١٢٠ - ٢١ ظافت در مجازو عراق) • ا- سيدنا مروال بن الحكم الاموى الترشى - ( ذوالقدو ١٢٠ - رمصال ١٥٠هـ) ١١- عد الملك بن مروال الاسوى القرشى - (١٥-١٨هـ) ١٢- وليد بن عبدالملك الاموى القرشي (٨٦- ٩٦ه، قتح سند ٩٣ه بقيادت محمد بن قاسم)

توف: - بعض اکا برامت نے سیدنا حق وصاویہ ٹائی کی رصاکا وانہ وستبر داری نیز سیدنا مروان (ظافت معروشام) اور سیدنا عبداللہ بن زبیر (ظافت جازو عراق) کی بیک وقت متوازی ظافت برعالم اسلام کے متفق ومتحد نہ ہونے کی بناء پر ان چارول محترم ظافاء کے بجائے درج ذبل جار ظافاء بنوامیہ کومذکورہ بازہ قریشی ظافاء میں شامل کیا ہے جن پر امت کا اجماع دہا۔ (وطی واری، فرح انتہ الاکبر، من مهم، طبع جنہائی) - سلیمان بمن عبدالملک الاسوی القرش (۹۶ – ۹۹هه) - عربی عبدالملک الاسوی القرش (۹۹ – ۱۰۹هه) - عربی عبدالملک الاسوی القرش (۹۹ – ۱۰۱ه)

(0-1-0710)

- بشام بن عبدالملك الاسوى الترشى

Scanned with CamScanner

باب جهارم

اقوال اكا برامت بسلسله يزيد

بنواميه اوريزيد كے بارے ميں سياس، معاشرتى، قبائلى، فرقد وارا نہ اور ديگر مختلف و متنوع، انفرادی و اجتماعی اسباب و اغراض کی بنا، پرصدیول سے جومنفی تحریری و تحریری بروبیگنده پوری شدومد سے جاری و ساری ہے اور جس میں شعوری و غیر شعوری طور پر اخلاق و انصاف کے بت سے بنیادی تقاضے ظرانداز کردیے گئے ہیں، اس تمام تر پرویگندو کے باوجود مستند ومعروف تاریخی و دینی نظریج میں کثیر تعداد میں ایسے اقوال و روایات موجود بیں جوز مرف بحیثیت مموعی بنوامیہ بلکہ خود یزید بن معاویہ کے دینی وسیاسی و عموی مقام و

مرتبہ کومتعین کرنے میں انتہائی ممدومعاون ہیں۔

چنانی صدیوں کے مختلف النوع بزید قالف یکطرف پروپیگندہ کی بالصوص برصغیریں خوفتاک ومموم فعنامیں ممتاز محقین ومصنفین اور اکا براست کے حوالہ سے اس باب میں یزید کے بارے میں شبت اقوال وروایات کی کثیر تعداد کو یجا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تاکہ تعوير كا دوسرارغ بى علماء ومتعنين اورعامة الملين كماعة آسك اوروه اى قم ك اقوال و روایات کی روشنی میں بزید کے بارے میں باقسوم اور بنو امیہ کے بارے میں بالعوم افراط و تفريط يربني مذياتي وعواى برويكنده س متاثر بون كرياسة انصاف و احتدال يرمني على و تعقيق لقط نظر إينا سكين- بالعوص وه لاتداد منعت مراج طماء ومشائخ اور لاکھوں تعلیم یافتہ حضرات جو دیگر ترجیات وسٹائل کی بنا، پر اب تک اس برید کے بارے میں اکا برامت کی شبت آراء واقوال وروایات کا مطالع سی کریاتے جس کے بعویا

نبي مَنْ اللِّيِّيِّمْ، بعوبمي ام المؤمنين سيده ام حبيبٌ اور والدكاتب وحي و ظال المؤمنين سيدنا معاويه میں، ان حضرات کے مقام ومنسب کا تقاصا ہے کہ مذکورہ شبت اقوال وروایات کے مطالعہ و تریہ نیزاس سلسلہ میں مزید تلاش اتوال وروایات کے بعد ان کامشور ومعروف منفی اقوال و روایات سے تقابل فرما کر محققانہ و منصفانہ نقط نظر اختیار فرمائیں۔ اور جس طرح ابل عدل و تھنا، نے حقائق اور مزید فراہم شدہ شوابد و دلائل کی روشی میں اپنے سابقہ فیصلوں پر نظر ثانی عدل وانصاف بي كالازي تقاصا مجمتے بيس، اسي طرح يزيد كامقدمه بمي نو دريافت شده حقائق اور مزید فرایم شده ولائل و شوایدگی روشنی میں از مرنوجا زه اور منعفاز سماعت و فیصله کا متقاضی ہے۔اس سلسلہ میں بطور اشارہ سیدناعلیؓ کے سیدہ ام کلثومؓ بنت علیؓ کی شادی سیدنا عمر فاروق سے خلافت فاروقی کے زمانہ میں کرنے کے حوالہ سے یہ تاریخی حقیقت قابل توم ہے کہ معزالدولہ دیلمی اور اس کا خاندان رفض میں غلور کھتے تھے، ماتم حسین کی بنیاد ابتداء اس نے والی تھی، لیکن بعد میں جب سیدہ ام کلتوم کے حضرت فاروق اعظم کے حبالہ عقد میں آنے کا حال اس کو متعقق ہو گیا تووہ حیرت زدہ ہو کر کھتا تھا "ما سمعت بھذا قط" اس ٢٦٢، ج ١. البداية و النهاية ) يعني ميس في يه بات قعطاً نهيس سني تمي- بمروه شيعيت كے عقائد ے تائب ہوا "و رجع الی السنة و متابعتها- (ص ۲۹۲. ابعنا)- حفرت علی اور حضرت فاروق اعظم کی آپس میں محبت واتحاد کا اس کے نزدیک یہ رشتہ بڑا توی تعا- چنانچہ یزید کے بارے میں بھی نودریافت شدہ حقائق ودلائل کامطالعہ پورے معاملہ پر از سرنو غورو فکرکامتقامنی ہے۔

اس پس منظر میں یہ مجی پیش نظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکہ المت و طلافت امت میں باہم اختلاف کرنے والے تینول حضرات میں سے سید نا حسین کے نانا، یزید کے بعو بھا اور سیدہ عائش کے بھائی تھے۔ (کیونکہ زیر نبی ملاق سید بن ابی وقاص کے زیر نبی ملاق کے بعو بھی زاو بھائی تھے۔) علاوہ ازیں آپ عمر بن سعد بن ابی وقاص کے بعو بھی زاو بھائی تھے۔ (کیونکہ سیدنا سعد بن ابی وقاص سیدہ آسٹ کے جا زاو بھائی تھے)۔ جنگ جمل و صغین میں جو بقول مجد دالف ثانی و دیگر اکا براست قصاص عثمان کے حوالہ سے رامی کئیں، ان میں سے جنگ جمل میں سیدنا حسین لشکر علی میں، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، لشکر معاویہ میں عائش و ربیر میں اور جنگ صغین میں سیدنا حسین لشکر علی میں، سیدنا عبداللہ ابن زبیر، لشکر عائش میں اور یزید لشکر معاویہ میں سیدنا حسین لشکر علی میں اور یزید لشکر معاویہ میں شاور یزید لشکر معاویہ میں سیدنا حسین شکر علی میں اور یزید لشکر معاویہ میں شعر د جشر ہ میں سے نبی و علی کے بعو بھی زاد اور

سدہ فدی کے بہتے سدنا زبر بن عوام نیز سدنا طلہ بن عبداللہ شیمان کوف کے باتھوں شید ہوئے اور "قاتل الزبیر فی النار" کی نبوی بیشین کوئی پوری ہوئی اور سدناعلی نے بی طلہ وزیر کے قاتلوں پر تعنت بھی تو عبداللہ بن زبیر بھی شدید رخی ہوئے تھے کیو تک "جنگ جمل میں ابنی فالہ حضرت عائش کی حمایت میں پیش بیش تھے۔ ان کی حفاظت میں "جنگ جمل میں ابنی فالہ حضرت عائش کی حمایت میں پیش بیش تھے۔ ان کی حفاظت میں اس بساوری اور شجاعت کے ماتھ لڑے کہ مارا بدن رخموں سے جور ہو گیا، پورے جم میں چالیس سے زیادہ زخم آئے تھے۔ "(میں الدی مدی، تابیخ اسام (صداول) نافران قرآن لوٹ الاہر، چالیس سے زیادہ زخم آئے تھے۔ "(میں الدی مدی، تابیخ اسام (صداول) نافران قرآن لوٹ الاہر، علی مدی، تابیخ اسام (صداول) نافران قرآن لوٹ الاہر، علی مدی مدین الدین الدین

پھر میں بزید اور سیدنا عبداللہ بی زبیر و حمین جنبول نے وقات سیدنامیاویہ کے بعد بالتر تیب دشق، کم اور کوفر میں اپنے اپنے مراکز طافت مستحکم بنانے کی کوشش کی، ۱۵۱ ھیں قطنطنیہ پر پسلاجاد کرنے والے اس انگر است میں دیگر صوابہ و تا بسین کے ہمراہ بیک و قت شام میدین کے مغرت یافتہ ہونے کی بشارت ایان تبوی شام میدین کے مغرت یافتہ ہونے کی بشارت ایان تبوی کے اللہ بی خروالوم کا۔

چنانچ اس تمام خاندانی و مذبی و سیاسی پس منظر سے واقعیت اور اقوال اکابر امت کو مقدمہ یزید کے حوالہ سے پیش تظرر کھنا افتاہ اللہ کس مضفانہ فیصلہ و نتیجہ تک پہنچنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا۔

و بالله التوفيق و هو المستعان و انه على كل شئي قدير-

# اقوال اكابر امت بسلسله يزيد

۱- میزبان رسول مسیدنا ابوایوب انصاری (م ۵۳ هر قسطنطنیه)

سدنا ابو ایوب انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعیالی رشتہ سے عزیز و قریب سے جن کے مکان کے سات او بیٹی نے یہ منشائے خداد ندی پیشر کرمیزیائی رسول سے خوابال لا تعداد انعیار مدینہ کے ایک اللہ کے حق میں اقل میزیان رسول سمونے کا فیصلہ کردیا شا۔

منا۔
ایک عدیث نبوی ہے:۔

اول پیش می امتی یغرون مدینة قیصر مغفود لهم-(بغادی، کتاب الجهاد، باب ماقیل فی قتال الروم) ترجد: میری است کا بهلالشکر جو قیعر کے شہر پر حملہ کرے گامغزت یافت ہے۔ اس مدیث نبوی کی بنا، پر سیدنا ابوایوب انصاری نے اسی سال سے زائد عمر میں موہد میں یزید کے ہمراہ جماد قطنطنی میں حصد لیا اور بیمار ہو کر وہیں وفات پائی- چنانچ یزید بی کو اپنی تدفیر کے بارے میں وصیت فرمائی اور اسی کو آپ کی نمازِ جنازہ پڑھانے کی سادت حاصل ہوئی۔

"وكان (ابو ايوب الانصاري) في جيش يزيد بن معاوية، و اليه أوصى وهوالذي صلى عليه-" (ابن كثير، البناية و النهاية، جلد ٨، ص ٥٨).

رجر: اوروہ (ابوایوب إنساری) یزید بن معاویہ کے نظر میں شامل تھے۔اس کواپنے بارے میں وصیت فرمائی اور اس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

محقق اسلام امير شكيب ارسلان في طبقات ابن سعد كے حوالد سے اپنی مشہور تصنيف "عاضر العالم الاسلای" كى تعليقات ميں زير عنوان "مامرات العرب القسطنطينية" ميں اس واقعہ كو تفصيل سے رقم فرما يا ہے جس ميں قول سيدنا ابوا يوب رائے يزيد مجى موجود ہے۔

"ولما مرض (ابو ايوب) اتاه يزيد بن معاوية يعوده فقال: حاجتك قال: نعم، حاجتى اذا انامت فاركب بى ثم سغ بى فى أرض العدو ما وجدت مساغاً- فاذا لم تجد مساغاً فادفنى ثم ارجع-

فلما مات ركب به ثم ساريه في أرض العدو ما وجد مساغاً، ثم دفنه

ثم رجع-

أن ابا ابوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل عليه: - أقرئ الناس منى السلام- و سأحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: - من مات لايشرك بالله شيئاً دخل الجنة-

يحدث يريد الناس بما قال ابو ايوب-

و توفى ابو ايوب عام غزا يريد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة ابيه سنة ٥٢- صلى عليه يريد بن معاوية و قبره بأصل حصى القسطنطينية بأرض الروم- أن الروم يتعاهدون قبره ويرودونه ويستسقون به أذا قعطوا- " البر شكب ارسلان حاصر العلم الاسلام، تعلق بعواله طبقات ابن سعد، ص ٢١٥) ترجم: جب ابوايوب بيمار يراب تو يزيد بن معاويد ال كي عيادت كو آيا اور كف لكا

کوئی خواہش ہو تو فرمائیے۔ انہوں نے فرمایا: بال میری خواہش یہ ہے کہ جب میں مرجاول تو میرے (جسد کے لہمراہ سوار ہو کروشمن کی سر زمین میں جمال تک راستہ پاؤ، مجھے آگے لے جانا، اور جب آگے راہ مسدود ہوجائے توجھے وہیں دفن کردینا، پعروا پس چلے آنا۔

پس جب ان کا انتقال ہو گیا تو یزید ان کا جنازہ لے کر سوار ہوں پھر اس کے ہمراہ دشمن کی سرزمین میں جال تک ممکن ہوا چلتا گیا، پھر انہیں دفن کیا اور واپس چلا آیا۔

يزيد جب ابوايوب كے پاس آيا توانوں نے اس سے فرمايا تعا:-

لوگول کومیراسلام پہنچا دینا اور میں تم سے وہ دریث بیان کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سی سے کہ:۔

جوشنص اس حالت میں انتقال کرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ شہراتا ہو تو میں میں داخل میں کا لیسے سمی کہ لا

و جنت میں داخل ہوگا۔ پس جو پھے اوابوب نے قرمایا بزید لوگوں کے سامنے بیان کر تارہا۔
اور ابوابوب کا انتقال اس سال میں ہوا جس میں یزید بن معاویہ نے اپنے والد کی خلافت کے زمانہ میں سن عصویہ نے بی ان کی نمازِ خلافت کے زمانہ میں سن عصویہ نے بی ان کی نمازِ جنازہ بڑھائی۔ اور آپ کی قبر قطنطینیہ کے قلعہ کی فصیل کے پاس ہے۔ رومی لوگ ان کی قبر برجا کر باہم معاہدے کرتے ہیں، ان کی قبر کی زیارت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کے قسر کی زیارت کرتے اور قبط کے زمانہ میں ان کے وسیلہ سے بارش کی دعا مائتے ہیں۔

قطنطینیہ کے اس محاصرہ کے دوران میں "ناسخ التواریخ" کے شیعہ مؤلف کے بقول برید نے تدفین کے موقع پر قیصر روم کو بے حرمتی قبر کی دھمکی کے جواب میں باواز بلند کھا منا:۔۔

"يا أهل القسطنطينية! هذا رجل من اكابر اصحاب محمد نبينا، و قد دفنناه حيث ترون، و والله لئن تعرضتم له لأهدمن كل كنيسة في أرض الاسلام ولا يضرب ناقوس بأرض العرب أبدأ-"

(ناسخ التواريخ، كتاب دوم، ص ١٦، مؤلفه ميرزا محمد تقى سيهركاشاني).

ترجمہ: اے اہل قسطنطینیہ یہ ہمارے ہی محمد کے صحابہ کبار میں سے ایک ہمتی ہیں۔
اور ہم نے اسیں اس جگہ دنن کیا ہے جو تہیں نظر آرہی ہے۔ بغدا اگر تم لوگوں نے ان کی قبر کو نقصان پہنچایا تو میں سرزمین اسلام میں تمام گرجا تھر مندم کروا دوں گا اور سرزمین عرب میں کہا توس کی آواز نہ سنائی دے یائے گی۔

۲- کا تب الوحی و سادس الأئمته والخلفاء من الصحابه الراشدین ، بردارزوج رسول سیدنامعاویه بن ابی سفیان الأموی القرشی (م رجب ۲- هه، دمشق)

ام المؤمنين سيده ام حبيبة (رمله) كے بهائى، سيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلى وحس رصى اللہ علم كے بعد صحابہ راشدين ميں سے چھے امام وخديفه است، كا تب الوحى سيد نامعاوية بن ابى سفيان الاموى القرش نے يزيد كى ولى عمدى كى بيعت كے دوران ميں ايك روز خطب ديت بوك دعا فرمائى كه الله تعالى يزيد كو صرف اسى صورت ميں منصب خلافت دے جب كه وه اس كا ابل ہو۔ بصورت ويگر محروم بى ركھے۔ (جناني بعد ازال يزيد كو اللہ نے يہ منصب عطا فرمايا)۔ دعا كے الفاظ يہ بين:-

"اللهم ان كنت تعلم أنى وليته لأنى فيما أراه أهل لذلك فأتمم له ما وليته، و أن كنت وليته لأنى أحبه فلا تمم له ما وليته-"

(ابي كثير، البداية والنهاية، ج٨، ص ٨٤).

ترجمہ: یا اللہ اگر تیرے علم کے مطابق میں نے اس (یزید) کواس لے ولی خلافت بنایا ۔ بے کہ میری رائے کے مطابق وہ اس کی ابلیت رکھتا ہے تو اس ولایت عہد کو پایہ تحمیل تک بہنچا۔ اور اگر میں نے اے محض اس لے ولی خلافت بنایا ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو اس کے ولی خلافت بنایا ہے کہ میں اس سے محبت رکھتا موں تو اس کے ولی خلافت بنانے کے کام کو پایہ تحمیل تک پہنچنے سے روک دے۔

سا- نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی العاشی القرشی (م ١١ ه، کربلا)

نواسہ رسول سیدنا حسین بن علی نے جب شیعان کوفہ کی غداری و بیعت بزید کے

بعد بزید کے مقابلے میں خلافت حسینی کے قیام کا امکان معدوم پایا تو آپ نے بزید کو اپنا چا

زاد قرار دیتے ہوئے اس کے ہاتہ میں باتھ دینے (دست در دست بزید) کی پیش کش سمیت

تین شرطیں امیر لشکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے سامنے پیش کیں۔ جسیں بزید کو اطلاع

دین شرطیں امیر لشکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے سامنے بیش کیں۔ جسیں بزید کو اطلاع

دین شرطین امیر لگر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے سامنے بیش کیں۔ جسیں فرید کو اطلاع

مشورہ کے برعکس ابن زیاد نے پہلے اپنی بیعت سے مشروط قرار دے کر صورتحال کو بگاڑ دیا۔

مشورہ کے برعکس ابن زیاد نے پہلے اپنی بیعت سے مشروط قرار دے کر صورتحال کو بگاڑ دیا۔

مید مجتد اعظم سید شریعت مرتفی علم العدی (م ۲۳۷ء) اپنی معروف تصنیف الثانی ا

نيز "تنزيه الانبيا، "مين فرماتي بين:-

"روى انه عليه السلام قال لعمر بن سعد:-

اختاروا منی اما الرجوع الی المکان الذی اتیت مند، أو اصع یدی فی ید یرید بن معاویة فهو ابن عمی یری فی رأید، و اما أن تسیرونی الی ثغر من ثغور المسلمین فأکون رجلاً من أهله لی مالهم و علی ما علیهم-

وأن عمر كتب الى عبيد الله بن زياد أبما سأل فأبي عليه-" (الفاط روايت بحواله مجتهد العصر سيد على نقى النقوى، السبطان في موقفيهما، اظهار سنز لاسور، ص ٢٠٢، بحواله تاليف سيد شريف مرتصني علم الهدى (م ٢٣٦ه) تنزيد الأنبياء، ص ١٤٩-١٨٧ و تلخيص الشافي لأبي جعفر الطوسي (م ٢٦٠ه) ١٨٢/٣-١٨٨- نيز ملاحظه مو طبري ٢٧٠/٢٠،

ترجمہ: روایت کیا گیا ہے کہ آپ (حسین)علیہ السلام نے حربی سعد سے فرمایا:-میری کوئی ایک بات اختیار کر لو-

یا تومیں جس جگ سے آیا مول وہال واپس جانے دو۔

یامیں بزید بن معاویہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتدر کھددوں۔وہ میراج زاو ہے میر نے ہادے میں جورائے چاہے گا اختیار کرے گا۔

یا جھے سلمانوں کے سرحدی علاقوں میں سے کی سرحد کی طرف لکل جانے دو تاکہ میں وہال کے باشندول میں سے ایک بن جاول - جوحق ان کا ہے سیرا بھی ہواور جو ذمر داری ان کی ہے میری بھی ہو۔ ان کی ہے میری بھی ہو۔

روایت کے مطابق عرفے مبید اللہ بن زیاد کو حسین کامطالب لکم بھیجا گراس نے (پہلے اپنی بیعت کامطالبر رکھتے ہوئے) آٹکار کر دیا۔

الم محد الباق كي متعلقه روايت مي طبري مين مذكود ع:-

"قلمًا أتاه قال له الحسين: اختر واحدة.

اما أن تدعوني فأصرف من حيث جنت،

و أما أن تدعوني فأذهب الى يزيد،

و أما أن تدعوني فألحق بالثغور-" (طبي ٢٢٠/١).

ترجد: جب ابن معدال کے ہاں آئے توصین نے فرایا: کوئی ایک بات قبل کر

یا قریبان سے آیا ہول دیاں میصوایس جانے دو، یا میص اور ید کے باس جانے دو، یا مجھے سرحدی علاقوں کی طرحت نکل جانے دہ۔ عمر ابن سعد نے سر نقاطی پیش کش قبول کر کے گود نر کوفہ ابن زیاد کومطلع کیا گر اس نے پہلے اپنی بیعت کی فسرط عائد کرکے معاملہ بگاڑ دیا:-

"لا ولا كرامة حتى يضع يده في يدى" (طبري ١/ ٢٢٠).

ترجمه:- ای وقت تک برگز کوئی عزت واکرام نه بوگاجب تک حسین میرے بات

سی ہاتھ نہوے دیں۔

سیدنا حمین نے اس بات کو اپنے مقام و مرتب سے کمتر جانتے ہوئے اور مسلم بن عقیل کے سابقہ انجام کو پیش نظر رکھتے ہوئے یزید کے باتر میں باتد دینے کی پیش کش کو برقرار کھنے کے باوجود ابن زیاد کی بیعت کے بارے میں ابن سعد سے فربایا:مقال لد الحسین: لا واللہ لا یکوں ہذا ابدآ-" (طبری ۱۱ ۲۲)
ترجمہ: حمین نے ان (ابن سعد) سے فربایا: بخدایہ تو کبی نہ مو بائے گا۔

Scanned with CamScanner

### ٣- رفيق حسين زهرين قين (١١ه ، كربلا)

ان جریر طبری و ابو مخنف و غیره نے میدان کربلا میں سیدنا حسین کے ساتھی زجرین قین کی گفتگو کے وہ الفاظ نقل کے بیں جن میں کما گیاہے کہ:"اے اللہ کے بعد و! فاطمہ رضوان اللہ علیما کی اولاد بہ نبست این سمیہ (این زیاد)
کے ، تمہاری محبت و نفرت کی زیادہ مستحق ہے ۔ لیکن اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے توان کے قال کے دریے ہونے سے باز آجاؤ: ۔

"فخلوا بين هذا الرجل و بين ابن عمه يزيد بن معاوية " فلعمرى ان يزيد يرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين". (تاريخ الطمرى: جلد٢، ص ٣٣٣)-

ترجمہ: - پی اس شخض (حسین) اور اس کے پچازاد بریدین معاویہ کے در میان سے میے اپنی زندگی کی قتم ابزید در میان سے مث جاواور انہیں وہال (بزید کے پاس) جانے دو - مجھے اپنی زندگی کی قتم ابزید فتل حسین کے بغیر بی تماری اطاعت سے راضی رہے گا۔

طبری کی مذکوره روایت کاخواله دیتے ،وئا تناعشری عالم و متولف عباس فی رقمطرازیں :-

"جناب زهیر بهای نصیحت را گزاشت و فر مود: -

اے بعد گان خدا! اولاد فاطمہ علیما السلام احق و اولی معدد بمودت و نفرت از فرزندسمیہ - ہرگاہ یاری کی کنید ایشا نرا ، پس شار اور بناہ خداوری آورم آز آنکہ ایشانرا بحثید - بحد ارید حسین را باپسر عمش بزید بن معاویہ - ہر آنیہ جان خودم سوگند کہ بزید راضی خواہد شداز طاعت شاہد ون حسین علیہ السلام -

(عباس في المتحى لآمال، ج ا، ص ٣٥٥، نصيحت وموعطه زهير بن قين نشكر كوفه ، سازمان انتشار ات جاديدان ، ايران ١٣٨٨هـ)-

رّجه: - جناب زمير ني بهاع هيحت فرلما: -

اے برگان خدا! اولاد قاطمہ علیہاالسلام مودت و نفرت کی این سمیہ (این زیاد) سے زیادہ حقد ارو مستحق ہے۔ لیکن اگر تم ان کی دو نمیس کرتے تو میں جہیں خداگا واسلاد یتا ہوں کہ ان کو قتل نہ کرو۔ حیین کو ان کے چھا کے بیٹے بزید بن معاویہ کے پاس جانددو۔ جھے اپنی جان کی فتم بزید تم لوگول کی طاعت سے قتل حیین علیہ السلام کے بغیر بی راضی رہے گا۔

# ۵- برادر زادهٔ رسول "، سیدنا عبدالمطلب بن ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب العاشی القرشی (م تقریباً ۲۳ هد، ومشق)

سب کے والدر بید بن مارث بی مبلی اللہ علیہ وسلم کے جازاد بھائی تھے۔ اور آپ کی والدہ سیدہ ام الحکم بنت الزبیر بن عبد المطلب بھی آپ کی جا زاد بھی تعیں۔ سیدنا عبد المطلب نے اپنے قول و قبل سے یزید کی امات و طلات کی تصدیق و توثیق فرمائی اور قریب طینہ یزید سے شعومی مبت و تعلق کی بنا، پر اس کو اپنا وصی و وارث قرار دیا۔ ابی حرم کھتے ہیں :۔۔۔

"عبدالمطلب بن ربیعة بن الحارث بن عبدالمطلب بن هاشم، صحابی، انتقل الی ذمشق ولد بها دار- قلما مات أوصی الی یرید بن معاویة وهو امیر المؤمنین، و قبل وصیته-" (ابر حرم جبرة الانساب، ص ۱۲)-

ترجمد: عبدالمطلب بن ربیعہ بن مارث بن حبدالمطلب بن باشم، معالی بیں۔ آپ دمشق منتقل ہو گئے تھے اور آپ کا وہال مکان بی تنا۔ بس جب آپ کا انتقال ہونے لگا تو یزید بن معاویہ کو جواس وقت امیر المومنین تنا، اپنا ومی ووارث بنا گئے اور اس نے آپ کی ومیت کو قبول کر ہا۔ ١٠- عمر ادرسول مسيد ناعبدالله بن عباس العاشي القرشي

(م ۲۸ ه، طانف)

سیدنا عبداللہ بن عباس فی کم میں وفات معاویہ کی خبرس کردعائے مغرت کے بعد یزید کے بادے میں فرمایا:-

"ان ابنه يزيد لمن صالحى أهله فالزموا مجالسكم و اعطوا بيعتكم-" (البلا ذرى، انساب الأشراف، طبع يروشلم، الجزء الرابع و القيم الثانى، ص ٢، و الامامة و السياسة، ص ٢١٣، طبع ١٩٣٤م).

ترجمہ:- ان (ساویہ) کا پیٹا پزید ان کے ظائدان کے صالح افراد میں سے ہے۔ پس تم لوگ اپنی اپنی جگد مجکے رمواور بیعت کر لو۔

ے- سیدنا عبداللہ بن حمر فاروق العدوی القرشی (م ۱۷ عص مکم)

(بردارابل بیت رسول سیدہ صفحہ ام المومنین، محافظ معمن صدیقی)

واقعہ کربلا (مرم ۱۱ه) کے بعد سن ۱۱ه کے آخر میں جب سیدنا ابن زبیر کے مامیوں نے دینہ پر طلب پالیا اور احل مدبنہ کی کثیر تعداد نے برید کی بیعت توروی تو برادر حسین سیدنا محمد بن علی ابن الحنفی، سیدنا علی زین العابدین اور دیگر اکا بر بنوباشم و قریش کی حسین سیدنا عبداللہ بن عرش نے بیعت بڑید کو برقراد رکھا بلکہ بخاری کی روایت ہے طرح نہ مرون سیدنا عبداللہ بن عرش نے بیعت بڑید کو برقراد رکھا بلکہ بخاری کی روایت ہے کہ د

"عن نافع لما خلع اهل المدينة يريد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه و ولده فقال: انى سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول:-

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة-

و انا قد بایعنا هذا الرجل على بیع الله و رسوله و انى لا اعلم غدراً اعظم من أن یبایع رجل على بیع الله و رسوله ثم ینصب له القتال، و انا لا اعلم احداً منكم خلعه ولا تابع فى هذا الأمر الا كانت الفیصل پینى و بینه-" (صعبع البخاری، كتاب الفتی)-

ترجمہ: حضرت نافع سے روایت ہے کہ جب اہل مدسز نے یزید کی بیعت توردی تو حضرت عبداللہ بن غر نے اپنی اوالد و خواص کو جمع کر کے زمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ

وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ:-روز قیامت سربیعت ملک کے لئے ایک جمندا نصب کیاجائے گا۔

اور ہم نے اس شخص (یزید) سے اللہ اور اس کے رسول " کے نام پر بیعت کی ہے۔
اور میں اس سے برطی غداری کوئی نہیں جانتا کہ کی شخص سے اللہ اور اس کے رسول " کے نام
پر بیعت کی جائے پھر اس کے مقابلہ میں قتال کے لئے اللہ کھڑا ہوا جائے۔ پس میرے علم
میں یہ بات ز آنے پائے کہ تم میں سے کسی نے اس (یزید) کی بیعت تورشی ہے اور اس
معاملہ (بناوت) میں کوئی حصہ لیا ہے۔ ورز میرے اور ایسا کرنے والے کے درمیان کوئی
تعلق باتی نہ رہے گا۔

۸- برادر جسنین، محمد بن حنفید، الهاشمی القرشی (م ۸۱ ه، مدینه)
برادر حسنین وامام شیعه کیسانیه محمد بن علی، ابن الحنفیه (۲۱-۸۱ه) احل بیت علی و بنو
هاشم میں سنفردو ممتاز بیں - جن کا قول: الحسین و الحسین افضل منی و انا اعلم
منهما - الاعلاد للزدکلی ۱۲/۱ مروف ہے - یعنی حمن و حسین (مادری نسبت میں) مجھ سے افضل اور میں علم میں ان سے بر تر مول -

آب اپنی والدہ سیدہ حنفی (خولہ بت جعنر) کی نسبت سے ابن الحنفیہ کملاتے ہیں۔

بیکر علم و شجاعت محمد بن علی، ابن الحنفیہ نے سیدنا ابن جعفر و ابن عمر و ابن عباس
رضی اللہ عنهم کی طرح نہ صرف ابتدا، بی میں بیعت یزید فرمائی بلکہ جب واقعہ کر بلا (۱۱ھ)
کے تقریباً تین مال بعد واقعہ حرہ (اواخر ۱۳ ھ) پیش آیا تو اکا برقریش و بنی عاشم (بشمول
ابن عرفہ و علی زین العابدین) کی طرح آپ نے نہ صرف بیعت یزید کو برقر ارکھا بلکہ ابن زبیر
کے عامیوں کے مدیز پر غلبہ کے بعد ان کے قائد جناب عبداللہ بن مطبع کی جانب سے یزید
کے مبیز فسق و فبور کے حوالہ سے بیعت یزید تورش نے کے مشورہ کے جواب میں آپ نے
یزید کے فسق و فبور کے حوالہ سے بیعت یزید تورش نے کے مشورہ کے جواب میں آپ نے
یزید کے فسق و فبور کی سختی سے تردید کرتے ہوئے فرمایا:۔

"وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة، متحرياً للخير، يسأل عن الفقه ملازماً للسنة-" (ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨. ص ٢٢٣)ترجمه:- سي اس (يزيد) كم پاس كيا بول اور اس كم پاس مقيم ربا بول- پس ميل في تو ك ترازكا يا بند، كار خير مين سر كم، فقد بر گفتگو كرف والا اور يا بند سنت يا يا ك-

## ٩- برادر حسنين المام عمرين على

برادر حسین ام عربی علی نے جو "عمرالاطرف" کے نام سے بھی معروف بیں، سیدنا حسین کے ساتھ سنر کوفہ و کربلا سے انکار کرتے ہوئے اپنے بھائی ائن الحصیة وغیرہ کے ہمراہ ابتداء بی میں بیعت بزید کرلی تھی اور سیدنا حسین کوشیعان کوفہ کے ہمراہ ابتداء بی میں بیعت بزید کرلی تھی اور سیدنا حسین کوشیعان کوفہ کے ہمراہ ابتداء بی میں بیعت بزید کرلی تھی اور سیدنا حسین کوشیعان کوفہ کے ہمروہ پر خروج سے منع فرمایا تھا:۔

" و تخلف عمر عن أخيه الحسين ولم يسارمعه إلى الكوفة وكان قد دعاه إلى الخروج معه فلم يخرج—يقال: إنه لما بلغه قتل أخيه الحسين خرج في معصفات له وجلس بفناء داره وقال:—

أنا الغلام الحازم – ولو أخرج معهم لذهبت في المعركة وقتلت ". (عنبة ، عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب ، لكهنو، الطبع الأول ، ص (٣٥٧) –

ترجمہ: - عمر اپنی بھائی حیین سے پیچے رہ گئے اور ان کے ہمراہ سنر کوفہ نہ افتیار فرمایا - حالانکہ آپ (حیین ) ئے ان کواپنے ہمراہ خروج کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے خروج نہیں کیا - بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہیں اپنی بھائی حیین کے مقتول ہونے کی اطلاع ملی تو وہ زرد لباس بہن کر نکلے اور اپنے مکان کے صحن میں آکر بیٹھر کئے پھر کئے اطلاع ملی تو وہ زرد لباس بہن کر نکلے اور اپنے مکان کے صحن میں آکر بیٹھر کئے پھر کئے گئے : - میں مقتدہ محالے جوان ہوں ۔ اور اگر میں ان لوگوں کے ساتھ نکل پرتا تو میں بھی معرکہ میں شریک ہو کر مقتول ہوگیا ہوتا۔

عمر بن على اوران كى بهن رقيه كى والده ام حبيب بنت ربيعه بين: - "وعمر و رقية كانا تؤامين ، أمهما أم حبيب بنت ربيعة".

(المفيد الإرشاد ، ج ١ ، ص ٣٥٥ ، ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام التشارات علمية اسلامية ايران ١٣٨٧ ه).

ترجمه :- عمر اور رقيه جزوان تق -ان دونول كي والده (زوجه على )ام حبيب

بنت ربيع بل-

قیعی روایات کے مطابق جناب عمر بن علی کو "عمر الاطرف" (یک طرفه شرف والا) اس لئے کہتے تھے کہ وہ صرف باپ (علیؓ) کی طرف سے عالی المنسب تھے۔ جبکہ عمر بن علی زین العلدینؓ کو اولاو علیؓ و فاطمہؓ ہونے کی مناء پر عمر الاشرف (دوطرف شرف والا) کہتے تھے۔

عباس فتى ، عمر بن على ذين العلدين كي حواله ع تحرير فرمات بي :-

"مؤلف گوید که عمر بن علی ند کور طقب باشرف است-واور اعمر اشرف گلند بالنه بعمر اطرف پسر حضرت امیر المؤمنین علیه السلام چه آنکه این عمراز آل جت که فرزند حضرت زهر اصلوات الله علیها است و دارای آل شرف و شر افت است ، اشرف از آل یک باشد-

وآن یک را "عمر اطرف" گفتد از آنکه فضیلت و جلالت اواز یکسوی بنهائی است که طرف پدری نبست حضرت امیر المؤمنین علیه السلام باشد واز طرف ماوری وارای شرافت نیست"-

(عباس فتى، متحى الامال، ج٢، ص٧٦ ، ذكراولا و حضرت امام سجاد عليه السلام سازمان انتشارات جاويدان، ايران، ١٩٨٨ ما هـ).

ترجمہ: - مؤلف عرض کرتا ہے کہ: - عمر بن علی (زین العلدین) مذکور کو حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند "عمر الاطرف" کے مقابلے میں "عمر الاشرف" اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حصرت زہر اصلوات الله علیها کی اولاد میں سے ہیں - اور ان کے خاند انی شرف وہمہ گیری کے حامل ، و نے کی وجہ سے ان دوسرے عمر سے زیادہ شرف والے ہیں -

اوران دوسرے عمر کو "عمراطرف" (یک طرف عالی نسب) کہتے ہیں اس لئے کہ ان کی بدری نسبت حضرت لئے کہ ان کی بدری نسبت حضرت امیر المومنین (علی بن الی طالب) علیہ السلام کی طرف ہے ' محر مال کی طرف ہے وہ اس شرافت نسبی کے عامل (فاطمی النسب) نہیں۔

۱۰- سیدنا عبدالله بن جعفر طیار الهاشمی القرشی (م ۸۵ هر، مدین)

(شوہر نواسی رسول سیدہ زینب بنت علی وچپازاد حسنین)

شوہر سیدہ زینب سیدنا عبداللہ بن جعز جو یزید کی بیعت کرنے والوں میں
سرفہرست ہیں، یزید کے پاس آئے تواس کے لئے "فدای آبی و امی" کے کلمات
تعظیم ارشاد فرمائے:-

"دخل عبدالله بن جعفر على يزيد فقال: كم كان أبى يعطيك في كل سنة؟ قال: ألف ألف- قال: فاني قد أضعفتها لك-

فقال ابن جعفر: فداك أبي و أمي! و والله ما قلتها لأحد قبلك.

فقال قد اصعفتها لك- فقيل: أتعطيه أربعة ألاف ألف؟ فقال: نعم. انه يفرق ماله فاعطائى أياه اعطائى أهل المدينة-"

(البلا ذرى، أنساب الإشراف، الجزء الرابع و القسم الثاني، طبع يروشلم، ص ٣، بروايت المدائني)-

عبدالله بن جعز يزيد كے پاس آئے تواس نے بوچا: ميرے والد آپ كو سالانه كيا ديا كرتے تھے؟ انہوں نے فرما يا:- دس لاكھ- يزيد كھنے لكا: ميں نے اس كو دو گنا كيا-

پس ابن جعفر نے فرمایا: میرے مال باپ تجو پر قربان موں - اور بخدا میں نے یہ جملہ تم سے پہلے کی کے لئے نمیں کما-

یزید کھنے لگا: میں نے اس کو آپ کے لئے اور بھی دگنا کیا۔ (خازن کی طرف سے) عرض کیا گیا گیا: آپ انہیں جالیس لا کھ سالانہ دیا کریں گے؟ تواس نے کہا: ہال کیونکہ وہ اپنا مال تقسیم کرویتے ہیں۔ اور میرے ان کو عطا کرنے کا مطلب تمام احل مدیز کو عطا کرنا

طیفہ یزید کی جانب سے دمشق میں ج و سفر کے لئے عمدہ اونٹ پیش خدمت کے جانے پرایک طویل روایت میں مذکور ابن جعفر کا یہ قول بھی قابل توجہ ہے:۔ \_\_\_\_\_ تلو موننی علی حسن الرأی فی هذا (یعنی یزید)-

(ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٢٠)

ترجم:- تم اس شخص (یزید) کے بارے میں میری عمدہ دائے پر مجھے کیونکر واست کر کیتے ہو؟

سیدنا ابن جعفر کی صاحبزادی سیدہ ام محمد روجہ یزید تعییں۔ (ابن حزم، جمرۃ الانساب، س ۱۲)۔ جوسیدہ زینب بنت علیٰ کی سوتیلی بیٹی تعیں۔ ابن جعفر نے سیدنا ابن عب س وابن عمروابن الحنفیہ رضی اللہ عنہم کی طرح ابتداء ہی میں بیعت یزید کرلینے کے علاوہ سیدنا حسین کے کمہ سے نکل کرسفر کوفہ کی خبر سن کراپنے دو بیٹوں کو بھیجا:۔

"فأرسل عبدالله بن جعفر ابنيه عوناً و محمداً ليودا الحسين فأبى أن يرجع و خرج الحسين بابنى عبدالله بن جعفر معه-" (ابن تنبه، الامامة و البات، ع ٢٠ ص ٢ وراجع للتصميل " الإرشاد" للشخ المغيد 'ج٢ 'ص ١٦ ' ايران ١٨٥ ايم) ترجمه: عبدالله بن جغر نے اپنے دو بيٹول عون و محمد کو بعیجا تاکہ حضرت حسين کو واپس لے آئیں گر حسین نے انکار کر دیا اور عبد ند بن جعز کے دونوں بیٹوں کو بحی خرون میں ساتھ لے لیا۔

١١- سيد ناعلي بن الحسين ، زين العابدين (م ٩٣ هـ، مدينه)

مشور تابعی اور سیدنا علی و حس و حسین کے بعد اهل تشیع (زیدیہ و اسماعیلیہ و اثنا عشریہ و نور بخشیہ و غیرہ) کے جوتھے امام و فرزند حسین، سیدنا علی زین العابدی جو واقعہ کر بلا کے بعد زندہ بج جانے والول میں سر فہرست ہیں، انہول نے سیدنا حسین کی یزید کے باتد میں باتھ دینے کی پیش کش کی روشنی میں نہ صرف واقعہ کر بلا کے بعد بیعت یزید فرمائی بلکہ واقعہ حرہ (اواخر ۱۳۳ ھ) کے موقع پر حاسیان ابن زبیر کے مدینہ پر غلبہ اور اهل مدینہ کی کثیر تعداد کی یزید کے خلاف بغاوت کے دوران میں بیعت یزید کو برقرار رکھتے ہوئے یزید کو تائید وحمایت کا خط بھی تحریر فرمایا۔ چنانچ یزید نے اپنے ساللہ لشکر مسلم بن عقبہ کو آپ سے حس سلوک کی خصوصی عدایت کی:۔

و انظر على بن الحسين واكفف عنه و استوص به خيراً فانه لم يدخل مع الناس و انه قد أتاني كتابه-"

(ابن الاثير، الكامل في التاريخ، الجزء الرابع، ص ٢٥ و طبري ٢٠/٤)

ترجمہ: اور علی بن حسین کا خاص خیال رکھنا، ان کے ساتھ حس سلوک کرنا اور اسیں کوئی تطبیت نے پہنچنے دینا کیونکہ وہ اس معاملہ (بغاوت) میں لوگوں کے ساتھ شریک نہیں اور ان کا خط سیرے پاس آ جکا ہے۔

چنا کچ سیدنا علی زین العابدین نے یزید کے لئے امیر لشکر مسلم بن عقب کے سامنے

وصل الله أمير المومنين-" (الله امير المؤمنين پررممت فرمائے) كے كلمات ارشاد فرمائے:-

"سأل يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة، هل خرج فيها احد من أهل بيتك؟ فقال ما خرج فيها أحد من آل أبى طالب ولا خرج فيها احد من بنى عبدالمطلب، لزموا بيوتهم - فلما قدم مسرف (اعنى مسلم بن عقبة) و قتل الناس، و سارالى العقيق، سأل عن على بن الحسين أحاضر هو؟ فقيل له نعم - فقال مالى لا أراه؟ فبلغ أبى ذلك فجاءه و معه ابو هاشم عبدالله و الحسين ابنا محمد بن على (ابن الحنفية) - فلما رأى أبى رحب به و أوسع له على سريره - ثم قال كيف كنت بعدى - قال انى احمد الله اليك - فقال مسرف: أن أمير المؤمنين أوصانى بك خيراً - فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين أوصانى بك خيراً - فقال أبى: وصل الله أمير المؤمنين - "

(ابن سعد، الطبقات الكبرى، ذكر على بن الحسين، و الامامة و السياسة، جلد اول، ص ٢٣٠، ملخصاً)

ترجمہ: " بحی بن شبل نے ابو جعز ( محمد الباقر ) سے واقعہ حرہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کے خاندان کا کوئی فرد ( یزید کے خلاف) لڑنے کے لئے تلا تما تو انہوں نے فرمایا کہ نہ خاندان ابوطالب میں سے کوئی فرد لگل تما اور نہ عبد المطلب ( یعنی بنوحاشم ) کے گھرانے سے کوئی فرد لڑنے تلا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹے رہے۔ جب مسرف ( مسلم بن عقب ) آیا اور قتال کر کے وادی عقیق میں شہرا تو اس نے میرے والد علی بن حسین کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ ( مدید میں ) موجود ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ بال موجود ہیں۔ پھر وہ کھنے لگا دریافت کیا کہ کیا موجود ہیں؟ تو اسے بتایا گیا کہ بال موجود ہیں۔ پھر وہ کھنے لگا کہ میری ان سے طلقات نہیں ہو پائی۔ اس کے دریافت کرنے کی خبر جب میرے والد کو بہتی تو وہ اس کے پاس آئے اور ان کے ساتھ محمد بن علی ( ابن الحنفیہ ) کے بیٹ ابو حاشم عبداللہ اور حین بمی تھے۔ مسرون نے جب میرے والد کو دیکھا تو خوش آمدید کہا۔ اور اپنی برا پر چار پائی پر جگہ دی۔ پھر میرے والد سے پوچھا کہ میرے بعد آپ کیے رہے؟ انہوں نے فرمایا:۔ میں اللہ کی حمد اور آپ کا شکریہ اوا کتا ہوں۔ مسرون کھنے لگا کھنے امیر الوسنین بر حمت فرمایا و وصل النہ امیر الموسنین فرمائی تھی۔ تو میرے والد (زین العام بین فرمایا و وصل النہ امیر الموسنین اند میں الوم بین بر حمت فرمایا و وسل النہ امیر الموسنین اند میں اند میں براہ جن مسلم بن عقید کا ام گاڑ کر " مسرون" سے میری ہراد ہے: مسلم بن عقید والی بیان کیا ہے، اور پھر ساتھ مسلم بن عقید کا ام گاڑ کر " مسرون" سے میری ہراد ہے: مسلم بن عقید۔ ( اعنی مسلم بن

عقب)۔ گراس کے باوجود روایت میں علی زین العابدین کے یزید کے لئے بطور "امیر المؤمنین " دعائیہ کلمات موجود بیں۔ و صل الله احیر العومنین اللہ احداث اللہ المؤمنین پر رحمت فرائے)۔

١١- سيدناسعيد بن السيب (م ١٩هم)

مشور تا بعی و منتی اور جلیل القدر عالم وصالح سیدنا سعید بن مسیب (م ۹۴ه) یزید کو صدر اسلام کے عظیم مسلم خطیبول میں سر فرست قرار دیتے ہوئے فرماتے بیں:-

"خطباء الناس في الاسلام معاوية و ابنه و سعيد بن العاص و ابنه و عبدالله بن الربير-" (ابن كثير، البناية والنهاية، ج ٨، ص ٣١١، ٣٣٥)

ترجمہ: (طفاء اربعہ کے بعد) اسلای دور میں لوگوں کے سب سے برطے خطیب، حضرت معاویہ، ان کے فرزند اور عبداللہ بن زبیر حضرت معاویہ، ان کے فرزند (یزید) سعید بن العاص نیز ان کے فرزند اور عبداللہ بن زبیر بیں۔

١٣- سيدناا بوجعفر محمد الباق العاشي القرشي (م ١١٢ه، مدينه)

مشہور تا بعی والم احل تشیع سیدنا محمد الباقر بن علی زین العابدین کا مندرجہ ذیل قول سیدناعلی زین العابدین و محمد الباقر سمیت آل علی و بنو عبد المطلب و بنو حاشم کے بیعت یزید کوواقعہ حرہ کے موقع پر برقرار رکھنے کی ولیل ہے:۔

"سأل يجيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة هل خرج فيها أحد من أهل بيتك؟ فقال : ما خرج فيها أحد من آل أبى طالب و لا خرج فيها أحد من بنى عبدالمطلب، لرموا بيوتهم-"

(طبقات ابن سعد و الامامة و السياسة، جلد اول، ص ٢٣٠)

ترجمہ: یمیٰ بن شبل نے ابو جعز (اہام محمد الباق) سے یوم جرہ (یزید کے خلاف مامیان ابن زبیر کی قیادت میں بھل مدینہ کی کثیر تعداد کی بغاوت در اواخر ۱۹۳ھ) کے بارے میں پوچا کہ کیااس میں آپ کے اصل بیت میں سے بھی کوئی (انگریزید سے اونے کے لئے) باہر آیا تو آپ نے فرمایا: نہ تو آل ابی طالب میں سے کوئی (اونے کے تئے) باہر بگلاہور نہ بنو عبد المطلب میں سے کوئی ثلا۔ سب محمدول میں میٹے رہے۔

سم ا- محدث ابوعبدالرحمن عبدالتد بن شورب (م ١٥٦ه)

ابوعبدالرحمن عبدالتد بن شورب الزاسانی، متوفی ١٥١ه جوعام طور سے ابن شورب كملاتے تھے، بڑك پائے كے ثقر راوى بين - بخارى ميں ان سے روايت لى كئى ہے - ابن معين و نسائی و ابن حبال سب بى نے ان كو ثقه وصدوق بتايا ہے - يہ ابن شورب، يزيد كے بارك ميں روايت كرتے ہيں : -

"وقال ابن شورب سمعت ابراهیم بن ابی عبد یقول: سمعت عمر بن عبدالعریز یترحم علی یزید بن معاویة.-"

(ابن حجر العسقلاني، لسان الميزان، جلد ٦. ص ٢٦٢)

ترجمہ:- اورا بن شورب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابراہیم بن ابی عبد کو فرماتے سنا کہ:- میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یزید بن معاویہ (کے نام) پر رحمتہ اللہ علیہ کھتے سنا ہے۔
یہ بعی واضح رہے کہ اموی خلیفہ راشدسید نا عمر بن عبدالعزیز کی والدہ سیدہ فاطمہ کی ہمشیرہ سیدہ ام مسکین بست عاصم بن عمر فاروق، یزید بن معاویہ کی زوجہ تعیں- اور اس طرت خلیفتہ المسلمین یزید، امیرالمؤمنین عمر بن عبدالعزیز کے فالو تھے۔

"ام مسكين بنت عاصم بن عمر، خالة عمر بن عبدالعزيز، زوجة يزيد

بن معاوية - " (ذهبي، ميزار الاعتدال في نقد الرجال، ج ٣. ص ٢٠٠، بذيل الكني للنسوة)-

۱۳ - محدث ابو زرعه دمشقى

مشہور محدث، ابو زرعه دمشقی کے حواله سے ابی کثیر یرید کو صحابه سے متصل اعلی طبقه تابعیں و راویاں حدیث میں شمار کرنے کے سلسله میں لکھتے ہیں:-

"وقد ذكره ابو ررعة الدمشقى فى الطبقة التى تلى الصحابة و هى العليا و قال: له احاديث-" (ابر كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٢٤)

ترجمہ: اور (محدث) ابو زرعہ دمشتی نے اس (یزید) کا ذکر معابہ سے متعل اعلی طبقہ (تابعین) میں کیا ہے اور فوما یا ہے کہ یزید سے احادیث مروی بیں۔

## : ١١- محدث زراره بن اوفي

نی ملی الله علیہ وسلم کی مشور حدیث ہے کہ:-"خیر الناس قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم-"

(بخارى كتاب الشهادة و مسلم، كتاب فصائل الصحابة)

ترجمہ:- "ب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ بیں پھر جوان سے متعل بیں، پھر جوان کے بعد بیں-"

اس مدیث کے لفظ "قرن" کی تشریح کرتے ہوئے مشہور محدث زرارہ بن اوفی، یزید کو نبوی قرن اول میں شمار کرتے بیں:-

القرن عشرون و مائة سنة فبعث رسول الله في قرن و كان آخره موت يزيد بن معاوية-

(طبقات ابن سعد، جلد اول، ص ۲۹۰، و البداية و النهاية، ٨ / ٢٢٩)

ترجمہ: "ترن ایک سوبیس برس تک ہوتا ہے۔ رسول اللہ جس قرن میں سبعوث ہوئے، وہ یزید بن معاویہ کی وفات پر ختم ہوتا ہے۔

١١- سيدنا بايزيد بطائ (م ٢٦١/٣١١ه)

عالی شہرت یافتہ جلیل القدر عالم و صوفی سیدنا با یزید بسطائی (طیفور بن عیسی بن سروشان) واقعہ کربلا (۱۱ھ) کے بعد تیسری صدی ہجری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان امام ابل تصوف، طیفور بن عیسی نے اپنی کنیت یزید کے نام پر ابو یزید (بایزید) رکھی۔ جو اس بات کی ولیل ہے کہ یزید بحیثیت خلیفتہ المسلمین ان تمام منفی الزامات سے بری الذمر سے جو قتل حسین، واقعہ کر بلاوحرہ اور فت و فجور کے حوالہ سے اس پر عائد کئے جاتے ہیں۔ ورنہ کسی غلط اور برے شخص کے نام پر اپنی کنیت رکھنا کوئی عام شخص بھی پسند نہیں کرتا کھا کہ سیدنا بایزید جیسا جلیل القدر عالم و باخبر صوفی ایسا کرسے، جن کے بارسے میں علامر اقبال فراتے ہیں:۔

شوکت سنروسلیم تیرے جلال کی نمود فتر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب

اور بقول شاعر آخر:-

ادب گاهیست زیر آسمال ازعرش نازک تر نفس گم کرده می آید جنید و بایزید اینجا

(روصد نبوی آسمان تلے عرش سے بھی زیادہ نزاکت و اصتیاط کی حال جائے اوب سے دجان جنید بغدادی اور بایزید بسطائی جیسی عظیم مستیال بھی سانس روک کر آتی ہیں)۔

یہ بھی پیش نظر رہے کہ نام تو بالعوم والدین رکھتے ہیں۔ گر گفیت بذات خود اختیار کی جاتی ہے۔ چنانچ سیدنا بایزید کا اپنے نام طیفور کے ساتھ گنیت "بایزید" (ابویزید) اختیار کرنا، جبکہ ائمہ اربع نیں سے تین امام (امام ابو صنیفه م ۱۵۰ مام مالک م ۱۵۹ ما اور امام عافی م ۱۹۰۳ها) ان سے پہلے قریبی زمانہ میں گزرے سے اور چوسے امام اخمد بن صنبل (م ۱۳۲ه) نیز امام بخاری (م ۱۳۵۹ها) امام مسلم (م ۱۳۲۱ها) امام ابوداؤد (م ۱۵۵هها) امام محمد بن یزید، ابن ماج (م ۱۳۵هها) امام ترمذی (م ۱۵۹هها) اور امام نسائی (م ۱۳۰۳هها) ان کے جلیل اندر معاصرین سے۔ یہ اس بات کی دلیل مزید ہے کہ یزید کے نام پر گئیت یا نام رکھنا ائمہ افریم و تھ شین سے و بایزید بسطای کے زمانہ (پہلی دوسری اور تیسری صدی بجری) میں نہ تو امریہ منہ باور نام و میشنی پرویگئندہ کی تردید اور غلط فرمیوں کے ازالہ کا باعث ہے۔

معلومات كيك يه بحى واضح رب كه حفرت بايزيد اسطائ و ترك سلطان بايزيد المدرم جيم مشابير امت سے بهت يملے متعدد اكار قريش و بنى باشم " محلة و الل بيت

کے نام اور کنیت 'برید و ابو برید تھے۔ واقعہ کربنا سے پہلے اور بعد کے الن اکار احت میں سے بعدور مثال چندا شارات ورج ذیل میں :-

ا- سیدنا علی کے بوے معانی اور جیس القدر محالی رسول سیدنا عقیل کی کنیت "الدین معلی رسول سیدنا عقیل کی کنیت "الدینید" تھی-شیعہ عالم و مؤلف عباس فتی بیان فرماتے ہیں:-

" عقبل بن الى طالب برادر حضرت امير المؤمنين عليه السلام است-كنيت او الديزيداست"-

(عباس فتى المتحى الآمال 'ج ۱' ص ٢٠٩ ذكر عقبل بن ابطالب رصى الشدعنه 'سازمان انتشارات جاديدان 'ايران '٨٨ ١١هـ)-

ترجمہ: - عقیل بن الی طالب حضرت امیر المؤمنین (علی) علیہ السلام کے محال ہیں۔ آپ کی کنیت او بزید ہے۔

جناب عقبل جمل صفين مين الشكر معاوية من شامل تھے۔ بعول شيعه مؤلف "عدة الطالب":-

"وفارق (عقيل) أخاه عليا أيام خلافته و هرب إلى معاوية و شهد الصفين معه" –

(عنبة عددة الطالب في أنساب آل أبي طالب طبع لكهنو ص ١٥)-ترجمہ: - اور عقبل الن بحائی على كذائد خلافت عمى ان عبدا ہو گئے اور بماگ كر معاويہ كے پاس چلے گئے - جنگ مغن ميں ان (معاويہ) كے حراد شركب تقر-

۲- یزید بن ابی سفیان جلیل القدر سحانی رسول و برادر سیده ام جیب ام المؤمنین نیز کے از فاتحین شام بیں-امام و خلیفہ ٹانی عمر فاروق فی امیں امیر دمشق مقرر فرمایا- آب کے بعد مقرر شده امیر دمشق (و بعد ازال امیر شام در خلافت سیدنا مثال امیر شام نالی سفیان نے اپنی برادر بدرگ کے مام پرائے مین کام مزید کھا۔

۳- سيدور مار مار من معاويد بن عبدالله بن جعفر طيار نفر الله الله معاويد بن عبدالله بن جعفر طيار نفر الله المناه من الله من المناه من الله من

"زینبداعید الکلکن مروان کائن سمت وفاطمه حباله نکاح معاویه من عبدالله من جعفر طیار در آمد-وازدی چهار پسر و یکدختر آورد- بدیطر بی نام ایش خبت شده:-یزید-صالح-حماد- حسین-زینب-ولاپسرالن حسن شخی جزمحمه تمامی اولاد آورد ند"-

(عباس فمى المتعلى الآمال وراحوالات في والآل عام ٢٥١ وكر فرزندان حسن من حسن عن على الله المال المراك المراك الم الله المن المتعادات المراك المرك المراك المرك المرا

ترجمہ: - زینب (منع حسن منی و فاطمہ منع حبین ) سے (اموی ظیفہ) عبدالملک بن مروان نے شاوی کی-

اور قاطمہ (یت حن فنی) معاویہ بن عبداللہ بن جعفر کے حبالہ عقد میں آئی۔ اور ان کے مبان سے چار میں ایک بیٹی پیدا ہوئے۔ جن کے نام اس طریقہ پر درج شدہ ہیں: - بزیر - صالح - حماد - حمین - زینب۔

اور جمال تک حسن منی کے بیول کا تعلق ہے توان میں سے محر کے سواتمام کے ہالوالد موئی"۔

ائنی معلویہ کی ہمشیرہ سیدہ ام محمدت عبداللہ بن جعفر طیار (سیدہ زینب بنت علق کی سوتلی میدی کے بارے عمل روایت ہے کہ وہ ازواج بزید بن معاویہ میں شامل محمل :-

"وأم محمد بنت عبدالله بن جعفر تزوجها يزيد بن معاويه بن أبي سفيان" —

(ابن حرم جمهرة أنساب العرب ص ٦٩ ولد جعفر بن ابي طالب تحقيق و تعليق : عبدالسلام محمد هارون دارالمعارف مصر

-(+1977/417/4)

رجہ: - اور عبداللہ تعفر (طیار) کی بینی ام محرے معاویہ بن الی سغیان کے حرز ندیزید نے شادی کی-

خیعی روایات میں بھی ایک ہائمیہ فاتون کے زوجہ بزیر ہونے کا ذکر ہے۔ جنوں نے قافلہ خوا تین حین کے دربار بزیر میں کینچے پر شاوت حین پر آو و فعال کی :-

"ہی مدای زن ہاتم کہ در فاند پریدہ وہ وہ وہ بات شر-وی ہیں۔
یاحبیباہ! یا سیدا اہلبیتاہ! یابن محمداہ "
(عباس تی 'مقی الامال 'ج ا'ص ۳۳۰ 'مازمان اختارات جویدان ایران '۱۳۸۸ مو)
ترجہ :- ہی پزید کے گر می موجود ہاتمی خاتون نے باتوازبات آوو کاکی اور
کنے لگیں :-

اع ميب! العرواداليد! العفرزي عمرًا

حتی کہ بیدہ زینب ن علی کا مزار مبارک د مشق میں ہونے کے بارے میں ہی ایک د لیل یہ دی جاتی ہے ہوئے میں ایک د لیل یہ دی جاتی ہے کہ قافلہ حمینی کے مدینہ والی آنے کے بعد سیدہ ذیب آئی انتقال و انتمال و میں ہوئی۔ ترفین ہوئی۔ ترفین ہوئی۔

ان بطور امثال درج شده چد تاریخی اشارات سے "بزید" و "بابزید" (ام و کنیت ) کبارے میں مغرفت حقائق اور تاریخی غلا فمیول کے ازال میں بدی مدلی جا کتی ہے - واللہ الموفق-

## ١٨- امام البوعبدالله محمد بن يزيد، ابن ماجه القزويسي (م ٢٧٥هـ)

مشہور محدث اور صحاح ست میں شال "سنن ابن ماج" کے مؤلف ابو عبداللہ محد المعروف بابی ماج کے والد ماجد کا اسم گرای بزید تعا- جو اس بات کی دلیل ہے کہ اکا براست کے علی خا نوادول میں بھی بزید کے نام پر نام رکھنا نہ تو ممنوع تعااور نہ باعث نداست ہی وہ بزید کو ایک مسلم امام و ظیفہ سجے ہوئے اس کے نام پر نام رکھنا درست و پندیدہ گردانتے تعے- اس کے صدیول سے مشابیر اسلام کی کثیر تعداد کے نامول اور کنتیوں میں افظ "بزید" موجود ربا ہے- ان مشابیر است میں بایزید بطائ فی یزید انصاری، عثمانی سلطان پا بزید سرخرست ہیں۔ حتی کہ استا نبول میں بزید یلدرم جی جلیل القدر علما، و صوفیا، و سلامین سرفرست ہیں۔ حتی کہ استا نبول میں "جامع بایزید" کے نام سے عظیم تاریخی مجد بھی موجود و معروف ہے اور اسی استا نبول میں "جامع بایزید" کے نام سے عظیم تاریخی مجد بھی موجود و معروف ہے ۔ اور اسی استا نبول میں میز بان رسول سیدنا ابوایوب انصاری کے مزار مقدس کے "کتب" پر ابن الاثیر جزری کی "سر بین رسول سیدنا ابوایوب انصاری کے مزار مقدس کے "کتب" پر ابن الاثیر جزری کی "سر بیل رسول سیدنا ابوایوب انصاری کے مزار مقدس کے "کتب" پر ابن الاثیر جزری کی اسر الغل فی معرفت الصحاب کے منقول سیدنا ابوایوب کا تعارف درج ہے، جس کے آخریس آپ کی لنگریزید بن معاویہ میں شمولیت و دفات کا بھی تذکرہ ہے:-

"وتو فى ابو ايوب الانصارى سنة اثنتين و خمسين هجرية، و كان فى چييش يريد بن معاوية بحصار القسطنطينية، فمرض ابوايوب فعاده يريد، فقال له: حاجتك؟ فقال أبو أيوب: حاجب اذا انامت فاركب، ثم سغ فى ارض العدو ما وجدت مساعاً فادفنى ثم ارجع. فتوفى، ففعل الجيش ذلك و دفنوه بالقرب من القسطنطين. فهذا قبره رضى الله عنه-

(نقل من محتاب المسد الغابة في معرفة الصحابة لا بن الاثير الجرزي

(تصویر کتبرو مذکورہ حربی حبارت کے لئے الحظ ہو: - "اموی طافت کے بارے میں طط فمیوں کا ازالہ" ماخوذ از اظمار حقیقت مؤلفہ موالانا محمد اسحاق صدیقی ندوی، نافر سولانا عبدالرحمن، کراجی، اسلای کتب مانہ بنوری ٹاؤن، اشاعت دوم رمعتان ۱۹۱۹ء) -

ترجمہ: - ابوا یوب نے س باؤل بحری میں دفات پائی۔ آپ یزید بن معاویہ کے اس الشرمیں شامل تھے، جس نے قسطینیہ کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ پس آپ بیمار ہوئے تو یزید آپ کی عیادت کے لئے آیا۔ پس وہ کھنے لگا: آپ کی کوئی خواجش ہو تو فرمائے؟ ابوا یوب نے فرمایا: میری خواجش یہ ہے کہ جب میں و فات پاجاؤں تو (میرے جد کے ہمراہ) سوار جو جاؤ، اور پھر دشمن کی مرزمین میں جمال تک راستہ پاشکو، آگے برمو، اور وہال مجھے دفن موجاؤ، اور پھر دشمن کی مرزمین میں جمال تک راستہ پاشکو، آگے برمو، اور وہال مجھے دفن کرے واپس لوث آؤ۔ پھر آپ وفات پاگئے تو لئکر نے ایسا ہی کیا، اور اسیس قسطینیہ کے تو سے واپس لوث آؤ۔ پھر آپ وفات باگئے تو لئکر نے ایسا ہی کیا، اور اسیس قسطینیہ کے قبید کے دف ایسا کی کیا، اور اسیس قسطینیہ کے قبید کے دف ایسا کی کیا، اور اسیس قسطینیہ کے قبید کے دف ایسا کی کیا، اور اسیس قسطینیہ کے قبید دفتی کردیا۔

صاحب "مشكاة المصابيح" الم خطيب تمريزى (م 200) نے متعدد الله محلب و تابعين راويان حديث كا تعدف كرايا ہے جن كے نام "بزيد" تھے۔ الا كمال فى اساء الرجال كے حواله سے واقعہ كربلاسے پہلے اور بعد كے ان قابل احرّام "بزيدون" كا مختمر تذكرہ درج ذیل ہے:-

# حرف المياء فصل صحابه كےبارے ميں "٩٨١- يزيد بن الاسود

یہ بزید ' اسود کے بیٹے اور سوائی ہیں۔ان سے ان کے بیٹے جامد نے روایت کی۔
ان کا شار اہل طا نف میں ہوتا ہے۔ان کی حدیث اہل کوفہ کے یمال پائی جاتی ہے۔سوائی میں سین مہملہ مضموم ولو بلا تشدید اور الف ممرودہ ہے۔

#### ۹۸۲- يزيدتن عامر

یہ بزید ہیں عامر کے بینے - اور سوائی اور تجازی ہیں - غزوہ حنین میں مشرکین کی جانب سے شرکی بین میں مشرکین کی جانب سے شرکی ہے ۔ اس کے بعد مسلمان ہوئے - ان سے سائب بن بزید وغیرہ نے روایت کی -

#### ٩٨٣- يزيدين شيبان

یہ یزید شیبان کے بیخ ازدی اور محافی ہیں۔ ان سے روایت بھی نقل کی گئی ہے۔ ان کاذکر وحدان میں کیا جاتا ہے۔ انسول نے ان مربع میں مربع میں میں کیا جاتا ہے۔ انسول نے ان کا حدیث کی سے میں میں کے بارہ میں کی حدیث جے کے بارہ میں ہے۔ اور ان سے عبداللہ این صفوان نے روایت کی۔ ان کی حدیث جے کے بارہ میں ہے۔

#### ۱۹۸۴ يزيد بن نعامه

یہ یزید' نعامہ کے بیٹے اور ضبی ہیں۔ ان سے سعیدین سلیمان نے روایت کی۔ حالت شرک حنین میں شریک ہوئے۔ اور اس کے بعد مسلمان ہوئے۔ ترندی کا ارشاد ہے کہ ان کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کی ساعت معروف نمیں ہے۔ نعامہ میں نون اور عین مسملہ دونوں پر فتر ہے ''۔

(خطیب تیریزی الا کمال فی اساء الرجال اردوترجمه ص ۱۵-۳۱۸ و الیاء و فصل صحلب کی برے میں مطبوعہ مع مشکاۃ المصدابیع کتبہ رحمانی الهور)-

# فصل تابعی مر دول کے بارے میں - ۹۹۰ بزید بن ہارون

یہ بزید 'ہارون کے بیٹ اور سلمی ' یعنی ان کے آزاد کردہ ہیں 'واسط کے رہنے والے ۔ ایک جماعت سے انہوں نے روایت کی ۔ اور ان سے احمدی حنبل ' علی بن المدنی و فیر و نے ۔ اور وہاں صدیث میان کی ۔ پھر واسط و فیر و نے ۔ اور وہاں صدیث میان کی ۔ پھر واسط لوث آئے ۔ اور وہیں وفات پائی ۔ سن ۱۸ اور میں پیدا ہوئے ۔ این المدنی کہتے ہیں کہ میں نے این ہارون سے زیادہ قوی الحظ نہیں دیکھا۔ صدیث کے زیر وست عالم اور حافظ و عابد تھے ۔ سن ۱۲ ھیں انقال فرمایا۔

#### ٩٩١ يزيد عن زريع

یہ بزید ہیں' زریع کے بیغ-ان کی کنیت او معاویہ ہے- مافظ حدیث ہیںابوب ویونس سے انہوں نے' اور ان سے انن المدینی اور مسدد نے روایت کی-ان کا ذکر
باب الشفقہ والرحمہ میں آتا ہے-امام احمہ حنبل نے فرمایا کہ:- بصرہ میں دینی وعلمی پچنگی
ان برختم ہے- شوال سن ۱۸۲ھ میں ہمر ۱۸سال وفات یائی-

#### 997 يزيدن برمز

یہ بزید ہیں' ہر مز کے بینے'ہدانی' مدین - اور بولیث کے آزاد کردہ ہیں۔انموں نے ابو ہر بر ہ سے ' اور ان سے ان کے بیٹے عبداللہ اور عمروین ویتار اور زہری نے روایت کی۔

### ٩٩٣- يزيد بن الى عبيد

یہ بزیریں' او عبید کے معے-سلمہ بن الاکوع کے آزاد کردہ ہیں-انہوں نے سلمہ اوران سے محصوب بن سعیدوغیرہ نے روایت کی-

#### ١٩٩٠- يزيد عن رومان

یہ بزید ہیں' رومان کے بیٹے-ان کی کنیت ابوروح ہے-ائل مدینہ میں شار ہوتے
ہیں-ائن الزیر اور صالح بن خوارت سے حدیث کی ساعت کی-اور ان سے امام ذہری
وغیرہ نے روایت کی-

#### ٩٩٥- يزيدين لأصم

یہ بزید بین اصم کے بیٹے۔ حضرت ام المومنین میوند کی ہمثیرہ زادہ ہیں۔ حضرت میونڈ اور او ہر برڈ سے روایت کرتے ہیں۔

## ۹۹۲- یزیدین نعیم

یہ بزیر ہیں انعیم بن ہزال کے پیٹے اور اسلمی ہیں۔ انموں نے اپنے والد اور جایر ا سے اور ان سے ایک جماعت نے روایت کی۔ نعیم میں نون پر فتہ ہے اور عین مسلم ہے۔ اور ہزال میں "ہا" مفتوح اور "زاء" مشددہے۔

#### ١٩٩- يزيد بن زياد

یدیدیں نیاد کے بیٹ اور دمش کے باشندے ہیں-انمول نے ذہری اور مشل کے باشندے ہیں-انمول نے ذہری اور ممثل کے باشندے ہیں۔ اور ان سے وکیع اور او تعیم نے روایت کی "-

(خطیب تریزی واکمال أساء الرجال اردو ترجمه مطبوعه معه مشکاة المصابیح و خطیب تریزی واکمال أساء الرجال اردو ترجمه مطبوعه معه مشکاة المصابیح و کتبه رحمانیه و الماء و مسابع مردول کے بارے میں مسلم المام مسلم المام ا

## ١٩- محمد بن مسلم ابن قتيب الدينوري (م ٢٧٦هـ)

مشور قاضی و محدث و ادیب و مؤرث ابو عبدالله محمد بن مسلم، ابن قتیب سے منسوب الامامة و السیاسة میں مروی ہے کہ جب یزید نے پس ماندگان قافلہ حسینی کو دیکھا اور اسے شادت حسین کی خبر فی:-

"فبكى يريد حتى كادت نفسه تفيض و بكى أهل الشام حتى علت اصواتهم-" (ابن قتيه، الامامة و السياسة، جلد ثاني، ص ٨).

ترجمہ: پس برید اس قدر رویا کہ جان خطرے میں پڑ گئی۔ اور احل شام بھی اس قدر روئے کہ جینیں نکل گئیں۔

ابن سعد کو تین حسینی فرطوں پر مبنی پیش کش کے حوالہ سے یزید کے پاس جانے کی پیش کش کے سلید میں مذکور ہے:-

> "أو تسيرني الى يريد فأضع يدى في يده فيحكم بما يريد-(الامامة و السياسة، ٦/٢).

ترجمہ: یا مجھے یزید کے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کے باتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دول بھروہ جیسا جائے فیصلہ کردے۔

ان مشهور عالم وادیب و مؤلف قامی وینور این قتیب نے اپنی مستند تصنیف "عیون الاخبار" میں پڑید کوانتهائی صا برشنص قرار دیا ہے:"کان پڑید کوانتہائی صا برشنص قرار دیا ہے:"کان پڑید صبوراً-" (عیدہ الأخبار لابن نسبة)

ترجر ... پزید بست بی صابرانسان تنا-

### ٠٠- مؤرخ اسلام بلاذري (م ١٥٢ه ١٩٩١م)

عظیم عالم ومورخ اور "فتوح البلدان" وغیرہ عظیم الثان کتب کے مولف، علام بلا ذری خانے کعبر پرریشی دیباجی علاف جڑھانے والااول خلیف پزید کو قرار دیتے ہیں:-

"اول من كساه (الكعبة المعظمة) الديباج يزيد بن معاوية-"

(البلا ذرى، فتوح البلدان، ص ٢٦ و راجع ايضا تاريخ الكعبة المعظمة، ص ١٥١)-

ترجمہ: ب سے پہلے جس (طیفہ) نے اس (کعبہ معظمہ) پر دیباج (اعلی ریشی کیرا) کا

غلاف جرعا ياوه يزيد بن معاويه تع-

بلاذری نے "انساب الاضراف" میں الدائنی کی روایت سے شاعر فصالہ بن شریک کے درج ذیل اشعار نقل کئے بیں۔ جن میں یزید کے ساتھ ساتھ مختصر و جامع انداز میں سیدنا معاوید و ابو سفیاں کی بھی باوقار و بلامبالغدرج موجود ہے:۔

اذا ما قریش فاخرت بطرفیها فخرت بمجد یا یرید تلید بمجد امیر المومنین و لم یزل ابوک امین الله جد رشید

رجے: جب ویش اپنے نجیب الطرفین ہونے پر مفاخرت کریں تو اسے برید آپ
کے لئے بھی اپنی قدیم و عظیم خاندانی بزرگی قابل فحر قرار پائے گی۔
آپ کے امیر المؤمنین ہونے کی عظمت و بزرگی قابل فحر ہے اور یہ بات بھی کہ آپ
کے والد، اللہ کے امین (بحیثیت کا تب وحی) اور جد امجد صاحب رشد وحد ایت بیں۔

۱۳۱- امام شهاب الدین ، ابن عبدر برالاندلسی (م ۱۳۳۹ه)

عظیم اندلسی عالم و ادیب اور کئی جدول پر مشمل عالی شهرت یافته علی و او او تصنیف "العقد الفرید" کے مؤلف امام شهاب الدین ، ابن عبدر بر نے اس کتاب میں عظیم خطبائے عرب کے مظابات بمی درج کئے ہیں۔ چنانچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطب حجت الوداع کے بعد سیدنا ابو بکر و عمر و علی و معاویہ رضی اللہ عنهم کے خطبات درج کئے ہیں او اس کے بعد یزید کی اعلی خطابت کا اعتراف کرتے ہوئے بمیثیت خلیفہ یزید کے بعض خطبات بمی درج ہیں۔ جوعر بی فصاحت و بلاغت اور قرآن و اخلاق پر بہنی کلام کا عمدہ نمون اللہ عیں درج ہیں۔ جوعر بی فصاحت و بلاغت اور قرآن و اخلاق پر بہنی کلام کا عمدہ نمون ہیں۔ اس سلسلہ میں ابن عبدر بہ کا بیش کردہ ایک خطبہ یزید ملاحظہ ہو:۔

"الحمدالله احمده و استعینه و أومن به و اتوكل علیه- و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سیئات أعمالنا من یهده الله فلا مضل له ومر مضلله فلا هادی له-

و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له و أن محمداً عبده و رسوله، اصطفاه لوحيه و اختاره لرسالته و كتابه و فصله و اعزه و اكرمه و نصره و حفظه، و ضرب فيه الأمثال و حلل فيه الحلال و حرم فيه الحرام و شرع فيه الدين اعذاراً و انذاراً لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ويكون بلاغاً لقوم عابدين-

أوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم الذي ابتدأ الامور بعلمه، و اليه يصير معارها و انقطاع مدتها و تصرم دارها - ثم انى احذركم الدنيا فانها حلوة خضرة، حفت بالشهوات و راقت بالقليل و اينعت بالفانى و تحببت بالعاجل، لايدوم نعيمها و لايومن فجيعها، أكالة غوالة غرارة لاتبقى على حال، ولا يبقى لها حال لن تعدوا الدنيا اذا تناهت الى امنية أهل الرغبة فيها و الرضابها أن تكون كما قال الله عز و جل: -

أضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء انرلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيماً تذروه الرياح و كان الله على كل شئى مقتدراً-

ونسأل رينا و الهنا و خالقنا و مولانا أن يجعلنا واياكم من فرع

يومئذ أمنين-

ان أحسن الحديث و أبلغ الموعظة كتاب الله يقول الله به: - واذا قرى القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون - أعوذ بالله من الشيطن الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم -

لقد جا، كم رسول من أنفسكم عرير عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم- فان تولوا فقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم-"

(ابن عبدريد، العقد الفريد، جلد ٢، ص ٣٤٨، طبع مصر، ١٣٥٣ه)-

ترجمہ:- بہتریت اللہ کے لئے ہے۔ میں اس کی حمد و ثناہ کرتا ہوں اور اس سے مدد ما نگتا ہوں۔ اور ہم اپنے نفسول کے شر مدد ما نگتا ہوں۔ اس پر ایمان رکھتا ہوں اور اس پر بعروسہ کرتا ہوں۔ اور ہم اپنے نفسول کے شر اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ ما نگتے ہیں۔ جے اللہ حدایت دے، اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ سیس اور جے وہ گمراہ کردے تو اس کے لئے کوئی حدایت دینے والا نہیں۔

نیزیں گوابی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ یکتا و تنہ ہے۔ اس کاکوئی شریک نہیں۔ اور اس بات کی گوابی کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول بیں۔ جنہیں اس نے اپنی وحی کے لئے منتخب کیا اور اپنی رسالت و کتاب و فضیلت کے لئے اختیار فرمایا۔ انہیں عزت و اکرام اور نصرت و حفاظت سے نوازا۔ اور اس (قرآن) میں مثالیں بیان فرما میں۔ اس میں طلل کو حلال اور حرام کو حرام شہرایا۔

سیراس میں دین کے ضرائع بیان کئے اور اعدار واندار کئے تاکہ لوگوں کورسولول کے
آ جانے کے بعد اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ مل پائے۔ نیزیہ قوم عابدین تک پہنچ جائے۔
اے اللہ کے بندو! میں تمہیں اس خداوند عظیم کا تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتا
موں جس نے اپ علم سے امور کی ابتدا، فرمائی اور جس کی طرف تمام معاطلت لوشتے ہیں اور
اختتام زمانہ وانتہائے مہت امور اس کی طرف راجع ہے۔ اس کے بعد میں تمہیں وزیا سے ڈراتا
موں کیونکہ یہ سرسبز وشیریں ہے، خواہشات سے ڈھکی ہوئی ہے، تعور ہے پر قناعت نہیں
کرتی، فانی چیزول سے اس رکھتی ہے اور عجلت والی چیز کو پسند کرتی ہے۔ جس کی نعمتوں
کو دوام نہیں، جس کے حوادث سے امان نہیں۔ یہ برطپ کر کے جانے والی، مست و بلاک کر
دیے والی اور دحوکہ باز ہے۔ نہ تواسے کی ایک حالت پر قرار سے اور نہ اس کے لئے کوئی
حالت ہمیش برقرار متی ہے۔ و نیاخواوابنی آخری حد تک پہنچ جائے، وود نیا کی رصاور عبت

ر کھنے والوں کی خوامثات کو پورا سی کر سکتی۔ اس کی صورت طال ویسی بی ہے جیسا کہ اللہ عزوجل نے فرمایا:۔

(اے بیٹمبر!) ان کے لئے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کر دیجے کہ وہ ایسی ہے جیے اسمان سے ہم نے پانی برسایا ہو پھر اس کے ذریعہ سے زمین کی نباتات خوب گنجان ہو گئی۔ پھر وہ ریزہ ریزہ ہوجائے کہ اسے ہوااڑائے گئے پھر تی ہو۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ (الکھف: ۵۳)۔

م اپنے رب و مولیٰ اور معبود و خالق سے التجا کرتے ہیں کدروز قیاست کی پریشانی سے مفوظ رکھے۔

یقیناً سترین کلام اور بلیخ ترین وعظ و نصیحت الله کی کتاب ہے، جس کے بارے میں الله فرماتا ہے کہ: - جب قرآن پڑھا جائے تواسے توجہ اور خاموشی سے سنوتا کہ تم پررحم کیا جائے۔ (الاعراف، ۲۰۴)-

اعوذ بالله من الشيطن الرجيم- بسم الله الرحمن الرحيم

بے شک تمارے پاس تم میں سے پیغمبر آگیا ہے۔ جن کو تماری مفرت کی بات نہایت گراں گرزتی ہے۔ جو تماری بلائی کی حرص رکھتے ہیں۔ پس اگروہ لوگ پلٹ جائیں تو کہ دینے کہ میرے لئے اللہ کافی ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کیا اور وہی عرش عظیم کارب ہے۔ (التوب: ۱۲۸-۱۲۹)۔

٢٧- مؤرخ اسلام ابوالحس على المعودي الشافعي (م٢٧١هـ)

مؤرخ اسلام ابوالسن بن حسين بن على المعودى الشافعى في تسطنطينيه كے محل وقوع كا ذكر كرتے ہوئے كہ ساحل سمندر سے بجانب الشاطى بيس ميل كا چكر كاث كريزيد سب سے يہلے اس شهر كا محاصره كرنے والا مجابد تعا، لكھا ہے:-

"وقد حاصر القسطنطينيه في الاسلام من هذه العدوة ثلاثة امراء آباؤهم ملوك و خلفاء- اولهم يزيد بن معاوية بن أبى سفيان، والثاني مسلمة بن عبدالملك و الثالث هارون الرشيد بن المهدى-

(المسعودي، كتاب التنبيه و الاشراف، مطبوعه لندي، ۱۸۹۲ . ، ص ۱۳۰)

دی بی با الله الله میں اس ساحل سمندر سے جل کر تین ایے امرائے لکتر نے ترجمہ: اور زمانہ اسلام میں اسی ساحل سمندر سے جل کر تین ایے امرائے لکتر نے

قطنطینے کا محاصرہ کیا جن کے آباء خلفاء و بادشاہ تھے۔ ان میں اولیں یزید بن معاویہ بن ابی سفیان میں، دوسرے مسلمہ بن عبدالملک اور تیسرے حازون الرشید بن معدی-

# ٣٣- علامه ابن حزم ظاهري اندلسي (م ٢٥٧هـ)

مشور محدث وافقیہ ومؤرخ اور کتاب العلل و النحل سمیت متعدد عظیم الثان کتب کے مصنف علامہ ابن حزم ظاہری اندلی نے فرعی مامت و فلافت کے سلسلہ میں طویل بحث فرائی ہے۔ اور سیدنا معاویہ کی جانب سے یزید کی ولیصدی کو فرعاً درست قرار دیتے ہوئے فرائے ہیں:۔

افات کا انعقاد کی صور آول سے میچ ہو سکتا ہے۔ اس میں سے اول اور نصل و میچ ترین صورت یہ ہے کہ مر نے والا فلیفہ اپنی پسند سے کسی کو ولی عمد نامزد کرد سے ہا ہے یہ نامزدگی حالت صحت میں موری میں مر نے کے وقت ہو۔ اس کے عدم جواز پر نہ کوئی نص سے نہ اجماع۔ رول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور ابوبکر نے عدم جواز پر نہ کوئی نص سے نہ اجماع۔ رول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر اور ابوبکر نے عرفی اور جس طرح سلیمان بن عبد المسئات نے عمر بن عبد العزیز کو نامزد کیا۔ یہ صورت میں اور جس طرح سلیمان بن عبد المسئات نے عمر بن عبد العزیز کو نامزد کیا۔ یہ صورت میں است کا اتحاد اور اسور اسلام کا استظام قائم رہتا ہے۔ نیز اختلاف اور شور شراب کا خوف نہیں رہتا۔ اس کے برعکس دوسم ی صور توں میں یہ متوقع ہے کہ ایک فلیفہ کے وزیا خوف نہیں رہتا۔ اس کے برعکس دوسم ی صور توں میں یہ متوقع ہے کہ ایک فلیفہ کے وزیا ہے، اٹھر جانے کے بعد احت میں انار کی اور امور شریعت میں انتشار پیدا ہو ہا نے۔ اور حصول سے اندر طمع کے جذبات پیدا کردے۔ "

(ابن حزم، النصل في الملل والإهواء والنمل، جله حمر ١٦٩)

ابن حرم، یزید کو امیر الوسین قراد دیتے ہوئے ہاشی النب محافی رسول سیدنا عبدالمطلب بی ربید کی ان کے حق بی وصیت کاذکر کرتے ہوئے لکھتے بی المحاب عبدالمطلب بی ربیعة بی الحارث بی عبدالمطلب بی هافتم- صحابی انتقل الی دمشق وله بهادا. - فلما مات أوصی الی یزید بی معاویة وهو امیر المومنین و قبل وصیته- "ابی حرم، جمدة الانساب، ص ۱۲) - تب المی تربید بی ربیع بی الحارث بی عبدالمطلب بی ربیع بی الحارث بی عبدالمطلب بی ربیع بی الحارث بی عبدالمطلب بی باشم محالی ہیں۔ آپ

دمش منتقل ہو گئے تھے اور وہال آپ کا سکان بھی تھا۔ پس جب آپ کی وفات ہوئی تو یزید بن معاویہ کو جو اس وقت امیر المؤمنین تھا، اپنا وصی و وارث بنا گئے اور اس نے آپ کی وصیت کو قبول کرلیا۔

ابن حزم نے ذکر کیا ہے کہ یزید بن معاویہ اس میں تیسری مرتب امیر مج کی حیثیت سے مجاز گئے تو سیدنا حین کے بسنوئی اور بچا زاد (شوہر سیدہ زین ) سیدنا عبداللہ بن جعز طیار بن ابی طالب کی بیٹی سیدہ ام محمد سے شادی کی (جمرة الانساب اوبن حزم، ص ١٢)۔ جویزید کی شخصیت کے باوقار و معتبر مونے کی دلیل ہے۔

نیزید بھی ذکر کیا ہے کہ بزیدگی پھوپھی زاد بہن سیدہ آمنہ بنت میمونہ بنت ابی سفیان (والدہ علی اکبر) زوج حسین تعیں- (جمرۃ الانباب لابن عزم، ص ۲۵۵، واللبری، ج ۱۳، ص ۱۹) اور اگر میزید کی پھوپھی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کے رشتہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزید کے پھوپھا بیں، تو یزید کا داماد ابن جعز ہونا اور اس کی پھوپھی زاد بس کا زوج حسین ہونا ان سب کے قریشی النب ہونے نیز دیگر قرابتوں کی بناء پر کیونکر غلط قرار دیاجا سکتا ہے؟

۱۳۷۰ جبتہ الاسلام امام غزالی شافعی (م ۵۰۵ه، طوس، ایران)

آئمہ اربعہ کے بعد عظیم ومعروف ترین امام احل سنت و تصوف، امام ابو عامد غزالی جن کی دیگر تصانیف کے علاوہ کی جلدول پر مشمل "احیاء غلوم الدین" علوم قرآن وسنت و تصوف و معرفت کا خریز اور صدیول سے لازوال و بے مثال ہے، آج سے نوسو سال پہلے شافعی فقیہ عماد الدین الکیام اسی کے استفتاء کے جواب میں یزید کے بارے میں تفصیلی فتویٰ دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:۔

ويريد صع اسلامه و ما صع قتله الحسين ولا أمره به ولا رضى به-و مهما لايصع ذلك منه لايجوز أن يظن ذلك به فان اساء الظن بالمسلم ايضاً حرام-

و قد قال الله تعالى: اجتنبوا كثيراً من النفى، أن بعض النفى اثم-و قال النبى صلى الله عليه وسلم:-

ان الله حرم من المسلم دمه و ماله و عرصه و أن يطي به طي السوء-

و من زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين أو رضى به فينبغى أن يعلم به غاية الحماقة – فأن من قتل من الأكابر و الوزراء و السلاطين في عصره لو اراد أن يعلم حقيقته، من الذي أمر بقتله و من الذي رضى به و من الذي كرهه لم يقدر على ذلك – و أن كان الذي قد قتل في جواره و زمانه وهو يشاهده، فكيف لوكان في بلد بعيد و زمن قديم قد انقضى عليه قريب من أربعمائة سنة في مكان بعيد وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب فهذا الأمر لا يعلم حقيقته أصلاً – وأذا لم يعرف وجب احسان الطن بكل مسلم يمكن الطنى به -

وأما الترحم عليه فجائز بل هو مستحب بل هو داخل في قولنا في كل صلاة: اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات- فانه كان مؤمنا-

والله اعلم: - كتبه: - الغرالي-"

(ابن خلكان، وفيات الأعيان، طبع مصر، جلد اول، ص ٢٦٥)

رجر:- یزید معیم الاسلام ہے اور یہ معیم نہیں کہ اس نے حسین کو قتل کرایا یا اس کا حکم دیا یا اس بر رمنا مندی ظاہر کی۔ پس جب یہ قتل اس تک پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتا تو پر یہ جا رہیں کہ اس کے بارے میں ایسا گمان رکھا جائے کیونکہ کسی مسلمان کے بارے میں برگمانی رکھنا بھی حرام ہے۔ برگمانی رکھنا بھی حرام ہے۔

اور الله تعالیٰ نے فرمایا ہے:- بست زیادہ کمان کرنے سے بچا کرو کیونکہ بعض کمان

گناه ہوئے بیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:- مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آ برواور اس کے بارے میں بدگمیانی رکھنے کواللہ نے حرام قرار دیا ہے۔

اور جوشمس یہ خیال کرتا ہے کہ یزید نے قتل حمین کا مکم دیا یا اس پر رامنی ہوا تو جال لینا چاہیے کہ وہ پر لے ور ہے کا احمق ہے۔ کیونکہ اکا برو وزراء و ساطین میں سے جو لوگ بھی اپنے اپنے کہ وہ پر لے ور ہے کا احمق ہے۔ کیونکہ اکا برو وزراء و ساطین میں سے جو لوگ بھی اپنے اپنے زیانے میں قتل ہوئے، اگر ان کے بارے میں وہ یہ حقیقت جا ننا جاہے کہ کس نے ان کے قتل کا مکم دیا، کون اس پر راضی ہوا، اور کس نے اسے نا پسند کیا، تو وہ شخص اس پر ہر گر قادر بنہ ہو گا۔ اگرچہ وہ قتل اس کے زیانے، اس کے بڑوس اور اس کی موجودگی میں ہوا

تو پر اس واقعہ کی حقیقت تک کیو نکررسائی ہوسکتی ہے جو ایک دور کے شہر اور قدیم زمانہ میں گزرا ہے۔ بس اس واقعہ کی حقیقت کا کیو نکر پر جل سکتا ہے جس پر جارسو برس کی طویل مرت دور دراز کے مقام پر گزر چکی ہے۔ اور صور تحال یہ ہو کہ اس واقعہ کے بارے میں تعصب کی راہ اختیار کی گئی ہو۔ جس کی بنا، پر اس کے بارے میں (مختلف فرقوں کی جانب کے ارب میں (مختلف فرقوں کی جانب کے کشرت سے (متعناد) روایتیں مروی ہوں۔ پس یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی صحیح حقیقت کا ہر گزیتہ نہیں جل سکتا اور جب حقیقت کا چھ نمیں چلایا جاسکتا تو پر ہر مسلمان کے ساتہ جمال تک مکن ہو حس ظن رکھنا واجب ہے۔

اور جال تک اے "رحمتہ اللہ علیہ "کھنے کا تعلق ہے تویہ جائز بلکہ مستحب ہے بلکہ وہ تو ہمار کا بلکہ مستحب ہے بلکہ وہ تو ہماری ہر نماز کے قول: - "اے اللہ مؤمنین و مومنات کی مغرت فرما - "میں شامل و داخل ہے کیونکہ وہ مومن تما - واللہ اعلم - اس فتوی کو غزالی نے تمریر کیا - "

علامہ ابن کثیر دمثق نے بھی فقیہ عماد الدین الکیامراسی کے اس استفتاء کے حوالہ سے فتوی غزالی کے بارے میں لکھا ہے:۔

و منع من شتمه ولعنه لأنه مسلم و لم يثبت بأنه رضى بقتل الحسين- و اما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه في جملة المسلمين و المؤمنين عموماً في الصلاة-"

(ابن كثير، البداية و النهاية، جلد ١٢، ص ١٤٣)

ترجم:- اور امام غزالی نے یزید کو براکھنے اور لعن طعن کرنے ہے منع کیا ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے اور جمال تک اے "رحمت اللہ علیہ "کھنے (دعائے رحمت کرنے) کا تعلق ہے تو وہ جا رَبکہ مستب ہے بلکہ ہم تمام مومنین و مسلمین کے لئے نماز میں عموی دعائے رحمت میں اس کے لئے ہم دعائے رحمت کرے۔ برحمت کرے۔ برحمت کرے۔ برحمت کرے ہیں۔

# ٢٥٠- قاضى عياض الكئ (م ٢٥٠ه)

قامنی عیاض مالکی جو کتاب "الثفاه" اور دیگر متعدد کتب کے مصنف، عظیم الثان فتیہ و مفتی وسیرت نگار ہیں، اس حدیث نبوی کی تشریح قرماتے ہیں جس میں بارہ قریشی ظفاء کے دائد تک اسلام کے بخیریت قائم و دائم و غالب رہنے اور است کے خلفاء پر متفق رہنے کا ذکر ہے۔ ( بناری کتاب الاسکام ، باب الاستخاص، و سلم کتاب اللارة باختاف المنظ و ابر داؤد و طبرانی و متدرک مائم ا

"مثكاة المصاليح" ميں يه حديث يوں مروى إ:-

عن جابر بن سعرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال الاسلام عزيزاً الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-

وفي رواية: - لا يزال امر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلا كلهم

من قريش

من حریان وفی روایة: لا یزال الدین قانماً حتی تقوم الساعة اویکون علیهم اثنا عشر خلیفة کلهم من قریش- (منفق علیه، منکاة المصابیح، باب مناقب قریش عشر خلیفة کلهم من قریش- (منفق علیه، منکاة المصابیح، باب مناقب قریش ترجمه:- ما بر بن سمره سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریاتے سنا ہے کہ: اسلام بارہ خلفاء تک قوی و غالب رہے گا جو سب قریش میں سے بول

اور ایک دوسری روایت کے سطابی: لوگوں کا معاملہ (درست) بیتار ہے گا جب تک
ان پر بارہ آدی عائم رہیں گے۔ جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔
ایک اور روایت میں ہے: دین قائم و دائم رہ گا جب تک قیامت برپانہ ہویا جب
تک بارہ ظاء لوگوں پر حکر ان رہیں گے جو سب کے سب قریش میں سے ہول گے۔
اس حدیث کے حوالہ سے محقق اسلام علامہ سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:
علمائے احل سنت میں سے قاضی عیاض اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام طافاء میں سے بارہ وہ شخص مراد ہیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی۔ اور وہ مشتی تھے۔ حافظ ابن حجر، ابو واؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنو امیہ میں سے ان بارہ ظافاء کو گذواتے ہیں جن کا اجماع رہا۔

یعنی حفرت ابو بکل حفرت عرف، حفرت عثمان، حفرت علی، حفرت امیر معاوید، یزید، عبدالملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز یزید تانی، مشام- " (سیرة النی، ۱۹۳۳)

# ٢٦- قاصى ابوبكرابن العربي (م ٢٧٥هـ)

امام غزالی کے شاگرداور عظیم فقیہ ومصن جن کی کتاب "العواصم من القواصم" عالی شہرت یافت ہے، یزید کی عظمت و اعلی کردار کا دفاع کرتے ہوئے ذکر فرماتے ہیں کہ امام

احمد بن صنبل نے ان کا تذکرہ صحابہ کے بعد اور دیگر تا بعین سے پہلے اپنی کتاب "الزحد" میں کیا ہے۔ (واضح رہے کہ موجود کتاب الزحد میں یہ تذکرہ موجود نہیں گرقاضی ابو بکر کے بیان سے بتہ چاتا ہے کہ جھٹی صدی حجری تک اسے کتاب سے حدف کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہوئی تھی۔)

قاضی ابوبکر ابن العربی یزید کے سلسلہ میں امام احمد کی کتاب الزحد میں تذکرہ یزید کے

حوالہ سے فرماتے بیں:-

"و هذا يدل على عظيم منزلته (اى يزيد) عنده حتى يدخله فى جملة الزهاد من الصحابة و التابعين الذين يقتدى بقولهم و يرعوى من وعظهم- و نعم و ما ادخله الا فى جملة الصحابة قبل ان يخرج الى ذكر التابعين- فأين هذا من ذكر المورخين له فى الخمر و انواع الفجور ألايستحيون؟" (قاضى ابوبكر ابن العربي، العواصم من القواصم، ص ٢٣٣)-

ترجہ:اوریہ اس (یزید) کی ان (اہام احمد) کے نزدیک عظیم قدر و مسزات کی دلیل ہے کہ اے ان جملہ زهاد صحابہ و تا بعین کے زمرہ میں داخل و شمار کیا ہے جن کے قول کی پیروی کی جاتی ہے اور جن کے وعظ سے نصیحت پکرسی جاتی ہے۔ اور ہاں انہوں نے اس (یزید) کا ذکر دیگر تا بعین کا ذکر شروع کرنے سے پہلے جملہ صحابہ کرام کے زمرہ میں کیا ہے۔
پس کھال یہ مقام اور کھال مؤر خین کا اس کے بارے میں شراب نوشی اور مختلف قسم کے فتی و فبور کے الزامات کا ذکر کرنا۔ کیا ان لوگول کو شرم نہیں آتی ؟

# - الشخ عبد المغيث بن زهير الربي الحنبلي (م ٥٨٣هـ)

بغداد کے عظیم صلی محدث و عالم شیخ عبدالمغیث بن زمیر حربی صلی نے یزید کی حمایت و فضیلت میں ایک احم کتاب تصنیف کر کے مخالفین یزید کے ولائل کارد فرمایا تعاابن کشیر ان کے بارے میں لکھتے ہیں:-

"کان من سنحاء الحنابلة و کان براراً. وله مصلف فی فصل برید بن معاوید أتى فید بالغرانب و العجانب." (ابن کنیر، البدایة و النهایة، ج۱۲، ص ۳۳۸)- ترجمه: و (شیخ عبدالمغیث) عنبلی صالحین میں ے م جع خلائق تھے- اور وہ کپڑول کے ترجمہ:

تاجرتھے۔ ان کی یزید بن معاویہ کی فضیلت میں ایک تصنیف ہے جس میں انہوں نے بہت سے حیرت انگیز، عجیب وغریب طالات بیان فرمائے بیں۔ سے حیرت انگیز، عجیب وغریب طالات بیان فرمائے بیں۔ ۲۸۔ امام مجد الدین عبد السلام ابن تیمیے الحرائی (م ۲۵۲ھ)

احادیث احکام پر مشتمل نغیس تالیت "منتقی الأخبار" کے مؤلف اور جلیل القدر عالم و محدث مجد الدین عبدالسلام بن تیمیه الحرانی (م ۱۵۲هر) مشهور امام ابن تیمیه (م ۷۲۸هر) کے جد امجد ہیں۔ ان کے حوالہ سے امام ابن تیمیه (م ۷۲۸هر) کھتے ہیں:-

"و بلغنى أيضاً أن جدنا ابا عبد الله بن تيمية سئل عن يزيد فقال:-

لا تنقص و لا تزید- و هذا أعدل الاقوال فیه و فی امثاله و أحسنها-" (فتاوی ابن تیمیه، جلد ۲، ص ۲۸۳)

رجر: اور مجد تک یہ بات پہنی ہے کہ ہمارے جد امجد ابو عبداللہ بن تیمیہ سے یزید کے بارے میں پوچا گیا تو آپ نے فرمایا کہ:- نداس کامقام گھٹاواور نہ بڑھاؤ-

اوریہ (میرے نزدیک) بزید اور اس جیے دوسرے لوگوں کے سلسلہ میں سب سے سترومتوازن بات ہے۔

۳۹- شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ حنبلی حرافی (م ۲۸هم)

آئد اربد (امام ابو حنیفرومالک و شافعی واحمد) کے بعد امام غزالی (م ۵۰۵ه) کی جرح امام ابن تیمیہ بھی آئد اصل سنت میں سرفہرست اور عالمی شہرت یافتہ بیں۔ جشوں نے سقوط بغداد (۲۵۲ه) کے بعد کے دور روال اور پورش تاتار میں چراخ احل سنت کو روش و غالب رکھا، اور بحیثیت محدث و مفسر، مجتد و مشکم اور مجابد و مؤلف ال کی علمی و دینی ضمات کینیت و کمیت ہر دو لحاظ سے سنرو و لازوال نیز پورے عالم اسلام میں مقبول و معروف بیں۔ ان کی ان خدمات کا ایک اسم اور مخلیم الثان پہلواست مسلمہ پر رفض و تشیع کے افکار و اثرات کا دلائل قاطعہ کے ساتھ فاتمہ ہے۔ جس میں ان سے پہلے کی سات صدیوں اور ان کے بعد کی سات صدیوں سے آئی ایک ایک ایک ایے منفر د منارہ نور کی ہے جو جودہ سو سالہ تاریخ اسلام میں رفض و سبایت کی تاریکیوں کو ست و حقیقت کی صنیا، پاشیوں سے ختم کرنے کا باعث میں رفض و سبایت کی تاریکیوں کو ست و حقیقت کی صنیا، پاشیوں سے ختم کرنے کا باعث

ج- چنا بچ بنوامیه، یزید، تشیع اور واقعہ کربلا کے حوالہ سے بھی ان کی عظیم الثان تصانیعت انتہا کی اسمیت کی حال بیں۔ بالخصوص ایک شیعہ رافعتی ابن المطہر طی کی "منهاج الکرامہ" کے ردو جواب میں ان کی "منهاج السنہ" جیسی جار جلدوں پر مشمل منجم و عظیم کتاب لاجواب و ادر المثال ہے۔ اسی سلسلہ میں ان کی دیگر تصانیعت مثلاً "راس الحسین"، "الوصیت الکبری" وغیرہ بھی بڑی اسمیت کی حامل بیں۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاندان قریش کی اموی شاخ جس سے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ بنت ابی سفیال کا تعلق تھا، کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اپنی جار میں سے تین صاحبرادیوں (سیدہ زینب روج ابوالعاص اموی، وسیدہ رقیہ وام کلٹوم کی جد دیگرے روج سیدنا عثمان اموی اکی شادیاں بی امیہ میں کیں بلکہ انہیں اعلیٰ مناصب پر بھی فائز کیا:۔

وكان بنو امية اكثر القبائل عملاً للنبى صلى الله عليه وسلم فانه لما فتع مكة استعمل عليها عتاب بن اسيد بن ابى العاص بن امية و استعمل خالد بن سعيد بن ابى العاص بن امية و اخويه ابان و سعيد على اعمال اخر و استعمل ابا سفيان بن حرب و ابنه يريد و مات عليها و صاهر النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بناته الثلاث لبنى امية -"

(ابن تيمية، منهاج السنة، ج ٢، ص ١٢٥)

ترجمہ:
نبی ملی اللہ علیہ وسلم کے عمال میں دیگر قبائل کی نسبت بنواسیہ کی تعداد ریادہ تعی، پس جب کمہ فتح ہوا تو آپ نے عتاب بن اسید بن ابی العاض کو وہال کا عال (گورٹر) مقرد فرمایا اور ظالد بن معید بن ابی العاص اور ان کے دو بھائیوں ابان اور سعید کو دیگر علاقول کا والی مقرد کیا۔ نیز ابو سفیان اور ان کے بیٹے یزید کو بھی عال مقرد فرمایا جو آپ کی وفات تک اس منعب پرفائزر ہے۔ نیز نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابنی تین بیٹیوں کی شادیاں بھی بنوامیہ میں کیں۔

ثادیاں بھی بنوامیہ میں کیں۔

سیدنا ابو بکرو عمر و عثمان و علی و معاویه رضی الله عنهم کی شمر عی امات و خلافت کے ساتھ ساتھ یزید کی امات و خلافت کی شرعی و عملی حیثیت کے بارے میں ابن تیمیه فرماتے ہیں:-

و كذلك الخلفاء الثلاثة و معاوية تولوا على جميع بلاد المسلمين- و على رضى الله عنه لم يتول على جميع بلاد المسلمين- فيكون الواحد

من هؤلاء اماماً بمعنى انه كان سلطاناً و معه السيف يولى و يعزل و يعطى و يحرم و يحكم و ينفذ و يقيم الحدود و يجاهد الكفار ويقسم الأموال- و هذا امر مشهور و متواتر لا يمكن جحده-

و هذا معنى كونه اماماً و خليفة و سلطاناً كماأن امام الصلاة هوالذى يصلى بالناس، فاذا رأينا رجلاً يصلى بالناس كان القول بأنه امام امراً مشهوداً محسوساً لا تمكن المكابرة فيه- وأما كونه براً أو فاجراً أو مطيعاً أو عاصياً فذلك أمر آخر- فأهل السنة اذا اعتقدوا امامة الواحد من هؤلاء، يزيد أو عبدالملك أو المنصور أو غيرهم كان بهذا الاعتبار-

و من نازع فی هذا فهوشبیه بمن نازع فی ولایه این بکر و عمر و عثمان و ملک کسری و قیصر و النجاشی وغیرهم من الملوک-"

(ابن تيميد، منهاخ السنة، ج ۲، ص ۲۴۰)-

ترجمہ:- اور اسی طرح خلفاء ثلاثہ (ابوبکر وعر وعثمان) اور معاویہ سلمانوں کے تمام علاقوں پر حکران رہے جبکہ علی کی حکومت تمام مناطق مملکت پر نہیں رہی- پس ان میں سے ہر ایک اس معنی میں امام تعا کہ اس کو اقتدار اور قوت شمشیر حاصل تھی- وہ دالی مقرر ومعزول کرتا تھا، عطا کرنے اور محروم کرنے کا اختیار رکھتا تھا- فیصلے کرتا اور انہیں نافذ کرتا تھا- فسر عی حدود ڈائم کرتا اور کھار سے جاد کرتا تھا اور اموال تقسیم کرتا تھا- اور یہ سب باتیں مشاحدہ اور تواتر سے اس طرح معلوم ہیں کہ جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔

اوریسی ان میں سے ہر ایک کے امام و فلیفہ و سلطان ہونے کا مطلب ہے۔ بالکل اسی خرح جس طرح کہ امام نمازوہ ہوتا ہے جولوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ پس جب ہم کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ پس جب ہم کسی شخص کو لوگوں کو نماز پڑھاتے ویکھیں تو یہ کھنا کہ وہ امام ہے ایسا امر مشہود و محبوس ہے جس میں بحث و تکرار کی گنجائش نہیں۔ اور جمال تک اس کے نیک یا بد، اطاعت گزار یا نافرمان و گنہ گار ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک علیمہ معاملہ ہے۔ پس اهل سنت جب ان (حکرانوں) میں گار ہونے کا تعلق ہے تو یہ ایک علیمہ معاملہ ہے۔ پس اهل سنت جب ان (حکرانوں) میں سے کسی ایک مثلاً بزید، عبدالملک یا منصور یا دیگر حضرات کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے ہے۔

اور جو کوئی اس معاطے میں نزاع پیدا کرے تووہ اس بات سے مشابہ ہے کہ جس طرح کوئی ابو بکڑو عشر و عشمان کی حکر انی کے بارے میں نزاع پیدا کرے۔ یا قیمر و کسری و نجاشی و عمرہ بادشاہوں کے حکر ان مونے کو تسلیم نہ کرے۔

اس بیان کی رو سے یزید کا بالفعل، امام و طلیفہ و سلطان مونا ناقابل تردید اور اظہر من

الشمس ہے۔ اور جو تک امام نماز کی طرح وہ امام و خلیفتہ السلمین ہے۔ لہذا برو فاجر اور مطبع و عاصی کی بحث سے قطع نظروہ ایک مسلمان امام و خلیفہ ہے جے کم و بیش پورے عالم اسلام کی بیعت کی قرحی تائید ہی عاصل تی۔

امام ابن تیمیدیزید کے بارے میں مزید فرماتے ہیں:۔

"وكان من شبان المسلمين ولا كان كافراً ولا زنديقاً و تولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين و رضا من بعضهم- و كان فيه شجاعة و كرم و لم يكن مظهراً للفواحش كما يحكى عنه خصومه-"

(ابي تيميد، الرصية الكبرى)

ترجمہ:- اور وہ (یزید) مسلم نوجوانوں میں سے تعا- نہ تو وہ کافر تھا نہ زندیق- اس نے اپنے والد کے بعد منصب خلافت سنبالاجے بعض مسلمانوں نے ناپسند کیا اور دو مروں نے اس پر رصامندی ظاہر کی- اس کی ذات میں شجاعت و مہر بانی کی صفات تعیں- اور اس میں وہ برائیاں نہیں پائی جاتی تعیں جواس کے وشمن اس سے منسوب کر کے بیان کرتے ہیں- برائیال نہیں پائی جاتی تعید کرنے والوں کے بارے میں فراتے ہیں:-

"ولم یکی أحد اذ ذاک یتکلم فی یرید بن معاویة ولا کان الکلام فیه من الدین- ثم حدثت بعد ذلک اشیاء فصار قوم یظهرون لعنة یرید بن معاویة- و ریما کان غرضهم بذلک الطرق الی لعنة غیره-"

(ابن تيميه، الوصية الكبرى، ص ٣٠٠)-

ترجمہ:- اس وقت (واقعہ کربلا) تک کوئی شخص بھی یزید بن معاویہ کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہ کھتا تھا- اور نہ اس کے بارے میں بات کرنا جزودین سمجا جاتا تھا- پر اس کے بارے میں بات کرنا جزودین سمجا جاتا تھا- پر اس کے بعد کئی واقعات ظہور پذیر ہوئے- پس ایک گروہ یزید بن معاویہ پر علی الاعمال لعنت کرنے گا- اور اس سے ان کا زیادہ تر مقصدیہ تھا کہ ان کے علاوہ دیگر حضرات (صحابہ) پر لعنت کا راستہ کھولا جائے-

یزید سے پہلے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنهم کی امات و خلافت کے حوالہ سے ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

"فان الثلاثة اجتمعت الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الامامة و قوتل بهم الكفار و فتحت بهم الأمصار-و خلافة على لم يقاتل فيها كافر ولا فتح مصر و انما كان السيف بين أهل القبلة-" (أبي نيميه، منهاج السنة، ج١، ص ١٦٥).

ترجمہ:۔ (ابوبکر وعمر وعثمان ) تینوں پر امت کا کابل اجماع تعا- اور اس طرت ان کے ذریعے امت کا مقصود حاصل ہو گیا۔ پس ان کی امات وخلافت میں کفار کے ساتھ جماد و قتال کیا اور شہروں کو فتح کیا گیا۔

جبد علی کی ظافت میں نہ تو کی کافر کے ساتھ قتال وجاد کیا گیا اور نہ ہی کوئی علاقہ فتح

کیا گیا۔ بلکہ تلوار احل قبلہ (مسلما نول) کے درمیان بی چلتی رہی۔

پس اس بیان کی رو سے سید نا ابو بکر و عشمان رصی اللہ عنهم کی امامت و خلافت جو اجماع است یعنی امت کے کامل اتفاق رائے سے صنعقد ہوئی، اس میں فتح و جماد کا سلسلہ چاری رہا۔ اور سید ناعلیؓ کی کثرت رائے سے صنعقدہ امامت و خلافت راشدہ میں فتح و جماد کے بجائے صنعانوں میں باہم خانہ جنگیاں ہوتی رہیں۔ ان افسوسناک خانہ جنگیوں کی ذمہ داری کے تعین سے قطع نظر اس کا جو نتیجہ تکلااس پر تبصرہ کرتے ہوئے ابن تیمیہ فرماتے ہیں:۔
لم یظھر فی خلافته دین الاسلام بل وقعت الفتنة بین اہلہ و طمع فیھم

عدوهم من الكفار و النصارى و المجوس بالشام و المشرق-"

خلافت علی میں دین اسلام کو قوت وشوکت حاصل نہ ہو پائی بلکہ احل اسلام کے مابین فتنہ بریا ہو اور ان کے دشمن کفار و نصاری وموس میں شام اور مشرقی ممالک میں مسلما نوں کو مغنوب کرنے کی طمع اور حوصلہ پیدا ہونے لگا۔

بقول ابن تیمیہ سیدنا علی کو بے بس کرنے میں ان کے اعوان و انصار احل کوفہ و عراق کے کر تو تول کا بڑا دخل تھا، جبکہ سیدنامعاویہ کے اعوان وانصار احل شام ان کے پوری طرح اطاعت گزار تھے:۔

وكان على عاجزاً عن قهر الطلمة من العسكريين و لم تكن أعوانه يوافقونه على ما يأمريه- و أعوان معاوية يوافقونه-"

(ابن تيميد، منهاج السنة، ج ٢، ص ٣٠٢)-

جناني سيدنا حسنٌ بن على مبيشه سيمناعلى كونسلي ومصالحت كامشوره ديتے تھے اور بالاخر

خود سید نامعاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے:۔

"وكذلك الحسن دائماً كان يشير على أبيه و أخيه بترك القتال و لما صار الأمر اليه ترك القتال و اصلح الله بين الطائفتين المقتتلتين و على في آخر الأمر تبين له أن المصلحة في ترك القتال اعظم منها في فعله -" (ابن نبيه، منها السنة، ٢ / ٢٣٣)-

ترجمہ: اور اسی طرح حس ہمیشہ اپ والد اور بھائی کو جنگ و جدال کے ترک کر دینے کا مشورہ دیتے تھے۔ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی تو انہوں نے جنگ ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ نے دو نول بر سر جنگ گروہوں کے درمیان ان کے ذریعے ملح کرا دی۔ اور حضرت علی بر بھی بالاخریہ بات واضح ہو گئی تھی کہ لڑائی جاری رکھنے کی نسبت قتال ترک کر دینے میں مصلحت (مفاد است کی فاطر) عظیم تر ہے۔

امام ابن تیمیہ کے ال تمام تربیانات کا خلاصہ یہ ہے کہ خلفا، خلافہ سیدنا ابو بکروعمرو عشمان رصی اللہ عنہم کی امامت و خلافت اجماع است کی روسے ثابت شدہ اور عملاً بھی فتح وجاد کے تسلسل سمیت بطور مجموعی کامل و انحمل ہے۔ جبکہ سیدنا علی کی امامت و خلافت راشدہ، اجماع است کے بجائے کشرت رائے سے منعقد شدہ اور فتح و جاد کے انقطاع نیز باہم خانہ جنگیوں کے باوجود درست و تسلیم شدہ ہے۔ اسی طرح سیدنا حق کی دستبرداری کے بعد سیدنا معاویہ کی امامت و خلافت بھی فرق حفظ مرا تب کے ماتد اجماع است سے منعقد شدہ اور فتح وجاد سمیت عملی لحاظ سے کامل غلب و اقتدار کی حال ہے۔ اور ان کے بعد یزید کی امامت و خلافت بھی نے مرف عملاً منعقد و ثابت ہے بلکہ شرعی لحاظ سے بھی بعض کے نا پسند کرنے خلافت بھی نے مرف عملاً منعقد و ثابت ہے بلکہ شرعی لحاظ سے بھی بعض کے نا پسند کرنے کے باوجود کم و بیش پورے عالم اسلام کی تائید و بیعت سے منعقد شدہ اور درست ہے۔ اور یزید و خلافت یزید کے سلسلہ میں دشمنان بنو امیہ کی جانب سے جو مجھ مشفی پروپیگنڈہ جاری و یزید و خلافت یزید کے سلسلہ میں دشمنان بنو امیہ کی جانب سے جو مجھ مشفی پروپیگنڈہ جاری و بارے میں علمائے امت کی رائے یوں ہے:۔

"أن العلماء كلهم متفقون على أن الكذب في الرافضة اظهر منه في سائر طوائف أهل القبلة-" (ابن تبعيد، منهاج السنة، ص ١٥)-

ترجمہ: تمام علما، کا اس پر اتفاق ہے کہ روافض میں کذب بیانی اصل قبلہ کے تمام گروموں سے زیادہ ظاہر و نمایاں ہے۔ چنانچے یزید پر قتل حسینؓ کے الزام کے بارے میں فرماتے ہیں:-

ولم يأمر هو بقتل الحسين ولا اظهر الفرح بقتله- ولا نكت بالقضيب على ثناياه ولا حمل رأس الحسين الى الشام لكن أمر بمنع الحسين و بدفعه عن الأمر ولوكان بقتاله-" (ابن تبيه، الرصيا الكبرى)-

رجمہ:۔ اس (یزید) نے نہ تو قتل حسین کا محم دیا اور نہ اس پر اظہار مسرت کیا۔ نہ اس نے ان کے (کئے ہوئے سر کے) وانتول پر چرطمی لگائی اور نہ ہی حسین کا سرشام لے جایا گیا۔ البتہ اس نے حسین کو (کوفہ میں داخل ہونے سے) روکنے اور اس معاملہ سے بازر کھنے کا حکم دیا تعاخواہ اس کے لئے لڑائی کرنا پڑے۔

لکین امام ابن تیمیہ سمیت تمام اکابر امت کے زدیک جونکہ آخر وقت میں سیدنا حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی پیش کش فرما کرخروج عن الجماعت کے موقف سے رجوع فرما لیا تھا، اس لنے لڑائی کی نوبت آنے کا سوال بی پیدا نہیں ہوتا تما- اور یزید کو مطلع کے بغیر نیز امیر عسکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کے مشورے کے برخلاف ابن زیاد نے پہلے رہی بیعت کی شرط رکھ کر جو اقدام کیا، اس سے یزید قطعاً بری الدمہ ہے- حتی کہ سیدنا حسین کا سرمہارک در باریزید میں پہنچائے جانے کی روایت کو دلائل سے رد کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں:-

"وقد روى باسناد مجهول انه كان هذا قدام يزيد- و أن الراس حمل البه- و انه هوالذى نكت على ثناياه- و هذا مع انه لم يثبت ففى الحديث ما يدل على أنه كذب- فان الذين حضروا نكته بالقضيب من الصحابة لم يكونوا بالشام و انما كانوا بالعراق-"

(راجع ابي تيميد، منهاج السنة، جلد ٢، ص ٣٢١ و مابعد)-

ترجمہ:۔ اور مجمول سندوں کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ یہ سرکالانا پزید کے سامنے موا۔ اور وہی ہے جس نے سرکے دانتوں پر چرطی لگائی۔ گریہ بات نہ صرف ثابت نہیں ہو پائی بلکہ اس روایت کے متن میں بھی وہ ولیل موجود ہے جو اسے جموثا ثابت کرتی ہے۔ کیونکہ معابہ میں سے جن حضرات کی موجود کی میں دانتوں پر چرطی لگانے کا ذکر ہے، وہ شام میں نہیں بلکہ عراق میں دعتے۔

اس سلسله میں اپنے رسالہ "راس الحسین" میں فرماتے ہیں:-

"فمن نقل انه نكت بالقصيب ثناياه بعضرة أنس و أبى برزة قدام يريد فهو كاذب كذبا معلوماً بالنقل المتواتر-" ابر نبية، رأس العبير، ص ١١٨-

ترجر:- جس نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حسین کے دانتوں کو چرمی کی نوک ہے جموا گیا۔ جبکہ حضرت انس (بن مالک) اور آبی بردو (اسلی) بمی یزید کے سامنے موجود تھے تو وہ ایسا کذاب ہے جس کا جموث نقل متواتر ہے معلوم ہے۔

سیدنا حسین کو ابتدائی مراحل میں اعل کوفہ کے بعروے پر خروج سے بازر کھنے کے سلسلہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس وابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن مثام وغیرہ رضی اللہ عنهم کے اقوال کی جانب اشارہ فرمانے کے بعد ابن تیمیہ کھتے ہیں:۔

"فتبين أن الأمر على ما قال له اولئك، أذ لم يكن في الخروج مصلحة في الدين ولا في الدنيا بل تمكن اولئك الطلمة الطفاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوماً شهيداً وكان خروجه و قتله من الفساد مالم يكن يحصل لو قعد في بلده-"

ابن تيميد، منهاج السنة، جلد ٢، ص ٢٢)-

ترجمہ:- پس یہ بات واضح ہو گئی کہ معاملہ اسی طرح تعاجم طرح ان صحابہ نے (حسین کوروکتے ہوئے)رائے ظاہر فرمائی تھی- کیونکہ خروج میں نہ تو کوئی دینی ظائدہ تعا اور نہ دیاوی بعظ آئی- بلکہ الطاس کی وجہ سے ظالموں سر کشوں کو نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قابو بانے کاموقع مل گیا- یماں تک کہ آپ کو اس حال میں قتل کر دیا کہ آپ شہد مظلوم قرار بائے۔ آپ کا خروج اور قتل ایسے فساد کا باعث بنا جو (کوف آنے کے بائے) آپ کے ایٹ شہر میں مقیم رہنے کی صورت میں رونما نہ ہوتا۔

ابن سميرزيد فرماتي بين:-

فان ما قصده من تحصيل الخير و دفع الشر لم يحصل منه شئى بل راد الشر بخروجه و قتله و نقص الخير بذلك- و صار سبباً لشر عظيم- و كان قتل الحسين مما أوجب الفتن كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن - "(ابر تبيد منها السنة علائات، من ٢١٢ الغ)-

ترجم: پس انہوں نے اپنے خروج سے جس حصولی خیر اور دفع قر کا ارادہ فرمایا تھا،
اس میں سے مجد بھی عاصل نہ ہوا۔ بلکہ ان کے خروج اور قتل سے قر میں اصافہ ہوا، اور خیر
میں محمی واقع ہوئی۔ اور یہ قصد ایک قر عظیم کا سبب بن گیا۔ چنانچ قتل حسین اِسی طرت
فتدوں کاموجب بن گیا جس طرح قتل عثمان سے فتنے اسے قیے۔
بتول ابن تیمیر یزید نہ صرف قتل حسین سے بری ہے بکد اس نے اس پر اظہار غم

كرتے ہوئے ابن زياد پراس بنا، پر لعنت بھيجي اور اہل قافلہ كا اكرام كيا: \_

متعدد لوگوں کی روایت ہے کہ بزید نے نہ قتل حسین کا حکم دیا نہ اس کا یہ مقصد تما- بلکہ وہ تواہب والد حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اعزاز واکرام ہی بسند کرتا تما- البتر اس کی یہ خواہش تمی کہ آپ اس کی حکومت کے خلاف اقدام کے ارادے سے باز آئیں۔ اور جو نکہ آخر میں یہی ہوا کہ کو فے کے قریب پہنچ کر آپ نے بہنا ارادہ ختم کر دیا اور بید کے پاس جانے یا واپس ہو جانے یا کسی سرحد پر ثکل جانے کی پیش کش کی، اس لئے برید کے پاس جانے یا واپس ہو جانے یا کسی سرحد پر ثکل جانے کی پیش کش کی، اس لئے جب بزید اور اس کے گھر والوں کو آپ کی شمادت کی خبر پہنچی تو ان کے لئے یہ نمایت تکلیف دہ ہوئی۔ یزید نے اس وقت یمال تک کھا کہ خدا کی لعنت ہوا بن مرجانہ (ابن زیاد) براس کی حسین سے رشتہ داری ہوئی تو وہ کبی ایسی حرکت نہ کرتا۔

پر اس نے آپ کے اہل خاندان کے لئے نهایت اچھا واپسی کا سامان کیا اور ان کو مدینے پہنچوایا اور اس سے پہلے یہ پیش کش بھی کی کہ وہ جابیں تو ومشق ہی میں اس کے پاس۔ رہیں۔۔

اور یہ جوروایتیں بیان کی جاتی بیں کہ حضرت حسین کے گھرانے کی خواتین کو قیدی اور باندی بنا کر شہر شہر گھمایا تواللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے کبی کی حاشی خاتون کو باندی نہیں بنایا-عام است مسلمہ تو کیا خود بنی امیہ میں باشی خواتین کی تعظیم کا یہ حال بتا کہ جاج بن یوسعت نے (جو قریشی نہیں تھفی تھا) عبداللہ بن جعز کی بیٹی سے شادی کرلی تھی تو خاندان بنوامیہ اس قدر برہم ہوا کہ دونوں کی علیحہ گی کرائے بغیر نہ رہا۔"

(ا بن تیمیه، منهاج السنه، ج ۴، ص ۳۲۵-۳۲۵، ترجمه و تخلیص بمواله داقعه کویلا ادر اس کاپس منظر از مولانا عتیق الرحمن منسبلی، مطبوعه ملتان ، ص ۴۳۰)-

# ٣٠- مفسر ومؤرخ اسلام علامه ابن كثير دمشتى (م ٤٧٧ه)

"تفسير الترآن العظيم" المعروف به تفسير ابن كثير جيبى عظيم الثان تفسير بالاقوال كم مؤلف، جليل القدر محدث وعالم ومؤرخ علامه ابن كثير ومثقى في يزيد كے بارے ميں اپنى مشهور تاريخ "البدايه والنمايه" ميں جو تفصيلات درج فرائى بيں ان ميں يه بمى فرماتے بيں:"وقد كان يريد فيه خصال محمودة من الكوم و الحلم و الفصاحة و

الشعر و الشجاعة و حسن الرأى في الملك و كان ذا جمال حسن المعاشرة-" (البداية و النهاية ، ٨ / ٢٣)-

ترجمه: یزیدهیس قابل تعریف صفات مثلاً طلم و کرم، فصاحت و شعر گوئی و شجاعت اور امور مملکت میں اصابت و عمد گی رائے پائی جاتی تعیس - نیزوه خوبصورت تما اور عمده آداب معاشرت کا حال تما -

یزید کے طلیعہ بنے پر تمام بلاد وامصار کے اس کی امات و خلافت کی بیعت کرنے کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔.

"فاتسقت البيعة ليزيد في سائر البلاد و وفدت الوفود من سائر الأقاليم الى يزيد-" (البداية لابي كثيرج ٨، ص ٨٠)-

ترجمہ:- پس بزید کی (امات وخلافت کی) بیعت تمام بلاد وامصار میں منعقد ہو گئی اور تمام علاقوں سے وفود (برائے بیعت) بزید کے پاس پہنچ۔

سيدنامعاوية كرنانيس يزيدكى ولى عدى كى بيعت بى كم وبيش تمام محابة وتابسين وعامة السلمين في تمي ملى محابة وتابسين وعامة السلمين في تمي اس حواله ابن كثير ١٥ه كواقعات مي لكهة بين وفيها دعا معاوية الناس الى البيعة ليريد ولده ان يكون ولى عهده من بعده في سائر الأقاليم الاعبد الرحمن بن ابى بكر وعبدالله بن عمر و الحسين بن على و عبدالله بن الزبير و ابن عباس الله بن عمر و الحسين بن على و عبدالله بن الزبير و ابن عباس الله بن البياية والنهاية ، ج٨، ص ٨٥) -

ترجہ:
اس سال (۱۵۹) میں حضرت ساویہ نے لوگوں کو اپ بیٹے بزید کی ولی عددی کی بیعت کی دعوت دی۔ پس تمام علاقوں کے لوگوں نے اس کی بیعت کرلی، سوائے عبدالرحمی بن ابی بکن عبداللہ بن عبر، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور ابن عباس کے۔

ان پانچ اکا بر است میں سے بحی ابن الاثیر وظیرہ کی روایت کے مطابق (الکال فی التاریخ، ج ۳، ص ۲۳۲) سیدنا عبدالرحمن بن ابی بکڑکا انتقال مذکورہ ۱۵ھ سے پہلے ۵۳ سالت میں ہو بچا تما۔ سیدنا عبداللہ بن عبر اور عبداللہ بن عباس کی بیعت المت و خلافت بزید میں ہو بچا تما۔ سیدنا عبداللہ بن عقیقت ہے۔ سیدنا حسین نے قتل مسلم بن حقیق اور ابل (رجب ۱۹هر) ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے۔ سیدنا حسین نے قتل مسلم بن حقیق اور ابل کو ذکر کی غداری و بیعت بزید کی اطلاع کے بعد بزید کے باتھ میں باتھ دینے (دست در دست رزید) سمیت تین فرطوں پر بنی پیش کش فرمائی جو تمام سنی شیعہ مصاور تاریخ میں ورن ہے۔

بزید) سمیت تین فرطوں پر بنی پیش کش فرمائی جو تمام سنی شیعہ مصاور تاریخ میں ورن ہے۔

بڑید) سمیت تین فرطوں پر بنی پیش کش فرمائی جو تمام سنی شیعہ مصاور تاریخ میں ورن ہے۔

قابل قبول نه تمی- البته سیدنا عبدالله بن زبیر فی وفات یزید (ربیع اللول ۱۲۳ هـ) تک بیعت یزید نہیں کی اور وفات پزید کے بعد مجاز وعراق میں اپنی خلافت قائم فرمائی۔

اسی طرت ابن کثیر کے بیان کے مطابق پزید کی امات و خلافت کی بیعت محم و بیش تمام معابہ کرام نیز پورے عالم اسلام نے کی ہے۔ حتی کہ واقعہ کربلا کے تقریباً تین سال بعد اواخر ١١٣ هديس جب واقع حره بيش آيا يعني احل مدينه كے ايك طبقه نے بيعت يزيد توردي توسيد نا عبدالله بن جعرطيار، محمد بن على، ابن العنفيه، على زين العابدين، محمد الباقر اور عبدالله بن عرسمیت محموبیش تمام اسم اکابر قریش و بنی ہاشم رضی اللہ عنهم نے بیعت یزید کو سختی ے برقرار رکھا اور باغیوں کا ساتھ دینے سے اٹکار کردیا:-

وقد كان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات اهل بيت النبوه، ممن لم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعد بيعته ليريد-"

(ابي كثير، البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢١٨)- .

اور عبدالله بن عمر بن خطاب نيز جماعات ابل بيت نبوت ان لوگول مير شائل تعے جنہوں نے بیعت نہ تورهی اور یزید کی بیعت کر اینے کے بعد کسی اور کی بیعت نہیں

اس ملسله میں ابن کثیر لکھتے ہیں:-

وكذلك لم يخلع يزيد احد من بني عبدالمطلب- وسئل محمد بن الحنفية في ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع، وناظرهم وجادهم في يزيد ورد عليهم ما اتهموه من شرب الخمرو تركم بعض الصلاة-"

(ابن کثیر، البنایة و والنهایة، ج ۸، ص ۲۰۱۸)-

اوراس طرح بنوعبدالمطلب میں سے بھی کی نے یزید کی بیعت نے تولمی-اور محد بن حنفیے سے اس بیعت بزید تور نے کے معالمے میں درخواست کی گئی تو انہول نے سختی سے اتکار کر دیا۔ اور ان ( باغیوں) سے بزید کے حق میں بحث و مجادلہ کیا اور انسول نے یزید پر فراب نوشی نیز بعض نمازوں کے قصا کر دینے کے جو الزامات کانے تھے ال کو

مسترد كرتے بوئے يزيدكى صفائى ميں دلائل ديے۔

ا کرچه ای کثیر نے طبری کی بہت سی منفی روایات بھی یہ کھ کر نقل کر دی بیں کہ اگر یہ سابقہ کتب میں نقل نہ ہوئی ہوتیں تووہ می انسیں نقل کرنے پر مجبور نہ ہوتے، گراس کے باوجود يزيدكي المت وظافت كے سلسل ميں ان كى مذكورہ و غير مذكورہ شبت روايات يزيد

#### کے بارے میں بہت سی غلط فھمیوں کے ازالہ کا باعث بیں۔

#### اس- علامه أبن خلدون المالكي المغر في (م ٨٠٨هـ)

عالمی شہرت یافتہ مؤرخ و عالم و فقیہ علامہ ابن خلدون مالکی مغربی، مصنف "مقدمه و تاریخ العبر فی دیوان المبتداً والحبر" نے یزید کی المامت و خلافت کو شرعاً درست ثابت کرنے کے لئے تفصیلی دلائل دیئے ہیں۔

اس سلسلہ میں امام کے وفات سے پہلے کی کو اپنا قائم مقام یعنی ولی عہد مقرر کرنے کے سلسلہ میں سیدنا ابوبگر کے سیدنا عرف کے جید اصحاب عشرہ کی شوری نامزد کرنے کے درست ہونے پر اجماع صحابہ کا تفصیلاً ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:۔

"تمام صحابہ کرام ولی عهدی کے جواز پرمتفق تھے۔ اور اجماع، جیسا کہ معلوم ہے، کہ حجت ضرعی ہے۔ پس امام اس معاملہ میں متہم نہیں ہوسکتا، اگرچہ وہ یہ کاروائی اپنے باپ یا بیٹے کے حق میں کیوں نہ کرے۔ اس لئے کہ جب اس کی خیر اندیشی پر اس کی زندگی میں اعتماد ہے توموت کے بعد تو بدرجہ اولیٰ اس پر کوئی الزام نہیں آنا جاہیے۔

بعض لوگوں کی رائے ہے کہ باپ اور بیٹے کو ولی عدد بنانے میں امام کی نیت پر شب
کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض صرف بیٹے کے حق میں یہ رائے رکھتے ہیں۔ گر ہمیں ان دونوں سے
اختلاف ہے۔ ہماری رائے میں کسی صورت میں ہمی امام سے برگمانی کی کوئی وجہ نہیں۔
خاص کر ایسے مواقع پر کہ جمال ضرورت اس کی داعی ہو۔ مثلاً کسی مصلحت کا تعفظ یا کسی مفسدہ
کا ازالہ اس میں مصر ہو۔ تب تو کسی طرح کے سو، طن کی کوئی وجہ ہی نہیں۔ جیسے کہ حضرت
معاویہ کا اینے فرزند کو ولی عہد بنانے کا واقعہ ہے۔

اولاً تو حضرت معاویہ کا لوگوں کے عمومی اتفاق کے ساتھ ایسا کرنا اس باب میں بجائے خود ایک جب ہے۔ اور پھر انہیں متم یوں بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان کے پیش نظر یزید کو ترجیح دینے سے بجزاس کے اور کچھ نہیں تعاکہ است میں اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ اور اس کے لیے ضروری تعاکہ ابل حل وعقد میں اتفاق ہو اور ابل حل وعقد صرف یزید ہی کو ولی عمد

بنانے پر ستف ہو سکتے تھے۔ کیونکہ وہ عمواً جو امیہ بیں سے تھے اور بنی امیہ اس وقت اپنے ،

میں سے باہر کی اور کی خلافت پر راضی نہیں ہو بکتے تھے۔ اس وقت قریش کا سب سے بڑا اور

طاقتور گروہ انہی کا تعا۔ اور قریش کی عصبیت سارے عرب میں سب سے زیادہ تھی۔

ان نزاکتوں کے پیش نظر حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عمدی کے لئے ان لوگوں پر

ترجیح دی جو اس کے زیادہ مستی سمجے جاستے تھے۔ افضل کو چھوٹر کر مفصول کو احتیار کیا۔ تاکہ

مسلما نوں میں جمعیت اور اتفاق رہے جس کی شارع کے نزدیک بیر اہمیت ہے۔

قطع نظر اس کے کہ حضرت معاویہ کی شان میں کوئی بدگھائی نہیں کی جا سکتی کیونکہ

آپ کی صحابیت اور صحابیت کا لازم عدالت ہر قسم کی بدگھائی سے مانع ہے، آپ کے اس

قطل کے وقت سینکڑوں صحابہ کا موجود ہونا اور اس پر ان کا سکوت کرنا اس بات کی دلیل ہے

ماملہ میں چشم پوشی اور نری کے کی طرت بھی روادار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ معاویہ ہی ایسے تھے

ماملہ میں چشم پوشی اور نری کے کی طرت بھی روادار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ معاویہ ہی ایسے تھے

کہ قبول حق میں حب جاہ الن کے آرہے آ جاتی۔ یہ سب اس سے بہت بلند ہیں اور ان کی عدالت ایسی کرزوری سے یقیناً مانع ہے۔

عدالت ایسی کرزوری سے یقیناً مانع ہے۔

عدالت ایسی کرزوری سے یقیناً مانع ہے۔

احتدار این خدوں، مطبورہ میں 201-121

ا بن خلدون خلفاء اربعہ کے بعد بدلے سوئے حالات میں سیدنا معاویہ کے اقدام نام دگی یزید کودرست قرار دیتے عولے تکھتے ہیں:-

پس اگر معاویہ کی ایے شخص کو بنا جانشین بنا جائے جس کو بنوامیہ کو منوامیہ کو منوامیہ کو منوامیہ کو عصبیت نے جائے ہوتی (خواہ دین اے کتنا ی پسند کرتا) توان کی یہ کارروائی یقیناً الث دی جائے۔ تم نہیں دیکھنے کہ امون الرشید (عباس خلیفہ) نے رہائے کی تبدیلی کا یہ حکم نظر انداز گرکے علی بن موسی مامون الرشید (عباس خلیفہ) نے رہائے کی تبدیلی کا یہ حکم نظر انداز گرکے علی بن موسی بن جعنر العبادی کو ابنا ولی عمد نامیزہ کر دیا تھا، تو گیا نتیجہ ہو۔ عباس خاندان نے بورے معنی میں بناوت کردی۔ نظام خوافت ورسم برہم ہوسنے قان اور ابدون کو خراسان بادے بند و بنتی کردی۔ نظام خوافت ورسم برہم ہوسنے قان اور ابدون کو خراسان اور سے بند و بنتی کردی۔ نظام خوافت ورسم برہم ہوسنے قان اور ابدون کو خراسان سے بند و بنتی کردی۔ نظام خوافت ورسم برہم ہوسنے قان اور ابدون کو خراسان

٢٣٠- علامدا بن جرعقلاني (م ١٥٥ه، قابره)

فرت بخاری "فتح الباری" و "اللصاب فی تمییز العجاب" و "الدرد الکامن" نیز دیگر عظیم الثان کتب کے مصنف، مشہور محدث ومؤرخ علامہ ابن مجر عنظانی یزیدکی اماست و خلافت پر اجماع است کا ذکر کرتے ہوئے سیدنا عبداللہ بی حرا کے حوالہ سے لکھتے ہیں:۔

کان امتنع أن يبايع لعلى و معاوية ثم بايع معاوية لما اصطلع مع الحسن بن على و اجتمع عليه الناس. و بايع لابنه يزيد بعد موت معاوية لاجتماع الناس عليه-" (ابن حجر عسقلاني، نتع الباري، جلد ٢٩، ص ١٦٠)-

ترجمہ:- حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی و معاویہ دونوں کی بیعت سے (اختلاف است کے زانہ میں) بازر ہے۔ پیر حصرت معاویہ کی اس وقت بیعت کرلی جب انہوں نے حضرت حسن سے معلم کرلی تھی اور لوگوں کا ان پر اجماع ہو گیا تھا۔

بم حضرت معاوید کی وفات کے بعد انہوں نے یزید کی بیعث کرلی کیونکہ یزید پر بھی ·

لو گوں كا اجماع ہو گيا تھا-

عور ابن مجر عقونی، سیده ام حرام بنت لحان روم سیدنا عباده بن صامت کی روایت کرده مدیث نبوی مندرم بواری بیان کر کے صلب کے حوالہ سے اس کی تشریع فراتے مد

اول جيش من امتى يغرون البحر قد أوجبوا-اول جيش من امتى يغرون مدينة قيصر مغفورلهم-

(مسمیع البغاری، کتاب البیهاد ، باپ ما قبل فی قتال الروم) . ترجر: ۔ میری امت کا پہلاکٹکر جو بحری جاد کرے گا اس کے لئے مغزت واجہ

ہے۔ میری است کا بعو نظر جو شہر قیمر (قطنطینیہ) پر مملا کرے گاوہ س کے سب مغرت یافتہ ہیں۔

Scanned with CamScanner

ابن جراس کی تشری میں لکھتے ہیں:-

قال السهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحرو منقبة لولده لأنه أول من غزا مدينة قيصر البرحد فتح الري كالساحة)
ترجر بد معب كاكمنا م كراس حديث من حفرت معاويه كي منقبت (تويت) م كيونكه وي بيط شخص بين جنهول ني سب من يبط (بحيثيت امير الكر) بحرى جادكياميراس حديث مين ان كريف (يزيد) كي تويين م كيونكه وه بهلا شخص م جن
ميراس حديث مين ان كريف (يزيد) كي تويين م كيونكه وه بهلا شخص م جن

واُض رے کہ سید نامعاویہ نے بحیثیت امیر شام خلافت عثمانی میں اجل اسلام میں پسلا بحری بیڑو تیار کرنے کا شرف حاصل فرمایا اور پسر ۲۸ھ میں قبرض پر پسلاحملہ ان کی قیاوت مد سند میں ستہ سے کی ا

میں سمندری راہتے سے کیا گیا۔ دار ایس کی مادہ فاق میں مد

سیدنامعاویہ کے دور خلافت میں 200 میں یزید کی قیادت میں (و بروایت دیگر سفیان بن عوت کی قیادت میں جس میں سیدنا ابو ایوب انصاری والے دستے کے امیر یزید تھے) قیصر کے شہر (قسطنطینیہ، موجودہ استانبول) پر اسلامی لشکر نے جماد کرتے ہوئے حملہ و محاصرہ کیا۔ سس- علامہ احمد بن مصطفی، طاش کبری زادہ (م ۹۲۲ھ) مشور عالم ومفق نیر "مفتاح البعادة" ودیگر کتب علمیہ کے مؤلف علامہ احمد بن مصطفی طاش کبری زادہ، یزید کے بارے میں فرماتے ہیں:-

و اما لعن يزيد فالأسلم عدمه، اذلم يثبت أنه قتله أو أمربه أو رضى به أو فرح به- وان ثبت ذلك فلم يثبت أته مات بلا توية-"·

(طاش کبری زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، ج ۳، ص ۲۹۰)-

ترجمہ:- اور جال تک یزید پر لعن کا تعلق ہے تواس سلط میں مفوظ ترداست یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ ثابت نہیں کہ اس نے حسین کو قتل کیا یا اس پردامنی ہوا یا خوش ہوا۔ اور اگر ان میں سے کوئی بات ثابت ہی ہوجائے تو پھر بھی یہ ثابت شدہ نہیں کہ وہ بغیر تو ہے فوت ہوا۔

# ١٣٠- علامه قسطلاني شارح صحيح البخاري (م ١٩٢١ه، قابره)

شیخ ابوالعباس احمد بن محمد بن ابی بکر الخطیب، شهاب الدین الشافعی القسطلانی (۸۵۱ - ۹۵۱ میل الم ۱۳۳۸ - ۱۵۱۸ میل محمد بن ابی محمد بن ابی محمد بن ابی محمد بن

"اول جيش من امتى يغزون مدينة قيصر مغفور لهم-"

(صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب: ماقيل في قتال الروم).

ترجمہ: میری امت کا پہلالشکر جو قیصر کے شہر پر حملہ کرے گاوہ سب (مجابد)مغفرت یافتہ ہیں۔

اس مدیث میں مذکور "مدیر قیصر" یعنی قیصر روم کے شہر کی تشریح کرتے ہوئے علام قطانی فراتے ہیں کہ اس سے مراوروی نصرانیت کا صدر مقام قطانین ہے۔ پیر اسی عدیث کے ماشیہ میں اس مغرت یافتہ لشرمیں یزید بن معاویہ کی شمولیت والات کے حوالہ سے کھتے ہیں:۔

کان اول من غرا مدینه قیصر برید بن معاویه و معه جماعه من سادات الصحابه کابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر و آبی ایوب

الأنصاري، رضى الله عنهم-"

ا معیع البخاری، جلد اول، ص ۲۱، مطبوعه اصع السطیع، دهلی، ۱۳۵۷ه)رجمہ:رجمہ:کے ساتھ سادات صحابہ کی ایک جماعت تھی۔ مثلاً بن عمر، ابن عباس، ابن زبیر اور ابوا یوب
انصاری دص الله عنه-

# ٣٥٧- علامه ابن حجر يكي العيشي (م ١٤٥٣هـ، كمه)

ولا يجوز الطعن في معاوية لأنه من كبار الصحابة ولا يجوز لعن يزيد ولا تكفيره فانه من جملة المؤمنين و أمره الى مشيئة الله أن شاء عنبه و أن شاء عفا عنه قال الغزالي وغيره: و يحرم على الواعط و غيره رواية مقتل الحسن و الحسين و حكاياته وما جرى بين الصحابة من التشاجر و التخاصم فانه يهيج على بغض الصحابة و الطعن فيهم وهم اعلام الدين -" (ابن حجر مكي، الصواعق المعرقة، ص ١٣٢)

ترجمہ: اور حضرت معاویہ پر طعن کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ اکا بر صحابہ میں سے بیں۔ اور نہ کی یہ پر اور کے رغم وہ میں شامل ہے اور کی یہ پر لعن کرنا یا اسے کافر قرار دینا جائز ہے۔ کیونکہ وہ مؤمنین کے زمرہ میں شامل ہے اور اس کا معاملہ مشیت اللی کے سپرد ہے، جاہے تو اللہ اسے ممزا دسے اور جاہے تو معاف فرما

امام غزالی نیز کئی دیگر حضرات کا یہی قول ہے کہ وعظ کرنے والے نیز دیگر افراد کے لئے بھی حرام ہے کہ وہ قتل حسن وحسین کی روایات و حکایات نیز صحابہ کے باہم اختلافات و مجادلات کا ذکر کریں۔ کیونکہ ایسی باتیں بغض صحابہ اور ان کے بارے میں طعن زفی پر ہم کا تی بیر، حالانکہ وہ (صحابہ کرام) دین کے ستون ہیں۔

٧ سو- علامه على فارى حنفي (م سما • احد)

جليل القدر عالم ومصنف اور امام اعظم ابو صنيعً كي مشور تصنيعت "الفقد الاكبر" ك شارت علامه على بن سلطان المنفى المعروب به الما على قارى درج ذيل حديث كى تشمرع فرماسة

عن جابر بن سعرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم/ يقول: لا يزال الاسلام عريزاً الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-وفي رواية : لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم

وفي رواية : لا يرال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون عليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش- (متفق عليه)-

(مشكاة المصابيح، بأب مناقب قريش، و راجع أيضاً صحيع البخارى، كتاب الأحكاء، بأب الاستخلاف و صحيح مسلم، كتاب الامارة و سنى أبى داؤد و الطبراني و المستدرك للحاكم باختلاف اللقط-) جابر بن سرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا سے کہ:- اسلام بارہ طلفاء تک غالب رے گاجوسب کے سب ویش میں سے

ہوں گے۔

اور دوسری روایت کے مطابق:- لوگول کا معاملہ (درست) چلتار ہے گا جب تک ان ير باره آدى حكران ربيل كے جوب كے سب قريش ميں سے مول كے۔ نیز ایک اور روایت کے مطابق: - دین تا قیاست قائم و دائم رے گا یا جب تک ان

پر بارہ طفاء حامم ربیں گے۔ جو سب کے سب قریش میں سے مول گے۔

اس مدیث کی تشریح میں العلی قاری، یزید کو چعطا خلیفه شمار فرماتے ہیں:-

فالاثنى عشرهم الخلفاء الراشدون الأربعة و معاوية و ابنه يزيد و عبدالملك بن مروان و أولاده الأربعة و بينهم عمر بن عبدالعزيز-"

(على القاري شرح الفقة الاكبر، ص ١٦٠)-

یس بارہ خلفاء سے مراد بیں چار خلفائے راشدین، حضرت معاویہ، ان کا بیشا یزید، عبدالملک اور اس کے جاربیٹے۔ نیزان کے درمیان عمر بن عبدالعزیز بیں۔ عس- مجدد العن ثاني شيخ احمد سر عندي (م ١٠٣٢ احد ١٦٢٣ . سرعند)

برصغیر پاک و به میں دین الی، رفض و تشیع اور دیگر اویان و عقائد باطله کا طلم پاش
پاش کرنے والے جلیل القدر عالم و مجاحد و صوفی الم ربانی مجدد العن ثانی شیخ احمد سر صدی
(۱۵۲۳ - ۱۵۲۳) کی ذات با برکات محتاج توارف نہیں۔ تین صغیم جلدوں پر مشمل آپ
کے مجموعہ بائے کمتوبات۔ میز "رو روافض" و دیگر تصانیف و ضات می لادوال و بے مثال
بیں۔ سیدہ عائشہ و طلح و زبیر و معلویہ جیے جلیل القدر محابہ کرام کامقام و منعب می آپ نے
کماحقہ واضح فرایا ہے۔

تصاص سیدنا عثمان کے حوالہ سے ام الموسنین سیدہ عائش کے بارے میں فراتے

بيں:-

حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ بیں اور آپ کی حیات مبارکہ کے آخری لھات تک منظور نظر رہیں۔ آپ کے جرہ مبارک میں بی حضور التی اللہ اللہ کیا۔ آپ کی آخوش خدمت ہی میں جان جان آخریں کے حوالے گی۔ آپ کی آخوش خدمت ہی میں جان جان آخریں کے حوالے گی۔ آپ کے جرہ میں بی آج تک آرام فرابیں۔

سیدہ عائش کے علی اور عملی فعنائل و مراتب کے علاوہ علم واجتادیں آپ کا مقام نمایت ارفع ہے۔ حضور التی آئی نے دین کی نصف تعلیم سیدہ عائش کے سپرد کر دی تمی۔ صحابہ کرام اور خواتین امت کو جب کی مسکریں مشکل درپیش آتی تو آپ کی خدمت میں عاضر ہوتے اور آپ کا فیصلر ہی مشکلات دین کا حل تسلیم کیا جاتا تما۔

ایس بند منعب اور عالی مرتبت ام الومنین کی ثال میں مرف اس کے بت مختگو کرنا کہ اسیں قصاص عثمان کے مسکد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اختلاف تما کتنی نامناسب بات ہے۔ پھر آپ سے بغض رکد کر حضور نبی کریم فیلیلم کی نسبت کو پامال کرنا مکتنی گتاخی ہے۔

> بر کر باور می آید دروفے اعتقاد ای مد باکردن ودین سیمبر داشتن

حضرت علی کرم اللہ وجد بلاشہ حضور التی اللہ کے داناد بیں، حضور ملے جاراد بمائی بیں تو حضرت صدیقہ بھی بلاشہ آپ کی زوجہ محترمہ اور محبوب ترین شریک رندگی بیں۔

(پیر زادہ اقبال احمد فارد تی، محابہ کرام کمتوبات مجدد العب ٹائی کے آئینے میں، ص۳۰) قصاص عشمال میں سیدہ عائش کے ساتھی سید نا طلق و زبیر کے مناقب بیان کرتے مونے فرماتے بیں:-

"حضرات طلحہ وربیر رضی اللہ عنهما جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ وہ عشرہ مبشرہ میں داخل تھے۔ ان پر طعن و تشنیع کسی طرح زیب نہیں دیتا۔ اگر کوئی بد نصیب ان حضرات کو لعن طعن کرتا ہے تووہ خود اس قیم کے رویہ کامشیق ہے۔

یہ وی طلحہ اور زبیر ہیں جنہیں فاروق اعظم نے ان چید حضرات میں شامل کیا تھا جو خلیفتہ السلمین کے انتخاب کے لئے بااختیار صحابہ تعے۔ پھر انہیں یہ بھی حکم تھا کہ ان چید میں سے ایک کو خلیفہ منتخب کیا جائے۔ ان دونوں حضرات نے اعزازی طور پر اپنے نام واپس لے لئے تھے اور ہر ایک نے کہ دیا تھا کہ: "ہم خلافت نہیں چاہتے۔"

یہ وہی طلیہ بیں جنہوں نے اپنی تلوار سے اپنے والد کا سر کاٹ کر حضور کے قدموں میں لارکھا تھا کیونکہ وہ حضور کی بے ادبی کا مرتکب تھا۔ یہ وہی طلحہ بیں جن کے اس جذبہ کو خود قرآن یاک نے سرابا ہے۔

ربی بی سے بہت کے قاتل کے حضور میں اسلام کے اعلان فرمایا تھا۔

اور فرمایا:۔ "قاتل الربیر فی النار - " ہمارے خیال میں حضرت زبیر پر لعن طعن کرنے والے آپ کے قاتل الربیر فی النار - " ہمارے خیال میں حضرت زبیر پر لعن طعن کرنے والے آپ کے قاتل سے محم نہیں۔ اس لئے تمام اہل ایمان اس بات پر یقین رکھیں اور اسلام کے اس مایہ ناز فرزند اور دین کے ستون کی بدگوئی سے بچیں۔ یہ حضرت زبیر سے جنموں نے اپنی زندگی اسلام کے پودے کی آبیاری کے لئے وقف کر دی تھی۔ یہ حضرت زبیر تھے جنموں نے اپنی وال کی بازی لگا دی ربیر تھے جنموں نے حضور میں گھا کی حفاظت اور نصرت کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی

(صابہ کرام کمتوبات مجددالعت ٹانی کے آتے میں، موالہ کمتوب ۳۱، دفتر دم)۔
واضح رہے کہ حضرت زبیر قرشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدناعلی کی بعوبی صفیہ اور
سیدہ خدیجہ کے بعائی عوام بن خویلد کے فرزند سیدہ اسما، بنت ابی بکر کے شوہر، سیدہ عائشہ
کے بسنوئی، دایاد ابو بکر، اور مدعی خلافت بمقابلہ یزید و حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد
تھے۔ رضی اللہ عنهم اجمعین۔
اور سیدنا طلق بن عبیداللہ تمیمی قرشی کی دختر ام اسحاق زوجہ سیدنا حسن بن علی تعین

جن کے بطن سے سیدنا حس کے تین بچے حسین اثر م، طلحہ و فاطمہ متولد ہوئے۔

( بموالد عجله "وحدت اسلام" مرم ، ١٦ جون ١٩٩٥ ، اسلام آ باد مقالد ايس اسد سيد بعنوال زيد بن الحسن ، ص ٢٣٠)

نیر عبداللہ بن زبیر سیدنا حسّ بن علی کے والماد اور ان کی صاحبزادی سیدہ اِم الحس، بمشیرہ زید بن الحمن کے شوہر تھے۔ زید کر بلا نہیں گئے اور شہادت حسین کے بعد ابن زبیر کی بیعت فرمائی۔

(مقالدزید بن الحن از ایس اے سید، مطبوع مجله "وحدت اسلامی"، اسلام آباد، جون 1990ء، ص ۲۳)

امام ربانی مجدد العن ثانی اینے ایک کمتوب میں "شارح موافق" کی اصلاح کرتے ہوئے فرماتے بیں:-

"یہ بات صحت سے مانی ہوئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ حقوق اللہ اور حقوق عباد المسلمین دو نول کو پورا کرتے تھے۔ وہ خلیفہ عادل تھے۔ حضور نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں خصوصی دعا فرمائی:-

(اے اللہ اے کتاب اور حساب کا علم عطافرما اور عذاب سے بچا-

خداوندااے حادثی اور مهدی بنا)-

حضور کی یه دعائیل یقیناً قبول موئیں۔"

(صحابہ کرام میکتوبات مجدد العب ٹانی کے آئینے میں، مرتبہ بیرزادہ اقبال احمد فاروقی، ص ۳۸، مکتبہ نبوید، لاہور)

مذكوره حديث نبوى كے الفاظ يول بين:-

اللهم علمه الكتاب و الحساب وقه العذاب- اللهم اجعله هاديا و مهديا- (كنر المال وغيره)

حضرت مجدد العن ثاني مزيد فرماتي بين:-

"حفرت المام مالک تابعین میں ایک جلیل القدر المام بیں۔ وہ مدینہ پاک کے ممتاز علمائے حدیث مانے جاتے ہیں۔ ان کے علم و تقوی پر کی کو اختلاف نہیں۔ آپ کا یہ فتوی ہے کہ حفرت مرو بن العاص کو گائی دینے والا فتوی ہے کہ حفرت مولای دینے اور ان کے رفیق کار حفرت عمرو بن العاص کو گائی دینے والا واجب القتل ہے۔ امیر معاویہ کو گائی دینا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان عن کو گائی دینا ہے۔ یہ معاملہ (اختلافات و محاربات) صرف حضرت معاویہ کا شیں ان کے ساتھ نصف سے زیادہ صحابہ رسول شائی جس شامل بیں۔ اس طرق اگر حضرت علی کرم بند وجہ نے خالفت یا اختلاف کرنے والے کو کافریا فاستی کھا جائے تو است مسلم کے کرم بند وجہ نے خالفت یا اختلاف کرنے والے کو کافریا فاستی کھا جائے تو است مسلم کے کرم بند وجہ نے خالفت یا اختلاف کرنے والے کو کافریا فاستی کھا جائے تو است مسلم کے

نصف سے زیادہ جلیل القدر معابہ دائرہ اسلام سے باہر نظر آئیں گے۔ اگر اس نظریہ کو نقل اور عقل کے خلاف ہوتے ہوئے بمی تسلیم کرلیا جائے تو دین کا انجام بجز بربادی کے کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے وصاحت فرمائی ہے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ خلافت کا مسئلہ نہیں تھی۔ یہ تو حضرت عثمان کے قصاص کا اجتماعی مسئلہ تھا۔ شیخ ابن حجر نے تواسے اہل سنت کے عقائد کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔

مرارے نزدیک اس سلسلہ میں سلامت روی کی راہ یہی ہے کہ صحابہ کرام آئے باہمی اختلافات اور محاربات پر خاموشی اختیار کی جائے اور زبان پر ناگوار الغاظ نہ لائے جائیں۔ سید الرسلین شائیلیکم کا ارشاد گرامی ہے کہ:۔

> "میرے معابر میں جو اختلاف اور نراعات ہوں ان سے الگ تعلک رہو-" آپ نے فرمایا:-

"میرے اصحاب کے بارہ میں ضرا کا خوف کرو۔ اس کے مؤاخذہ سے ڈرواور ال کواپنی درشت کلامی اور بدگوئی کا نشانہ نہ بناؤ۔"

(پیرزادہ اقبال احمد فاروقی، صحابہ کرام مکتوبات مجدد العن ٹانی کے آئینے میں، ص ۲۹-۲۰، البور، مکتب نبویہ،

جنانچ اس پس منظر میں صحابی رسول سیدنا معاویہ کا یزید کو ولی عهد ظافت مقرد فرانا،
صحابہ کرام کی غالب اکثریت کا بیعت یزید کرنا، ابن زبیر کا کمہ میں خروج، سیدنا حسین کا
خروج بسلسلہ ظافت اور احل کوفہ کی غداری و بیعت یزید کے بعد یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے
کی پیش کش نیز عمر بن سعد بن ابی وقاص کی بقول ابن حجر عصر نبوی میں ولادت اور کمہ میں
خروج ابن زبیر ایسے امور ہیں جن کی موجود کی میں فکر مجدد کی روشنی میں انتہائی محتاط طرز کوم و
طرز عمل اختیار کرنا لازم ہے۔ کیونکہ ان تمام امور کا براہ راست یا بالواسط تعلق صحابہ کرام فیل

عدد الف ٹائی سے منوب ایک کمتوب میں بزید کے بارے میں درج ذیل کلمات

بین:"و یزید بے دولت از اصحاب نیست- در بدبختی او کرا سخی
است- کارے که آن بدبخت کرد، سیچ کافر فرنگ نکند- بعضے از
علماء اهل سنت که درلعی او توقف کرده اند، نه آنکه از وے راضی اند،
بلکه رعایت احتمال رجوع و توبه کرده اند-"

(مكتوبات اماء رباني مجدد الف ثاني، جلد اول، ص ٥٥، نور كمپني، لامبور، ١٩٦٥٠)

ترجم:- یزید بے مایہ، محالبہ میں ہے سی ہے۔ اس کی بدنصیبی میں کے کلام ہوسکتا ہے؟ اس بدنصیب نے جو کام کیا، کوئی کافر فریخی بھی نمین کرتا۔ بعض علمائے اہل سنت نے اس بدنصیب نے جو کام کیا، کوئی کافر فریخی بھی نمین کہ وہ اس سے راضی بیں، نے اس پر لعنت بھیجنے میں توقف کیا ہے، توس وجہ سے نمین کہ وہ اس سے راضی بیں،

بلد انہوں نے اس احتمال کو کموظر کھا ہے کہ شاید اس نے توبہ ورجوع کرلیا ہو۔

ہر حال مجدد العت ٹائی کی جانب سے سید نا معاویہ سمیت جملہ صحابہ کرام کے دفاع و

تعظیم میں عظیم الشان علی و شرعی دلائل و جاد کے ساتھ اگریزید کے بارے میں ان سے

منہوب مذکورہ عبارت کو درست تسلیم کیا جائے، تب بھی اس عبارت کی روسے یزید کی

جانب ہے بحیثیت مسلمان توبہ ورجوع کے اسکان کی بنا، پر جواز لعن کا مسئلہ اکا برابل سنت

کے زدیک اختلافی قرار پاتا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی جواز لعن یزید کا قائل ہوتے ہوئے

لعت بھیجنا جائے تو متعدد اکا بر امت کے زدیک اس کا محتاط تر راست یہ ہے کہ وہ صحابہ وشمن فرقوں سے مثابت سے بینے کی خاطر درج ذیل طریق پر بغیر نام لئے جامع ومانع لعت

لعنة الله على قاتل عمر و عثمان و طلحة والربير و على و الحسين، لعنة الله على الطالمين، أعداء الصحابة وأهل البيت أجمعين-

ترجمہ: - عمر وعثمان وطلق وزبیر وعلی وحمین کے قاتلوں پرخدا کی لعنت ہو-

تمام ظالمين، وشمنان صحابة وابل بيت پرخداكي لعنت مو-

اس کے ساتھ ساتھ مجدد العن ٹائی (م ۱۰۳۴ ھر) سے صدیوں پہلے امام اہل سنت و تصوف، امام غزائی (م ۵۰۵ھ) جیسے اکا ہر است کے مذکورہ سابقہ تفصیلی فتوی کو پیش نظر رکھنا ہی ناگزیر ہے، جس کے ابتدائی کلمات درج ذیل ہیں:-

ويزيد صع اسلامه و ما صع قتله الحسين، ولا أمره به ولا رضى به- ومهما لا يصع دلك منه، لا يجوز أن يظن ذلك به، فإن اسائة الطن بالمسلم أيضاً حرام--- الغ"-

(ابن خلكان، وفيات الأعيان، طبع مصر، جلد اول، ص ٢٦٥)-

ترجمہ:۔ یزید صمیح الاسلام ہے۔ اور یہ درست سی کہ اس نے حسین کو قتل کرایا، یا اس کا حکم دیا، یا اس پر رضامندی ظاہر کی۔ پس جب یہ قتل اس تک پایہ شبوت کو سیس بہنچنا، تو بعد یہ جا رضیں کہ اس کے بارے میں ایسا کمان رکھا جائے، کیونکہ کی مسلمان کے بہنچنا، تو بعد یہ جا رضیں کہ اس کے بارے میں ایسا کمان رکھا جائے، کیونکہ کی مسلمان کے

بعیمنے پراکتفا، کرے:-

بارے میں بدگمانی رکھنا بھی حرام ہے۔ لئے۔

امام ابل سنت، علام ابن گثیر دمشقی نے بھی امام غزالی کے مذکورہ تفصیلی فتوی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرما یا ہے کہ:۔

"ومنع من شتمه و لعنة لأنه مسلم و لم يثبت بأنه رضى بقتل الحسين-

و أما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه في جملة المسلمين والمؤمنين عموماً في الصلاة-"

(ابن كثير، البداية والنهاية. جلد ١٢، ص ١٤٣)-

ترجمہ:- امام غزالی نے بزید کو براکھنے اور لعن طعن کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ بات ثابت نہیں کہ وہ قتل حسین پرراضی تعا۔

اور جال تک اس کے لئے دعائے رحمت (رحمتہ اللہ علیہ) کا تعلق ہے، تووہ جائز بلکہ مستحب ہے۔ بلکہ ہم تواس سمیت تمام مسلمین ومؤمنین کے لئے ہر نمار میں عموی دعائے رحمت کرتے ہی ہیں۔

امام غزالی کا اثارہ نماز میں ثامل "ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین" اور اس کے متبادل "اللهم اغفر للمؤمنین" جیسے دعائیہ کلمات کی طرف ہے۔

۳۸ - شیخ عبد الحق محدث وصلوی (م ۲۵۲ احد، دبلی)

رصغیر کے کثیر التھانیف اور مشہور و معروف محدث و مجدد امام المحدثین شیخ عبدالتی محدث دہلوی (۹۵۹-۹۵۲ اھ ۱۹۳۲-۱۵۵۱) جنہول نے بالنصوص شمالی بندوستان میں علوم حدیث کا احیا، فرما یا اور باون برس تک دبلی میں تدریس و اشاعت حدیث و علوم دینیہ کے علاوہ "مشاۃ المصابح" کی فارسی و عربی ضروح (لمعات التنقیح و اشعتہ اللمعات) لکھ کر برصغیر کے کورٹوں عوام و خواص کو حدیث نبوی کی طرف متوجہ فرما یا، آپ نے بحی ابنی برصغیر کے کورٹوں عوام اسند "میں سیدنا حسین کی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی پیش تصنیف "یا شبت بالسند فی ایام السند" میں سیدنا حسین کی یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی پیش کش کا ذکر فرما یا ہے۔ جو دیگر کتب میں بھی بایں الفاظ وارد ہوئی ہے کہ یا مجھے ومشق جانے

"فأضع يدى في يده فيحكم في رأيه-"

(تاکہ میں یزید کے باتھ میں اپنا باتھ رکھ دول پس وہ اپنی رائے کے مطابق میرے بارے میں فیصلہ کردے)۔ بارے میں فیصلہ کردے)۔ (راجع تالیت اضح عبدالتی محدث الدهلوی، ما ثبت بالنتہ فی ایام السنت، عربی، ص ۲۹ بدون تالیخ واردو ترجہ، مطبوعہ ۱۳۸۰ھ، ص ۲۰۰)

# ١٣٥- ماجي ظيف، مصطفى بن عبدالله (م ١٤٠ وه، قطنطينيه)

عالی شہرت یافتہ ترک محق و دانش ور ماجی مصطفی بن عبداللہ، کا تب چلی المعروف به ماجی فلین شہرت یافتہ ترک محق و دانش ور ماجی مصطفی بن عبداللہ، کا تب محریر شدہ مؤلفات کے اسما، کی تحقیق اور کتب کے تعارف پر مشمل عظیم کتاب "کشف انطنون عن آسای اکتب و الفنون " مر تب فرمائی ہے اور یہی ان کی لازوال شہرت کا باعث اساسی ہے، آپ نے یزید بن معاویہ کے اشعار کو قلیل التعداد ہونے کے باوجود نمایت ورج حس و خوٹی کا مظہر قرار دیا ہے۔ اور مثبت و منفی حوالوں سے منقول جو اشعار تحقیق سے جعلی ثابت ہوئے بیں، ان کو بھی علیمدہ بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں یزید کی بحیثیت شاعر تعریف کرتے ہیں، ان کو بھی علیمدہ بیان فرمایا ہے۔ اس سلسلہ میں یزید کی بحیثیت شاعر تعریف کرتے ہوئے " دیوان یزید بن معاویہ " کے زیر عنوان فرماتے ہیں:۔

اول من جمعه ابو عبدالله محمد بن عمران المرزباني البغدادي- و هو صغير الحجم في ثلاث كراريس- وقد جمعه من بعده جماعة و زادوا فيه اشياء ليست له-

و شعر يريد مع قلته في نهاية الحسى - و ميرت الأبيات التي له من الأبيات التي له من الأبيات التي له من الأبيات التي ليست له و طفرت بكل صاحب البيت - "
(حجى خليفه، كثف الطنور عن آسام الكتب و الفنور، طبع قسطنطينيه، ١٣٦٠ه، ج ١، ص

ترجر:- دیوان یزید کوسب سے پہلے ابو عبداللہ محد بن عمران الرزبانی نے جمع کیا جو تین کراسوں (فل سکیپ دوراق) پر مشتمل چوٹے مجم کا تعا- ان کے بعد مختلف لوگوں کی ایک جماعت نے اسے المحد میں ایسے اشعاد کا بھی اصافہ کر دیا جو یزید کے نہیں

اور یزید کی شاعری قلیل ہونے کے باوجود نیایت درجہ حس وخوبی کی مال ہے۔ اور

میں نے ان اشعار کو جو یزید کے بیں ان اشعار سے علیحدہ کردیا ہے جواس کے نہیں بیں۔ نیز میں ان (غلط طور پریزید سے منسوب) اشعار کے نظم کرنے والے تمام شعراء کے نام معلوم کرنے میں بھی کامیاب ہوگیا ہوں۔

#### ۰۰ - امام الصند شاه ولی الله محدث دہلوی (م.۲۷۱احه/۱۷۲۱، دہلی)

رصغیر کے ممتاز مفسر و مترجم، جلیل القدر فقیہ و محدث، عظیم الرتبت عالم وصوفی،
سلسلہ ولی اللبی کے امام اول اور "حجة الله البالغة" سمیت کثیر تعداد میں معروف و متنوع
تصانیف کے مصنف شاہ ولی اللہ محدث وہلوی فاروقی (۱۲۰۱۳ - ۱۲۳۰) عالمی شهرت یافتہ
شخصیت بیں۔ سیدنا ابو بگر و عمر و عثمان کی خلافت راشدہ منتظمہ اور سیدنا علی کی خلافت راشدہ
مفتونہ نیز خلافت سیدنا معاویہ و من بعدہ پر جامع و بلیخ انداز میں تبصرہ کرتے ہوئے فرمات
بیں:۔

"باید دانست که آنحضرت صلی الله علیه وسلم در احادیث متواتر بالمعنی افاده فرمودند که حضرت عثمان مقتول خوابد شد- و نزدیک بقتل او فتنه عظیم خوابد برخاست که تغیر اوضاع و رسوم مردم کند و بلاتے آن مستطیر باشد- زمانے که پیش ازان فتنه است آثرا باوصاف مدح ستودند و مابعد آنرا باضاف ذم نکوبیدند و استقصاء نمودند در بیان آن فتنه تا آنکه مطابقت موصوف بر آنچه واقع شد بر هیچ خردے مخفی نماند- و بابلغ بیان واضح ساختند که انتظام خلافت خاصه بان فتنه منقطع خوابد شد- و برکات ایام نبوت روئے باختفاء خوابد آورد- و این معنی را تا بحدے ایضاح کردند که پرده از روئے کار برخاست و خجة الله ثبوت آن خبر در خارج متحقق پرده از روئے کار برخاست و خجة الله ثبوت آن خبر در خارج متحقق برده رو روئے کار برخاست و خجة الله ثبوت آن خبر در خارج متحقق باسلامیه در خور اوصاف خلافت خاصه و انعقاد بیعت برائے او اسلامیه در خور اوصاف خلافت خاصه و انعقاد بیعت برائے او ووجوب انقیاد رعیت فی حکم الله بنسبت او متمکن نه شد در

خلافت، و در اقطار ارض حکم او نافذ نه گشت و تمامه مسلمین تحت حکم او سرفرود نیاوراند- و جهاد در زمان وے رضی الله عنه بالکلیه منقطع شد- و افتراق کلمه مسلمین بظهور پیوست- و انتلاف ایشان رخت بعدم کشید- و مردم بحروب عظیمه باو پیش آمدند و دست او را از تصرف ملک کوتاه ساختند- و بر روز دائره سلطنت لا سیما بعد تحکیم تنگ تر شدن گرفت تا آنکه در آخر بجز کوفه و ماحول آن برائے ایشان صافی نماند- و بر چند این خللها در صفات کامله نفسانیهٔ ایشان خللے نینداخت لیکن مقاصد خلافت علی وجهها متحقق نگشت-

و بعد حضرت مرتضی چوں معاویہ بن ابی سفیان متمکن شدو اتفاق ناس بروئے بحصول پیوست و فرقت جماعت مسلمین از میان
برخاست، و سوابق اسلامیه نداشت ولوازم خلافت خاصه در و م
متحقق نبود-

بعد ازاں بادشاہاں دیگر از مرکز حق دور تر افتادند کما لا یخفی- پس خبر آنحصرت صلی الله علیه وسلم بانقطاع خلافت خاصه منتظمه نافذه ازیں جہت متحقق گشت-" (شاه ولی الله معدت دہلوی، ازالة الخفاء عی خلافة الخلفاء- مطبع صدیتی، دہلی، جلد اول، فصل پنجم، ص ۱۲۲-۱۲۳)-

ترجمہ:- جاننا جاہیے کہ آئمضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثول میں جو معنی کے لاظ سے درجہ توا ترکی حامل ہیں، ارشاد فرمایا تعاکہ حضرت عشمان شہید ہوں گے۔ اور اللی کی شہادت کے ایام میں ایسا عظیم فتنہ بربا ہوگا کہ لوگوں کے احوال و عادات کو بدل ڈالے گا۔ اور اس کی مصیبت ہمہ گیر ہوگی۔ نیز آپ نے اس فتنہ سے پہلے کے زمانے کو تعریفی اور اس کی مصیبت ہمہ گیر ہوگی۔ نیز آپ نے اس فتنہ سے پہلے کے زمانے کو تعریف کلمات سے یاد فرمایا اور اس کے بعد کے زمانے کو مذموم بتلایا۔ اور اس فتنہ کے بیان میں انتہائی وصاحت فرمائی کہ جو مجھے بیش آنے والا تعااس کا معاملہ کی عقل والے سے بوشیدہ نہ رہ بائے۔ اور نمایت بلیخ الفاظ میں واضح فرمایا کہ اس فتنہ کی آمہ سے خلافت خاصہ (راجرہ) کا انتظام در ہم برجم ہوجائے گا اور زمانہ نبوت کی برکات غائب ہوجائیں گی۔

یہ بات آپ نے اس قدر وصاحت سے بیان فرمائی کہ معاطے کا کوئی پہلو منی نہ رہا۔ اور اس پیش گوئی کے امر واقعہ کے طور پر ٹابت سونے کے سلسلہ میں اللہ کی حجت قائم سو کی، اس طور پر کہ حضرت مرتفی میں باوجود اس کے کہ ظافت خاصہ کے جملہ اوصاف آپ

یں بائے جاتے تھے اور سبقت فی الاسلام کے فضائل میں آپ کا مقام راسخ و برتر تھا، نیز

ہر یا گئے بیعت بھی منعقد ہوئی اور حکومت الہ میں رعایا پر آپ کی اطاعت بھی واجب

قرار پائی، مگر نہ تو آپ کی ظافت مصبوطی سے قائم ہو سکی اور نہ ہی سر زمین مملکت کے تمام

علاقول میں آپ کا حکم نافذ ہو سکا۔ نہ ہی تمام مسلما نوں نے (متفق ہو کر) آپ کے حکم کے

مامنے سر سلمے خم کیا۔ نیز آپ کے زانہ ظافت میں سلمہ جاد بالکل منقطع ہوگیا۔ سلما نول

کے درمیان افتراق و انتشار ظاہر ہوا اور سلما نول کا اتحاد و وحدت راہی ملک عدم ہو گئے۔

لوگوں نے برخی برخی جنگوں کی صورت میں آپ (علی ان کا مقابلہ کیا۔ مملکت میں آپ کے

دست تصرف کو محدود تر کردیا اور روز آپ کا دائرہ سلطنت بالخصوص تحکیم (جنگ صغین

دست تصرف کو محدود تر کردیا اور روز آپ کا دائرہ سلطنت بالخصوص تحکیم (جنگ صغین

میں لشکر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ثالثوں پر چھوڑ نے) کے واقعہ کے بعد شک تر ہوتا چلاگیا۔

میں لشکر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ثالثوں پر چھوڑ نے) کے واقعہ کے بعد شک تر ہوتا چلاگیا۔

میں لشکر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ثالثوں پر چھوڑ نے) کے واقعہ کے بعد شک تر ہوتا چلاگیا۔

میں لشکر علی و معاویہ کے مابین فیصلہ ثالثوں پر چھوڑ نے) کے واقعہ کے بعد شک تر ہوتا چلاگیا۔

میا نظل انداز ہونے والی با تول سے آپ کے ذاتی اوصاف کا ملہ پر کوئی حرف نہیں آتا گر

حضرت رتفیٰ کے بعد جب معاویہ بن آبی سفیان (منصب خلافت پر) مشمکن ہوئے تو منام لوگوں کا ان پر اتفاق ہو گیا اور امت مسلمہ کا تفرقہ مٹ گیا۔ گروہ موابق اسلامیہ (فصائل سابقون اولون) کے حال نہ تھے اور خلافت خاصہ کی خصوصی شرائط ان میں موجود نہ تعیں۔

ان کے بعد جو بادشاہ آئے وہ مرکز حق سے جیسا کہ معلوم ہے دور تر ہوتے ہے گئے۔

یس اس طور پر آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو انہوں نے خلافت خاصہ منتظمہ و بس اس طور پر آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی جو انہوں مقیقت واقعی بن گئے۔

نافذہ کے (شہادت عثمان پر) ختم ہوجانے کے بارسے میں فرمائی تھی، حقیقت واقعی بن گئی۔

ثاہ ولی اللہ نے طالبین قصاص عثمان (سیدہ عائشہ و طلحہ و زبیر و معاویہ و دیگران رضی اللہ عنہ م

دوم آنکه قصاص حق است و حضرت مرتضی قادر است بر اخذ قصاص ذی النورین و اخذ آن نمی کند بلکه مانع آن است- و حضرت مرتضی نیر به خطائے اجتہادی حکم فرمود-"

ائده ولي الله، ازالة الخفاء عن خلاقة الخلفاء، ج ٢، ص ٢٤٩)-

رجر ج دوسرے یہ کہ قصاص لینا برحق ہے اور حضرت مرتعیٰ اس پر کاور تھے کہ

(عثمان) ذی النورین کا قصاص لیں گر انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے مانع ہیں۔ پس حضرت مرتفیٰ نے بھی خطائے اجتمادی سے کام لیا۔

مزید فرائے بیں کہ سیدناعلی کی خلافت میں ان کی تمام لڑائیاں اپنی خلافت اور اس کی بیعت کو مستحم بنانے کے سلیلے میں تسیں-ان کی حیثیت کفار سے اسلامی جماد کی نہ تمی-

"مقاتلات وے (علی) رضی اللہ عند برائے طلب خلافت بود نہ

بجهت أسلام-" (شاه ولى الله والالا الخفاء عن خلافة الخلفاء، ج ١، ص ٢٤١)-

ترجمہ:- (شہاوت عثمان کے بعد) علیٰ کی لڑائیاں طلب طافت کے لئے تیں نہ کہ (جاد) اسلام کی خاطر۔

مزيد فرماتين:-

"آنحضرت صلى الله عليه وسلم در احاديث بسيار تلويح فرمودند كه خلافت خاصه بعد حضرت عثمان منتظم نه خواهد شد-" (شاه ولى الله ازالة الخفاء، ج ٢، ص ٢٢٩)

ترجمہ:۔ آنمفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں ومناحت فرمائی تمی کہ طلافت خاصہ حضرت عثمان کے بعد منظم ندرہ یائے گی۔

سیدنا ابو بکرو عمر و عثمان و معاویہ رمنی اللہ عنهم کے متوازی سیدنا علی و حس کے موازی سیدنا علی و حس کے موقت نیز بعد ازال سیدنا حسی وزید و نفس زکیہ وغیرہ کے خروجوں میں جو صورت مال بیدا ہوئی، اس کے باوجود ایک فرقہ کے امرار امامت و خلافت علی و اولاد علی کے حوالہ سے تبعیرہ کرتے ہوئے شاہ صاحب فرماتے بیں کہ شاید امامت و خلافت کے عملی انتقاد میں کامیا تی اللہ تعالیٰ کی بعض محکول کی بناء پر آل علی کے مقدر ہی میں نہیں۔

در عنایت آزلی مقرر بود که سپچگاه حضرت مرتضی و آولاد او تا دامان قیامت منصور نشوند و سپچگاه خلافت ایشان علی وجهها صورت نگیرد بلکه ازمیان ایشان بر که دعوت بخود کند و سر بقتال بر آرد مخذول بلکه مقتول گردد-"

. (شاه ولى الله لزالة الخفاء، ج ٢، ص ٢٨٢)-

ترجد :- (ناید) تقدیر ازلی میں یہ طے ہو چا ہے کہ حضرت مرتفی اور ال کی اوالہ ا عاقیات (عملی انعقاد داست وظافت میں اکامیاب نہ ہو پائیں کے اور ال کی فلافت کمیں یکی ا محاصة منظر نہ ہویائے کی بلکہ ال میں سے جو بھی اپنی فرف د حوث وست وسے کا اور پر سر سکا ہو ہو

كا، شكت كمان كا بلكه مقتول موكا-

سیدنا معاویہ کے بارے میں سیدنا عرش کا قول نقل کرتے ہوئے شاہ صاحب رقمطراز

"ذم معاوية عند عمر يوماً فقال: دعونا من ذم فتى قريش، من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده الا على الرضى ولا يؤخذ ما فوق رأسه الا من تحت قدميه-" (ازاله الخفاء، ج ٢، ص ٤٥)-

ترجہ:- ایک دن حضرت عمر کے سامنے حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو حضرت عمر نے زمایا کہ قریش کے اس جوان کی عیب جوئی ہمارے سامنے نہ کو، جس کی شان یہ ہے کہ وہ خصہ کی حالت میں بھی مسکراتا ہے اور جو محجداس کے پاس ہے، اس کی رصامندی کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ نیز جو محجداس کے سر پر ہے، ورج برف اس کے قدمول کے نیج سے حاصل نہیا جا سکتا ہے۔ (یعنی عمر ف ان کی تگریم ورصا سے)۔

امام المندشاہ ولی اللہ دہلوی کے ان چند فرمودات سے خلفاء ثلاثہ وسیدنا علی و حس و معاویہ رحنی اللہ علیہ و حس و معاویہ رحنی اللہ عنہ کی امامت و خلافت نیز بعد از ان خلافت یزید و خروج حسینی کے سلسلہ میں جملہ امور کو سمجمنا فرق حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنے کے باوجود آسان تر ہوجاتا ہے۔ فمن شاء فرکہ۔

#### ١٧ - علامه عبدالعزيز فرهاروي رامبوري حنفي (م ١٢٣٥هـ)

برصغیر کے معروف عالم و مصنف علام عبدالعزیز فرطاروی رامپوری حنفی یزید پر العنت کو غلط فعل قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لعن یزید سے روکنے والے اہل سنت کو طارحی قرار دینا قواعد فریعت کے منافی ہے:-

"لا يجوز لعن كل شخص بفعله، فاحفط هذا ولا تكن من الذين لا يراعون قواعد الشرح ويحكمون بأن من نهى عن لعن يريد فهو من المغوارج-" (البراس، شرح المغاند، ص ٣٣٢)-

ترجیدہ۔ ترجیدہ۔ اس بات کو یادر کھو اور ان لوگوں میں سے نہ ، وجو تو عد شریعت کا لحاظ سیں کرتے اور سر

#### اس شخص پرخارجی ہونے کا فتوی لگا دیتے بیں جو پر پد کو لعن طعن کرنے سے رو کتا ہے۔

# ٢٧١- علامه نور الدين حنفي رامبوري (م ٢١١ه ١٨٥١ء)

على علام نور الدين حنى رامپورى ابنى كتاب "البيعة بيد خليفة الرحمى على مذهب النعمان "ميں يزيد كے تعارف ميں فرماتے ہيں:-

"أن يزيد كان شاعراً عالماً دبيراً حسن الوجه- و كانت عمته ام حبيبة روجة رسول الله صلى الله عليه وسلم-

كان خلافته باختيار معاوية بن ابى سفيان و بايعه الصحابة كلهم أو بعضهم- و اتباع الصحابة واجب و كان اتباع خلافتهم و استخلافهم ايضاً واجباً-

و اذا عرفت هذا، نسبة الفسق و الكفر الى يريد بن معاوية حرام و استحلاله كفر--- و شرب الخمر و ظلم الناس وغير ذلك، فهذا كله بهتان عظيم لا يجوز سمعه-

(بحواله عبنالعي لكهنوي، نزهة الخواطر، جلد ٤، ص ٥١٢، مطبوعه ١٣٤٨، حيدر آباد دكن)-

ترجمہ:- یزید شاعر، عالم، کا تب اور خوبصورت تھا۔اس کی بھوبھی ام حبیبہ روجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعیں۔اس کی خلافت حضرت معاویہ بن ابی سغیان کے اختیار وانتخاب کی بناء پر تھی۔ اور اس کی بیعت تمام صحابہ یا ان کی ایک تعداد نے کی تھی۔ اور صحابہ کی بناء پر تھی۔ اور اس کی بیعت تمام صحابہ یا ان کی ایک تعداد نے کی تھی۔ اور صحابہ کی بیروی واجب ہے۔ نیز ان کی خلافت اور ان کے بنائے ہوئے ظیفہ کی اتباع بھی واجب

اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہے تو پھر یزید بن معاویہ کی طرف فس اور کفر کی فسبت کرنا حرام اور اسے جائز سمجمنا کفر ہے۔
مبت کرنا حرام اور اسے جائز سمجمنا کفر ہے۔

اور بزید پر ضراب نوشی، لوگول پر ظلم کرنے وغیرہ کے تمام الزامات بستان عظیم بیں جن کاسٹنا بھی جائز نہیں۔

### ١١٥٠ نواب صديق حن خال (م ٢٠١١ه/١٨٨٩، بعوبال)

شهره آفاق عربی تفسیر قرآن "فتح البیان فی مقاصد القرآن" سمیت متعدد مشهود و معرف عربی و فارس کتب کے مؤلف، جلیل القدر عالم و محدث نواب مدیق حن خان القدومی خلافت یزید کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

"بیعت برائے یزید گرویدہ بود- پس حسین بروے باغی شدزیرا که کسان بسیار اقوام بر بیعت وے نمودند- و استخلاف پدر او
برائے وے اختیار کردند- باوجود استخلاف این چنین بغاوت که
حسین کرد شرط نه باشد- و شک نیست که پدرش معاویه خلیفه
د حتین کرد شرط نه باشد-

(نواب صديق حسى حاي، جمع الكرامة، و راجع ايصاً، نواب امداد امام، مصباح الطّلم، مطبوعه رامپور، ص ١٣٢)

ترجمہ:- یزید کے لئے بیعت منتقد ہوگئی تی- پس حسین نے اس کے خلاف بناوت کی- چونکہ لوگوں کی کثیر تعداد سنے یزید کی بیعت کل تمی اور اس کے والد (معاویہ) کی جا نب سے اسے فلیفہ وجا نشین مقرد کرنے کے اقدام کو تسلیم کرایا تھا، امدا استخلاف (جا نشینی یزید) کے باوجود ایسی بناوت جو حسین نے کی اس کاموقع نہ تعا- اور اس میں مثل نہیں کریزید کے والد معاویہ (جنہول نے جا نشین بنایا) فلیفہ برحق تھے۔

# ۱۳۳- قطب العالم مولانارشيد احمد گنگوهي ا (م ساساه ۱۹۰۵)

قطب العالم، فقیہ الامر مولانارشید احمد گنگوی جومفتی صدر الدین آرردہ، مولانا مملوک علی نانو توی اور شاہ عبدالغنی دہلوی کے تلدہ اور دارانعلوم دیوبند کے بانیان و سر پرستان میں کے تعد کے ایک عالم باعمل اور صوفی متشرع تھے، اور "براہین قاطعہ"، کے تعد کے ایک عالم باعمل اور صوفی متشرع تھے، اور "براہین قاطعہ"، "بدایت المحتدی" اور "سبیل الرشاد" وغیرہ متعددا ہم کتب کے مصنف بیں، آپ جوازوعدم جواز لعن یزید کے حوالہ سے ایک سوال کے جواب میں فراتے ہیں:۔

حواب

تدیت صحیح ہے کہ جب کوئی شخص کی پر لعنت کرتا ہے، اگروہ شخص قابل لعن کا ہے تو لعن اس پر پر لئی ہے۔ در نہ لعنت کرنے والے پر رجوع کرتی ہے۔ پس جب تک کی کا خر پر مرنا مشخص نہ ہوجائے، اس پر لعنت نہیں کرنا چاہیئے کہ اپنے اوپر عود لعنت کا اندیشہ ہے۔ لہذا پر ید کے وہ افعال ناشائستہ ہر چند موجب لعن کے بیں، گر جس کو محقق اخبار اور

ہے۔ لہذا پرید کے وہ افعال ناشا کستہ ہر چند موجب عن نے بیں، مرجس کو عفق اخبار اور قرائن سے معلوم ہو گیا کہ وہ ان مغاسد سے راضی وخوش تما اور ان کو مستحس اور جا زجانتا تما اور بدون تو بہ کے مرگیا تو وہ لعن کے جواز کے قائل بیں اور مسئلہ یوں ہی ہے۔

اور جوعلما، اس میں ترددر کھتے ہیں کہ اول میں وہ مومن تھا۔اس کے بعد ان افعال کا وہ مستحق تمایا نہ تھا اور ثابت ہوا یا نہ ہوا، تعقیق نہیں ہوا۔ پس بدون تعقیق اس امر کے لعن جائز نہیں۔ بعد وہ فریق علما، کا بوج حدیث منع لعن مسلم کے لعن سے منع کرتے ہیں اور یہ مسئلہ ہی حق ہے۔

پس جواز لعن اور عدم جواز کا مدار تاریخ پر ہے۔ اور ہم مقلدین کو احتیاط سکوت میں ہے۔ کیونکد اگر لعن جائز ہے تو لعن نہ کرنے میں کوئی حرجہ میں۔ لعن نہ فرض ہے، نہ واجب، نہ ست محض مباح ہے۔ اور جو وہ محل نہیں تو خود بہتلا ہونا معصیت کا اچھا نہیں۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ (رشید احمد)

(۱۰ نارشید حمد تنگوی فتاوی رشیدیه کتاب ایمان اور کفر کے مسائل من ۱۳۵۰

# ۵ سم- اعلی حضرت مولانا احمد رصنا خان بریلوی (م ۱۹۲۱ه م)

برصغیر کے کثیر التصانیف، معروف ومنفرد عالم و فقیہ ومشکم، اعلی حضرت مولانا احمد رصا خان بدیلوی ایک سوال کے جواب میں امام ابو بکر و عمر و عثمان ومعاویہ رصی اللہ عنهم نیز دیگر معابہ کرائے کے سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

مسئد: - امير معاوية كى نسبت مجلى كهتا ب كه وه اللى شخص تع يعنى اندول في خضرت على كرم الله تعالى وجه الكريم اور آل رسول صلى الله عليه وسلم يعنى امام حن سے الاكر الله خلافت في اور برار باصحابة كوشهيد كيا-

جعزی کمتا ہے کہ:- میں ان کوخطا پر جانتا ہوں ان کو امیر نہ کمنا جاہیے جمرو کا یہ قول ہے کو اسلام عاب میں سے بیل ان کی توہد گر ای ہے ایک اور شخص جو اپنے آپ کو

سى المذہب كمتا ہے اور كچر علم بحى دكھتا ہے وہ كمتا ہے كہ سب محاب اور خصوصاً حضرت ابو كر صديق اور حضرت عمران دوانورين (نعوذ باطد منها) لائى اسے - كيونكد رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم كى نعش مبارك ركمى تمى اور وہ اپ اپ فليغ ہونے كى فكر ميں لگے ہوئے تھے - ان جاروں شخصوں كى نسبت كيا حكم ہے ان كو اہل سنت كى فكر ميں لگے ہوئے تھے - ان جاروں شخصوں كى نسبت كيا حكم ہے ان كو اہل سنت كيا حكم ہے ہيں يا نسيں ؟

#### الجواب

"الله عزوجل في سورة الحديد مين معالب سيد الرسلين كى دو قسمين فرائين- ايك وه كه قبل فتح كم مشرف بايمان موسف اور راه خدامين بال خرج كيا، جماد كيا- دوسر وه كر بعد (فتح كم مشرف بايمان موسف)- بعر فرما ديا وكلا وعد الله الحسنى- "اور دونول فريق سے مكم مشرف بايمان موسف)- بعر فرما ديا وكلا وعد الله الحسنى- "اور دونول فريق سے الله تعالى في بعلائى كا وعده فرما يا- \*

توجوکی صحابی پر طعنہ کرے، اللہ واحد قمار کو جھٹلاتا ہے۔ اور ان کے بعض معاطات جن میں اکثر حکایات کاذبہ میں، ارشاد الهی کے مقابل پیش کرنا، اہل اسلام کاکام نہیں۔ رب عزوجل نے اس آیت میں ان کا منہ بھی بند فرما دیا کہ دو نوں فریق صحابہ رمنی اللہ تعالی عنهم سے بعلائی کا وعدہ کر کے ساتھ ہی ارشاد فرمایا:۔ "والله بما تعملون خبیر-" اور اللہ کو خوب خبر ہے جو کچھ تم کرو گے۔ بایں ہمہ میں تم سب سے بعلائی کا وعدہ فرما چا۔

اس کے بعد جو کوئی کے، ابنا مرکھائے، خود جسم میں جائے۔ علامہ شماب الدین خفاجی "نسیم الریاض" فررح "شفاء" امام قاصی عیاض میں فرماتے ہیں:۔ "

ومن يكون يطعن في معاوية فذاك من كلاب الهاوية

ترجمہ:- جوحفرت معاویہ پرطعن کرے وہ جنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ ان جار شخصیتوں میں عمرو کا قول سچا ہے جملی اور جعفری جموٹے ہیں۔ایک اور جو شخص ہے سب سے بد تر خبیث رافعنی تبرائی ہے۔

الم کامترر کرنا ہر مہم سے زیادہ اہم ہے۔ تمام انتظام دین و دیا اس سمعلق ہے اور حصور اقدی صلی احد علیہ وسلم کا جنازہ انور اگر قیاست تک رکھا رہتا تو اصلاً کوئی خلل محتمل نہ تما۔ انبیا، عیسم السلام کے اجسام طاہرہ بگڑتے سی سیدنا حضرت سلیما عیم السلام کے اجسام طاہرہ بگڑتے سی سیدنا حضرت سلیما عیم السلام کے اجسام طاہرہ بگڑتے سی سیدنا حضرت سلیما عیم السلام کے اجسام طاہرہ بھر وفن موئے۔

(حنور اكرم مكا) جنازه مباك حجره ام المومنين صديقه مين تعاجمان اب مزار انور ب

اس سے باہر لے جانا نہ تھا۔ چھوٹا سامجرہ اور تمام معا ہر کواس سادت سے مشرف ہونا کہ ایک جماعت آئی صلوۃ پڑھتی اور باہر جاتی ایوں یہ سلسلہ تبسرے دن ختم ہوا کہ تین برس میں ختم ہوتا تو جنازہ اقد س یول بی دکھا رہنا تھا کہ اس وج سے تاخیر دفن اقد س خروری تھا۔ ابلیس کے زدیک یہ اگرالی کے سبب تھا تو سب سے سخت الزام امیر الموسنین مولا علی پر سبیہ تو اللی نہ تھے اور کن دفن کا کام محمر والوں ہی سے مشعلی ہوتا ہے یہ کیوں تین دن ہاتھ برہاتھ دمرے بیٹے رہ انہول نے بی رسول کا یہ کام کیا ہوتا ہملی خدمت بھالائے ہوتے۔ پرہاتھ دمرے بیٹے رہ انہول نے بی رسول کا یہ کام کیا ہوتا ہملی خدمت بھالائے ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ اعتراض معون ہے اور جنازہ انور کا جلد دفن نہ کرنا ہی مصلحت دینی تھا جس پر علی مرتشی اور سب معابہ نے اجماع کیا گر ہا۔

چشم بداندیش که برکینده با عیب نماید به نگابش بنر

يه خبثا وخدام الله تعالى، معاب كرام كوايدا سي ديت بكد الله الله اور رسول كوايدا ديت

يل-

وريث مي م:-

جس نے میرے معالبہ کو ایدا دی اس نے مجھے ایدا دی۔ اور جس نے مجھے ایدا دی، اس نے اللہ کو ایدا دی، اللہ کو ایدا دی اللہ اللہ کے اللہ کی اللہ اللہ کے اللہ تعالی اعلم۔ والعیاذ باللہ تعالی واللہ تعالی اعلم۔

كتب عبده المغنب احمد دصنا عنى عز- يحميدن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم-

(مولانا احمد رمنا خال بريلوي؛ احكام فريعت، حصه اول، ص ١٢٢- ١٢٣)

اعلی حضرت مولانا احمد رصافان بریلوی سیدنا ابوبکر و عمر و عشمان و علی و حس رصی الله عنهم کی خلافت راشده میل خلافت راشده میں مطابی راشد سین مطافت کو بھی خلافت راشده میں شمار فریاتے بیں۔ آپ "خلافت راشده کی تعریف" کے زیر عنوان فریاتے بیں:-

"ا بو بكر صديق، عمر فاردق، عثمان عنى، مولا على، الم حسن، امير معاويه، عمر بن عبد العريفرصي الله عنهم كي خلافت، راشده تمي-"

(علام سيد محود احمد رمنوي، شان معابة، ص ٢٦، بمواد اعلى حفرت، الملفوظ، حصد سوم ، ص اع)

جانشین اعلی حضرت شاہ محمد مصطفیٰ رصا طان، مفتی اعظم مبند، (بریلی) سید نا ابوسفیان و معاویہ و مغیرہ و عمر و بن عاص سمیت جملہ صحابہ کرامؓ کی عظمت بیان کرتے ہوئے و ماتے

-بين:

"کی جوانی کے ساتھ سوء عقیدت (بدعقیدگی) بد مذہبی و گراہی واستحاق جم ہے۔
کہ حضور اقدی کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص مثلاً حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد باجد
حضرت ابو سفیالی اور والدہ باجدہ حضرت بند، اور اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص و
حضرت مغیرہ بن شعیدہ حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنهم، حتی کہ حضرت وحثی رضی الله
حضرت مغیرہ بن شعیدہ حضرت ابد اسماری رضی اللہ عنهم، حتی کہ حضرت وحثی رضی الله
عز جنبوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشدا، حرزہ کو شہید کیا۔ اور بعد اسلام اخبث
عز جنبوں نے قبل اسلام حضرت سیدنا سید الشدا، حرزہ کو شہید کیا۔ اور بعد اسلام اخبث
النای مسلیمہ کذاب معون کو جسم واصل کیا۔۔۔۔، ان بین سے کی کی شان بیں گتائی تبرا

( بمواله منتی ا بوسعید، غلام مبرود الادری ، افعنلیت سیدناصدین اکبر، مکتب فریدیه، سابیوال ، ص ۱۵۵)

اعلی حضرت مولانا احمد رضا خال بریگوی و جاتشین اعلی حضرت مجتی اعظم شاه محمد مصطفی رصا خان بریلوی کے این ارشادات و ختاوی کی رو سے تمام صحابہ کرام ازروئے قرآن و سنت اہل مغفرت و جنت اور انعام خداوندی کے مستحق نجوم بدایت ہیں۔ اور سیدنا ابوسفیان و سیده مند نیز سیدنا معاویہ و عمروی عاص و مغیرہ بن شعبہ و قاتل مسیلہ کذاب، و حثی رضی اللہ عنهم سمیت کی بعی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت رکھنا بدمذ مبی و گراہی و استحاق جسم ہے۔ اور ان کے بعض معاطلت و مشاجرات کو جن میں اکثر محایات کاذبہ بیں، ارشاد اللی (و کلاوعد اللہ السی و غیرہ) کے معابل بیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ ان واجب التعظیم و التکریم صحابہ کرام میں ودرج ذیل صحابہ میں میں شامل ہیں:۔

ا- سیدنا حن وحسین و دیگر جمله صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین-(سیدنامعاویدگی امامت وخلافت کی بیعت کرنے والے)-

۲- سيدنامغيره بن شعبر-

(یزید کی ولی عدی کی تبویز نیک بیتی کے ساتھ پیش کرنے والے)

٣٠- سيد نامعاوية بن أبي سفيان - .

(یزید کی ولی عمدی کی تجویز پر استصواب کروا کر عالم اسلام سے اس کی بیعت لینے والے) سم- وعانی سو سے رائد باطل شکن صحابہ کرائم -

(بيعت كنندگان ولايت يزيد در خلافت سيد نامعاويد)-

٥- أيره سو عدائد باطل شكن صحابه كرام -

(بیعت کنندگان خلافت یزید بعد وفات سیدنامعاویی، نیز خلافت یزید میں موجود اور اس کے خلاف خردی نه کرنے والے والے اور واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد بھی بیعت یزید کو برقرار کھنے والے جملہ صحابہ کرام بشمول سیدنا عبداللہ بن جعفر طیار و عبداللہ بن عمر و عبداللہ بن عباس و عیر عم، رضی اللہ عنهم اجمعین )۔

٧- سيدنا حسين بن على رضى الله عنهما-

(یزید کے مقابلے میں اعلیٰ و برتر خلافت حسینی کے قیام کی خاطر خرون کرنے والے اور پھر شیعان کوفد و عراق کی غداری و بیعت ابن زیاد کے بعد یزید سے ملاقات ومذاکرات کی پیشکش کرنے والے جے ابن زیاد نے پہلے وست ور دست ابن زیاد کی خمرط سے مشروط کر کے صورتحال کو نگاڑدیا اور سانح کر بلاپیش آیا)۔

۷- سيدناعبدالله بن زبيررضي الله عنها-

(یزید کے خلاف کم میں خروج کر کے وفات یزید تک بیعت یزید نے کرنے والے-)

٨- سيدنامسلم بن عقب الريّ-

(واقع حره یعنی اواخر ۱۳ هدمیں ابل مدینہ کے ایک طبقہ کی یزید مخالف بغاوت کچلنے والے امیر لشکر یزید)-

9- سيدنا حسين بند نميرً-

(كديس حصار كثرابن ربير (اوائل ١٢٠ هـ) ك دوران بي امير تشريزيد ١-

-۱۰ سیدنا عبدالتید بن عمر و عبدالتد بن جعفر طیار و دیگر صحابه وابل بیت ورمد شر منوره(واقعه کر بلا کے بعد اواخر ۱۳۰۰ ه میں واقعہ حره کے دوران میں بھی بیعت یزید کو برقرار رکھنے
والے اور یزید مخالف عامیان ابن زمیر کی جناوت کی مخالفت کرنے والے، بشمول تا بعین ابل
بیت سیدنا محمد بن علی، ابن المنفیر وعلی زین العابدین و محمد البائز)-

بقول ابن کشیر: 🗝

وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات ابل بيث النبوة ممن الم ينقض العهد ولا بايع أحداً بعد بيعته ليزيد-"

(البداية و النهاية، ج ٨، ص ٢٣٢)

ترجر:۔ عبد طدین عربی خطاب اور جماعات ابل بیت نبوت ال لوگوں ہیں شال سے جنوں نے عبد شکنی نہیں کی اور برید کی بیعت کر لینے کے بعد پھر کئی اور کی بیعت نمیں کی۔ ا بن کثیریه بمی روایت کرتے بیں کہ:۔

وكذلك لم يخلع يريد أحد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن الحنفيه فى ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع، و ناظرهم و جادلهم فى يريد ورد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة-

(ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢١٨)

ترجمہ:- اور اسی طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کسی نے بزید کی بیعت نہ تورہی-اور محمد بن حنفیہ سے اس (بیعت بزید تور نے کے) معاجلے میں درخواست کی گئی توانہوں نے سختی کے ساتھ انکار کر دیا، اور ان (باغیول) سے بزید کے بارسے میں مناظرہ و مجادلہ کیا- اور انہوں نے بزید پر شراب نوشی نیز بعض نمازوں کے قصنا کر دینے کے جوالزامات لگائے، ان کو مسترد کرتے ہوئے بزید کی صفائی میں دلائل دیئے۔

۱۱- عمراد نبی وعلی سید نا عبدالله بن عباس الهاشی القرشی و دیگر معابه و ابل بیت در کمه و

طا ئف وغيره-

(سیدنا حسین کوشیعان کوفہ کے بعروسے پر خرون سے منع کرنے والے اور کربلاوحرہ وحصار ابن زبیر کے بعد بھی وفات یزید تک مذکورہ بالاصحابہ واہل بیت کے ہمراہ بیعت یزید کو برقرار رکھنے والے )۔

ظامہ کلام یہ کہ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشی میں یزید پر تنقید کرنے والے کے لئے بھی کوئی ایسی بات زبان و قلم سے نکالنا جس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ طور پر بیعت کنندگان و عدم بیعت کنندگان یزید، صحابہ و اہل بیت میں سے کسی کی شان میں گتاخی لازم آتی ہو، بد مذہبی، گھراہی اور استحقاق جمنم ہے۔

و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا-

اعلی حضرت مولانا احمد رصا خان بریلوی کتب شهادت نیز سانحد کر بلا کے حوالہ سے رائج مختلف رسوم محم وغیرہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"کب شهادت جو آج کل رائج بین، اکثر کایات موضوع و روایات باطله پر مشتمل بین ۔ یونی مرشے ۔ ایسی چیزول کا پڑمنا سننا ب گناه قرام ہے تعدیث بین ہے: نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن العراثی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن قرایا دواه ابوداؤد و الحاکم عن عبدالله بن ابی اوفی رضی الله تعالی

عنه-

ایے بی ذکر شمادت کو امام جمت الاسلام وغیرہ علمائے کرام منع فرماتے بیں۔ کما ذکر الامام ابن حجر المحکی فی الصواحق المحرقة-

ال اگر صحیح روایات بیان کی جائیں اور کوئی کلمه کسی نبی یا ملک یا اہل بیت یا صحابی کی توبین، شان کا مبالغه، مدح وغیره میں مذکوره نه جو، نه وہال بین یا نوصہ یا سینہ کوئی یا گربان دری یا ماتم یا تصنع یا تجدید غم وغیره ممنوعات ضرعیہ ہوں، تو ذکر ضریف فصائل و مناقب حضرت سید، المام حسین موجب ثواب ورحمت ہے۔"

(اعلى حضرت احمد رمنا خان بريلوي، مجموعه رسائل دوروانض تقديم وترتيب فاروق كليبي ص ٢٣٠)

اعلی حفرت اس سلسلہ میں تفعیل ووصاحت کے ساتھ مزید بیان فرماتے ہیں :"شہادت نامے تشریا نظم جو آج کل عوام میں رائج بیں اکثر روایات باطلہ و بے
سرویا سے مملو اور اکاذیب موصوعہ پر مشتمل بیں۔ ایسے بیان کا پر محنا، سننا، وہ شہادت ہو،
خواہ کچھ اور، مجلس میلاد مبلک میں مو، خواہ کمیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ خصوصاً جبکہ وہ
بیان الیی خرافات کو متعیم ہو، جن سے عوام کے عقائد میں تزلزل واقع ہو، کہ پھر تواور بھی

زیادوربر قائل ہے۔

ایے ی وجوہ پر نظر قربا کر اہام جمت الاسلام محمد غزالی قدس سرہ العالی وغیرہ آئمہ کرام
فرایا کہ شہادت نامہ پر خینا حرام ہے۔ علامہ ابن جمر بکی قدس سرہ صواعق محرقہ بیں
قرباتے ہیں: اہام غزائی کا قربان ہے کہ واعظین پر قتل حسن و حسین کی روایات وہرانا حرام
ہے۔ جبکہ اس سے مقعود غم پروری و تصنع و حزن ہو تو یہ نیت بھی شرعا نامحمود ہے شرع مطہر نے غم میں صبر و تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدود دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے مطہر نے غم میں صبر و تسلیم اور غم موجود کو حتی المقدود دل سے دور کرنے کا حکم دیا ہے تر غم مدوم پیٹلف و رور لانا، نیک تنفیع و رور بنانا، نہ کہ اسے باعث قربت و ثواب شہرانا یہ سبیعات شنید روافض ہیں جن سے سنی کواحتراز للام ہے باعث اللہ اس میں کوئی خوبی ہوتی تو حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ و سام کی و فات اقد س کی غم پروری سب سے زیادہ اہم و ضروری ہوتی دیکھو یا حضور اقد س صلوات اللہ تعالی و سلام علیہ و علی آکہ کا اہ ولادت و ماہ وفات فروری ہوتی دی اور سے اگر کی اور سے مال گریہ بالغرض صرف روایات صمیح پروجہ صمیح پرطعیں ہی تاہم جو شہر یا۔ عوال سے آگاہ سے حال ہے تا ہے کہ ذکر شہادت شریت پڑھے سے ان کا مطلب یہی سے دیال سے حال سے آگاہ سے حوال سے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریت پڑھے سے ان کا مطلب یہی سے دیال سے تاکاہ سے حوال سے آگاہ سے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریت پڑھے سے ان کا مطلب یہی سے دیال سے تا ہے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریت پڑھے سے ان کا مطلب یہی سے حوال سے آگاہ ہو حوال سے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریت پڑھے سے ان کا مطلب یہی سے دیال سے تاکاہ سے خوب جانتا ہے کہ ذکر شہادت شریعت پڑھے سے ان کا مطلب یہ

ب تسنع رونا، به تکلف رولانا اور اس رونے رلانے سے رنگ جمانا سے اس کی شناعت میں کیا شبه بهال اگرخاص برنیت ذکر شریف حضرات ابل بیت اطهار صلی الله تعالی علی سید بم و علم و بارک وسلم ان کے فصائل جلیلہ ومناقب جمیلہ روایات صحیح سے بروم صحیح بیال کے اور اس کے صمن میں ان کے فصل جلیل صبر جمیل کے اظہار کو ذکر شہادت بھی آ جاتا اور غم پروری و ماتم انگیزی کے انداز سے کامل احتراز ہوتا تواس میں حرج نہ تعالیم سیبات ان کے اطوار ان کی عادات اسے سیت خیر سے یکسر جدا ہیں ذکر فصائل فرین مقصود ہوتا تو کیا ال ا محبوبان خدا کی فضیلت مرف یہی شہادت تھی اللہ شمار مناقب عظیم اللہ عزوجل نے انہیں عطا فرمائے انہیں چھور کر اس کو اختیار کرنا اور اس میں طرح طرح سے بالفاظ رقت خیز، و نوصہ نما، ومعانی حزن انگیروغم افزا بیان کووسعتیں دینا انہیں مقاصد فاسدہ کی خبریں دے رہا ہے۔ غرض عوام کے لئے اس میں کوئی وج سالم نظر آناسخت دشوار مع بعر مجلس الکھم انس میلاد اقدس توعظیم شادی و خوشی و عید اکبر کی مجلس ہیں اذکار غم وماتم اس کے مناسب نہیں فیقیر اس میں ذکر وفات والا بھی جیسا کہ بعض عوام میں رائج ہے پسند نہیں کرتا حالانکہ حصور کی حیات می سمارے لئے خیر اور حصور کی وفات می سمارے لئے خیر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم-اس توریکے بعد علا مہ محدث سیدی محمد طاہر فتنی قدس الشریف کی تعریح نظر فقیر ے گزی۔ انہوں نے بی اس رائے فقیر کی موافقت فرمائی۔ و الحمدلله رب العالمين- سخر كتاب متطاب "مجمع بحار الانوار" مين فرماتے بين :-

"اه سبارک ربیخ اللول خوشی، شاده انی کا مهینہ ہے اور سرچہ انوار رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ظہور ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہر سال اس میں خوشی ظاہر کری، تو ہم اے و قات کے نام سے محدود کریں گے۔ یہ تجدید ماتم کے مشابہ ہے اور بے شک علماء نے تقریح کی کہ ہر سال جو سیدنا امام حسین کا ماتم کیا جاتا ہے ضرعاً مکدہ ہے اور فاص اسلای شروں میں اس کی محجہ بنیاد نہیں۔ اولیاء کرام کے ورف ایم ماتم سے احتراز کرتے ہیں تو مسور پر نور سیدالاصغیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محاطر میں اسے کیو مگر بسند کرسکتے ہیں۔"

مفاور پر نور سیدالاصغیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محاطر میں اسے کیو مگر بسند کرسکتے ہیں۔"

مفاور پر نور سیدالاصغیاء ملی اللہ ما اللہم۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم."

(اعلی مصرت احید رصا خان بریلوی، مجموعه رسائل رد روافض، تقلیم و ترتیب، علامه فاروق کلیمی، اداره معارف اعلی مصرت، کراچی)-

مریث نبوی میں کثر سواد قوم فہو منهم (جس نے کی گرود کا مجمع برطایا تووہ اس میں شمار ہوگا) کے حوالہ سے اعلی حضرت مجلی شید میں شرکت سے منع

كرتے ہوئے فرماتے بيں:-

صدیث میں ع:-رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے بیں: من کثر سواد فصومنهم-

وہ بد زبان ناپاک لوگ اکثر تبرا بک جاتے ہیں، اس طرح کہ جابل سنے والوں کو خبر اسی ہوتی۔ اور متوا تر سنا گیا ہے کہ سنیوں کو جو شربت دیتے ہیں، اس میں نجاست طاتے ہیں۔ اور کچھ شیں تواہے بالیکے قلتین کا پانی طاتے ہیں۔ اور کچھ شیو تو وہ روایات موضوعہ و کلمات شنیعہ ماتم حرام سے خالی نہیں ہوتیں۔ اور یہ دیکھیں سنیں کے اور منح نہ کرسکیں کے، ایسی جگہ جانا حرام ہے۔

الله تعالى فرماتا ب:- فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الطالمين- والله تعالى اعلم"

(اعلی حصرت مولانا رضا خان بریلوی، مجموعه رسائل رد روافض، تقلیم و ترتیب علا مه فاروق کلیمی، اداره معارف اعلی حصرت، کراچی، ص ۲۲) س

#### ۲ مه- میرزاحیرت دہلوی

#### (م ۱۹۲۸ء، دهلی)

عربی، فارسی اور اردو زبان کے ماہر، عصر جدید کے ممتاز عالم و ادیب میرزا حیرت دہلوی جہاں اردو زبان و ادب کے حوالہ سے مشہور و معروف بیں، وبیں واقعہ کر بلا کے سلد میں ان کی شہرہ آفاق تصنیف "کتاب شہادت" نے انہیں علی و دینی لحاظ سے لازوال شہرت عطاء کی ہے۔ چھ صخیم جلدوں میں ایک ہزار سے زائد صفحات پر مشمل آپ کی یہ تصنیف اثبات امات و ظلافت سیدنا معاویہ و یزید کے سلم میں بے مثال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیدنا حسین کے مقام و عظمت کا اعتراف و تعظیم بھی اس کتاب کی نمایال ماتھ ساتھ ساتھ سیدنا حسین کے مقام و عظمت کا اعتراف و تعظیم بھی اس کتاب کی نمایال خصوصیات میں سے ہے۔ اپنے تفصیلی دلائل و شوابد کی روسے میرزا حیرت دہلوی نے برخمی شدومہ سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ سیدنا حسین بن علی نہ صرف سپر سالار امیر یزید کے شرومہ سے یہ بات بھی ثابت کی ہے کہ سیدنا حسین بن علی نہ صرف سپر سالار امیر یزید کے ہمراہ لسان نبوی سے بشارت مغرت کے طال اولین لشکر مجاہدین قسط طبیعیہ میں شامل سے بلکہ انہوں نے اسی معرکہ میں شہادت یائی۔

#### ان امور کے سلم میں میرزاحیرت إ

دہلوی نے 1910 میں "کرن گزش" میں باقاعدہ اعلان شائع کروا کر تمام علمائے اہل تشیع کو چیلنج کیا کہ وہ ان کے اس نقطہ نظر کی تردید کر سکتے ہول تو باقاعدہ علمی مباحثہ و مجادلہ کر کے تردید فر مامیں۔ گرکھاجاتا ہے کہ ان کا جیلنج کی نے قبول نہ کیا۔

ميردا حيرت ديلوي كي معركته الداء تعنيف "كتاب شادت" چرجلدول پر مشمل كرزن پريس، واقع شاه كنج، وبلي سے ١٩١٠٠ ميں شائع بوئي۔ آپ بدات خود مالك و اوليشر كردن كُنْ وداريكم وسيكر ري، اسلاميه برنتك وببلنگ كميني، دبلي تع- آپ كي ديگر على واد في وديني تصانيف مين درج ذيل كتب سر فرست بين :-اردو ترجمه قرآن (مقدمه تفسير القرآن) ٢٦٨ ع صفات، مطبوعہ کرزن پریس، دیلی، ۱۰۹۰-ترجمه صحیح بخاری (اردو)-منافقهم، مطبع جيون يركاش، دبلي، ١٨٩٥ --ميرت فديد خلافت شيخين، كرزن پريس، دبلي، ١٩٠١--خلافت عثماني، كرزن بريس، دبلي، ١٠١٩-حیات ملیب (سیرت شاه اسماعیل شهید) اسلای پبلشنگ محمینی، دبلی-تذكره سلطان محمود غزنوى، لابور، بيسراخبار، ١٩١٠-حیات فردوسی، لاہور، پیسہ اخبار، ۱۹۱۰-تيمورو حميده بانو بيمم، ميسور پريس، دبل، ١٨٩٨.-نورتی اکبری مع سواغ اکبری-موانع عرى زيب النساء بيحم--14. الأن يرس ولى 14. الله عدا-"ميرزاحيرت دبلوي اين نانے كے مشور و متاز اديوں ميں سے تھے۔ دبلي يران كى "كتاب جراخ دبلي بست ابم تصنيف ب جوكدال پريس، دبلي سے ١٩٠١٠ ميں شائع بوئي تمي- اس كتاب مي محد حسين آزادكي "آب حيات" اود مرسيدكي "الخار العناويد" کے انداز پر اردور بان واوب کی تاریخ لکمی کئی ہے۔ اور اکار الصنادید کو نموز بنا کرویلی کی تاریخی عمارات کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ابيش نفظ "جراع دبلي " از داكثر طين احمد الجم، جيرين تقيق واشاعي كيش، اددو اكادى، ديل، مطبوم اددو اكادى، میرزاحیرت و بلوی کو اپنی مختلف و متنوع علی و دینی اور او بی و صحافتی فدات کی بنا،

پر بیسویں صدی کے ربع اول میں برصغیر بین منفرد و ممتاز مقام اور وسیع تر شہرت حاصل موئی۔ نیز منکرین ختم نبوت اور اہل رفض و تشیع کے عقائد و روایات باطلہ کے ردوا بطال کے سلسلہ میں آپ نے بے مثال جرآت و عزیمت کے ساتھ علی و تحقیقی و عملی لحاظ سے شاندار ضمات سر انجام دیں۔ اور بالاخر اسی جماد مسلسل میں سم، ناریج، ۱۹۲۸، کو وقات پاکر دہلی میں مدفون موسے۔ (تاریخ وظات موالہ الکر اسی جماد مسلسل میں سم، ناریج، ۱۹۲۸، کو وقات پاکر دہلی میں مدفون موسے۔ (تاریخ وظات موالہ الکر اسی الماد مال ، استدراک)۔

میرزا حیرت کی "کتاب شهادت" مطبومه کرن پریس، وبلی، ۱۹۱۳ کی جلد اول دوباره ۱۹۱۷ میں "کتب جاء الحق" کراچی نے شائع کی- اس اشاعت ثانیه (۵۲۸ صفحات) کی ابتدا میں "عرض ناشر" کے زیر عنوان ایک افتباس سے اس کتاب کی نوعیت وانفرادیت کا بنویی اندازه کیا جاسکتا ہے:-

"بابائے اردو مولوی عبدالحق آتے وقت "کتاب شمادت" کی چھ جلدیں، جو جندوستان کے کونے اور اپنے دوست محمود احمد عباسی کوویں کہ ان کا خلاصہ تیار کرویا ان کو دوبارہ جمیواؤ۔

عباسی صاحب نے اس کے چیدہ چیدہ معنامین اپنی زبان میں لکھ کر ایک مقامی رسالے میں قط وار شائع کئے۔ جس کا نام تعا ماہنامہ "تذکرہ"۔ یہ رسالہ مذہبی تعا، طلال نے توجہ نہ کی۔ وہ ایسے رسالے نہیں پڑھتے جو ان کے مسلک کے مطابق نہ ہوں۔ لیکن جب وہ مصنامین یکجا ہو کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "ظلافت معاویہ ویزید" رکھا گیا، تو گویا مولوی کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "ظلافت معاویہ ویزید" رکھا گیا، تو گویا مولوی کے پیرول تلے سے زمین قل گئی۔ تہذیب لکھتؤ کے تھر میں زلزلہ آگیا اور ویواری شق ہوگئیں۔ مجدول، امام بارون اور خانقا ہوں میں صعف ماتم بچہ گئی۔"

(عرض ناهر "كتاب شادت"، جلداول، ص ٢١-٢٢، ناهر كمتبه جاء المق، كراجي، ١٩٤١.)

حیرت دہلوی کی چہ جلدوں میں ایک ہزار سے زائد صفات پر مشمل "کتاب شہادت" عموی پروپیگندہ کی فصا سے متائز ہوئے بغیر سیدنا علی و حن و حسین وساویہ ویزید و ممل وصغین و کر بلاسمیت اہم تاریخی حقائق و نقد تاریخی پر مشمل لاجواب و نادر المثال کتاب

> جلد اول کے احتتام پر میرداحیرت دبلوی لکھتے ہیں:-تبصرہ

آپ نے جنگ جمل کی کھا یال پڑھیں اور اسیر معاویہ، حضرت علی اور ویگر صحابہ کی سرگوشیوں اور خطود کتابت کو بھی ہوتھ کیا۔ ونیا کی کوئی تاریخ بھی ایسی سیس ملنے کی، جس سی سرگوشیوں کی افظ افظ نقل اور بابھی نج کی گفتگو الاحظ فرما نیں گے۔ خیال کیجئے اس ہولناک اور میب وروغ کو کہ معاویہ اپ محل میں بند عمرو بن العاص سے باتیں کر ہے ہیں اور اس کے جار صدی کے بعد ایک شید موری یہ مرگوشی نقل کر رہا ہے۔ جتنی باتیں نقل ہوئی ہیں، وو اول سے آخر تک عط بی ۔ کیونکہ کی خط یا گفتگو کی صعیف سند موجود نہیں وو اول سے آخر تک عط بیں۔ کیونکہ کی خط یا گفتگو کی صعیف سند موجود نہیں

یہ شیتی داستان تو یول کی عتایت ہے کہ کھا نیول کا اتنا انبار ہو گیا۔
حضرت علی کے واقعات رتدگی کے بیان میں پسلی جلد ختم ہوئی ہے۔ دوسری جلد
اس کے بعر آپ دیکھیں گے۔ اس جلد میں جنگ صفین کا پورا قصہ وصاحت ہے بیان ہوگا۔
آپ کے سیاس، افوقی بور انتظامی معاوت پر پوری روشی ڈالی جائے گی۔ " نبج البلاغ" اور
ایک دیوان جس کی نسبت آپ سے دی جاتی ہے، پوری بحث ہوگی۔ آپ کی شہادت کی
من وعن ماری کیفیت بیان کی جائے گی۔ آپ کی نصائح اور ضرب الامثال کی پوری حقیقت
کولی جائے گی۔ غرض یہ دوسمری جلد لور زیادہ دلکش ہوگی۔ انشاء اللہ۔
اس کے بعد اصلی طالات مارے بیان کردیے جائیں گے۔ جن پر اب تک پردہ پڑا ہوا
ہے۔ یہ بی اس مدی کا ایک معجزہ ہے کہ وہ حالات جن سے علماء بھی ناواقف تھے، عاب
ویرت دبوی، کب شاوت، جد میل، مطبعہ کوئی پریس، دیلی، ۱۹۱۳ء، وطبع ٹائی کمتہ جاء الت، کراتی،

# ٢٧- سلطان المشائخ بيرسيد مهر على شاه

#### (م٢٥٦١ه/١٤١١ء)

سلطان المشائخ بير طريقت سيد مهر على شاه گيلانى، چشتى (م مئى ١٩٣٥ - ١٩٣١ه) الماست و گوارده شريف، راولبندسى) ايك سائل كے جواب ميں (مؤرخ لے رجب ١٣٣٣ه) الماست و ظلافت كے حوالہ سے سيدنا ابو بكر و عمر و عثمان رضى الله عنهم كى خلافت كوخلافت خاصه كالمه مع دياست عامر، سيدنا على كى خلافت كو خلافت خاصه مع نقص رياست عامر، سيدنا معاوية كى

ظافت کو خلافت صحیح مع نقص قرب بنفوس انبیاء اور بعد ازال تدریجاً خلافت کے جبری خلافت میں انبیاء اور بعد ازال تدریجاً خلافت کے جبری خلافت میں تبدیل ہوجائے کا نقط نظر پیش فرماتے ہوئے کھتے ہیں:-

"بودن ائمه اثنا عشر بعد آنحضرت صلى الله عليه وسلم باخبار صحاح سنه ثابت- چنانچه در بخارى بروايت جابر بن سمره آمده- قال سمعت النبى صلى لله عليه وسلم يقول: (يكون اثنا عشر أميراً) فقال كلمة لم اسمعها، فقال أبى انه قال: (كلهم من قريش)-

و در روایت سفیان بن عینیه:-

(لا يزال امر الناس ما ضيأ ما وليهم اثنا عشر رجلاً)-

و در روایت ابو داود: (ولا یزال هذا الدین قائماً حتی یکون علیکم اثنا عشر خلیفة کلهم تجتمع علیه الأمة)-

و طبراني بلفط: (لا يضرهم عدواة من عاداهم)-

و حاكم أز ابى جعيفه بلفط: (لا يزال امر أمنى صالحاً حتى يمضى اثنا عشر خليفة كلهم من قريش)-

۲- و مراد خلفاء اربعه و من بعدهم هستند لكن لا مطلقاً- بلكه كسانيكه اسلام در عهد اوشان صورت اعزاز و قيام پذيرفته- چه خلافت عبارت است از رياست عامه برائے اقامت دين از احياء علوم دينيه و قيام بالجهاد و قضا و رفع مظالم بطريق نيابت از نبى صلى الله عليه وسلم- و مستحق اين نيابت از امت مرحومه كسانے هستند كه جوبر نفس اوشان قريب به جوبر نفس انبياء مخلوق شده- پس جامع باشند صورت خلافت يعنى رياست عامه و معنى او را يعنى قرب بنفوس انبياء مثل خلفائے اربعه عليهم الرضوان-

فرق این قدر هست که در عهد خلفائے ثلاثة نفاذ تصرف و اجتماع مسلمین علی سبیل الکمال صورت پذیرفته و در عهد مرتضوی معنی کامل یعنی قرب بنفوس انبیا ، بود ، و صورت ناقص یعنی ریاست عامه و اجتماع مسلمین مثل زمانه خلفائے ثلاثه نبود و باز صورت باقی و معنی بروجه اتم مفقود و چنانچه در زمانه امیر معاویة و در حدیث (هدنة علی دخن) همین معنی دارد و

باز تدریجاً تدریجاً خلافت جابره یا دعوت بر ابواب جهنم کما جاء فی الحدیث پیدا گشت- باز انقلاب زمانه حسب مشیت ایردی رنگ تشبیه بخلافت راشده بظهور آمد چنانچه خلافت عمر بن عبدالعریز- الحاصل خلافت مجموع امرین را می گویند- ریاست عامه و تشبه بالأنبیا علیهم السلام- و گاسے مجازاً بر یکے از دو امر نیز اطلاق کرده شود- و مراد از حدیث مذکور یعنی اثنا عشر امیراً او خلیفة مطلق خلافت است، در صورت مجموع امرین باشد یا در رنگ یکے ازاں بر دو-چنانچه در حدیث "الخلافة می بعدی ثلثون سنة-" خلافت خاصه کامله مراد است نه مطلقه-"

(فيض احمد، مقالات مرضيه المعروف به "ملفوظات مهريه، ص ١١٣، بار دوم، مطبوعه پاكستان پريس انثرنيشنل لامور، جولائي ١٩٤٢ م)-

ترجمہ: ۱- سمخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہارہ اماموں کا ہونا احادیث معید سے
ثابت ہے۔ بخاری میں جابر بن سرہ کی ہوایت سے آیا ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کو فرماتے سنا کہ: - (ہارہ امیر ہول گے)۔ پھر آپ نے جو کلمہ ارشاد فرمایا وہ میں نہ س سکا تو
میرے والد نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا: - (وہ سب قریش میں سے ہول گے)۔
اور سفیان بن عینیہ کی روایت میں ہے کہ:-

(لوگول كامعاملہ چلتارے كا جب تك ان پر بارہ آدى حاكم رسيں كے)-اور ابو داؤد كي روايت كے مطابق:- (يد دين قائم رے كا جب تك تم پروہ بارہ

( قریشی ) خلفاء رہیں گے جن سب پر امت متفق رہے گی )۔

اور طبرانی کے الفاظ میں: (انہیں وشمنوں کی عداوت نقصان نہ دے پائے گی)-اور حاکم نے إلی جیفے سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے کہ:-

اور حام سے بی جیدے ہی بھالویں رویت میں ہے جو ب کے ب (میری است کامعاملہ درست رہے گاجب تک بارہ خلفاء رمیں کے جو ب کے ب

ویش میں سے ہوں گے)۔

۲- ان (بارہ خلفاء) سے مراد خلفاء اربعہ اور ان کے بعد آنے والے وہ خلفاء ہیں جن کے زمانہ ہیں اسلام کو اعزاز و قیام حاصل ہوا۔ کیونکہ خلافت کا معنی وہ ریاست عامہ ہے جو حضور طابع سے بطور نیابت حاصل ہو۔ اور جس کا مقصد اقامت دین بشمول احیاء علوم دینیہ و قیام باہماد و عدل و انصاف و رفع مظالم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے طور پر ہو۔ اور است مرحومہ میں سے اس نیابت کے مستی وہ حضرات ہیں کہ جن کا جوہر نفس انبیاء کے مستو وہ حضرات ہیں کہ جن کا جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس انبیاء کے جوہر نفس سے قریب تخلیق شدہ ہے۔ پس انہیں صورت خلافت یعنی ریاست عامہ اور معنی خلافت یعنی و ب سفوس انبیاء کا جامع ہونا چاہیے، جیسا کہ خلفاء اربعہ علیمم رصوان تھے۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ خلفا کے خلافہ کے عمد میں نفاذ تصرف واجتماع مسلمیں کال

شل میں موجود تعا جبکہ عدر مرتعنی میں معنی کال یعنی قرب بنفوس انبیا، تو تعاگر صورت طافت ناقص تمی یعنی ریاست عامہ واجتماع مسلمین ظفائے تلاشہ کے زمانہ جیسا نہ تعا- بعد ازال صورت ظافت تو باقی رہی گرمعنی بدرم اتم مفقود تعا- چنانی امیر معادیہ کے زمانہ ظافت اور حدیث (هدنة علی دخون) صلح برفساد، یہی معنی رکھتے ہیں۔

ہم تدریجاً تدریجاً جبری خلافت یا بمطابق صدیت: دعوت بر ابواب جہنم، کی صورت پیدا ہو گئی۔ ہمرانقلاب زمانہ نے مشیت اللی کے مطابق خلافت راشدہ سے مشابت کارنگ ظاہر کردیا، جیسا کہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت تمی۔

حاصل کلام یہ کہ خلافت دو با تول کے مجموعے کو کھتے ہیں، ریاست عامہ (اقتدار عام)
اور انبیاء علیم السلام سے مثابت - اور کبی مجازاً ان دو میں سے کی ایک امر پر بھی خلافت کا
اطلاق کر دیا جاتا ہے - اور حدیث مذکور یعنی بارہ امراء یا خلفاء سے مطلقاً خلافت مراد ہے جا ہے
وہ دو با تول کی جامع ہویا ان دو نول میں سے کئ ایک رنگ کی حامل ہو۔ پس حدیث (میر سے
بعد خلافت تیس سال تک رہے گی) میں خلافت خاصہ کا ملہ مراد ہے، مطلقاً (اختتام خلافت) مراد
بعد خلافت تیس سال تک رہے گی) میں خلافت خاصہ کا ملہ مراد ہے، مطلقاً (اختتام خلافت) مراد

شاہ صاحب کے بیان کے مطابق سیدنا معاویہ کے بعد تدریجاً تدریجاً ظافت جبری خلافت اور دعوت برا بواب جسم میں بدل گئی۔

یزید کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں تفتازانی کا قول جواز نقل کرتے ہوئے جواز و عدم جواز لعن کے حوالہ سے علمائے است کے اختلاف کی جانب اشارہ کرنے کے بعد قائلین جواز کے بال بھی اس کے لازم نہ ہونے کے حوالہ سے فرماتے ہیں:
بعض اہل علم نے اس میں تامل کیا ہے، اور کھا ہے کہ آخرت کا حال معلوم نہیں، ممکن ہے یزید نے توب کی ہو۔

تفتارانی نے اس کے رد میں کیا خوب زمایا ہے کہ قتل فریت طیب اورابات بطور یقین امر مشہود ہے اور توب امر محتمل- بس احتمال وظن، یقین سے کیا نسبت رکھتے ہیں؟ اور بست سے دو مرے معتقین مجی لعن کا جواز ثابت کرتے ہیں۔

"بال جواز اورازوم میں فرق ہے۔ لعن کوعادت بنانا ضرور کی اور لازم نہیں۔ بستر ہے بحکم عام فرصودہ حق تعالی "فلعنة الله علی الطالمين-" پر کفایت کی جائے۔ بجائے لعن کے اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا کہ

# ۱۳۸- حکیم الأمت مولانا محمد اضرف علی تعانوی ( ۱۹۳۳ د ۱۹۳۳ د)

صلیم الاست مولانا محمد افروف علی تمانوی یزید کے حوالہ سے مختلف احادیث و روایات کا جائزہ لیتے ہوئے ایک سوال کے جواب میں برطی متوازن اور قیمتی تفصیلات درن فراتے ہیں:۔
فراتے ہیں:۔

"سوال:- يزيد كولعت بعيمنا جائي يا سي، اگر بعيمنا جائي توكس وجر س، اور اگر نه بعيمنا جائي توكس وجر س ؟ بينوا توجروا-

جواب:- یزید کے بارے میں علماء تدیماً وحدیثاً مختلف رہے ہیں- بعض فے تواس کومغفور کہا ہے، بدلیل دریث صحیح بخاری:-

ثم قال النبى صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتى يغرون مدينة قيصر مغفور لهم- استصرا من حيث طويل برواية المحرام-

پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری است میں بہلاوہ لنکر جو مدینہ قیصر (روم) پر لنکر کئی کرے گا، بخشا ہوا ہوگا۔

(یه حفرت ام حرام کی روایت کرده طویل مدیث کا اختصار ب-

قال القسطلانی: کان اول من غرا مدینة قیصر یرید بن معاویة و معه جماعة من سادات الصحابة کابن عمر و ابن عباس و ابن الزبیر و ابن ایوب الانصاری، و توفی بها أبو ایوب سنة اثنتین و خمسین من الهجرة – کذا قاله فی خیر الجاری –

جنائج قطلانی (شارح بخاری) فرماتے بیں کد مدرز قیمر پر پہلا فکر کئی کرنے والا بزید بن معاویہ ہے اور اس کے ساتھ کبار محابہ کی جماعت تھی، جیسے ابن عرب ابن عباس، ابن زبیر اور حضرت ابوا یوب انصاری رضی احد عنم - اور حضرت ابوا یوب انصاری کا تواسی مقام پر ۵۲ دیس وسال موا۔

ای طرن "خیر جاری "میں ہے۔

وفى الفتح قال المهلب: - في هذا الحديث منقبة لمعاوية لانه اول مي غزا البحر و منقبة لولده لانه اول من غزا مدينة قيصر-

اور فتى البارى ير ت: - معب كيت بي كه اى مديث بي حفرت ماويد كي منقبت

ے، کیونکہ وہ پہلے بزرگ بیں جنہوں نے بحری جنگ کی، اور ان کے بیٹے کی بھی منتبت ہے۔ اس لئے کہ وہی ہے جس نے پہلے پہل مدیز قیصر پر انگر کئی گی۔

اور بعضول نے اس کو لمعول لکھا ہے۔ (لقولہ تمالُ) کیونگہ حق تمالُ کا ارشاد ہے۔ فعل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا از حاصکم اولٹک الذین لعنهم الله فاصمهم وأعمی أبصارهم (الایة)

پھرتم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرا بی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں، یہ ایسے لوگ بیں جن پر لعنت کی اللہ نے پھر کر دیا ان کو بھرا اور اندھی کر دیں ان کی آئٹھیں۔(بارہ ۲۲، سررہ ممد، آیت ۲۳)۔

فى التفسير المظهرى: - قال ابن الجوزى انه روى القاضى ابويعلى فى كتابه (معتمد الاصول) بسنده عن صالح بن احمد بن حنبل إنه قال قلت لأبى: يا ابت يزعم بعض الناس أنا نحب يزيد بن معاوية، فقال احمد: يا بنى هل يسوغ لمن يتومن بالله أن يحب يزيد؟ ولم لايلعن رجل لعنه الله فى كتابه؟ قلت: يا ابت اين لعن الله يزيد فى كتابه؟ قال: حيث قال فهل عسيتم - (آلاية، ١٨)-

جنانی تفسیر مظهری میں ہے کہ ابن جوزی نے فرایا کہ قاضی ابویعلی نے ابنی گتاب

معتمد الاصول "بیں ابنی سند کے ساتہ جوصالح بن احمد بن صنبل سے ہے، روایت کیا ہے کہ

میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ایا جان بعض لوگ یہ مجھتے بیں کہ ہم یزید بن معاویہ سے

مبت کرتے ہیں، لام احمد نے فرایا کہ بیٹے جوالٹہ پر ایمان رکھتا ہے اس کو یہ بات زیب

دیتی ہے کہ یزید بن معاویہ سے دوستی رکھے ؟ اور ایے شخص پر کیونکر لعنت نہ کی جائے جس

پر خود حق تعالیٰ نے ابنی کتاب میں لعنت فرائی ہے، میں نے کہا ابا جان ! اللہ نے اپنی کتاب

میں یزید پر کھال لعنت کی ہے۔ فرایا اس موقع پر جمال یہ ارشاد ہے: فعل عمیتم - برائے۔

میں یزید پر کھال لعنت کی ہے۔ فرایا اس موقع پر جمال یہ ارشاد ہے: فعل عمیتم - برائے۔

امر خیبی ہے، جب کہ خوکہ معنی لعنت کے بیں۔ اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور یہ ایک امر خبیب کہ خارج ہیاں نے فرائے کہ فلال خم کے لوگ یا فلال شخص خدا کی رحمت

عدور ہے، کیونکر معلوم ہو مکتا ہے؟ اور تتبع کلام شارع سے معلوم موا، نوع فالمین و اسلین پر تولعنت وارد ہوئی ہے کہا قال تعالیٰ :۔

قاتمین پر تولعنت وارد ہوئی ہے کہا قال تعالیٰ :۔

الا لعند الله على الطالمين - (مدد، ب ١١٢ - س لو بيشار ب الله كي نا نصاف لوكول ير-

ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً - (النساء، ب٥) -

(اور فربایا) جو کوئی قتل کرے کی مسلمان کوجان کراس کی مسزا دوزخ ہے، پڑا رہے گااسی میں اور اللہ کااس پر خصب ہوا اور اس کو لعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذا ب پس اس کی قوہم کو بھی اجازت ہے، اور یہ علم اللہ تعالیٰ کو ہے کہ کون نوع میں داخل ہے اور کون خارج ؟ اور خاص بزید کے باب میں کوئی اجازت منصوصہ ہی نہیں، پس بلادلیل اگر وعویٰ کریں کہ وہ خدا کی رحمت سے دور ہے، اس میں خطر عظیم ہے۔ البتہ اگر نص ہوتی تومش فرعون، بامان و قارون و غیر ہم کے لعنت جائز ہوتی، واذلیس قلیس (جب نص نہیں تو لعنت نہیں)۔ اگر کوئی کھے کہ جیسے کی شخص معین کا ملعون ہونا معلوم نہیں تو کی خاص شخص کا مرحوم ہونا بھی تومعلوم نہیں، پس صلحاء مظلومین کے واسطے رحمتہ اللہ علیہ کہنا کیے جائز ہوگا کہ یہ بھی اخبار عن الغیب بلادلیل ہے۔

جواب یہ ہے کہ رحمتہ اللہ علیہ سے اخبار مقصود نہیں بلکہ دعا مقصود ہے اور دعا کا ملما نول کے لئے حکم ہے۔ اور لعن اللہ میں یہ نہیں کہ سکتے، اس واسطے کہ وہ بدعا ہے اور اس کی اجازت نہیں۔ قافیم۔

اور آیت مذکورہ میں نوع منفدین و قاطعین پر لعنت آئی ہے، اس سے لعن یزید پر کیے استدلال ہو سکتا ہے؟ اور امام احمد بن ضبل نے جو استدلال فرمایا ہے، اسمیں تاویل کی جائے گی، یعنی ان کان منحم (اگریزید ان میں سے ہو) یا مثل اس کے لحن الظن بالمجتمد۔ البتہ یوں کہ سکتے ہیں کہ قاتل و آمروراضی بقتل حسین پر، وہ لعنت بھی مطلق نہیں بلکہ ایک قید کے ساتھ یعنی اگر بلا توبہ مراہو۔ اس لئے کہ ممکن ہے ان سب لوگوں کا قصور قیامت میں معاف ہو جائے، کیونکہ ان لوگوں نے کچھ حقوق اللہ تعالیٰ کے صافح کے اور مجھوان بندگان مقبول کے۔ اللہ تعالیٰ تو تواب اور رحیم ہے ہی، یہ لوگ بھی بڑے ابل ہمت اور اولوالعزم مقبول کے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ بقول مشہور: -ع "صد شکر کہ ہمتم میان دو کریم"۔ تھی، کیا عجب کہ باکلِ معاف کر دیں۔ بقول مشہور: -ع "صد شکر کہ ہمتم میان دو کریم"۔ پس جب یہ احتمال قائم ہے توایک خطر عظیم میں پڑنا کیا ضرور؟ اھ۔

اسی طرح اس کو مغفور کہنا بھی سخت نادانی ہے، کیوں که اس میں بھی کوئی نص صریح نہیں.

ربا استدلال حدیث مذکور سے تو وہ بالکل صنعیف ہے، کیونکہ وہ مشروط ہے بشرط وفات علی الایمان کے ساتھ اور وہ ام مجمول ہے۔ جنانچے قسطلانی میں بعد نقل قول مهلب کے

لکھا ہے:۔

وتعقبه ابن التين و ابن المنير بما حاصله انه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم ان لا يخرج بدليل خاص اذلا يختلف اهل العلم ان قوله عليه السلام مغفورلهم مشروط بان يكونوا من اهل المغفرة، حتى لو ارتد واحد مس غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً، فدل على ان المراد مغفور لهم لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم-

(حاشیه بخاری، ج ۱ ، ص ۲۱۰ ، مطبوعه اصدی)-

ترجہ:- اور ابن التین اور ابن المنیر نے ملب کے بیان پر اعتراض کیا ہے، جس کا ماصل یہ ہے کہ اس حدیث کے عموم میں واخل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ کی خاص دلیل کی بناء پروہ اس عموم سے خارج نہ ہو۔ اب اہل علم کا اس امر میں کوئی اختلاف نہیں کہ خدیث پاک میں جو مغفرت کا وحدہ ہے وہ اس شرط کے ساتھ مشروط ہے کہ یہ لوگ مغفرت خدیث پاک میں جو مغفرت کا وحدہ ہے وہ اس غزوہ میں شریک ہونے والا اگر کوئی شخص اس کے اہل بھی ہول۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ اس غزوہ میں شریک ہونے والا اگر کوئی شخص اس کے بعد مرتد ہو گیا تو وہ بالاتفاق اس مغفرت کے عموم میں داخل نہ ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ مغفرت کی شرط موجود ہو (اور جس میں شرط مفقود ہو وہ اس مغفرت میں داخل نہ ہوگا)۔

پس توسط اس میں یہ ہے کہ اس کے حال کو منوض بعلم الها کرے اور خود اپنی ربان سے کچھ نے کہ اس کے حال کو منوض بعلم الها کرے اور خود اپنی ربان سے کچھ نے کھے تو اس کی نسبت کچھ کھے تو اس سے کچھ تعرض نہ کرمے، لاکن فیہ نصراً- (کیونکہ اس میں یزید کی حمایت ہے)۔

اس واسطے خلاصہ میں لکھا ہے:۔

انه لا ينبغى اللعن عليه ولا على الحجاج لأن النبى عليه السلام نهى عن لعن المصلين ومن كان من اهل القبلة - و مانقل من النبى عليه السلام من اللعن لبعض من اهل القبلة فلما انه يعلم من احوال الناس مالا يعلمه غيره - اه-

ترجمہ:- یزید اور مجاج پر لعنت مناسب سی کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ و السلام نے نمازیوں اور اہل قبلہ پر لعن کرنے سے روکا ہے، اور جو نبی میں سے بعض اہل قبلہ پر لعن منقول ہے، وہ تو محض اس وج سے ہے کہ آپ لوگوں کے طالت کے ایسے جانے والے تھے جو دو سرے نہیں جانے۔اھ۔

اور احيا. العلوم، ج ثالث، باب آفته الليان، ثامز مين لعنت كي خوب تحقيق لكمي

ے۔ خوف تطویل سے عبارت نقل نہیں کی گئے۔ من شاء فلیراجع الیہ۔
اللهم ارحمنا و من مات و من یعوت علی الایمان،
واحفظنا من آفات القلب واللسان یا رحیم یا رحمن۔"
(ننری مولانا معمد اشرف علی تھانوی، امداد الفتاوی، جلد خامس، ص ۲۲۵ تا ۲۲۷)
(مرم) مفکر و مجاہد اسلام ، مولانا عبید التد سند حی (م ۱۹۳۳ء)

مفکرہ مجاہد اسلام مولانا عبید اللہ سندمی (۱۸۷۲ - ۱۹۳۳م) جیسے عالمی شهرت یافتر انقلابی مفکرہ مجاہد اسلام مولانا عبید اللہ سند میں معلومت کے دور حکومت کے دور حکومت کے سلسلہ میں برسی اہمیت کا حال ہے:-

إسوى دور كاتار يني تجزيه

حضرت علی کی شہادت کے ساتھ "السابقون اللولون کا دور اقتدار ختم ہوتا ہے اور اب عربوں کی قومی حکومت شروع ہوتی ہے۔ جب اسلام کی تحریک کی حفاظت عربوں نے اپنا قومی مسئلہ بنا لیا توظاہر ہے کہ اسلام سے پہلے قریش کے جس خاندان کے ہاتھ میں اقتدار تھا، وہ بر ممر عروج ہوتا۔ یہی وج ہے کہ عربوں کی قومی حکومت کی قیادت بنوامیہ کو لمی۔

حضرت امير معاوية مسلمان عربول كى قومى حكومت كا بهترين نمونه تعے اور اس ميں شك نہيں كہ وہ مسلمان عربول كے بهت بڑے آدى تھے-عام عربول كارجان بنوہاشم كے مقابلہ ميں امويول كى طرف زيادہ تعا- اور اس كے اپنے اسباب ہيں- ظافت راشدہ كے بعد امويول كا اقتدار ميں آنا، اموى دور اسلام كى بين الاقوامى تحريك كے ارتقاء كى ايك لارى كھى كا حكم ركھتا ہے- ہمارے تاريخ نگارول نے بنواميہ كے ساتھ انصاف نہيں كيا- اور بنواميہ كا حكم ركھتا ہے- ہمارے تاريخ نگارول نے بنواميہ كے ماتھ انصاف نہيں كيا- اور بنواميہ كے سياسى مخالفون نے بمی جو بعد ميں ان كے تخت و تاج كے وارث بنے انسيں بدنام كرنے ميں كوئى دقيقہ نہيں اٹھاركھا- بسلے ہم بنى اميہ كے ظلاف اپنے مؤرخول كى باتيں پڑھ كرمتا تر ہوجاتے تھے- ليكن اب جو ہم نے دنياكى انقلابى تحريكول كا بغور مطالعہ كيا اور ايك انقلابى تركيك كو بن جن مراحل سے گزرنا پڑھنا ہے، ان كوجانا تو ہم پر اموى دوركى اصل حقيقت تركيك كو بن جن مراحل سے گزرنا پڑھنا ہے، ان كوجانا تو ہم پر اموى دوركى اصل حقيقت واضح موگئى-

سم نے بنوامیہ کی غلطیول کو تو خوب اجبالالیکن ان کی حکومت کی جو اجبا کیال سیں ان کا اعتراف کرنے میں بحل سے کام لیا۔ بے شک امویوں نے اسلامی حکومت کو قوی اور

عربی رنگ دیا لیکن انہوں نے اسلام کے بین الاقوای فکر کو اپنی حکومت کے تابع نہ بنایا۔ چنانچ عمد اموی میں اسلام کاسیاسی مرکز دمشق تعالیکن ذبنی اور علمی مرکز مدینے ہی رہا۔ دوسرے لفظول میں اسلامی فکرکی بین الاقوامیت بحال رہی۔"

( فر بان مولانا عبيدالله سندحي ، مطبوع بابنام وادالعلوم ، ويو بند، ستمبر ١٩٩٢ .)-

٥٠٠ - مؤرخ اسلام امير شكيب ارسلان (م ١٩٦٣ء بيروت)

" طاضر العالم الاسلام" جیسی شہرہ آفاق تصنیف نیز دیگر عظیم الثان تصانیف کے مصنف اور عصر جدید کے عظیم مفکر اسلام لبنائی الموطن امیر شکیب ارسلان (۱۸۲۹ء تا ۹، وسمبر ۱۹۳۹ء) حدیث نبوی میں مذکور اول جاد قسطنطینیہ میں یزید کے شامل ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"ان السنة التى حاصر فيها يريد بن معاوية القسطنطينية سنة ٥١ للهجرة - و وفق سنة ٦٤٢ مسيخية - وقد جاء ها يريد برأ - وكان بسر بن ارطاة ماسكا البحر - وقد انتشرت السفن الحربية العربية على طول ساحل بحر مرمرة - وهاجم العرب القسطنطينية بين شهرى ابريل و سيبتمبر - " (امير شكيب ارد لان، حاصر العالم الاسلامي، ص ٢١٢)

ترجمہ:- جس سن میں یزید بن معاویہ نے قطنطینیہ کا محاصرہ کیا، وہ سن اکاون (۵۱) بمطابق سن ۱۷۲، تعا- یزید بری راستے سے اور بسر بن ارطاۃ سمندری راستہ طے کرکے پینچ۔ اور عربوں کے جنگی بحری سفینے بحر مرمرہ کے ساحل کے ساتھ ساتھ دور تکف ہمیل گئے۔ عربوں نے قطنطینیہ پر حملہ اپریل اور ستمبر کے مہینوں کے درمیان کیا تعا-

امير شكيب ارسلان نے كتاب "حاضر العالم الاسلام" كے تعليقات كے زير عنوان " معاصر الت العرب القسطنطيني " ميں طبقات ابن سد كے حوالے سے لكھا ہے:-

"ولما مرض (ابو ايوب") اتاه يزيد بن معاوية بعوده فقال: حاجتك؟ قال نعم حاجتى اذا انامت فاركب بى ثم سغ بى فى ارض عدو ما وجدت مساغاً فادفنى ثم ارجع- فلما مات ركب به ثم سار به فى أرض العدو ما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع-

ان ابا ايوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل عليه: - اقرئ الناس منى السلام- وسأحد ثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم

يقول: - (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة)

يحدث يريد الناس بما قال ابو ايوب-

و توفى ابو ايوب عام غزا يزيد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه سنة ٥٢، صلى عليه يزيد بن معاوية و قبره بأصل حصن القسطنطينية بأرض الروم- ان الروم يتعاهدون قبره و يزورونه و يستسقون به اذا، قحطوا-" (امير شكيب ارسلان، حاضر العالم الاسلامى، محاصرات العرب القسطنطينية، تعليق ص ٢١٥ بحواله طبقات ابن سعد)

ترجمہ:- جب ابوا یوب انصاری سمار ہوئے تو یزید بن معاویہ ان کی عبادت کے لئے آیا۔ پس اس نے عرض کیا کہ کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا: بال میری خواہش ہے کہ جب میں مر جاوک تو میرے (جمد کے) ہمراہ سوار ہوجانا پھر دشمن کی مرزمین میں جمال تک تہیں راستہ ملے چلتے جانا، پھر جب راہ نہ پاؤ تووہاں مجھے وفن کروینا اور واپس چلے آنا۔

پس جب ان کا انتقال ہوا تو یزید ان کا جمد لے کر (گھوڑے پر) سوار ہوا پھر جہاں کا جمد سے راشیں دفن کیا اور واپس چلا آیا۔

تک اے راستہ طلہ دشمن کی ممر زمین میں آگے بڑھتارہا، پھر انہیں دفن کیا اور واپس چلا آیا۔

حضرت ابوا یوب نے یزید بن معاویہ سے اس وقت فرما یا جب وہ ان کے پاس آیا تہا

کہ:- "لوگول کو میراسلام وینا- اور میں تہیں ایک حدیث بھی سناول گا جو میں نے رسول التہ صلی التہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سی ہے کہ:-

"جواس مالت میں وفات پائے کہ اللہ کے ساتھ کی کو شریک نہ شہراتا ہو تووہ جنت میں داخل ہوگا۔"

 ٥١- علامه سيد سليمان ندوى (م ١٥٥ساه ١٩٥٣، كراچي)

برصغیر کے معروف محقق و عالم، مؤلف "سیرة النبی" و دیگر کتب علمیہ، علامہ سید سلیمان ندوی بارہ قریشی طفاء تک اسلام کے عزیز و غالب رہنے والی حضرت جابر بن سرہ سے مروی درج ذیل حدیث کی تشریح فرماتے بیں:۔

"لا يزال الاسلام عزيزاً الى اثنى عشر خليفة كلهم من قريش-

(متفق عليه، مشكاة، باب مناقب قريش وغيره)

ترجمہ:- اسلام بارہ طفاء تک عالب رہے گاجو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔

اس حدیث کے حوالہ سے علامہ سلیمان ندوی فرماتے ہیں:-

"علمائے احل منت میں سے قاضی عیاض اس حدیث کا یہ مطلب بتاتے ہیں کہ تمام

خلفاء میں سے بارہ وہ تنفس مراد بیں جن سے اسلام کی خدمت بن آئی اور وہ متنی تھے۔

وافظ ابن مجر ابوداؤد کے الفاظ کی بناء پر خلفائے راشدین اور بنوامیہ میں سے ان بارہ

طفاء كو گنواتے بيں جن كي خلافت پر تمام است كا اجماع رہا۔

يعنى حفرت ابو بكل حفرت عرف، حفرت عثمال، حضرت على، امير معاوية، يزيد

عبدالملك، وليد، سليمان، عمر بن عبدالعزين يزيد ثاني، مشام-"

(سليمال ندوى، سيرت النبي، جلد سوم، ص ١٠٠٢)

شہر قیمر (قطنطینیہ) پر بہلا مملہ کرنے والے لئگر اسلام کے مغرب یافتہ ہونے کی مدیث نبوی (معیم البغاری، کتاب البعاد) کے حوالہ سے سید سلیمان ندوی رقمطر از ہیں: ۔ " یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عمد میں پوری ہوئی۔ اور دیکھا گیا کہ دمش کی مرز میں پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بچایا جاتا ہے۔ اور دمش کا شہر اوہ یزید ابنی سپ سالای میں سلمانوں کا بہلا نظر لے کر بر اخضر میں جازوں کے بیڑے ڈالتا ہے اور دریا کو عبور کر مطنطینیہ کی جار دیواری پر تلوار مارتا ہے۔ "

(سليمان ندوى، سيرت النبي، جلد سوتم، ص ٢٠١، مطبوعه لابور)-

۵۲- شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی (م کے ۱۹۵۸ء، بند) امام الرشدین شیخ الاسلام مولانا سید جسین احمد مدنی یزید کے بارے میں فرماتے

میں بیں ہے۔
"بزید کو متعدد معارک جادبیں بھیجے اور جزائر بحر ابیش اور بلاد ہائے ایشیائے کو جک
کے فتح کرنے حتی کہ خود استنبول (قسطنطینیہ) پر بری افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزمایا
جا جکا تما۔ تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کاربائے نمایال انجام دیتے تھے۔ خود
یزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغہ اور آپس کے تخالف سے خالی نہیں۔
(کمتوبات شیخ اللمام حین احمد من المد اول، ص ۲۵۲-۲۵۲ ببعد)

# ۵۳- مولانا مطلوب الرحمن ندوى نگرامي

جلیل القدر عالم و مصنف مولانا مطلوب الرحمن ندوی گرای نصف صدی سے زائد عرصہ بسلے اپنے ایک مدلل و مفصل مقالہ بعنوان "تصویر کا دوسرارخ" میں بنوامیہ کے محاس و ضمات بیان کی بیں اور واقعہ حرہ میں یزید کو بری الذمر ثابت کرتے ہوئے یزید کے بارے میں مزید فرماتے ہیں:۔

"اس میں شک نہیں کہ یزید سے زندگی میں اہم خلطیال ہوئیں۔ لیکن ساتھ اس کی مغرت کی بشارت ہمی زبان نبوی سے ایک طرح مل جبی ہے۔ شیخ الاسلام علام ابن تیمیہ رسالہ "حسین ویزید" میں لکھتے ہیں کہ خاری میں عبداللہ بن عرق سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ صلح نے فرمایا:۔ "سب سے پہلے قسطنطینیہ پر جو فوج الاسے گی اس کی بخش ہوگی۔"

اور معلوم ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے جس فوج نے قسطنطینیہ پر الوائی کی اس کا سب ساللہ یزید ہی تعا- کھا جا سکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر فوج کئی کی ہوگی۔ بسا ممکن سب ساللہ یزید ہی تعا- کھا جا سکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر فوج کئی کی ہوگی۔ بسا ممکن سب ساللہ یزید ہی تعا- کھا جا سکتا ہے کہ یزید نے یہ حدیث سن کر فوج کئی کی ہوگی۔ بسا ممکن سے لیکن اس سے اس کے فعل پر کوئی نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی۔

الن طلات میں یزید کے معاملہ میں ہمی زبان و قلم پر پورا قا بور کھنا ہمارے لئے خروری ہے۔ " (مطلب الرحمن ندوی گرای، تعود کا دوسرارت، دوبارہ مطبومہ دریا بنامہ "الفرقان" تکھؤ سنہ واکتو یہ

## ٥٠- عبقرى الاسلام ، مولانا ابوالكلام آزاد (م ١٩٥٨ء ، د بلي)

عبتری اسلام، لسان العند، صاحب ترجمان القرآن، لاثانی و نادر المثال مولانا می الدین احمد ابو الكلام آزاد (۱۸۸۹ - ۱۹۵۸) جو برصغیر کے كروروں مسلما نول اور لاكھول علماء و خواص پرگھرے علی و دینی اثرات کے حال بیں، یزید کی امات و خلافت کے حوالہ سے فراتے بین:۔

"یہ بالکل غلط ہے کہ حضرت اہام حمین اس حالت میں لڑے کہ وہ خود مدعی امات اور طالب خلافت تھے۔ جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں انہوں نے واقعہ کر بلاکا دقت نظر کے ساتھ مطالعہ نہیں کیا۔ حالات میں اچانک ایسی تبدیلیاں ہوئی ہیں کہ اس غلط فہمی کا پیدا ہو جانا عجیب نہیں۔ حضرت امام جب مدینہ سے بطے تو ان کی حیثیت دوسری تعی۔ جب کر بلامیں حق بہیں اس لئے پرستانہ لاکم شید ہوئے تو ان کی حیثیت دوسری تعی۔ دو نول حالتیں مختلف ہیں اس لئے دونول کا حکم ہی ضرعاً مختلف۔

جبوہ مدینہ سے بھے بیں تو حالت یہ تمی کہ نہ توا بھی یزید کی حکومت قائم ہوئی تمی نہ اہم مقابات و مراکز نے اس کو خلیفہ تسلیم کیا تعا- نہ اہل حل و عقد کا اس پر اجماع ہوا تعاابتدا، سے معاملہ خلافت میں سب سے پہلی آواز اہل مدینہ کی رہی ہے۔ پیر حضرت علی کے زبانہ میں مدینہ کی جگہ کوفہ دار الخلافہ بنا۔ اصل مدینہ اس وقت تک متفق نہیں ہوئے تھے۔ کوفہ کا یہ حال تعاکم تمام آبادی یک قلم مخالف تمی اور حضرت امام حسین سے بیعت کرنے کے لئے بیہم امر اروالحال کر رہی تھی۔ انہوں نے خود خلافت کی حرص نہ کی بلکہ ایک ایے زمانے میں جب تعت حکومت قائم نہیں میں جب تعت حکومت قائم نہیں مورکی و موثر آبادی (کوفہ و عراق) کے طلب و سوال کو منظور کر ہی۔ بیا۔"

(ا بوالكام آزاد، مسئل مؤفت، ص ١٣١٨-١٣١٩، واتا ببلشرز لابور، ١٩٤٨.)-

بعد ازال فرماتے بیں کہ کوفیول کی غداری و بیعت یزید کے بعد طلب اماست و ظافت ے دستبردار ہو کئے تھے۔

این زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لئے بیعت کر بچے ہیں اور سرزمین عراق کی وہ بے وفائی خداری این زیاد کے ہاتھ پر یزید کے لئے بیعت کر بچے ہیں اور سرزمین عراق کی وہ بے وفائی خداری جو حضرت امیر کے عہد میں بارہا ظاہر موجی تمی، بدستور کام کررہی ہے۔ یہ حال دیکھ کروہ معاملہ خلافت سے دستبردار ہوگئے اور فیصلہ کیا کہ مدینہ واپس جلے جائیں۔ لیکن ابن سعد کی فوق نے ظالمانہ محاصرہ کر لیا اور مع احل و عیال کے قید کرنا جاہا۔ وہ اس پر بھی آبادہ ہوگئے تھے کہ مدینہ کی جگہ دمشق جلے جائیں اور براہ راست یزید سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کر لیں گر ظالموں نے یہ بھی منظور نہ کیا۔

اب امام کے سامنے دور اہیں تعیں یہ اپنے تئیں سے اعل وعیال قید کراوی یامردانہ وار اللہ وار کر شہید ہوں۔ فریعت نے کی سلمان کو مجبور نہیں کیا ہے کہ ناحق ظالموں کے ہاتد اپنے تئیں قید کرا دے۔ پس انہوں نے دوسری راہ کمال عزیمت دعوت کی اختیار کی اور خود فروشانہ لا کر حالت مظلوی و مجبوری میں شہید ہوئے۔

پس جب وقت کربلامیں میدان کارزار گرم ہوا ہے اس وقت حضرت امام حسین مدعی طافت و امات نہ تھے۔ نہ اس حیثیت سے اور ہے تھے ان کی حیثیت مص ایک مقدس اور پاک مظلوم کی تمی جس کو ظالمول کی فوج ناحق گرفتار کرنا چاہتی تمی۔ وہ اپنے آپ کو زندہ گرفتار کرا دینا بسند نہیں کرتا اور چاہتا ہے کہ طاقتور ظلم کے مقابلے میں بے سروسامان حق کی استفات کا ایک یادگار منظر و نیا کو دکھلادے۔

تعجب ہے کہ یہ غلط آئمی صدیوں سے ہمیلی ہوئی ہے۔ جس کو مفصل اور محقانہ بحث دیکھنی ہووہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ جلد دوم کا مطالعہ کرہے۔" (ابواکلام آزاد، سند عونت، ص ۱۳۵-۱۳۰)

اس سلد کلام میں یہ رائے می ظاہر کرتے ہیں کہ ابتداء میں خروج حسین اس بناء پر تما کہ ابی خلافت بنا میں میں یہ رائے می ظاہر کرتے ہیں کہ ابتداء میں خلافت منا کہ عملاً منعقد نہیں ہوئی تمی جبکہ ولی حدی کی صابقہ بیعت بالغمل خلافت منعقد ہونے سے پہلے حجت نہ تمی۔

"اگر کھا جائے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی حمد مقرد کر دیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضرعاً اولاد کی ولی حمدی کووی شے نمیں ہے۔ اصل ضرط ظافت کی انعقاد کو صدت ہے۔ یزید کو کو ولی عمد مقرد کر دیا ہو لیکن جب تک اس کی خلافت بالفسل کا تم نہ ہو جاتی صرف یہ بات کوئی جب نہ تھی۔ یہی وج ہے کہ جب یزید کی ولی عمدی کے لئے حضرت جاتی صرف یہ بات کوئی جب نہ تھی۔ یہی وج ہے کہ جب یزید کی ولی عمدی کے لئے حضرت

عبداللہ بن عمر سے بیعت طلب کی گئی توانبول نے صاف انکار کر دیا اور کھا:
"لا آبایع لا میریں - میں دوامیرول سے بیک وقت بیعت نہ کروں گا۔"
یعنی ظیفہ کا اپنی زندگی میں ولی عمدی کے لئے بیعت لینا ایک وقت میں دوامیروں

کی جیعت ہے جس کی ضرعا کوئی اصل سیں۔ "رواہ ابن حبان و نقل ٹی الفتی" (ستد خوات میں دو امیرول کی جیعت ہے جس کی ضرعا کوئی اصل سیں۔ "رواہ ابن حبان و نقل ٹی الفتی" (ستد خوات، م ۱۳۹۰) جنا نجہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی امام ابن تیمیہ اور دیگر متعدد اکا بر است کی طرح یزید کی امامت و خلافت کو ضرعاً درست قرار دیتے ہوئے اس کو عملاً سنعقد ہوجانے کے بعد واجب اللطاعت قرار دیتے ہیں۔ اور سیدنا حسین کی احل کوفہ کی بیعت پرید کی اطلاع پر یزید کے مقابلے میں طلب امامت و خلافت سے دستبرداری اور یزید سے براہ راست معاملہ طے کرنے کی بیش کش نے اسین خروج عن الجماعت کے اقدام سے بچالیا۔ گریزید کو مطلع کئے بغیر امیر پیش کش نے اسین خروج عن الجماعت کی ضرط نے معاملہ بگاڑ دیا۔ البتہ ابتداء میں سیدنا حسین کا اقدام خروج مولانا ابوالکلام آزاد کے زدیک ججاز و کوفہ میں بیعت یزید مکمل ہونے اور دیلی عدی کی خلافت عملاً منعقد ہونے سے پہلے کا اقدام ہونے کی بناء پر قابل قبول ہے۔ اور ولی عمدی کی مناقت سے جونکہ بقول یا بوالکلام بیعت عملاً منعقد سیں ہوجاتی لمدا یزید کی خلافت کے عملاً منعقد ہونے سے بہلے ای اقدام کروج کی نام برای برنا باجا سکتا۔ منعقد ہونے سے بہلے ای اقدام کو خروج کے خلاف دلیل سیں بنا باجا سکتا۔

احل کوفہ کے حوالہ سے مولانا ابوالکلام آزاد کا یہ ارشاد بھی قابل توجہ ہے جس سے ابن زیاد کے سخت مؤقف کو سمجھنے ہیں بھی مدد مل سکتی ہے۔

"عراق شروع ہی سے شورش پسند قبائل کا مرکز تما۔ یہال کی بے چینی کی طرح ختم نہ ہوتی تھی۔ لیکن مجاج بن ہوتی تھی۔ والیول پر والی آتے تھے اور بے بس ہو کر لوٹ جاتے تھے۔ لیکن مجاج بن یوسف کی تلوار نے اپنی ایک ہی ضرب میں عراق کی ساری شورہ بشتی ختم کر ڈالی۔ خود اس عمد کے بڑے بڑے بڑے لوگوں کو اس پر تعجب تعا۔ قاسم بن سلام کھا کرتے تھے۔ کوف کی خودداری و نموت اب کیا ہوگئی۔ انہول نے امیر المؤمنین علی کو قتل کیا۔ حمین ابن رسول " خودداری و نموت اب کیا ہوگئی۔ انہول کے دیا۔ گر مجاج کے سامنے بالکل ذلیل ہو کر رہ کے سامنے بالکل ذلیل ہو کہ رہ

( تحرير مولانا ا بوالكام آذاو، مطبوم "انسكل " كلكت، ١٢ اكست، ١٩٢٠ .)-

مولانا ابوالکلام آزاد مسئلہ خلافت پر مختلف بہلووں سے طویل و متنوع، عالمانہ و معتقانہ مباحث ودلائل کے بعد بطور خلاصہ کلام لکھتے ہیں :۔

#### نتائج بحث

" كُرْش مباحث و تفعيلات كاخلاصه حب ذيل ع:-

ا۔ اسلام کا قانون شرعی یہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں کا خلیفہ والم ہونا جاہیئے۔ خفیفہ تصود ایسا خود مختار مسلمان بادشاہ اور صاحب حکومت و مملکت ہے۔ جو مسلمانوں اور ان کی آبادیوں کی حفاظت اور شریعت کے اجراء و نفاذ کی پوری قدرت رکھتا ہو، اور دشمنوں کے مقابلے کے لئے پوری طرح طاقتور ہو۔

۲- اس کی اطاعت واعانت ہر مسلمان پر فرض ہے اور مثل اطاعت خدا ورسول کے ہے۔ تاوقتیکہ اس سے کفر بواح (صرح) ظاہر نہ ہو۔ جو مسلمان اس کی اطاعت سے باہر ہوا، وو اسلامی جماعت سے باہر ہو گیا۔ جس مسلمان نے اس کے مقابلے میں لڑائی یا لڑنے والوں کی مدد کی۔ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں تلوار تحصینی۔ وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ اگرچہ نماز پر محتا ہو۔ روزہ رکھتا ہو، اور اپنے تئیں مسلم سمجتا ہو۔

-- ایک خلیفہ کی حکومت اگر جم چکی ہے اور پسر کوئی سلمان اس کی اطاعت سے باہر ہوا اور اپنی حکومت کا دعوی کیا تووہ باغی ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔

۳- صدیول سے اسلای ظافت کا منصب سلطین عثمانیہ کو حاصل ہے اور اس وقت از روئے شمرع تمام سلمانانِ عالم کے خلیفہ و امام وہی بیں۔ پس ان کی اطاعت و اعانت تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ جوان کی اطاعت سے باہر ہوا اس نے اسلام کا طقہ اپنی گردن سے مسلمانوں پر فرض ہے۔ جوان کی اطاعت سے باہر ہوا اس نے اسلام کا طقہ اپنی گردن سے نکال دیا۔ اور اسلام کی جگہ جاہلیت مول لی۔ جس نے ان کے مقابلے میں لڑائی کی یا ان کے دشمنوں کا ساتھ دیا اس نے خدا اور اس کے رسول سے لڑائی کی۔ الخ دیا اس مند طافت، میں ۲۸۳-۲۸۳، ماتر سنی)۔

بارہ قریشی خلفاء والی صدیث کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ:۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تمام روایات بسلم حدیث مذکور کا مطلب یہ ہے کہ بارہ قریشی نقصان نہ بہنجائے کی اور کر بارہ قریشی خلفاء کا زمانہ ضرور آئے گا جن کو کسی دشمن کی دشمنی نقصان نہ بہنجائے کی اور جب تک یہ بارہ خلفاء حکرال رہیں کے اسلام باعزت رہے گا اور لوگ خوشحال - البتران تمام روایات حدیث کا مقصد اطلاع دینا تھا نہ کہ ہمیشہ کے لئے قریشی ہونا قرط خلافت قرعاً قرار دینا۔

امام ، فاری نے جابر بن سرہ سے بطریق ایک اور صدیت روایت کی ہے:۔

"سمعت النبی صلی الله علیه وسلم یقول ان یکون اثنا عشر المیرا، فقال کلمة لم اسمعها فقال أبی انعظال: کلمهم من قویش- (سی نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ بارہ امیر ہول گے۔ ہمر آپ نے ایک جملہ فرمایا جو بی نہ سن پایا تومیر سے والد نے بتایا کہ آپ نے فرمایا: وہ سب قریش میں سے ہوں گے۔)

یہ حدیث مختلف طریقول اور لفظول سے تمام اصحاب سنی وسانید نے روایت کی سے۔ صحیح مسلم میں سفیان بن عید کے طریق سے:۔

"لا یزال امر الناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلاً- ثم تکلم النبی بکلمة خفیفة علی فسألت أبی ماذا قال ؟ فقال: کلهم من قریش-" (لوگوں کا معاملہ چلتارے گا جب تک ان پر بارہ شخص حکران رہیں گے- پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جومیں نہ س پایا تومیں نے اپنے والد سے پوچا کہ آپ نے کیا فرمایا توانہوں نے بیان کیا: وہ سب قریش میں سے ہوں گے)۔

اور حصین بن عمران کے طریق س:-

"ان هذا الأمر لا ينقضى حتى يمصنى فيهم اثنا عشر خليفة-" (يماطرختم نهي بويائے كاجب تك ان ميں باره ظفاء رہيں گے-)

اورسماك بن حرب ع:- "لا يزال الاسلام عزيزاً منيعاً الى اثنى عشر

خليفة - "مروي ب- (اسلام غالب باعزت ومعفوظ رب كا باره ظفاء تك)-

شعبی کے طریق عند الی داود میں ہے:۔

"فكبر الناس و صنحوا-" (پس لوگول في الله اكبر كما اور كمل المع-)

اور اسماعیل بن انی طدعن ابیه سے اس میں ہے:-

"لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا عشر خليفة كلهم تجتمع الأمة عليه-" (يدين قائم رب گاجب تك تم لوگول پر باره طفاء ربيل كرد جن مي سے برايك پرامت كا اجماع بوگا-)

طبرانی نے اسود بن سعید کے طریق سے اس پر زیادت کی: ر" لا تصویه عداوة می عادامه می عادامه می عادامه می عادامه می عادامه می عادامه می ان کے دشمنوں کی دشمنی کوئی نقصان ندوے پائے گی-) بعض طریق میں ہے:۔

"لا يزال هذا الأمر صالحا" أو "ماضيا-" (رواهما احمد)-

(یه معامله درست رہے گا، چلتار ہے گا (دو نول روایتیں مسند احمد کی بیں) اور بزار وطبرانی نے ابوجینہ سے روایت کی ہے:-

لا یزال امر أمتی قانماً حتی یمضی اثناً عشر خلیفة کلهم من قریش(میری امت کا معاملہ قائم و دائم رے گاجب تک بارہ ظفاء نہ گزر جائیں جو سب کے سب
قریش میں سے ہوں گے۔)

يهى روايت ابو واوُد مين اس اصافر كے رائد ہے:۔ فلما رجع الى منوله اتته قريش فقالوا:- ثم يكون ماذا؟ فقال: ثم يكون الهرج-

(پس جب آپ اپنے گھر واپس تشریعت لائے تو قریش آپ کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے پھراس کے بعد کیا ہوگا تو آپ نے فرما یا پھر فتنہ و فساد ہوگا-)

حاصل تمام روایتوں کا یہ ہے کہ آپ آئندہ کی نسبت خبر وے رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں: - ضرور ہے کہ بارہ خلیفہ ہوں، سب قریش سے ہوں گے۔ کسی دشمن کی دشمنی ان کو نقصان نہیں پہنچاسکے گی۔ جب تک یہ بارہ خلیفہ حکر ان رہیں گے، اسلام باعزت رہے گا اور لوگ خوشحال۔

اس طرز بیان کی وصاحت نے ظاہر کر دیا کہ اس بارے میں جو کچھ کھا جا رہا ہے اس سے صرف آئندہ کی نسبت اطلاع دینا مقصود ہے، حکم و تشریع نہیں ہے۔ ہم نے تمام روایات وطرق نقل کر دیئے۔ کسی روایت اور طریق سے بھی ایسا لفظ ٹابت نہیں جس سے حکم و تشریع نکل سکے۔ "

(ا بوالکلام آزاد، مسئلہ ظافت، م ۱۵۲-۱۵۳، نیز بر مدیث کے ساتھ توسین میں درج شدہ اردو ترجمہ قار نین کی سولات کے لئے اصافی ہے، اصل متن کتاب میں موجود نہیں)۔

اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اس جدیث کی جملہ اسناد وطرق
کی رو سے اس بات کو تو تسلیم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بارہ قریشی خلفاء
مول کے جن کے دور میں اسلام باعزت اور لوگ خوشحال رہیں گے اور کسی دشمن کی دشمی
اسیں نقصان نہ بہنچا پائے گی۔ گر قرشیت کو محم از محم اس حدیث کی رو سے مولانا آزاد کی
رائے میں ان بارہ قریشی خلفاء کے حوالہ سے ہمیشہ کے لئے ضرائط خلافت میں سے ایک
شرعی ضرط قرار نہیں دیا جا سکتا۔

بہرحال مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تصنیف "مسئلہ خلافت" کے آخر میں معمیر بعنوان (جدول سنین خلافت احلامیہ) میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق (۱۱ھ) سے عثمانی خلیفہ

السلطان محمد خان (۱۹۱۸، ۱۳۳۷ه) تک کل ستانوے (۹۷) خلفا، (بشمول اموی و عباسی و عشمانی) کے نام گنوائے بیں۔ (ص ۱۳۲۳تا ۳۲۹)۔ جن میں سے اولین بارہ خلفا، قریش کے نام یزید بن معاویہ سمیت یوں درج فرمائے بیں:۔

صميمه

#### جدول سنين خلافت اسلاميه

|                                        | س حجري       | لفاء             | عدد     |
|----------------------------------------|--------------|------------------|---------|
| سن سیحی<br>۱۲۲                         | ال           | بكرصديق          | ا-      |
| 4mm/                                   | IP .         | ر بن النطاب      | e -r    |
| ALL                                    | rr           | ممال بن عفال     | y -r    |
| 701                                    | ro           | ى بن ابي طالب    | س- علم  |
|                                        | لسله بنوامير |                  |         |
| 441                                    | ri .         | ويه بن ابي سفيال | ۵- موا  |
| 4A+                                    | ٧٠           | يد بن معاوية     | 2 -Y    |
| TAP                                    | 16           | اویه بن بزید     |         |
| 442                                    | . Yr .       | وال بن المحتم    | / -A    |
| YAP                                    | 410          | الملك بن مروان   | 9- عب   |
| 4.0                                    | ٨Y           | ليد بن عبدالملك  | +۱- الر |
| 21m                                    | 97           | مان بن عبدالسلك  | ١١- يا  |
| - كاكراخ                               | 99           | ر بن عبدالعزيز   |         |
| ************************************** |              |                  |         |

(ابواكلام آزاد، مسئله علافت، ص ۱۳۲۵-۳۳۵، ممير جدول سنين علاقت اسلامي الور، ١٩٥٨.)

### ۵۵- امير شريعت مولاناسيد عطاء الله شاه بخاري (م ١٩٦١ء ملتان)

نقیب ختم نبوت، پیکر جلال و جمال، درویش خدامت، رئیس الاحرار اور برصغیر کے منفرد و بیمثال شہار خطابت امیر شریعت مولانا سید مطاحالت شاہ بخاری (۱۸۹۱ - ۱۹۶۱ء م ۳۱، منفرد و بیمثال شہار خطابت امیر شریعت مولانا سید مطاحات شاہ بھاری استان) اور ان کا عظیم الثان علی خانوادہ ختم نبوت کے ساتھ ساتھ دفاع مواتید کے ساتھ ساتھ دفاع مواتید کے ساتھ ساتھ دفاع مواتید کے ساتھ ساتھ دوجہ داور عظیم قربانیوں کی علامت ہے۔

اس سلسلہ میں شاہ جی کے بعد ان کے عالم و مجابد، سیرت و فتر نبوی کے پیروکار فرزندوں سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری (سید عطاء المسمی سید عطاء المسمی شید عطاء الموسی اور سید عطاء المسمی شاہ صاحب بخاری بالقا ہم نیز سید عبدالوکیل وسید محمد گفیل و ذوالکفل بخاری اور در گلا اور المسمی شاہ صاحب بخاری بالقا ہم نیز سید عبدالوکیل وسید محمد گفیل و ذوالکفل بخاری اور در گلا و اور استگان خانوادہ بخاری نے دیاوی ہے سروسالی کے عالم میں قید و بندکی صعوبتوں کے ہمراہ جو عظیم الشان علی و در سی خدمات انجام دری ہیں اور جن کا سلسلہ جاری و ساری ہے انہی کے ساسلہ کی ایک اہم کوئی سیدنا معاویہ کی سیرت نویسی اور ان کے اہم گرای و خدمات کی ہزاروں خانوادوں میں تبلیخ و ترویج ہے۔ اس پر مستراویزید کے بارے میں ام غزالی و قاصی ابو بکر ابن العربی و امام ابن تیمیہ جیے عظیم اکا براست کی شبت آراء و افکار کی بلاخوت لومان کا براست کی شبت آراء و افکار کی بلاخوت لومان کا بال تقلید اور وسیع تر قوی و برصغیر سطح کے مجمرے اثرات کی خامل ہیں۔ جس کا اندازہ "الولد سمرالیہ یہ" کے مصداق تمام فرزندان امیر فمریعت کی خامل ہیں۔ جس کا ادداور دیگر زبانوں میں موجود تحریر و تقریر، تصنیعت و تالیعت اور جماد و خدمات سے بخوبی گایا اددواور دیگر زبانوں میں موجود تحریر و تقریر، تصنیعت و تالیعت اور جماد و خدمات سے بخوبی گایا ایام بیں انہیں جناب محمود عباسی کی "خلافت معاویہ و یزید" پڑھ کر سنائی تو فرمایا: اجبا! ہم تو ایام بیں انہیں جناب محمود عباسی کی "خلافت معاویہ و یزید" پڑھ کر سنائی تو فرمایا: اجبا! ہم تو یہ ہولے ہی رہے۔

یزید بن معاویه سلام الند علیه کے متعلق تاثر العمر جانشین اللہ علیہ کے متعلق تاثر العصر جانشین اللہ کے متعلق میں المحر جانشین اللہ کے متعلق میرا تو کوئی تاثر نہیں، به قول محقق دوران، برکت العصر جانشین امیر شریعت سیدی ومرشدی، حضرة اقدی سیدا بومعاویه ابورز بخاری مدظله، البته سیدنا حسین ا

كاتاثرير بكدوه الصملين محقق اور فرات تع:-

اگردہ میری بات س کمان لے تومیں اس کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔
۔ امدا میرااپنا تو کوئی تاثر نہیں۔ نہیں نے یزید کو دیکھا، نہ اس کے پیچے نماز پڑھی۔
سیدنا حسین نے اپنے بڑے میائی سیدنا حس شمیت سیدنا امیر معاویہ ہے بیعت کے بعد
دمشق جا کراس کے ساتھ نمازی بھی پڑھیں، اکٹھے کھانا کھایا، وہ ان کے ہاتھ بھی دھلاتا رہا۔

سيدنااميرمعاوير مامنے بيٹے ہوئے ہوتے تھے۔

پراہ می مرم کے مینے میں قطنطینیہ کے میدان میں قائد لنگر ہونے کی وج سے اس کے جیمے نمازی ہی ہتے، سیدنا حسین ہی تھے، عبداللہ ابن عمر ہی تھے، عبداللہ ابن میں عبداللہ ابن میں ہی تھے۔ ان سب نے اہم کے سرکہ میں عباس ہی تھے، اور بہت سے جلیل القدر معابہ ہی تھے۔ ان سب نے اہم کے سرکہ میں اس دور میں قسطنطینیہ کے فوج کھاندر یزید کے بیمے نمازیں پرطعیں۔ اور جب اس میدان میں میزبان رسول شائیلہ حضرة ابوایوب انصاری کا انتقال ہوگیا تو ضرعی صابط اور مسنون عمل کے مطابق یزید نے ابوایوب کا جنازہ پڑھایا۔ تو تمام صحابہ سمیت سیدنا حسین نے ہی یزید کے قیادت میں ضرکت جماد کی طرح اس کی امامت میں نماز جنازہ ہی اداکی تی۔

اب تاثر سمجد آگیا؟ دل شندا ہو گیا؟ ہر حال کیف وہ کلمہ کو تھا، سلمان تھا۔
کیریکٹر ہم نے سیں دیکھا، اور عام روایات جعلی اور مشکوک ہیں۔ سیدنا حسین نے اس کو یہ
نہیں کھا جو آپ عام طور سے کھتے ہیں۔ اور جو کچھ نام کے مولوی یا ذاکر اس کے متعلق کھتے
ہیں۔

سیدنا حمینؓ نے وہ نہیں کھا۔ وہ فرماتے تعے، یہ ان کی باتوں کا ظامہ ہے کہ:۔ ہم
میں اپنے اپنے باپ کی وجہ سے اختلاف ہے، وہ دونوں اڑے تھے۔ اب ہم دونوں کی الم اُئی
ختم ہوسکتی ہے۔وہ میری فرائط مال لے، مجہ سے وہ گفتگو کرے تو:۔
اضع یدی فی یدہ۔

میں اس کے ہاتھ میں باتھ دینے اور بیعت کرنے کو بھی تیار ہوں۔" (افتباس از مقالہ مولانا محمد عبدالرحمن جای نقشبندی، بعنوان "شید کر بوسید نا حسین "مطبوعہ بندرہ روزہ "الاحرار" لاہور، ص ۱۵، سیدنا حسین نمبر، یکم تا بندرہ جولائی ۱۹۹۲، ۲۲ ذوالحہ ۱۳۱۲ھ تا عصر م ۱۳۱۲ھ)۔ ۵۲- بابانے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالی (م ۱۹۲۲، کراچی)

علامہ محمود احمد عباسی کی معرکتہ اللهاء تصنیف "خلافت معلویہ ویزید" جو تقریباً پانچ سو صفحات پر مشمل ہے اور سید نامعاویہ ویزید کی سیرت و شرعی امامت و خلافت کو اصول تحقیق و تنقید کے تمام تر تقاضے پورے کرتے ہوئے عظیم الثان ثابت کرنے کے سلسلہ میں منفرد ولاثانی ہے۔ جس پر تقریباً پانچ سو صفحات پر مشمل "تحقیق مزید" مستزاد ہے، وہ وراصل بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبد الحق جیسی عظیم الثان علی و او بی شخصیت کی فرمائش کی مربول مست ہے۔ علامہ عباسی اس سلسلہ میں تکھتے ہیں:۔

"محتری ڈاکٹر مولوی عبدالتی مدظلہ بابائے اردو کی فرمائش سے کتاب "الحسین" پر مختصر سا تبصرہ کیا تعا- جو سرمای رسالہ "اردو" جنوری 1904، میں شائع ہوا۔ پھر اس تبصرے پر تبصرہ رسالہ "تذکرہ" کراچی میں دوسال تک ہوتارہا۔ اس سلسلہ میں بارہ قسطیں راقم الروف کے مصامین کی شائع ہوئیں۔ چند ہی قسطول کے شائع ہونے پر پاکستان اور بھارت کے ابل علم حضرات کے ہمت افزا اور ستانشی خطوط بکشرت آنے فمروع ہوئے جن میں سے اکثر میں تناصا تعاکد ان مصامین کو کتا ہی صورت میں شائع کیا جائے۔"

(محمود عباسي، خلافت معاويه ويزيد، ص ٥٠، عرض مؤلف، مطبوعه كراجي، جون ١٩٦٢م)-

میرزاحیرت دہلوی "کتاب شہادت" (طبع ٹانی) کے نافشرر قمطراز ہیں:-

"با بائے اردومولوی عبدالی جرت کرکے پاکستان آتے وقت "کتاب شہادت" کی چھے جلدیں، جوہندوستان کے کونے کونے سے خرید کر تلف کی جارہی تعییں، ساتھ لائے اور این دوست محمود احمد عباسی کو دیں کہ ان کا خلاصہ تیار کرویا ان کو دوبارہ چھپواؤ۔

عباس صاحب نے اس کے چیدہ جیدہ مصابین اپنی رہان میں لکھ کر ایک مقامی رسالے میں قطوار شائع کئے۔ جس کا نام تھا ماہنامہ "تذکرہ"۔ یہ رسالہ مذہبی تھی، ملاؤل نے توجہ نہ کی۔ وہ ایسے رسالے نہیں پڑتے جو ان کے مسلک کے مطابق نہ ہوں۔ لیکن جب وہ مصابین یکجا ہو کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "ظلافت معاویہ ویزید" رکھا گیا، تو گویا مولوی کے کتاب کی شکل میں پیش ہوئے اور اس کا نام "ظلافت معاویہ ویزید" رکھا گیا، تو گویا مولوی کے بیرول تلے سے زمین نکل گئی۔ تہذیب لکھنؤ کے قصر میں زلزلہ آگیا اور دیا دیاری شن ہوگئی۔"

# عه- مؤرخ اسلام شاه معين الدين احمد ندوي

جلیل القدر عالم و مؤلف شاہ معین الدین احمد ندوی جن کی دو جلدوں (چار حصول) اور تقریباً ڈیڑھ بزار صفحات پر مشتمل "تاریخ اسلام" برصغیر میں مستند و مقبول خواص و عوام کتب میں شمار ہوتی ہے، اس میں یزید وواقعہ کر بلا کے حوالہ سے درج شدہ تفصیلات میں سے بعض افتباسات درج ذیل ہیں:۔

ابل بیت کا سفر شام اور یزید کا تا ثر

حضرت امام حسین کی شمادت کے بعد ابل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیجا گیا۔ اس نے معائز کے بعد شام بھیجا دیا۔ یہ حادثہ عظمی یزید کی لاعلمی میں اور بغیر اس کے حکم کے بیش آیا تما۔ کیونکہ اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تما، لڑنے کی اجازت نہ دی تعی اس کے جب اس کو اس حادثہ کی اطلاع دی گئی تو اس کے آنو ثل آئے اور اس نے محاد "اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمیہ (ابن زیاد) پر خدا کی تعنت ہو۔ اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قیم حسین کو معاف کر دیتا۔ خدا ان پر اپنی رحمت کی تعنت ہو۔ اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین کو معاف کر دیتا۔ خدا ان پر اپنی رحمت نازل فرمانے۔"

(طبرى ق ع. ص 20س، والاخبار الطوال ص عدس)

اس کے بعد جب اہل بیت کا قافلہ شام پہنچا تویزیدان کی حالت دیکد کر بہت متاثر ہوا اور ان سے کہا "خدا ابن مرجانہ کا برا کرے۔ اگر اس کے اور تمہارے درمیان قرابت ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ یہ سلوک نہ کرتا اور اس طرح تم کونہ جمیجتا۔

فاطمہ بت علی کا بیان ہے کہ جب ہم لوگ یزید کے سامنے بیش کئے گئے تو ہماری حالت دیکھ کر اس پر تقت طاری ہو گئی۔ ہمارے ساتھ برطی نری اور طاطفت سے بیش آیا۔ اور سمارے متعلق احکام دیئے۔ اطبری، ن 2. میں ۳۷۷)۔

ا شاه معین الدین احمد ندوی، تاریخ اسلام، جلد اول، حصد دوم، ص ۱۳۷۸، مطبوعه ناشران و آن کمیشد. اردو بازار از در ا

" نقصال کی تلافی حضرت امام حسین کی شهادت کے بعد موی فون کے وحثی سیاسیوں نے بل بیت کا کل سامان اوٹ لیا تھا۔ یزید نے پوچھ پوچھ کر جتنا مال اٹا تھا، اس کا دونا دلوا دیا۔ سکیٹ بنت حسین کا شریف لیا تھا، اس کا دونا دلوا دیا۔ سکیٹ بنت حسین کا شریف اور منت پزیرول اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوا۔"
(ندوی، تاریخ اسلام، نا، س ۲۰۱۹، بوالد لمبری، ناے، ص ۱۳۳۵۔

یزید کے گھر میں ماتم

یزید کا پورا کنبر اہل بیت نبوی کا عزیز تما اس کے انہیں حرم مرائے شاہی میں مرائے شاہی میں مرابع بیا میر ایا گیا۔ جیسے ہی مخدرات عصمت ماب رنا نخانہ میں واخل ہوئیں یزید کے گھر میں کھرام مج گیا اور تین دن تک ماتم بپارہا۔ یزید امام زین العابدین کو اپنے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھلاتا تھا۔ (معین ندوی، تاریخ اسلام، جلد اول، حصدوم، الہور، ص ۲۱۸-۳۱۹، بوالد طبری، تا یہ مسلول، حصدوم، الہور، ص ۳۱۸-۳۱۹، بوالد طبری، تا یہ مسلول، حصدوم، الہور، ص ۳۱۸-۳۱۹، بوالد طبری، تا یہ مسلول

ابل بیت کی واپسی اور یزید کاشریفانه برتاو

چند دن شمرانے کے بعد جب اہل بیت کرام کو کی قدر سکون موا تو یزید نے انہیں بڑے اہمیں ہڑے اہمیں مرح استان مرجانہ پر خدا بڑے اہم رین العابدین کو بلا کر ان سے کہا، ابن مرجانہ پر خدا کی لعنت ہو۔ اگر میں ہوتا تو خواہ میری اولاد ہی کیوں نہ کام آجاتی میں حسین کی جان بجالیتا۔ لیکن اب قصائے الهی پوری ہو چکی، آئندہ تم کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے، مجھے لیکن اب قصائے الهی پوری ہو چکی، آئندہ تم کو جس قسم کی بھی ضرورت پیش آئے، مجھے لکھنا۔ (طبری، جدے، م 20)۔

اس کے بعد برطی حفاظت اور اہتمام کے ساتھ قافد کو روانہ کیا۔ چند دیانت دار اور نیک آدمیوں کو حفاظت کے لئے ساتھ کیا۔ ان لوگوں نے بڑے اعزاز واحترام کے ساتھ مدرز پہنچایا۔ ان کے شریفانہ سلوک سے اہل بیت کی خواتین اتنی متاثر ہوئیں کہ فاطمہ اور زینب نے اپنے زیور اتار کر ان کے پاس بھیج لیکن انہوں نے یہ کھہ کرواپس کر دیئے کہ ہم زینب نے اپنے زیور اتار کر ان کے پاس بھیج لیکن انہوں نے یہ کھہ کرواپس کر دیئے کہ ہم نے دنیاوی منفعت کے خیال سے نہیں بلکہ فالستا لوج اللہ اور قرابت نبوی کے خیال سے یہ فرمت انجام دی اس لئے اس کی ضرورت نہیں۔ "رسین ندوی، تاریخ اسلام، جلداول، ص ۱۳۱۹) خدمت انجام دی اس لئے اس کی ضرورت نہیں۔ "رسین ندوی، تاریخ اسلام، جلداول، ص ۱۳۹۹)

"تيسري موم كوعمر بن سعد جار سرار فون لے كركر بلابسجا- يه حضرت حسين كا تريبي

ع ير تما- (معين ندوي. تاريخ اسلام، جلد اول، ص ١٦٩)

" عمر بن سعد حکومت کی طمع میں حضرت امام حسین سے مقابلہ کے لئے تیار ہو گیا تما الکین تعور اشائے کی محمت نے پڑتی تعی اور اس امید پر جنگ کو التاربا تما کہ شاید مصالحت کی

کوئی صورت نکل آئے۔ ابن زیاد کو اس کا اندازہ ہو گیا۔ اس نے شر ذی البوش کو بھیجا اور عمر بنا مسلم کو کھیے اور عمر خوابی اور ان کو بھیجا کے لئے نہیں عمر خوابی اور ان کو بھیجا کہ میں نے تم کو حسین کی خیر خوابی اور ان کو بھیجا کے لئے نہیں بھیجا تھا۔ میرا حکم بھیجے ہی ان سے بیعت لے کر ان کو میرسے پاس بھیج دو۔ اگر تم سے یہ کام نہیں ہو سکتا تو فوج ذی البوش کے حوالہ کر دو۔ ابن سعد پریہ حکم بہت گراں گزرا۔" کام نہیں ہو سکتا تو فوج ذی البوش کے حوالہ کر دو۔ ابن سعد پریہ حکم بہت گراں گزرا۔" (معین ندوی، تاریخ اسلام، جلد اول، می ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۹)۔

قاتلین حسین کے سلدیں لکھتے ہیں:۔

"ایک طرف چار ہزار مسلح سپاہ تمی، دوسری طرف کل ۲۲ آوی۔ تاہم یہ مشی ہمر آدی برشی شجاعت سے لڑے۔ دوہر تک حضرت حسین کے بہت سے آدی کام آگئے۔ ان کے بعد باری باری سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعز طیار کے پوتے عدی، عقیل کے فرزند عبدالرحمن، ان کے بعائی حضرت حن کے عاحبزادے قاسم اور ابو بکروغیرہ میدان میں آئے اور شہیہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت اہم حسین نظے۔ عراقیوں نے ہر طرف سے یورش کر دی۔ آپ کے بعائی عباس، عبداللہ، جعز اور عثمان آپ کے سامنے سینہ سپر ہوگئے اور غادوں نے شادت ماصل کی۔ اب اہم حسین بائل خت اور ندمال میں سامنے سینہ سپر ہوگئے اور چاروں نے شہادت ماصل کی۔ اب اہم حسین بائل خت اور ندمال موجسین بن کو تھے۔ بیاس کا غلبہ تعا۔ فرات کی طرف بڑھے۔ پائی لے کربینا جاہتے تھے کہ جسین بن مرف نے تیر چلایا۔ جرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے لوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ تھی۔ عراقیوں نے ہرطرف سے تھیر لیا۔

زرے بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کئے۔ سنان بن انس نے تیر جلایا اور آپ زخمول سے جور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے سر اقد س تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ عظیٰ ۱۰ مرم ۲۱ھ، مطابق ستمبر ۲۸۱، میں پیش آیا۔

اس معرك ميں 24 آدمی شريك ہوئے۔ جس ميں بيس فاندان بنی ہاشم كے چشم و چراغ تھے۔ شمادت كے دوسرے دن غاغريه والول نے شهدا، كى لاشيں دفن كيں۔ حضرت الم حسين كا جمد مبارك بغير سركے دفن كيا كيا۔ سرا بن زياد كے لاحظ كے لئے كوف بھيج ديا گيا۔"

الايك اسلام. معين الدين ندوى، حصد اول (جلد دوم) ص ١٣٦٥، عاشيه اسي تكفية بي كرية واقعات طبري اخبار الطوال دينوري، يعقوني اورا بن اثير سے المصلاً اخوذ بين-)

# ۵۸- محقق اسلام علامه سید محمود احمد عباسی هاشمی (م ۱۹۷۳ کراچی)

علار سید محمود احمد عباسی حاشی کا مولد و منشا و موطن اصلی امروبر (یوبی) ہے۔ تقسیم بہد کے بعد بجرت کرکے کراچی ہیں مقیم ہوئے۔ عربی، فارسی، اردو اور اگریزی زبانوں کے عالم، دیں و دنیاوی تعلیم سے آراست اور کثرت مطالعہ کے ساتھ ساتھ تحقیقی و تنجیدی نقط نظر کے حامل تھے۔ تقسیم بند سے پہلے عرصہ تک کانگرس سے فعال و متحرک وا بستی رہی اور آپ امروبر کانگرس محمیتی کے صدر تھے۔ بعد ازال عملی سیاست سے علیحدہ ہو کر آزیری مجسٹریٹ بھی رہے۔ گر تقسیم مند سے مجھ عرصہ بسلے یوبی کے مغربی اصلاع میں سلمانوں پر جو مظالم ڈھائے گئے حتی کہ گرھ مکتیشر کے زیندار اور وہال کی کانگریس محمیش کے صدر علار عباسی کو بنانے کو بقول علامہ عباسی بعض کانگریسیوں نے بی وحشیانہ بربریت سے قتل کرا دیا۔ اس کانگریسی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے نہ صرف آزیری میجسٹریٹی کے منصب سے کرا دیا۔ اس کانگریس کی جار آنے کی بنیادی رکنیت سے بھی استعنی دیدیا۔ تا ہم کئی مستعنی ہوگے بلکہ کانگریس کی جار آنے کی بنیادی رکنیت سے بھی استعنی دیدیا۔ تا ہم کئی اکار "جمعیت علما، حند" سے دینی و ذاتی تعلقات قائم رہے جن میں جلیل القدر عالم و قائد مولانا حفظ الرطمی سیوحادوی سابق ناظم جمعیت سر فہرست ہیں۔ ان کے ساتھ طویل ذاتی و ساسی رفاقت رہی اور تادم آخر تعلقات قائم رہے۔

(داجع مؤنت ساويه ويزيد حاشيرص ١٦-١٤، كراجي، جون ١٩٦٢، عرض مؤلب طبع سوم)

علام سید محمود احمد عبای ماشی کو برصغیر کے طول و عرض میں حمایت و قائفت ہر دوحوالوں سے عظیم الثان شہرت اس وقت ماصل ہوئی جب ان کاسلسل مقالات سنی 1909. میں "خلافت سعاویہ ویزید" کے نام سے تقریباً پلنج سوصفحات پر مشتمل کتابی شکل میں کراچی سے شائع ہوا اور بعد ازال جون 1971، میں کم و بیش پلنج سوصفحات ہی پر مشتمل اس کتاب کی دوسری کومی " تقیق مزید بسلسلہ خلافت سعاویہ ویزید" منظر عام پر آئی۔ آپ کی دیگر کتب و مقالات سے قطع نظر ان دو کتابوں کے مصنف نے برصغیر کی تاریخ میں غالباً پہلی بار موضوع مقالات سے قطع نظر ان دو کتابوں کے مصنف نے برصغیر کی تاریخ میں غالباً پہلی بار موضوع زیر بحث میں اولین مؤرخ ناقد علام ابن غلدون (م ۱۹۸۸ کا طرز تعقیق و تنقید تاریخ احتیار کیا در بحث میں اولین مؤرخ ناقد علام ابن غلدون (م ۱۹۸۸ کا طرز تعقیق و تنقید تاریخ احتیار کیا

عثمان كى المت وشهادت، ام المؤمنين سيده عائشه وطله وربير ومعاويه رضى الله علم ك موقف طلب قصاص عثمان کو درست ثابت کرنے کے سلیلے میں الجواب و فیصلہ کن دلائل وحواله جات پیش کئے بیں۔ نیز سید نامعاویہ ویزید کی امات و خلافت کو شرعاً ورست ثابت كرتے ہوئے ان كى سيرت وسياست كے بارے ميں منفى برويكنده كو دلائل و شوايدكى رو ے بے بنیاد ٹابت کیا ہے۔ معابہ کرام کی غالب اکثریت کی بیعت یزید، سیدنا حسین کے خرون نیز شیعان کوفہ کی غداری و بیعت یزید کے بعد سابقہ موقف سے رجوع، واقعہ کربلاد حسينٌ ويزيد، بنوهاشم و بنواميه كي واقعه كربلات يسك وربعدكي قرابتين، بانهم تعلقات، تكاح و ازدوات، شہادت حسین کی اطلاع پریزید کے اظہار رنج وغم اور مذمت ابن زیاد، بسماند گان قافلہ حسینی کے ساتھ حن وسلوک واعزاز وا کرام وغیرہ کے حوالہ سے مؤثر ومسکت دلائل بیش کئے بیں۔ علاوہ ازین علویول کے مختلف خروجول، اہل تشیع کے مختلف فرقول کے اکمہ و متبعین کے طرز عمل، شید فرقہ قرامط کے حجراسود اکھار کر کعر کا تقدی یامال کرنے غرض مختلف و متنوع مر طافت معاوية ويزيد عربوط ومنسلك جمله احوال وامور برعلى و تحقيقي اندازيي كلام کیا ہے۔ اگرچہ ان کتب کے چند افتہامات کو آپ کی ہر دو تصانیف کے مکمل و تنقیدی مطالعہ کا بدل قرار نسیں دیا جا سکتا، گر پھر بھی برصغیر کی اس منفرد و نادر تصنیف کے چند قدرے تفصیلی اقتباسات، امامت و خلافت یزید کی شرعی حیثیت اور اس کی سیرت حسنه نیز الات و خلافت سیدنا معاویر و یزید کے پس منظر اور شہادت عثمان کے اثرات و نتائج کے حوالہ سے درج کئے جا رہے ہیں۔ جن کے مطالعہ کے بعد قارئین مندرجات سے اتفاق و اختلات سے قطع نظراس بات کی یقیناً تائید کریں کے کہ ہر دو کتب کے خزیر معلومات کا مطالعہ بر عالم و محقق اور تعلیم یافتہ مسلمان کیلئے ناگزیر ہے۔ علامہ عباسی اسوہ عثمانی کے زیر عنوان فرماتے بیں:-

اسوه عثماني

طفائے راشدی میں پہلی شہاوت حفرت عرشی تی جو عجی سازش سے ہوئی۔ قاتل اور سازش کے فرکا، کو قصاص میں قتل کر دیا گیا۔ حفرت علی کو ابن لمجم نے ویگر خارجی مقتولین کے انتقام میں یہ کھہ کرشید کیا "کر:۔ انہ قتل اخواننا الصالحین ۔ (تاریخ النصور سے ۱۳۱۰ ج ۳)۔ ان کے قاتل کو بھی حفرت حمین نے ایک ایک عضو کاف کر آگل النصور میں دیا۔ (سر ۱۳۱۵ ج ۳)۔ ان کے قاتل کو بھی حفرت حمین نے ایک ایک عضو کاف کر آگل سے بین جدود دیا۔ (س ۱۳۱۵ میں)۔

حضرت عثمان ذی النورین کی خلافت کے خلاف پروپیگنڈہ برسول سے جاری تماحتی
کہ اس عظیم کارنا مے پر کہ اختلاف قرائت کو مطا کر مسلما نوں کو ایک مصحف پر متحد کر دیا،
اعتراصات کئے گئے۔ حالات مخدوش ہوتے گئے۔ حضرت معاویۃ نے امیرالمؤمنین کی
حفاظت کے لئے تجویزی پیش کیں جویہ کر مسترد کر دیں کہ جوار رسول اللہ میں نہ کی

کلر گوکا خون بھانے کا روادار ہول، نہ تعفظ جان کے لئے کی فوجی دستہ کا باربیت المال پر
دالنے کا۔

بلوائی قاتلین نے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ سمجد نبوی میں خطب دیتے ہوئے عصائے نبوی دست سبارک سے جین کر توڑ ڈالا۔ بتھر مار کر زخمی کیا۔ بیسوشی کی حالت میں گھر بہنچائے گئے۔ پھر سمجد میں نماز ہمی نہ پڑھنے دی۔ پانی ہمی اس دریا دل دامادرسول پر بند کر دیا جس نے میشے پانی کے کنویں بصرف کشیر خرید کر سلمانوں پر وقف کر دینے تھے۔ اسی مخیر صحابی جلیل کے گھر غلہ بھی نہ پہنچے دیا جس نے سینکڑوں من غلہ ایام قط سالی میں سلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا تھا۔ جو مال سے جاد کرنے میں سب سے آگے رہا۔ غزوہ تبوک میں نو سواو نٹ مع ساز و سامان کے مجابدین کو عطا کئے۔ ایک ہزار دینار رسول اللہ کی خدمت میں پیش کئے، آپ نے دعائیں دیں۔ جنت کی بشارتیں دیں۔

جس نے دو ہجرتیں کیں۔ دو مرتبہ رسول اللہ کی دامادی کا شرف حاصل کیا۔ جو آپ کے بڑے چیلتے، مسلمانوں کے نہایت ہمدرد، طلیم الطبع اور اس درجہ سنجیدہ و شرمیلے تھے کہ سمضرت و مایا کرتے کہ:۔ عثمان سے تو الانکہ بھی شرم کرتے ہیں۔

ایک اشارے میں ان کے چارول طرف سے فوجی دہتے پہنچ جاتے۔ بلوائیوں کا قلع قمع کر دیتے۔ گر ارشادات نبوی اور احکام فریعت کی متابعت میں عدم تشددو مسر واستفامت کی ایسی عدیم النظیر مثال پیش کی جو تاریخ عالم میں دھموند نے سے بھی شیں مل سکتی۔ رسول اللہ کا یہ فرمان میروقت یادر کھتے:۔ "خبر دار میر سے بعد کافرول کی طرح نہ موجانا کہ ایک دوسر سے کی گردنیں کا شے لگو۔" (بخاری)۔

ی دویں ماسے دو مرے زبان کی تعمیل میں کہ:۔ "ویکھنا کبی اپنے سلمان بھائی کی طرف اپ کے دو مرے زبان کی تعمیل میں کہ:۔ "ویکھنا کبی اپنے سلمان بھائی کی طرف تلوار سے اشارہ مبی نہ کرنا، شاید ہتھیار لگ کر خون ہوجائے اور تم جسم کے گڑھے میں پڑ جاؤ۔" (بخاری)، وہ سب تیر حوان پر پھینے جارے تھے اشاا شاکر پھینکنے والوں کو بی واپس کر دیا تو بھر کبی اکتھے ہوکر دئے۔ زیاتے جاتے کے:۔ "ویکھو مجھے ست قتل کرو، مجھے قتل کردیا تو بھر کبی اکتھے ہوکر

نمارنہ بڑھ سکو گے، نہ ساتھ ل کردشمن سے جماد کر سکو گے۔ "
جو لوگ مسلح ہو کر مدافعت کے لئے آتے، لڑنے سے منع کرتے اور واپس چلے جانے
پر مجبور کرتے۔ حاجیول کے موسومہ خط ہیں یہ لکھ کر کہ:۔ "جو لوگ بجبر و بلاحق منصب خلافت
حاصل کرنا چاہتے ہیں، میری عمر کے ساتھ اقتدار کے لئے ان کی امیدیں ہمی طویل ہو چکی
بیں، وہ عجست سے کام لے رہے ہیں۔ "رسول الله "سے بلنے کی تیاری کرنے لگے اور تلاوت
قرآن میں معمروف ہو گئے اور اسی حالت میں ذبح کردئیے گئے۔ خون کی چمینظیں اس معمن
قرآن میں معمروف ہو گئے اور اسی حالت میں ذبح کردئیے گئے۔ خون کی چمینظیں اس معمن
پر پرٹس جو آج تاشقند میں موجود ہے۔ قاتلین اور بلوائیول کی حمایت اور اثر سے نئی خلافت
قائم ہوئی۔ یہی لوگ جب سیاست وقت میں دخیل رہے، ان سے قصاص کون لیتا کیے لیتا ؟
بقولیکہ:۔

وی قاتل وی حاکم وی منعف شہرے اقربامیرے کری خون کا دعوی کس پر

قصاص بعد میں کس طرح لیا گیا، اس کاذکر آئے کا۔ بہر حال یہ ہے صبر واستقات
کی بے مثال مثال، شفقت و اخوت اسلامی کی بے نظیر نظیر، باوجود قدرت کے، باوجود
معاونین و مرافعین کی موجود گی کے، عدم تشدد پر عمل بیرا ہونے کا شاندار نمونہ کہ جان دیدی
اور نہ اسمے کلمہ گوقاتل پہ ہاتھ۔ یہ ہے تا بناک وروش ترین اسوہ عثمانی جورسول اللہ کے اس
ذمان کی پوری پوری تعمیل ہے کہ:-

من حمل السلاح فليس منا- (بخارى و سلم)-يعنى جس سلمان في سلمانول كم مقابله مين متميار المائ وه مم سے سين-مارنامنظور سين مرنا قبول:-

> کس نے پائی ہے شہادت ایسی پامردی کے ساتھ جان دیدی اور نہ اٹھے کلہ کو قاتل پہ باتر دست بستہ ماخر خدست ہوں گوصد باغلام پروہ رحم مجم نہ دے اذان انتقام – کیوں نہ خوان اس غم میں ٹیکیں دیدہ نمناک سے صفحہ قرآن پہ کل کاری ہوخون پاک سے خون عثمانی ہو معماری سیاست کا زوال

خون یمی کی طرح است بہ ہواس کا وبال - فانہ جنگی کا اسی تاریخ سے آغاز ہو ۔ فانہ ولیاں بنے لگیں باب مفاسد باز ہو

امت سلمہ اس ذیحہ عظیم و اسوہ عثمانی سے سبق طاصل کرتی تو طلب ظافت کی خور رزیوں سے اسلامی سیاست کے خدوخال اس درجہ منح نہ ہوتے جن کا قدرے اندازہ مسلسل خروجوں کے طالت سے ہوگاجو آئندہ صفحات میں طاحظ مول "-

(ممودامدعای، تعین رید بسلد طافت ساویه ویزید، ص ۱۷۵-۱۵۱، مطبوما بمن پریس کرایی، جون ۱۹۱۱)

"حضرت عثمان کی زوج محترمه سیده نا نکه کے خط کے مضمون سے جو انہوں نے اپنے عالی مقام شوہر کی مظلوما نہ شہادت کے بعد حضرت معاویہ کو قاصد کے ہاتھ بھیجا تھا اور اپنے چشم دید واقعات تحریر کئے تھے، ان حالات کا انکشاف موتا ہے جو اکثر تاریخ میں بیال نہیں ہوئے۔ یہ خط شعبی اور مسلمہ بن محارب، نیز حضرت معاویہ کے پروتے حرب بن خالد بن یزید بوئے۔ یہ خط شعبی اور مسلمہ بن محارب، نیز حضرت معاویہ کے پروتے حرب بن خالد بن یزید بوئے معاویہ کی ابوالغرج الامیبانی، متعنی ۱۳۵۳ھ نے اپنی مشور کتاب "م غانی " (ن ۱۰ م ۱۸ مرد) رج کیا ہے۔ ابتادائی فترات کے بعد خط کا مضمون یہ بتایا گیا ہے:۔

مصنمون خط سیده ناکله بیوه حضرت عثمال خ

وانى قد أقص عليكم خبره لأتى كنت مشابدة امره كله حتى قصى الله عليه:-

ان أهل المدينة حصروه في داره يحرسونه ليلهم و نهارهم، قياماً على ابوابه بسلاحهم، يمنعونه كل شي قدروا عليه، حتى منعوه الماء، يحضرونه الاذي و يقولون له الأفك-

و اهل مصر امتدوا امرهم الى محمد بن ابى بكر و عمار بن ياسر-وكان على مع الحصبين من اهل المدينة ولم يقاتل مع اميرالمؤمنين، ولم ينصره و لم يامر بالعدل الذي امر الله تبارك و تعالى به-

فطلت تقاتل خراعة و سعد بن بكر و هذيل و طوائف من مرينة و جهيئة و ولا أرى سائرهم ولكئى سميت لكم الذين كانوا اشد الناس اليه في اول امره و آخره-

ثم انه رمى بالنبل والحجارة، فقتل مس كان فى داره، ثلاثة نفر، فأتوه يصرخون اليه ليأذن لهم فى القتال فنها هم عنه، وامرهم ان يردوا

عليهم نبلهم، فردوها اليهم، فلم يردهم ذلك على القتال الا جراءة و في الامر الا اغراءً-

مشم احرقوا باب العار فجائهم ثلاثة نفر من اصحابه فقالوا: ان في المسجد ناسا يريدون ان ياخذوا امر الناس بالعدل، فاخرج الى المسجد حتى ياتوك- فا خطلق فجلس فيه ساعة، و أسلعة القوم مظلة عليه من كل ناحية، ما ارى احداً يعدل- فدخل الدار، وقد كان نفر من قريش على مامنح السلاح فلبس درعه و قال الاصحابه: لو لا انتم، مالبست درعاً فوثب عليه القوم فكلمهم ابن الزبير، واخذ عليهم ميثاقاً في صحيفة و بعث بها الى عثمان ان عليكم عهد الله و ميثاقه الا تغروه بشي فكلموه فخرجوا، فوضع السلاح-

فلم یکن الا وضعه حتی دخل علیه القوم، یقدمهم ابن ابی بکر حتی اخذوا بلحیته و دعوا باللقب- فقال: انا عبدالله و خلیفته فضربوه علی راسه ثلاث ضربات، و طعنوه فی صدره ثلاث طعنات، و ضربوه علی مقدم الجبین فوق الانف ضربة اسرعت فی العظم- فسقت علیه و قد اثخنوه و به حیاة وهم یریدون قطع راسه لیذهبوا به- فاتتنی بنت شیبة بن ربیعة، فألقت نفسها معی علیه، فتوطؤنا و طأ شدیداً و عربنا می ثیابنا، و حرمة امیرالمؤمنین اعظم، فقتلوه، رحمة الله علیه، فی بیته، وعلی فراشه، وقد ارسلت الیکم بثوبه، و علیه دمه.

و انه لئن كان اثم من قتله، لما سلم من خذله فانظروا اين انتم من الله عر وجل؟ فانا نشتكي مامنا اليه، و نستنصر وليه و صالع عباده-

میں ان کا پورا واقعہ تم سے بیان کرتی ہوں، جو میرا اپنا چشم دید ہے۔ اہل مدینہ ان کے گھر کا چاروں طرف سے پورا سخت مسلح محامرہ کررکھا تھا۔ ون رات دروازوں پر پسرا تھا۔ ہر گز کوئی چیزیمال تک کہ پانی سے بھی منع کر دیا تھا۔ ان پر الزامات کا تے، بست گالیاں دیتے رہے۔

معری جناحت کے سرخنے محد بی انی بکر اور عمار بی یاسر تھے۔ اور اطی بھی مدر میں او کول کے ساتھ تھے۔ انہوں نے نہ امیر الوسنین کی کوئی مدد کی، نہ ان کی جانب سے اور انہوں نے ساتھ تھے۔ انہوں نے نہ امیر الوسنین کی کوئی مدد کی، نہ ان کی جانب سے اور نہ انہوں نے اس عدل سے کام لیا، جس کا حکم اللہ تبارک و تعالی سے ہے۔ خزا عد، سعد بن بکر، بذیل، خریر وجیبز کے قبائل لڑائی کرتے ہے۔ سب نہ سی اکثر خرور تھے۔ یں بے جو شدید تھے، ان کے نام لکرد سے ہیں۔

ان توكون محرين تير اور بتمرول كى بعربار كردى- تين آدى گھرين قتل ہو گئے- مجبور ہو كر گھر كے اور آدسيوں نے عثمان سے لڑائى كى اجازت مائكى، انبول نے اجازت سي دى، بلكہ حكم دياكہ تير دشمنوں كووايس كردو- مگراس سے وہ كچھ زم نه بڑے بلكہ اور دلير ہو گئے-

پیر انہوں نے دروازہ میں آگ لگا دی۔ آخر تین آدمیوں کی کوش سے مجد میں ان
لوگوں کے سامنے مصالحت کے لئے رودررو بات کرنے کے لئے بلوایا۔ وہ اسلحہ کے سایہ میں
تصومی دیر بیٹھے رہے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ اور پیر وہ گھر واپس آگئے۔ اس وقت سب قریش مسلح
تصد عثمان نے بھی زرہ پس لی تھی، یہ کھیں تہاری وجہ سے پہنتا ہوں ورنہ مجھے اس کی
ضرورت نہ تھی۔ اتنے میں ان پر حملہ کیا گیا۔ ابن زبیر نے ان لوگوں کو سمجایا اور ان سے
تحریری معاہدہ کیا، جس میں بختہ عمد کیا گیا تنا کہ اب کوئی حملہ نہ ہوگا۔ وہ باز آگئے۔ ابن زبیر تر

نے بھی متعیار اتار دیئے۔

سر الرا الله المراس الموالي المراس الموالي المحرات الموالي ال

مسمون خط کے بیان کرنے میں راویوں سے سوا یا عمداً کوئی غلطی بھی ہوئی ہو تو خلیفہ وقت کو اس مفاکانہ ہے رحمی کے ساتدان کے گھر میں محمل کر قتل کرنا، اوجاس وقت قتل کرنا ہوت قتل کرنا ہوت کا کہ بیوہ عثمان فریادی نہ بی

ہوتیں، قاتلین سے قصاص اینا، خصوصاً مقتول کے رشتہ داروں کا ایس قرآن کی روسے فرض اولیں تھا۔ حضرت علی اور دو مرسے اکا برصوبہ کو جو اس وقت مدینہ میں موجود تھے، شاید یہ کمان نہ تعا کہ بلوائی اس فعل شنیع کا ارتکاب کر سیس کے پیازش کا الزام تو کسی طرح ثابت نہیں مبلاذری کی روایت ہے کہ حضرت علی اپنے گھر گئے، ان کی بیٹیاں رور ہی تعییں، انہیں دیکھی کا ارتبار ہو بھے گئیں۔ پوچھا کیوں رور ہی ہو؟

قلن انبکی علی عشمان فیکی و قبال: ابکین- (انساب الاشراف) انبول نے کہا کہ (ظانو) عثمان پر- یہ سن کر مشرت علی خود) رونے گئے الحکما: **یاں معرق!** (ممود عباس، طافت معاویہ ویزید، ص ۲۹۱-۳۹۹، کرائی، جون ۱۹۲۲)-

شمادت و تصاص عثمان کے حوالہ سے ام المؤمنين سيده عائش وسيد ناطلق وزير وغيره

کے موقف کو درست قرار دیتے ہوئے عباسی رقمط از ہیں:-

"حالت جب اس درج بگڑ چکی تمی کہ ضیفہ مظاوم شہید کی تدفین میں رکاوٹی ڈالی گئی تمیں، نماز جنارہ کی فر کت سے گرز کیا گیا تما، مقتول امیرالمؤمنین کی بیوہ کی چینوں پر، ان کی یتیم اولاد کی آہ وزاری پر کوئی کان بمی نہ دحرتا تما، قصاص سے پہلو تھی کی جا رہی تھی، قاتلین سیاست وقتی پرچائے ہوئے تھے، نسلی وخاندانی عصبیت کا عفریت کوٹیں بدلنے لگا تما، ام المؤمنین اصلاح احوال کے جذبات صادقہ کے ساتھ اور حجت دینیے کے تحت میدان میں آئیں۔ ان کے چشم تصور میں یقیناً رسول اللہ علی وسلم کا دست مبارک رہا ہوگا جو تصاص عثمان کی بیعت قصاص اور آئ بیس برس بعد وہ آپ کی بیعت قصاص پوری کرنے اور مجرموں کو سزا دینے کے لئے کہ سے بائیس منزلوں کی دشوار گزار داہ طے پوری کرنے موابہ وتا بعین کی معیت میں بعرہ تشریف لے گئیں۔

ام الموسمين اور حضرت طلق اور زبير كايه اقدام حالات اور واقعات كى روسے بالكل معيم اقدام تما اور قاتلين و مجريين سے انتقام لينے كى غرض سے تما- حضرت على كى خالفت كا كوئى خالب تك اس اقدام ميں شامل نہ تما كيونكہ ان كے بنو ميں تين ہزار سواروں كے لئكر نے بسر وكى جانب كوچ كيا تما، نہ مدين كى جانب حضرت على كا مادر موسمين كے مقابلہ ميں آنا بر اعتبار سے غلط تما(1) جو مفاو عليہ كے ليے سخت مغرت رسال ثابت ہوا۔ جمل و صفين وغير وكى خانہ جنگيوں ميں تقريباً ايك لاكه مسلمان كث م سے اور ان كے نتيج ميں مفاحد كا جو باب واموا، وو آن تك بند نہ ہوسكا۔

(تعین مزید بسلید طافت معاویه ویزید، ص ۸۳-۸۵، مطبوعه کرایی جون ۱۹۶۱ء) علامه عباسی حاشیه ۱، ص ۸۸، میں لکھتے بیں:-"حضرت علی جب مدیز سے چلنے لگے صحابہؓ نے سمجعایا کہ نہ جائیں مگر انہوں نے کہنا نہ مانا اور روانہ مو گئے۔

جب مقام ربذہ پر تہنج، ان کے بڑے صاحبرادے حسن آکر ملے اور اپنے والدے شایت کرنے گئے کہ مدینہ سے کیول شکے اور کیول ہر دفعہ میری بات نہیں مانتے ؟ حضرت علی نے پوچا: بتاؤییں نے تہاری کوئی بات نہیں مائی ؟ حسن نے کہا: جب عثمان کا محامرہ موربا تھا ، میں نے کہا تھا کہ آپ مدینہ سے باہر چلے جائیں اور ان کے قتل کے وقت مدینہ میں موجود نہ رہیں۔ پھر وہ قتل ہو گئے ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک عرب کے وفود میں موجود نہ رہیں۔ پھر وہ قتل ہو گئے ، میت نہ لیں۔ پھر ان لوگوں ( یعنی المؤمنین عائش اور ایک طلقہ و زبیر ) کے اقدام کے وقت میں نے کہا کہ آپ گھر میں بیٹ رہیں، گر آپ نے میری ایک بات بھی نہائی۔

علیٰ نے جواب میں اپنی بیعت لینے کے بارے میں فرمایا: - مجھے ڈر تما کہ خلافت صائع نہ ہو جائے۔ اہل حل و عقد مدینہ والے تھے، نہ کہ سارے عرب اور تمام شہرول کے لوگ۔ رسول اللہ صلح کا انتقال ہوا تو آپ کے بعد میں ہی خلافت کا سب سے زیادہ حق دار تما لیکن لوگوں نے دو سرول کے ہاتھ پر بیعت کرلی، میں نے ان پر کوئی جبر نہیں کیا۔ اب جوشنص کا لفت کرے گا، میں اپنے فرما نبردارول کے ساتھ اس سے لاوں گا، حتی کہ خدا فیصلہ فرما میں۔ "

(ا بن ظدون، ص ١١٣، لمنصاً)-

(محمود عباسي، تمتيق مريد، ص ٨٨٠، حاشيه، كراجي جون ٢١٩١١)

سیدہ عائشہ کامقصود صرف طلب قصاص عثمان تما، کالفت طلافت علی مقعود نہ تھی۔ اسی حوالے سے فرماتے بیں:-

"ام المؤمنين كے اس اقدام میں حضرت علی کی خالفت كا كوئی جذبه اگر كار فرما ہوتا تو بجائے بسرہ جانے كے مدینہ جاتيں، معاویہ سے مدو طلب كرتيں، شاى فوجيں شمال سے چلتيں اور طالبين قصاص كاية تين مزار سوارول كا لشكر جنوب سے - مالك اور اس كے ساتھى تاب مقاومت نہ لاسكتے - حضرت علی كی خلافت گوشرعاً قائم ہو چكی تھی گرجس طرت اور جس نوعیت كى موئى تى اس كاذ كر گزر چا-خود ايك شيعه مؤرخ فرماتے بيل كه:-

"جن لوگوں نے علی مرتفیٰ کا تعلق اور رسول خدا ہے ان کی خصوصیت کو اپنی اسکھوں ہے دیکھا تھا۔۔۔۔ انہوں نے علی ہے بیعت تک نہ کی تعی۔ در آنحالیکہ پزید اور عبدالملک جیسول کی بیعت کو بنوشی گوارا کرلیا۔ ان بزرگوں میں (۱) سعد بن ابی وقاص (۲) عبداللہ بن عمر (۳) عبداللہ بن سان (۵) اسامہ بن زید (۲) قدامہ بن مظعون (۵) مغیرہ بن شعبہ (مهاجرین) اور (۱) حسان بن ثابت (۲) کعب بن مالک (۳) مسلمہ بن خلد (۲) مغیرہ بن مسلمہ (۵) نعمان بن بشیر (۲) زید بن ثابت (۵) رافع بن خدیج مسلمہ بن خلد (۳) کعب بن عجرہ (۱۰) مسلمہ بن سلامہ (انصار) جیسے اکا بر اور مشابیر اسلام شامل بین، جنبوں نے جناب امیر سے بیعت تک نہ کی، امداد دینا تو در کنار۔ یہاں تک کہ شامل بین، جنبوں نے جناب امیر سے بیعت تک نہ کی، امداد دینا تو در کنار۔ یہاں تک کہ شیح جن فرم نہ رکھا۔ "

( تحقیق مزید. ع ۷۷-۸۷ بمواله شاکر حسین نقوی امروموی، مجابد اعظم، ص ۱۳۹)

مدینے سے کوف منتقل مونے کے حوالہ سے عباسی رقمطر ازبیں:-

"اكا بر صحالة في اس اقدام كى مخالفت كى- حضرت عبدالله بن سلامة جيسے جليل القدر صحابى نے سوارى كى لكام بكرلى اور كها:-

لاتخرج منها (اى مدينة الرسول) فوالله لئن خرجت منها لاترجع اليها ولا يعود اليها سلطان المسلمين- فسبوه فقال: - دعوا الرجل فنعم الرجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وسارحتى انتهى الى الريذة. (س

اے علی تم (مدینہ رسول کو) چھوٹ کرمت جاؤ، خدا کی قسم مدینہ چھوٹ کر چلے گئے تو پھر
کبی لوٹ کر نہ آؤ گے اور نہ مسلمانوں کی حکومت (خلافت) ادھر کبی پلٹے گی۔ یعنی مدینہ
مستقہ خلافت نہ رہے گا۔ (ان صحابی کی گفتگو پر سبائیوں نے) ان کو سب و شتم کیا۔ اس پر
دخرت علیٰ نے ) کہا ان کو چھوڑو الگ رہو، یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھے شخص
بیں۔ یہ کہ کروہ روانہ ہو گئے یہاں تک کہ مقام ربذہ میں پہنچ گئے۔ (عبای، خلاف معاویہ ویزید، س

اقدام سیدہ عائشہ کے حوالہ سے مزید فرماتے ہیں :-ارد منت کار تب ور ان کی پوزیشن سر فرد ملت سے خواہ وہ زمام محکم افی ایسے ہاتھ میں رکمتا ہو یا نہ رکمتا بخر مان خداوندی کہ:۔ أدواجه امهاتهم - ان کی (رسول کی) بیبیال تماری (مسلمانوں کی) مائیں بین، بلند و بالا ہے۔ حضرت عثمان درجہ و فعیلت میں حضرت عثمان درجہ و فعیلت میں حضرت علی سے بلند و بر تر تھے۔ رسول اللہ م کے چیتے اور دو ہرے داماد "ذی النورین" - (تعیق مرید، صحه)

شہادت عثمان کے بعد جو اختلاف و انتشار رونما ہوا، اس میں مسلم بن عقیل کے والد اور سید ناعلی کے برادر بزرگ عقیل بن ابی طالب (وجوہات خواہ کچید بھی ہول) سید نامعاویہ سے جا سلے۔ عیاسی لکھتے ہیں:-

"حفرت علی کے بڑے بمائی کا ان کے خلاف ہو کر حضرت معاویہ کے ساتھ صفین کے میدان جنگ میں ان کے ساتھ ہونے کو شیعہ مؤرخ نے بھی ان الفاظ میں سلیم کیا ہے:۔

"وفارق (عقيل) اخاه علياً اميرالمؤمنين في ايام خلافته وهرب الى معاوية و شهد صفين معه-" (عند الطالب، ص١٥، مطبع لكهنر)-

اور (عقیل) اپ بہائی علی امیرالموسنین سے ان کے آیام خلافت میں جدا ہو گئے اور معاویہ کے پاس بھاگ گئے اور ان ہی کے ساتھ صفین کی جنگ میں موجود تھے۔ معاویہ کے اور ان ہی کے ساتھ صفین کی جنگ میں موجود تھے۔ (خلافت ساویہ ویزید مطبور جون ۱۹۹۲ء، ص ۵۹۔ بوالہ عمدة الطالب فی انساب آس آبی طالب مؤلفہ جمال الدین عنب، م ۸۲۸ھ، طبع ککنسنو، ص ۱۵)

"حفرت طلية في واضح الغاظ مين سامعين سے كها تعا:-

"وان تركتم (أعنى قصاص) لم يقم لكم سلطان و لم يكن لكم نظام" (ص ١٤٥، ج ٥ طبرى و ص ١٢٤، جمهرة الخطب)

"اگر قصاص لیناتم نے ترک کردیا تو پھر نہ تمہارے لئے حکومت قائم رہ مکتی ہے اور نہ نظام حکومت-" (عونت ساویدویزید، ص ۵۸)-

عباس حضرت على كاموقف بيان كرتے موئے فرماتے بيں:-

" حفرت علی فراتے سے کہ باغیوں کی جماعت پر ہمیں قدرت عاصل نہیں۔ اس وقت ان کا غلب ہے۔ اس دور ان میں بعض محابہ کی ساعی سے طالبین قصاص اور حضرت علی فلی سے مناہمت کی شکل پیدا ہو گئی۔ اور حضرت علی شخص سے جب روانہ ہونے پر میں مفاہمت کی شکل پیدا ہو گئی۔ اور حضرت علی شخص سے جب روانہ ہونے پر تیار ہوئے تو یہ اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی عثمان کے سعالے میں کچھ کیا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ نے:۔ (الاو لایو تحلی غدا احد اعان علی عثمان رصنی الله عنه۔

یہ من کران سبائیوں نے جن میں ابن سبا اور اس کا خاص ایجنٹ الاشتر نیز دوسرے باغی اور قاتل شامل تھے، خفیہ میٹنگ کرکے طے کیا کہ اس صلح و مفاہمت کو ناکام بنا دیا مائے۔ کیونکہ صلح کی صورت میں ہماری خیر نہیں۔

مؤرضین کامتفقہ بیان ہے کہ عبداللہ بن سباکی تجویز کے مطابق ان لوگوں نے اینے ساتھیوں اور متبعین کے ذریعے جن کی تعداد ڈھائی سرار بیان کی گئی ہے، رات کوشب خون

مار کر آتش جنگ مشتل کرادی-

حضمت علیؓ نے اس خانہ جنگی اور برادر کثی کو روکنے کیلئے قر آن شریف دیما دکھا کر کہا کہ یہ کلام اللہ ممارے تمارے درمیان ہے، اس کے مطابق فیصلہ مو- (طبری، ج ۵، ص ۲۰۴)- لیکن سائیوں کا تیر نشانہ پر بیٹھ کا تعا- ہر فریق نے اسی غلط فہی میں قتال کیا کہ دوسرے نے شرائط صلح سے غداری کی۔

اس سانچہ کے بعد بھی سبانیوں کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ نہ موا- ابل شام سے الاائی کی تیاریال مونے لکیں۔ سیائیوں کی من مانی کارروائیال دیکھ کر کہ وہ جو جائے بیں کی نہ کی حیلے بہانے سے حضرت علی سے کرالیتے ہیں ، ان کے بعض عزیز واقارب مبی بیزار مو گئے۔ حضرت علی کے براور بزرگ حضرت عقیل کی دوربین تکابول نے اس صورت حال کا جا زہ لے لیا تھا اور سمجھ کئے تھے کہ ان کے بعائی کے گردوپیش جولوگ سبائی یارٹی کے ہیں، وہ المت كا بيره غرق كے بغير نه ربيل كے- اس صمن ميں وصناعين نے كتنے ي لطيفے اور كتني بعبتیاں کی بیں لیکن اس حقیقت سے اٹھار کا امکان نہیں کہ حضرت علی کے سکے بڑے میائی حضرت عقیل جو بزرگ خاندان تھے، وہ اپنے بیائی سے علیمرہ ہو کران کے مدمقابل حضرت معاویہ کے یاس ملے محے جو حضرت عثمان کے ولی الدم اور طالب قصاص تھے۔ صفین کے میدان میں وہ ان کے کیمی میں موجود رہے۔ انہوں نے اپنے بعائی کے ساتھ وفاداری اسی میں سمجمی تھی کہ ان کی سیاست پر جولوگ مستولی ہیں، وہ اپنے کیفر کردار کو ہمچیں۔"

تصاص عثمالٌ بي كے حوالہ سے عباسي مزيد بيان فرماتے بيس كه:-"اکثر صوایہ، اصات المومنین، حربین خمریفین کے اکثر باشندے، کل اہل شام اور امت کا سواد اعظم تصاص عثمان کے مسلد پر متحد ومتفق تما اور اس امر کا شدت سے احساس عام طور سے صحابہ کو تعا کہ خلیفہ برحق کو یوں ظلماً قتل کرکے قاتلین کا اپنے اثر سے دو سرے کو اس کی جگہ قائم کر دینا نظام خلافت کی بربادی اور خلافت نبوت کے ختم ہو جانے کے مترادف ہے۔ دورو زدیک کے سب صحابہ اس خیال کے تھے۔

حضرت ثمامہ بن عدى القرش صحابی كوجو عمد عثمانی میں صنعاء (يمن) کے عال تھے، جب ان اندوہناك حالات كی اطلاع ملی، مجد میں خطب دینے كھرمے ہوئے، شدت غم سے رونے گئے اور دیر تک روئے رہے، پھر كھا: آج امت محمد صلی اللہ عليہ وسلم سے خلافت نبوت كا خاتمہ ہو گیا۔ اور اب ملوكيت اور جبرى صومت كا دور دورہ ضروع ہوا۔ (الاستیعاب، ص بوت كا خارد الناد، ص ۲۵، تا وازالت انها، ص ۲۵، تا)۔

اس حالت میں صحابہ کرام وام المؤمنین نے یہ دیکھ کرکہ حضرت علی وقتی مصلحتوں کی بنا، پر قصاص کومؤخر کررہے ہیں اور اپنی بیعت کی تشکیل کومقدم سمجھتے ہیں، یہ طے کرلیا کہ نظام خلافت کی حرمت کے تعفظ کے جذبہ صادقہ کے ساتھ قصاص لینے کا خود ہی اقدام کریں، شرعاً واجب اور تقاصائے وقت کے اعتبار سے ایم اقدام تھا۔ حضرت علی سے مجھے تعرض نہ کریں ان کوان کے حال پر چھوڑ دیں۔

حضرت عثمال الشرة كے اعتبار سے ام المؤمنين عائش كے داماد تھے۔ ان كى دوسوتيلى بيٹيول سيده رقيد وام كلثوم دختر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كے شوہر تھے۔ ان كويہ حق بھى پہنچتا تعاكد داماد كے مظلوميت كے ساتھ ناحق قتل كردئيے جانے كا قصاص لے سكيں۔ ومن قتل معطلوما جعلنا لوليه سلطاناً۔ (جوكوئى مظلوم قتل كيا جائے اس كے ولى وارث كو قصاص كا مجم نے ضرور احتيار ديا ہے)۔

پر حضرت عائشہ کی ذہنی و نفیاتی کیفیات ہمی اس اقدام کے لئے مجبور کر رہی تعین- ہر فرما نبردار اور محبت والی بیوی اپنے شوہر کی ایک ایک بات، ایک ایک اوا کو نهال خانہ دل میں مفوظ رکھتی ہے۔ حضرت عائشہ کب اس واقعہ کو فراموش کر سکتی تعین کہ اسمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ال محبوب محالی اور چینے واماد حضرت عثمان کو صلح حدیب سے چند دن پہلے کفار قریش سے گفتگو کرنے کہ بھیجا تعااور واپسی میں دیر ہوئی اور یہ غلط خبر مشہور ہوگئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے تو آنمونور سے اپنے چودہ یا پندرہ سومحابہ سے خوان عثمان کے انتقام و قصاص کے لئے بیعت لی تھی جو بیعت الرصوان اور بیعت الشرق کملاتی ہے۔ سورہ فتح کی آئیسیں اس پر نازل ہو ہیں۔ اممود عباس تعین مزید سرامی۔ انتقام و قصاص کے لئے بیعت لی تھی جو بیعت الرصوان اور بیعت الشرق کے۔ سورہ فتح کی آئیسیں اس پر نازل ہو ہیں۔ اممود عباس تعین مزید سرامی۔ انتقام اربین سیدہ عائش صدیقہ کامقام و مرتب و عنج کرتے ہوئے عباسی رقمط از ہیں:۔

"ام المؤمنين عائشه صديقةً

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبوب ترین روج امیر یزید کے زمانہ ولی عمدی میں کئی سال حیات رہیں۔ محبوبیت کا یہ درجہ حن و جمال کی بدولت نہیں بلکہ فطری ذکاوت و ذبا نت، غیر معمولی فراست و فرزائلی نیز دیگر اوصاف و صفات حسن، روشن نگی و بلند خیالی و اصابت رائے اور معاطلت کی سوجمہ بوجمہ کے سبب حاصل تما۔ سترہ اٹھارہ برس کی عمر میں اصابت رائے اور معاطلت کی روجیت میں آئیں۔ اور تمور ہے بی عرصہ میں اپنی اعلیٰ سخمرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ اور تمور ہے بی عرصہ میں اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے محترم شوہرکی نگاہوں میں وہ بلند مقام حاصل کیا جواور کی کوحاصل نہ ہوا۔

ودایسی روم تعیں جواپے شوہر کی عظیم شخصیت سے تبادلہ احساس و شعور کرتیں اور ایسی ذبین و فطین شاگرہ تعیں جو معلم اعظم واکمل سے "کتاب و حکمت" کا درس لیتیں اور اس میں ایسی بختگی پیدا کر لیتیں کہ اسمنور "کی وفات کے بعد فقہ و سنت کے مسائل میں مرجع طلائق بن گئیں۔ اس کے ساتھ وہ ایسی فرما نبردار رفیقہ حیات تعیں کہ کا ثانہ نبوت کی روز افزول و گونا گول ذمر داریول کی انجام دی میں اپنے عالی مرتبت شوہر کی نہ مرف فریک وسمیم تعیں بلکہ مجند سال بعد فائگی معاطلت کی ذمر داریول کو اکثر و بیشتر خود ہی انجام دیتیں۔ کیونکہ اسمخترت صلی اللہ علیہ وسلم کی ببلک مصروفیات اس زمانہ سے آخر وقت تک اتنی کثیر و متواز و متنوع ہوتی گئیں کہ پرائیویٹ معاطلت کی جانب متوجہ ہونے کا نہ وقت تمانہ فرصت۔ "(عمانی، تعین مزید، م ۱۳۳)۔

ای سلسله کلام میں مزید فرماتے ہیں:-

"علوم دینیہ میں ایسا تبحر تما کہ اکا بر صحابہ علی مسائل اور مشکلات میں ان ہی کی جا ب
رجوع کرتے۔ ترمذی میں حضرت ابو موسی الاشعری جیے فاصل صحابہ کی روایت ہے کہ:ما اشکلی علینا اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم حدیث قط
فسالنا عائشة الا وجدنا عندها منه علماً-

ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوئی مشکل بات پیش نہیں آتی جس کو ہم نے عائشہ سے پوچھا مواور ان کے پاس سے اس کے متعلق معلومات نہ ملی موں-اسی طرت امام زمری فرماتے بیں کہ:-

حضرت عائشہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تعیں- اکا برصاب ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے۔ (یسالھا الا کابر من اصحاب رسول الله)- حفرت عروه بن الزبيرٌ جوعلم مين ان كے فيض يافتہ تھے، كھتے بين:-مارأيت أحداً اعلم بالقرآن ولا بفريصة ولا بحلال و لابفقه ولا بشعر ولا بطب ولا بحديث العرب ولا بنسب من عائشة-

قرآن و فرائض، خلال و حرام، فقه، شاعری، طب، واقعات، تاریخ عرب اور انساب کا عالم میں نے عائشہ سے بڑھ کر نہیں دیکھا۔ (عبامی، تعین مزید، ص ۱۳)۔ علامہ عباسی "زمانہ بیوگی" کے زیر عنوان لکھتے ہیں:-زمانہ بیوگی

"رسول الشرصلي الشدعليه وسلم في حيات طيب ك سخرى ايام اپني اس حبيب ي ك حرب میں بسر کئے۔ علالت کے دنول میں وی زیادہ تر تیمارداری کرتیں۔ وفات سے ذرا يهل آپ كى خوامش كا احساس كركے حضرت عائش نے اپنے دانتوں سے مسواك زم كركے پیش کی جے آب نے دندان مبارک پر اچی طرح الااور اس طرح ان کا اور آپ کا لعاب دبن دنیا کی آخری اور حیات ایدی کی اولین ساعت میں اللہ تعالیٰ نے یکھا کر دیا۔ پھر انہی محبوب رفیقہ حیات کے باری کے دن انبی کے جرب میں انبی کے آخوش میں اور انبی کے سینے ے لگ کر روح پاک عالم قدس کو صعود کر گئی۔ اور بعد وفات اسی کے جرے میں مدفون موئے۔ المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ ارممالیس (۴۸) برس حیات ربیں۔ بیوگی کی یہ طویل مت علم دین کی خدمت میں بسر کی- دو سرزار سے زیادہ صدیثیں ان سے مروی بیں۔ خلفائے ثلاثہ کے زمانوں میں فتوے دیتیں۔ بعض معرکتہ الارا، مسائل یعنی معراج، علم عیب، رویت باری تعالی، عصمت انبیا، کے بارے میں جو تشریحات کی بیں، وہ ال کے تبر علی، ذکاوت و ذبانت و بالغ نظری کا ثبوت بیں۔ مجتدین صحابہ میں ال کی علی حیثیت سب سے بلند و بالا تھی۔ علم الفرائض میں یکتا حیثیت رحمتی تعیں۔ وصعی روایتوں بیں " باب العلم" کی کیسی محجد شہرت ہے گر حضرت عائشاً تو بجاطور سے "شہر علم" کی ملکہ تعیں۔ سینکروں تا بعین کرام ان کے دامن تربیت سے پروان چڑھے جن میں ان کے بیتیے قاسم بن محمد بن ابي بكرُّ أور بعانج عروه بن زبيرٌ ممتاز تھے-

نهایت فصیح البیان، شیرین زبان، بلند آواز تعیی- مسائل دینیه کے علاوہ اکا بر صحابہ است محمد یہ کے سیاسی معاملات میں بھی مشورہ لیتے۔ حضرت عثمان ذی النورین کو جب سبائی انتدائی اور ان کے حامی طرح طرح ستار ہے تھے، انہوں نے اپنی مشکلات ام المؤمنین کے انتدائی اور ان کے حامی طرح طرح ستار ہے تھے، انہوں سے اپنی مشکلات ام المؤمنین کے

سامنے پیش کیں اور مشورہ لیا۔ " (عباس، تعین مزید، ص ٦٥- ١٩)۔

سیدہ عائش کے تربیت یافتہ اسی عالم و فقیہ سینے قاسم بن محمد بن ابی بکر کی بیٹی ام فروہ والدہ جعفر صادق تعیں۔ لهذا سیدنا جعفر الصادق النے نواسے اور محمد الباقر داماد تھے۔ اور چونکہ سیدنا جعفر الصادق کے نانا قاسم بن محمد بن ابی بکڑ نیز نافی اسما، بنت عبدالر طمن بن ابی بکر تعیں اس لئے آپ کا یہ قول شیعہ کتب میں موجود ہے کہ:۔

ولدنى ابويكر موتين- (ابوبكر في مح دوم ترجم ديا)-

سیدہ عائشہ کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کے وقت سترہ اشارہ برس کے بیائے عموماً سمرہ اللہ اللہ علیہ وسلم بعائے عموماً سمرہ نو برس بتائی جاتی ہے۔ اسے غلط قرار دیتے ہوئے عباسی لکھتے ہیں:-

"علامرا بن كثير معقق مؤرخ كملاتے بيں- حضرت عائش كے تذكرے ميں تووى چلتی سى بات ال كى عرك بين تووى چلتی سى بات ال كى عرك بارے ميں كمہ جاتے بيں- ليكن ان كى براى بين حضرت اسما في كا حراحتاً اظهار بهى كرديتے بيں كه حالات بيان كرتے ہوئے حق برزبان جارى ہے، اس امر كا صراحتاً اظهار بهى كرديتے بيں كه اسما في وفات ساء حد ميں ہوئى - بوقت وفات وہ سو برس سے زائد عمر كى تعين - اور اپنى جھوٹى بين عائش سے دس برس برس برس تعين :-

(وهى اكبر من اختها عائشة بعشر سنين- ص ٣٢٦، ج ١٨، البداية)-

. اب دیکھے ۷۲ھ میں جس خاتون کی وفات سو برس سے زیادہ عمر میں ہو، سن اھ میں ۔ وہ ستانیس برس کی ہوں گی اور ان سے دس برس چھوٹی سترہ برس کی-

علار موصوف ہی کی مندرج بالا تصریحات سے نیز "اکمال فی اسماء الرجال" و "تجرید بخاری" و غیرہ کی تشریحات سے جب یہ ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رخصتی کے وقت آثر نو برس کی نہیں بلکہ سترہ اٹھارہ برس کی نمیں توکیا یہ روایت پرستانہ تقلید جامد کا نتیجہ نہیں کہ حقائق سے چشم پوشی کرکے چھاور آٹھ نو برس کی وصفی روایتوں کو بھی درج کردیا؟ امیاس، نمین مرید، س ۲۹)۔

اس سلسلہ میں بعض جدید محققین کا کھنا ہے کہ ممکن ہے جناب بشام بن عروہ وغیرہ کی روایات میں شادی کے وقت سیدہ عائشہ کی عمر کے بارے میں سیدہ عائشہ سے نقل کردہ اصل بیان میں موجود "تمع عشرة" میں سے "عشرة" کا لفظ سعواً ساقط التحرير والروايہ موتا جلا گیا ہو جس سے تقیباً اشارہ انہیں برس کی عمر میں شادی کے بجائے آٹی نو برس کا مغالط موا۔ انفسیل کے ہے واقعہ و کھن الفتہ عن عمر ام الأمتہ، مؤلد تعمر بیاز احمد مشکورا کیڈیی، کرائی۔ بیراس موقعہ ،

کی تردید کے حوالہ سے الاحظ ہومقالہ سیدسلیمان ندوی، حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر پر تحقیقی نظر، مطبومہ مکتبہ سلفیہ، لاہور، ۱۹۷۸ء)-

بہر حال اس صمنی بحث سے قطع نظر سیدہ عائشہؓ وطلعؓ و زبیرؓ کے اقدام طلب قصاص کے حوالہ سے عباسی فرماتے بیں:-

"طالبان قصاص کو بظاہر ناکای و شکست موئی، گران کی یہی شکست نتیجہ میں بالاخر فریق ٹانی کی سیاسی شکست اور ناکای کاموجب بن گئی اور طالبان قصاص بالاخراہے مقصد میں کامیاب رہے۔ تمام قاتلین عثمان کیفر کردار کو سینچے جس کا ذکر آئے آتا ہے۔" (عماس، تعین مرید، ص ۹۸)۔

عباسی بعد ازاں سید نامعاویہ اور تکمیل قصاص عثمان کے حوالہ سے لکھیتے ہیں:-حضرت معاویہ اور تکمیل قصاص

حضرت علی کو ایک خط میں حضرت معاویہ نے تحریر کیا تھا کہ یا توقاتلین عثمان سے خود قصاص لو یا انہیں ہمارے حوالے کروکہ ہم قصاص لیں۔ ایسا ہوا تو ہم سے زیادہ کوئی تماری بیعت میں سبقت نہ کرے گا۔ ورنہ تمارے اور تمارے ساتھیوں کے لئے ہمارے یاس تلوار ہے۔ اسی کے ساتھ کھا تھا:۔

"قُوالله الذي لااله غيره لنطلبي قتلة عثمان في البروالبحر حتى نقتلهم-"

ہیں قسم بخدا جس کے سوائے کوئی اللہ نہیں ہم قاتلین عثمان کو خشی و تری ہر جگہ تلاش کریں گے حتی کہ انہیں (قصاصاً) قتل کر دیں۔

اپنے اس اراوے کو انہوں نے کس کس طرت پورا کیا اس کی تفسیلات اوراق تاریخ
میں جابجا ملتی ہیں۔ مالک الاشتر اور محمد بن ابی بگر وغیرہ کو حضرت علی کے ایام میں قصاصاً
قتل کرایا۔ پھر اپنے ایام میں دوسرے مجرمین کو جو ملک کے مختلف گوشوں میں پوشیدہ ہو
گئے تھے، تلاش کرا کے گرفتار کیا، قید خانہ میں رکھا۔ بعض مجرمین قید خانہ سے فرار ہوجاتے ان
کی تلاش ہوتی، پکڑے جاتے۔ اس لئے انہوں نے محص کے قریب الجلیل بساڑ پر ایک مضبوط
قید خانہ سوایا جس میں یہ قاتمین عثمان اس وقت تک محبوس رہتے جب تک تحقیقات سے
جرم ثابت ہو کر مزایاب نہ ہوتے۔ یا قوت محوی نے اس قید خانہ کا تذکرہ کیا ہے اور "جبل
الجلیل کے تحت نکھا ہے:۔

كان معاوية يحبس في موضع منّه من يطهربه ممن ينبر بقتل عثمان

بن عفان- (كتاب معجم البلدان، ص ١١٠. ج ٢)

معاویہ (اس بہاڑ کے) ایک مقام پر ان اشخاص کو قید رکھتے جن پروہ قابو پالیتے اور وہ قتل عثمان بن عفال میں متم ہوتے۔" (عباس، تعین مزید، ص ۹۸)۔

سیدہ عائشہ کی سیدنا طلحہ و زبیر نیز ہزاروں صحابہ و تابعین کے ہمراہ طلب قصاص کے اسے دوالہ کے بصرہ روائگی کے حوالہ سے حو، ب کے کتے بھو کئے والی حدیث کا بڑا چرچا ہے۔ اس حوالہ سے علامہ عباسی نے تفصیلی دلائل سے ثابت فرمایا ہے کہ اس حدیث کا نہ توسیدہ عائشہ پر انطباق درست ہے۔ اور نہ اس کے حوالہ سے ان کے درست اقدام طلب قصاص کو فرعاً غلط قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس صمن میں ان کا قدر سے تفصیلی ومدلل بیان درج فیل ہے:۔

ایک وضعی حدیث اور جھوٹی روایت

ام المؤمنين عائش اور حضرت طلق وزبير كوان كے اقدام قصاص ميں مطعون كرنے كى غرض سے بہت سى جعوثى باتيں كھى كئى بيں۔ ان ميں يہ كذب بيانى سب سے زيادہ شرمناك سب كہ بصرہ كے رائے جب ايك مقام الوئب آيا، وہال كتے بعونك گئے۔ ام المؤمنين نے وہا يا كہ مجھے واپس لوٹاؤ۔ ميں نے رسول اللہ صلى اللہ عليہ وسلم كواپنى ازواج سے يہ فرماتے سنا ہے كہ نہ معلوم تم ميں وہ كون ہوگى جس پر الحوّب كے بعونكيں كے۔

ابن جریر فمبری نے اس کمدوبہ روایت کا خاص باب قائم کیا ہے اور ابو مخنف کی اسناد اس طرح لکمی بیں کہ:-

حدثنى اسماعيل (١) بن موسى الفرارى قال اخبرنا على بن عابس الأرزق، قال حدثنا ابو الخطاب (٣) الهجرى عن صفوان (٢) بن قبيصه الاخمسى قال حدثنى العرنى (٥) صاحب الجمل- (طرى، ص ١١٠، ج ١٠-

اب اس سلسله اسناد اور ان روايان منع تن كى كيفيت و مالت الاحظر مو:-

(۱) پہلاراوی جس سے علام ابن جریر طبری یہ جموفی روایت کرتے ہیں، اسماعیل بن موسی الغزاری ہے۔ اس کے بارے میں امام ذبی نے "میزان الاعتدال" میں محرث ابن عدی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ:۔ وہ عالی شیعہ تما اور ایسا فاسق تما کہ سلعت پر سب و شتم کرتا تما۔ وہ کونی تما، ۵۵اھ میں فوت ہوگیا تما۔ (میزان الاعتدال، ص ماا، نا)۔ اور ابن جریر طبر ستان کے مقام آئل میں ۱۳۲ھ میں پیدا ہوئے تھے یعنی اس عالی راوی کے مرف سے کوئی بیس برس بسے تو کیا یہ روایت اس نوعمری میں انہوں نے طبر ستان سے کوئی آگر اس

فاس سے اس وقت سنی تمی جب وہ دنیا سے کوچ کررہا تما اور بالفرض سنی بھی تمی تواس سلمد کذب وافترا کے دو سرے راویوں کی حالت بھی ذرادیکھئے:۔

(۲) دوسراراوی جس نے الفراری جیسے غالی و فاسق سے روایت کی ہے علی بن عابس ہے۔ محدث سنائی اسے صنعیف بتاتے بیں۔

(س) تیسرے راوی کا نام ابوالحظاب البری بتایا گیا ہے، اِس کو حافظ ابن حجر نے "تقریب التهد یب" میں مجمول کھا ہے۔

(س) پیراس تیسرے راوی کی روایت اپنی ہی طرح کے ایک اور مجمول راوی صفوان بن قبیصنہ الاحمی سے -(سیزان الاحتدال، ص ۲۷س، ج۱)-

(۵) مندرج بالا دونوں ممولوں کا سلسلہ اسناد عربہ قبیلے کے کی نامعلوم الاسم اونٹ والے تک بہنچتا ہے جس کے بارے میں کھا گیا ہے کہ اس کا اونٹ ام المؤمنین کی سواری کے لئے صحرا میں خریدا گیا تھا اور خریداری کے ساتھ یہ ضرط بھی کی گئی تھی کہ رہبری کی خدمت بھی انجام دے اور راستہ کے ہر ہر مقام کا نام اور حال بھی بتاتا ہے۔

ام الموسنين کے قافلہ اور اس کی روائگی کے مندرج ذیل حالات و واقعات سے ثابت بوتا ہے کہ یہ حکایت تمام تروضتی ہے، نہ او نشوالے کا کوئی وجود تما، نہ اس کی رہری کا۔

(۱) بھرے کے عالی حضرت عبداللہ بن عامر ہی کی تجویز کے مطابق بھرہ جانا اور بھری بلوائیوں کو سزا دینا طے ہوا تما۔ عالی موصوف نہ مرف راستہ کی منزلوں سے پوری طرح واقعت تھے بلکہ اس راستہ میں انہوں نے اپنے نمانہ میں حاجیوں کی سولت کے لئے حوض و کنویں تعمیر کرائے تھے۔مقام بستان ابن عافر جو آج تک موجود عب ان سے منہوب ہے۔ ان کی اور ان کے لوگوں کی موجود گی میں اونٹ والے کی رہری و رہنمائی ممن لغو

(٣) ام المؤمنين كى سوارى كے لئے كوئى اونٹ نہ صرابيں خريدا كيا تفااور نہ كم بيں۔
ان كى سوارى كے لئے حضرت يعلى بن اميہ نے اپنا اونٹ پيش كيا تعاجويمن سے ساتھ لائے

'تھے۔ وہ اس علاقہ كا بسترين اونٹ تعاجس كا نام حكر تعا۔ اسى پر سوار ہوكروہ بعرہ تحريف

لے كئى تعيں۔ (سارف ابن تحيہ، ص ١٥٠)۔ مؤرفين نے تعريطاً بيان كيا ہے كہ عمد عثمانی

کے يہ عامل جب يمن سے كم كو چلے بين اپنا تمام مال ومتاع ساتھ لے كئے تھے۔ ان كے ساتھ اونٹوں كى بعی كثير تعداد تھی۔ ان سے باب اس کے ساتھ اونٹوں كى بعی كثير تعداد تھی۔ ان سے باب سے باس سے باب باس سے باب باس سے باب باس سے باس ہے ہاہ ين كے سامان واسلو كا بھی اپنے باس سے

انتظام كيا تعا-

(۳) کہ سے بھرے تک کا روائی راست میں اکیس منزلیں پر آتی ہیں۔ قدیم مولف ابوالفرح قدامہ بن جعفر متوفی ۲۹۰ھ کی تالیت (کتاب الخواج وصنعة الکتابة) میں ممالک اسلامیہ کے تمام اہم و مرکزی مقابات کے راستوں اور منزلوں کے نام درج ہیں، کمہ سے بھروکی درمیائی منزلوں میں الحوّب کی منزل کا نام نہیں ہے جس سے ظاہر ہے کہ یہ مقام قافلے کے اتر نے کی کوئی منزل نہ تھی۔ اثنائے راہ کا کوئی چھوٹا سامقام ہوگا۔

(۳) بالفرض المؤب اس زمانہ میں قافید کی منزل بھی رہی ہو تو کتول کے بھونکنے کی خصوصیت اسی منزل کی کیوں تھی۔ دوسری بیس منزلول کے کتے کیا نہ بھونکنے ہول گے۔ اجنبیوں کو دیکھ کر کئے کھال نہیں بھونکتے ؟ کیا حضرت علیؓ کے قافلہ پر نہ بھونکے ہول گے ؟ میم حضرت عائشؓ کے قافلہ پر نہ بھونکے ہول گے ؟ میم حضرت عائشؓ کے قافلہ می کی یہ حضوصیت کیوں اور کس بنا، پر ؟

(۵) تبید الغزارہ کی آیک عورت ام زِل سلیٰ کی ایک حکایت بیان کی جاتی ہے جے یا توت حمومی نے بھی کتاب معجم البلدان (ص ۳۵۲، ۲۶) میں الوئب کے تحت لکھا ہے کہ یہ عورت ایام قرفہ میں گرفتار ہو کر آئی اور لوندمی کی حیثیت سے حضرت عائشہ کو دیدی گئی۔ انہوں نے اسے آزاو کرکے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھریہ اپنی قوم والول کے پاس واپس جلی گئی اور مرتد ہو گئی۔ جب حضرت سیف اللہ خالد بن ولید نے مرتدین کے لیڈر طلیحہ کے خلاف معرکہ آزائی کی تھی، خلفان و موازن واسد و سطے قبیلول کی کثیر جماعت اس عورت کے ساتھ مو گئی تھی، یہ ایک اونٹ پر سوار تھی، مسلمانوں نے اس کو بھی تھیرے میں لے کراس کے موث کی کو نجیس کاش دیں، یہ مع اپنے ساتھیوں کے ہلاک ہو گئی تھی۔

اس حکایت میں یہ می کھا گیا ہے کہ الوئب کے کتے بعو نکنے کے بارے میں آنمخرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اس عورت کی جانب تماہ۔ فکانوا یرون انھا التی عناها النبی صلی اللہ علیہ وسلم- (ص، ۳۵۲ ایسن)-

یہ ہوہ مکذوبروایت جے علام ابن جریر طبری نے اپنے دل کی بیماری تقیہ کے اس ہے جہا کر خاص عنوان کے تحت حضرت علی کے مقابلہ میں ام المؤمنین حضرت عائش کو خطا کار ثابت کرنے کے لئے درج کر دیا۔ پھر کیا تھا، بعد کے بر مؤرخ و مصنف نے روایت کی انکھ پر بٹی باند حد کر نقل در نقل شروع کر دی۔ حالانکہ ان مجمول اور فاس راویوں کی حالت و مجمولیت کتب اسما ۔ الرجال سے باسانی معلوم کی جاسکتی تھی اور مرزہ گویوں کی حالت و مجمولیت کتب اسما ۔ الرجال سے باسانی معلوم کی جاسکتی تھی اور مرزہ گویوں کی

شرسناک بدگوئی سے حرم رسول اللہ، آپ کی محبوب روجہ مطہرہ اور اہل بیت حقیقی کو بجایا جا سکتا تھا جنگی طہارت طینت و پاکیزگی پر خود کلام اللہ گواہ ہے اور جن کے لحاف میں ہونے کی جانت میں سند کی مالت میں سنمضور " پروحی آتی تھی۔

اس الحوّب کی وضعی روایت کے علاوہ بھی منافقین نے ام الوّمنین کے اس مخلصانہ اقدام کی عظمت گھٹانے کے لئے اور بھی حربے استعمال کئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمتہ الوواع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرما دیا تھا کہ بس اب یہ تمہارایا آخری جے ہے۔ اس کے بعد سے تم اپنے گھرول میں ہی بیٹھی رہنا:۔ انعا هذہ الحجة ثم الزمن ظهور الحصر - (سند احد حنول)۔ نیز:۔ وقون نے بیوتکی - کی بھی یہی تاویل کرتے ہیں کہ کی فرورت سے مکان سے باہر نہ تعلیم۔ لیکن آپ کی ب ازواج آخرایام رند کی تک اوا بر سال مج کرتی تعین اور ہر سال مج کرتی تعین اور ہر سال مج کہ تصریف لیجا تیں اور ہر سال مج کرتی تعین سال یعنی س مساح میں جیسا کہ کتب تاریخ میں بالتھری مذکور ہے، یہ سب ازواج اس سال یعنی س مساح میں جیسا کہ کتب تاریخ میں بالتھری مذکور ہے، یہ سب ازواج مطہرات جے کے لئے کم تشریف لے گئیں تعین اور حضرت عثمان کے شہید ہوجانے کے مطہرات جے کے لئے کم تشریف لے گئیں تعین اور حضرت عثمان کے شہید ہوجانے کے بعد وہیں شہری رہی تھیں۔

ام المؤمنين عائشكا يہ اقدام قصاص خون عثمان ايک روشن مثال اور عظيم كارنامه الله الله عليم كارنامه الله الله يايہ خواتين كے اقدابات كى طرح كہ جب قوم و ملت پر كوئى اذك وقت آپرا، ذاقى مصلحول كى بنا، پر اصول سے انحراف كيا جائے لگا، اتحاد و يك جتى كى بنا، پر اصول سے انحراف كيا جائے لگا، اتحاد و يك جتى كى بكى، بائے سياسى پارٹيال بننے لگيں، مظلوم مقتولول كى بيوہ اور يتيم اولاد كى فرياد رسى نہ كى كئى، حق و انصاف كى خاطر يہ خواتين ميدان عمل ميں آنے پر مجبور ہوئيں۔ حضرت عائش كا يہ مخلصانہ اقدام اصلاح بين الناس كے مقصد سے تما، جيسا خود موصوفہ نے معابی جليل حضرت تعقاع التميى سے ال كے موال كے جواب بين اس وقت فربايا تماجب وہ فريقين كے بابين افعام و تفسيم كى كوشش كر رہے تھے۔ سبائيول كى سازش سے اس بيں بالافر كھندفت پر گئى گر موصوفہ كا ضمير سميث مطمئن رہا، منافقين نے اظہار تاسف كے جو كھات ان سے منسوب كے موصوفہ كا صمير سميث مول كى طرح محض بے اصل بيں۔ (عباس، تمتین مزید، می ۱۹۸۵) بيں، وضعی حدیثوں و روایتوں كى طرح محض بے اصل بيں۔ (عباس، تمتین مزید، می ۱۹۵۵) بيں، وضيع حدیثوں و روایتوں كى طرح شميد اہل سنت مياں عبدالرشيد حنیٰ جى "حوب كے كتوں" والى روايت كو سيدہ عائش پر منطبق كرنے كو باطل قرار دیتے بیں۔ روزنام نوائے وقت لاہور میں روایت كو سيدہ عائش پر منظبق كرنے كو باطل قرار دیتے بیں۔ روزنام نوائے وقت لاہور میں

ا بے کالم "نور بصیرت" میں رقط از بیں:نور بصیرت
میال عبد الرشید

## سيده عائشه صديقاً

تاریخ آیات الی میں سے ایک آیت ہے۔ اس کا تقدی محوظ رکھنا جاہیے۔ ورنہ اس سے عبرت و نفیحت حاصل کرنے کامقعد فوت ہوجاتا ہے۔

مسلمانوں نے تاریخ کا تقدی برقرار رکھنے کے لئے پوری کوشش کی۔ اس کا اصل مافذ قرآن پاک قرار دیا، جس کا قابل اعتماد ہونا ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پسر اسماء الرجال کا فن مرتبہ کیا۔ روایت کرنے والے ہر شخص کی فہمیدگی، ہجائی کو جانجا اور پرکھا۔ یہ بھی دیکھا کہ اس کی بیدائش کس دور کی ہے اور جوواقعہ وہ بیان کرہا ہے، وہ کب پیش آیا۔ لیکن اس کے باوجود شیطان پارٹی نے بعض واقعات کو اس طرح منح کیا کہ عوام تو عوام پرشھ لیک اس کے باوجود شیطان پارٹی نے بعض واقعات کو اس طرح منح کیا کہ عوام تو عوام پرشھ لیک ہی فریب میں آگئے اور صحیح واقعات کی بجائے منح شدہ قصے کھانیوں کو واقعات بھا کر آگے بیان کرنے گے۔ اس کی بین مثال حوّب کا ایک واقعہ ہے، جے ہم ذیل میں بیان کرتے ہیں:۔

جناب رسالت باب سنے ہیں جری میں حضرت زید بی حارثہ کو ایک ضریہ کا سالا مقرر فرما کر بنوفزارہ کی طرف بھیجا۔ اس سریہ کے دوران ام قرفہ نامی ایک عورت مع اپنی بیشی ام زمل سلیٰ گرفتار ہوئی اور مدینہ صنورہ لائی گئی۔ ام قرفہ واجب الفتل تی۔ وہ اپ انجام کو بہتی۔ اس کی بیشی ام زمل سلیٰ بطور لوندہی سیدہ حائشہ صدیقہ کو لی۔ آپ نے اس آزاد کر کے اپنی بیشی تی۔ ایک روزیہ ام زمل سلیٰ مدینہ منورہ کی چند اور خواتین کے ہمراہ سیدہ حائشہ کے باس بیشی تی۔ جناب رسالت مآب "شریف لائے۔ آبناب " نے ال خواتین کو دیکھ کر فرمایا:۔ "تم میں سے وہ کون ہوگی جس پر حونب کے کتے بھو کمیں گے ہیں کچھ عرصہ بعد ام زمل سلیٰ اپنے قبیلے بنو قرارہ میں واپس جلی کئی اور مرتد ہوگئی۔ (معمی) بعد ام زمل سلیٰ اپنے قبیلے بنو قرارہ میں واپس جلی کئی اور مرتد ہوگئی۔ (معمی) سید ناصدین اکبرش نے عنان خلافت سنبالا، تو کئی جمو نے مدعیان نبوت اش کھڑے ہوئی پر حوب کے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئی پر حوب کے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئی پر حوب کے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئی پر حوب کے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئی بر حضرت خالد بن ولید اس کی مرکوبی پر حوب کے دی دی ہوئی کو فروں کی جوب کے دعیان نبوت اش کھڑے ہوئی بر حضرت خالد بن ولید اس کی مرکوبی پر حوب کے دی دی ہوئی کو دی دی دیں دی دی دی دی دی دی دی دی دی بر حوب کی دوب کی دی دی دیں دی دی دی دی دی دی دیل کی مرکوبی پر حضرت خالد بن ولید اس کی مرکوبی پر

مامور ہوئے۔ طلبحہ کے لشکر میں ام زمل سلی ہمی تھی۔ اے اپنی مال کے قتل کا دکھ تھا۔
حضرت فالد ہے شکست کھانے کے بعد طلبحہ یمن کی طرف بھاگ گیا۔ گراس کے صلبحت قبائل
خطفان، ہوازن و غیرہ کے بچے کھچے لوگ حوّب کے مقام پر جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس ام زمل
سلیٰ کی قیادت میں دوبارہ مقابلہ کی شانی۔ حضرت فالد کو خبر لمی تو انہوں نے حملہ کر کے
اس لشکر کو شکست فاش دی۔ لڑائی کے دوران ام رمل سلیٰ کی او نشی کی کو نجیس کاف ڈالیں۔
سلیٰ گری اوز مقتول ہوئی۔ (تاریخ اسلام، اکبر نبیب آبادی)

جناب رسالت باب منے حوب کے کتے بعو کھنے کی جو بات فرمائی تمی، وہ اس ام سلیٰ کے بارہ میں تمی، جو بعد میں مرتد ہو کر اسلامی لنکر کے مقابلہ پر لنکر لے کر آئی اور مقتول

ہوئی۔

اس بات کو سیدہ عائشہ پر منظبی کر کے ان کی شخصیت عظیمہ پر کیجڑا جالنے کی مرموم کوشش کی گئی اور اسے اس جا بک دستی سے اجالا گیا کہ آئ صبح واقعہ تو کتب تاریخ سے مو بے اور من گھڑت واستان ربان ردعوام (بلکہ خواص) ہے۔

إسيال عبدالرشيد، نود بعسيرت، مطبوم دودنامد نواق وقت المبود، وداج مكيم نياذ احمد، تعتيق عمر عائث العديد.

کراچی، مشکور اکیدیمی، ص ۲۴)

رابا، عورابدی، مل الله علیہ وسلم نے نہ صرف یزید کی پھوپمی سیدہ ام حبیب (ردد) بست الی سفیان ہمشیرہ سید نامعاویہ سے الماح فرا کر قریش بنوامیہ سے اپنارشتہ معبوط فرایا بلکہ آپ کی تئین صاحبرادیال سیدہ زینب (روج ابوالعاص اموی ) اور سیدہ رقیہ و ام کاٹوم (کے بعد دیگرے روج سیدنا عثمان بی عفال اموی) بمی اموی قریشی فاندا نول میں بیابی گئی تعیں۔ دیگرے روج سیدنا ابوالعاص اموی نہیں ملی اللہ علیہ وسلم کے بڑے والو اور سیدہ فعدیہ کے بعانے سیدنا ابوالعاص اموی کم میں شعب ابی طالب میں بنوباشم کی مصوری کے تین مالول میں اپنے اموی النب مون کا فائدہ المات ہوئے اپنے طالب میں بنوباشم کی مصوری کے تین مالول میں اپنے اموی النب مون کا فائدہ المات ہوئے اپنی طالب میں بنوباشم کے خوردو نوش کا انتظام فرائے رہے۔ جس بانک بانک کر فائد الن نبوت اور جملہ بنوباشم کے خوردو نوش کا انتظام فرائے رہے۔ جس

پرخوش مو کرشید کتب کے مطابق می نبی صلی اخد علیہ وسلم نے فرمایا:-"ابوالعاص نے سماری والمدی کاحق اوا کردیا-"

(نائ التواريخ مؤلد ميرزا محد تى سيركاشاني جدودم. ص ١٥١٨)

ابوالعاص کے بارے میں یہ می روایت ہے کہ آپ نے جنگ مار میں نظر میں مسلم کر آپ نے جنگ مار میں نظر میں مسلم کراہ س

ایسی کتاب میں مذکورہ حوالہ درج کرنے کے علاوہ عباسی مزید فرماتے ہیں:-

آپ نے اپنے ان بڑے والاد حضرت ابو العاص کی تعریف بھی کی ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے ان بڑے والاد خضرت ابو العاص کی تعریف بھی کے ہے اور فرمایا ہے کہ انہوں نے جو عمد مجمد سے کیا پورا کیا۔ جو وعدو کیا وفا کیا۔ یہ ارشاد آپ کا اس وقت کا ہے جب حضرت علی نے حضرت فاطر پر سوت لانے کا ارادہ کیا تھا اور ابوجل کی بیٹی کو بیام دیا تھا۔

آپ کے یہ بڑے داماد ام الموسمنین حضرت خدید کے حقیقی بھانجہ تھے۔ اور قریش کے بڑے تاجر۔ قبل فتح کمہ اسلام لائے، ہجرت کی اور جمادول میں حصد لیا۔ ۱۳ھ میں فوت ہو گئے۔

مناقب و فصائل کی اکثر و بیشتر روایتوں اور حدیثوں میں آپ کی تینوں محبوب بیٹیوں سیدہ زیب ورقیہ وام کلثوم کانہ تو کچھ ذکر آتا ہے، نہ جمعہ وعیدین کے خطبوں میں ان کے نام لئے جاتے ہیں۔ کیا محض اس بنا، پر کہ وہ بنی امیہ کے خاندان میں بیابی گئیں۔ مرف ایک صاحبرادی حضرت قاطمہ اور ان کی اولاد کے نام تو لئے جاتے ہیں گر ان ہی کی حقیقی بسوں کے نام ترک کر دئیے جاتے ہیں ہر یہ تحریح وامتیاز کیوں۔ ؟

(محمود عباس، فاقت معاويه ويزيد، جون ١٢ م، كراجي، س ٢٣٠١)

عباسی سب سے بڑے نواسہ رسول مسیدنا علی بن ابی العاص الأموی القرشی کے بارے میں لکھتے ہیں:-

"حضرت علی بن اُبی العاص مبطر سول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت عظمی حاصل تی کہ بچبن سے اپنے مقدی نانا کے دامن شفق میں رہے۔ اور سن تمیز میں آپ کے شرف صحبت سے مشرف ہوئے۔ ان کی والدہ اجدہ سیدہ زینب آپ کی سب سے برطی صاحبزادی تعین جو آپ کو بہت محبوب تعیں۔ ان ہی کے بارے میں آپ کا یہ ارشاد منقول ہے:۔

"هی افسل بناتی۔" یعنی میری بیٹیوں میں سب سے افسل و بر تربیں۔

انہی کے یہ وزند اور آپ کے سب سے بڑے نوار حضرت علی بن ابی العاص تھے۔

جو آپ کی وفات کے وقت ریعان شباب کی حد تک پنج گئے تھے۔ یعنی بندرہ سولہ سال کے نوجوان تھے۔ اور آنحضور کو ان سے ایسی مجبت والفت تھی کہ فتح کمہ کے دن یہی بڑے نوار جو بنی امیہ کی دو مری شاخ سے تھے، آپ کے ردیف تھے۔ یعنی آپ کی سواری پر آپ جو بنی امیہ کی دو مری شاخ سے تھے، آپ کے ردیف تھے۔ یعنی آپ کی سواری پر آپ کے باتہ تھے اور اسی حالت میں کم میں داخل ہوئے تھے۔ (اللہ یا یہ والاستیعاب و کتاب نسب

ۆيش)"۔

(عباس، خلافت ساویه و یزید، ص ۱۳۷۸ نیز الاصابه علامه این حجر عنقلانی، الاستیاب علامه این عبدالبر اور کتاب نسب قریش مصعب الزبیری کی تصنیعت ہے وراجع " کنز العمال " وغیرہ للحدیث می افصل بناتی)۔

سب سے برطمی نواسی رسول سیدہ امار ؓ بنت ابی العاص الاموی القرشی کے بارے میں کھتے بیں:-

"حفرت علی بن ابی العاص کی حقیقی بهن سیدہ امار بنت زینب بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم آنحضور کی سب سے برمبی نواسی تعیں۔ جن سے آپ کی محبت و شفتت کے اس واقعہ کا امام بخاری نے خاص باب باندھا ہے۔ یعنی:-

"باب اذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة-"

(یعنی چھوٹی سی بی کو حالت نماز میں گردن پر چڑھا لینے کے بارے میں)

اور ایک بدری صحابی حضرت ابوقتادہ انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھتے ہوئے امامہ کو دوش مبارک پر بٹھا لیتے۔ سجدہ میں جاتے وقت اتار دیتے، کھڑے ہوئے تو پھر چڑھا لیتے۔

عن ابى قتادة الأنصارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبى العاص بن الربيع فاذا سجد وضعها و أذا قام حملها ( الماري، ن، ص ١٥) -

(محمود عباسی، خلافت معاویه ویزید. نس ۲۳۲-۲۳۳۷)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور نواسے سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عفان الاموی القرشی سیدہ رقیہ بست رسول " کے بطن سے تھے۔ چنانچ اس طرح زوج رسول " ام المؤمنین سیدہ ام حبیب" (رملہ) بنت ابی سفیان الاموی القرشی، داماد رسول " سیدنا ابوالعاص الاُموی القرشی، دوہرسے داماد رسول " سیدنا عثمان بن عفان الاموی القرشی، نواسہ رسول " سیدنا علی بن ابی العاص الاموی القرشی اور نواسی رسول " سیدہ امام ابی العاص الاموی القرشی و سیدنا عبداللہ بن عثمان الاموی القرشی اور نواسی رسول " سیدہ امام بنت ابی العاص الاموی القرشی و سیدنا عبداللہ علیم اجمعین سب کے سب اموی قریشی فائدان کے چشم و چراغ تھے۔ اور نبی " سے براہ راست رشتہ قرابت رکھتے تھے۔ جبکہ دومری جانب داماد رسول " سیدنا حس و حسین وام کشوم و زینب ورقیہ رسی اللہ عنم بھی باشی قریشی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور نبی صلی کشوم و زینب ورقیہ رسی اللہ عنم بھی باشی قریشی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست رشتہ قرابت رکھتے تھے۔ جبکہ دختران رسول " سیدہ زینب ورقیہ اللہ عنم بھی باشی قریشی خاندان کے چشم و چراغ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے براہ راست رشتہ قرابت رکھتے تھے۔ جبکہ دختران رسول " سیدہ زینب ورقیہ اللہ علیہ وسلم سے براہ راست رشتہ قرابت رکھتے تھے۔ جبکہ دختران رسول " سیدہ زینب ورقیہ اللہ علیہ وسلم سے براہ راست رشتہ قرابت رکھتے تھے۔ جبکہ دختران رسول " سیدہ زینب ورقیہ ورقیہ

وام کنوم و فاطمہ نیز سیدنا گاسم و عبداخدوا براہیم رصوان اللہ علیم اجمعین براہ راست آل

نبی اور قریشی و باشی النب اولاور سول میں اور ان سات دختران و فرزندان سے بہلے بارہ
ازوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی کثیر تعداد ختلف قبائل قریش سے اور بقیہ دیگر سوز غیر
قریشی خاندا نوں سے تعلق رکھتی تمی از روئے نص قرآئی اصات المؤمنین اور ابل بیت رسول
میں و ریخی سیدہ ضدیجہ و سودہ و عائشہ و حقعہ و زینب بن خزیر کرنین بنت جمش و جو ریہ و صفیہ و میمونہ وام سلمہ وام حبیبہ و ماریہ قبطیہ، رضی الحد عنسی)۔

ارواج رسول عبطور ابل بيت كى نعس قرآنى كے حوال سے عباسى لكھتے بيں:-

"سورة الأحراب كا جوتها ركوع، رسول الله ملى الله عليه وسلم كى ازوان مطهرات كى .

بارے میں ہے۔ یہ رکوع اس جملہ سے شروع ہوتا ہے:-

اے بی! اپنی بیویوں سے کد دیجے۔ اور آخرر کوع تک یانسا ، النبی کد کر براو راست ان بی سے خطاب ہے۔

اور ان بی کے فرائنس اور ذمہ داریوں پروعظوتذ کیر اور وعدووعید ہے، اور ان ہی سے فرمایا گیا ہے کہ: اے نبی کی ابل خانہ اخد چاہتا ہے تم سے ناپاکی کو دور بٹا دے اور اچمی طرت تمہیں پاک کردے:۔

(انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهر كم تطهيرا) اور رسول الله ملى الله عليه وسلم كه ان بى ابلِ فانه (ابلبيت) يعنى آپ كى ازواج
مطهرات سے ركوع كى آخرى آيت ميں يعربه خطاب سے كه:-

(و أذ كرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله و الحكمة - أن الله كان لطيفاً خبيراً-)-

اور (اسے نبی کی اہل خانہ) تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور حکمت کی ہاتوں کو جو تہارہے ہی گھروں میں ( نبول وحی کے بعد) بڑھی جاتی بیں یاد کرتی رہو- اور اللہ بعیدوں کو جانے والاخبیر

اس آیت میں ازواج نبی کے جن "بیوت" یعنی تحرول کاذکر ہے، وہ بی تو نبی کریم ملی اخد علیہ وسلم کے مسکونے تحر تعید وہ بی تو معبط وحی تعید وہ بی تو آیات قرآنی کا زول موتا تعا- وہی تو فتوں کے اگر نے کی جگہ تھے۔ ان بی بیوت میں آپ کے ساتہ سکو نت رکھنے والی آپ کی ازوان مطہرات بی تو تعیی جن کو "اہل البیت "کے کر آیت تطهیر میں

العلب كياكيا ب- آپ كے مسكونه كھرول ميں نہ آپ كے جائ ) رہتے تھے، نہ آپ كے جائ ) رہتے تھے، نہ آپ كے داماد (على ) اور نہ آپ كى بيٹى فاطرة اور نہ ان كى اولاد-صاحب "روح المعانى" نے صحيح كما على كى :-

"ابل بیت میں العن لام عوض مصاف الیہ کے آیا ہے۔ یعنی "بیت النبی" اور اس کے مراد صاف طور سے مٹی اور لکڑی سے بے ہوئے گھر سے ہے نہ کہ قرابت اور نب کے گھر انے سے۔ اور یہ بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت سکونت ہے نہ کہ مجد نبوی۔ پس اس بناہ پر آپ کے ابل سے مراد آپ کی ازواج مطہرات سے ہے، باعتبار ان قرائن کے جو اس بناہ پر آپ کے ابل سے مراد آپ کی ازواج مطہرات سے ہے، باعتبار ان قرائن کے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور بلواظ ان آیات کے جواس آیت سے قبل وما بعد کی ہیں۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت کا کوئی اور علیحدہ گھر نہیں تما، سوائے آپ کی ان ازواج کے گھرول کے "۔

(ممود عباسی، خلافت معاویه و یزید، عرض مؤلف طبع سوم، ص ۲۹-۳۰، طبع کراچی، جون ۱۹۲۳)

بہرحال اس بیان سے بھی یہ ٹابت شدہ ہے کہ اہل بیت سے از روئے نص قرآنی ارواج مطہرات مراد بیں اور ان کے بعد اولاد رسول میز آپ کے دیگر افراد خاندان کا اہل بیت میں شامل ہونا نص قرآنی کے بجائے مختلف احادیث کی روسے ہے۔

اسی مناسبت سے عباسی صاحب کا شاہ ولی اللہ کی "ازالتہ النفاء" کے حوالہ سے ابل بیت رسول میں سے ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی سیدنا معاویہ کے بارے میں سیدنا عرض کا یہ قول بھی قابل توجہ ہے:-

"ذم معاوية عند عمر يوماً فقال: دعونا من ذم فتى قريش، من يضحك في الغضب ولا ينال ما عنده الا على الرضى، ولا يؤخذ مافوق رأسه الا من تحت قرميه-" (ج ٢، ص ٤٥)-

راست ای سال است میں مصافی کے سامنے حضرت معاویہ کی برائی کی گئی تو حضرت عمر نے ایک دن حضرت عمر نے فرمای کہ: قریش کے اس جوال مرد کی عیب جوئی سے مجھے معاف رکھو، وہ ایسا جوال مرد ہے کہ عصد میں بنستا ہے اور اس سے مجھے ماصل نہیں کیا سکتا بغیر اس کی رصا کے۔ اور جو مجھے اس کے مر پر ہووہ صرف اس کے قدموں بی کے میچ سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس کی تکریم ورضای کے ساتھ۔"

## کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"اموی ظافت اپنے وقت (۲۰۰۰ - ۱۳۳۱ هـ) میں جیسی کامیاب اور امت کے لئے موجب فور و فلان ربی، حقائق تاریخ شاحد عادل بیں۔ اسی کی برکت تعی کہ دین خالص ربا اور ایک صدی کے اندر اندر تین جو تعائی متمدن دنیا طقہ بگوش اسلام ہوگئی۔ بنی امیہ سے بڑھ کر کوئی ضدی کے اندر اندر تین جو تعائی متمدن دنیا طقہ بگوش اسلام ہوگئی۔ بنی امیہ سے براھ کر کوئی فاندان مسلمانوں میں فاتح ومد بر نہیں گزرا۔ ظاہری و باطنی کوئی نعمت نہ تعی جوامت مسلمہ کو اس دور میں میسر نہ آئی ہو۔ اور جے اموی حکمت عملی کا شرہ نہ کھا جاسکے۔ ہر طرف بادی تولیاں، روحانی برکتیں اور علوم وینیہ کی روز افزول اشاعت تعی۔

مسلما نول کی تاریخ میں اموی دور اپنی درخشانی و تابانی میں ہمیشمایہ ناز اور موجب صد
افتخار رہے گا۔ خیر القرون کا یہ دور ابتداً صحابہ کرام کا اور بعد ازال تابعین عظام کا دور تھا۔
خلفاء سے لیکر ادنی امراء تک کو جن میں متعدد صحابہ و تابعین شامل سے جو کاروبار خلافت جلا
رہے سے، فیض یافتگان مبوی سے اکتساب فیض کا شرون عاصل رہا۔ جگہ جگہ اصحاب رسول
اگرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود سے۔ جن سے استنارت پریہ امت حریص تمی۔ اور کتاب اللہ و
سنت رسول اللہ پر ہی سب کا مدار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس دور میں چند سیاسی اختلافات و
مناقشات کے باوجود کوئی مذہبی فرقہ مسلما نول میں پیدا نہ ہو سکا۔

اموی دور کے تقریباً ایک صدی بعد سے جو مخصوص کتب حروب داخلیہ کے بارے میں تالیعت ہوئیں، ان کے مؤرخین نے جو کلیت خاص ذبنیت کے حامل تھے نیز مؤرخین سابقین نے اس عمد کے حالات قلم بند کرنے میں نہ مرف بخل و ناانصافی سے کام لیا بلکہ خاص خاص واقعات کوومنعی روایات کی بناء پراس درج منح کرکے پیش کیا کہ دے خونے، ( Dekhuie ) جیسے آزادو بے لاگ محق کو بھی یہ کہنا پڑا:۔

" ہمت تراشی وافترا، پردازی کا جومنظم پرویگندا بنی امیہ کی خلافت کی جڑیں کھوکھلی کے خرض سے مسلسل ہوتارہا اور جس بیمانہ پرجاری رہا، اس کی مثال شاید ہی کمیں اور سلے ۔ ہر قسم کی برائی اور معصیت کو جو تصور کی جاسکتی ہے، بنوامیہ سے مندوب کیا گیا۔ ان پریہ اتہام لگایا گیا کہ مذہب اسلام ان کے ہا تعول میں معفوظ نہیں۔ اس لئے یہ مقدس فریصنہ ہوگا کہ دنیا سے انہیں نیست و نا بود کر دیا جائے۔ اس عمد کی جومستند تاریخ ہمارے ہا تعول کی بہتی ہے اس میں ان ہی خیالات اور پرویگندہے کی اس حد تک رنگ سمیری موجود ہے کہ بہتی ہے اس میں ان ہی خیالات اور پرویگندہے کی اس حد تک رنگ سمیری موجود ہے کہ جوموث سے بھل تمیر کیا جاسکتا ہے۔"

(محمود عباس، خلافت معاویه و یزید ص، ۳۵-۲۷، عرض مؤلف مطبوعه کراچی جون ۱۹۹۲ و بیان وی خوت موالد مقاله بعنوان خلافت مخصاً، انسائیکلوبید یا برانیکا گیار بوال ایدیشن)-

عباسی مزید فرماتے ہیں:-

کذب بیانیول کی یہی حالت اللاشاء اللہ برابر قائم رہی۔ صدیول پر صدیال گردتی گئیں۔ نامور سے نامور مؤرخ عمد به عمد بیدا ہوئے۔ مبوط سے مبوط کتب تاریخ مرتب و مدون کرکے پردہ عدم میں روپوش ہوتے رہے۔ گر بقول دے خوئے سے کو جموث سے تمیز کرنے کی یا وضعی روایتول اور مبالغات کو جو کتب تاریخ میں مذکور ہیں، نقد و روایت سے جانچنے کی کوشش سوائے علامہ ابن خلدون کے کی اور مؤرخ نے نہیں کی۔

خصوصاً ابتدائے دور اموی کے بعض مشہور واقعات کے اخلاق و مبالغات کے بارے میں روایت پرستی کی اس زمانے میں ایسی و با پھیلی کہ متأخرین بیشتر اپنے پیش رو مؤرخین کے نقل در نقل کرنے پراکتفاء کرتے رہے۔ علامہ ابن کثیر نے تو بعض ایسی روایتوں کو جنہیں وہ صحیح نہ مجھتے تھے طبری سے نقل کرتے ہوئے یہ کہہ کر اپنی روایت پرستانہ ذھنیت کامعناً اعتراف کیا ہے کہ:-

"ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاط والأئمة ذكروا ماسقته."

(ص نمبر٢١٣، ج ٨، البداية والنهاية)

اور اگرابن جریر (طبری) وغیرہ جو حفاظ (روایات) اور ائمہ میں سے بیں، ان کو بیان نہ کرتے تو ہم بھی ترک کر دیتے۔" (ممود عباس، طافت ساویر ویزید، کراچی، جون ۱۹۶۲ء، ص ۳۷)۔ علامہ عباسی مقدمہ ابن خلدون کی بحث "ولایت عہدیزید" کے حوالے سے فرماتے

"راقم الروف كايه استنباط شايد غلط نه بوكه تنها وي ايك مؤرخ بين جنهول في ديگر وضعي روايات كي طرح سانح كربلاكي موضوعات كو تاريخي معيار سے جانچنے كي كوشش كي تمي جن كي پاداش ميں ان كي كتاب كے تمام نسخول سے صرف يهي تين ورق (يعنی چه صفح) جواس حادثے كے بارے ميں تعيم، اينے غائب ہوئے كه آج تك كي ؤد بشر كو چار وائگ عالم ميں دستياب نه ہو كے۔ تاريخ ابن ظارون (عربی) كے جتنے ايديش اب تك طبع ہوئے بين ان كے حاشيہ بر تشريح كر دى گئي ہے كہ يہ تين ورق نيز وہ چند سطرين جو امير يزيدكي والدت كے ماشيہ بر تشريح كر دى گئي ہے كہ يہ تين ورق نيز وہ چند سطرين جو امير يزيدكي والدت كے بارے ميں تعيم، اصل مين سے غائب بين۔

موتی- البتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ متوفی ۱۲۵ هے نسخان النه "بین که وہ کتب تاریخ بین شامل نہیں، حضرت معاویہ ویزید کی سیرہ کے بعض امور کی بابت انکشاف کیا ہے۔
اسی طرح مجتہ الاسلام امام غزائی اور بعض دیگر مؤرضین، ابن کشیر و بلدذری وغیرہ کی تحریرات بین بھی صمنی طور سے بیان ہوا ہے۔ بچلی صدی سے مستشر قین نے اس باب بین بھی داد تحقیق دی ہے۔ لیکن بقول امام غزائی تعصبات کے پردے میں حقیقت روپوش ہوتی بھی داد تحقیق دی ہے۔ لیکن بقول امام غزائی تعصبات کے پردے میں حقیقت روپوش ہوتی بھی داد تحقیق دی ہے۔ لیکن بقول امام غزائی تعصبات کے پردے میں حقیقت روپوش ہوتی بھی داد تحقیق دی ہے۔ لیکن بقول امام غزائی تعصبات کے بردے میں حقیقت روپوش ہوتی بھی دارے اس بحد کی بھی تاریخ کی ترتیب و تدوین کی شدید ضرورت کا احساس نہ صرف فن تاریخ کے تقاضے کے لحاظ سے بلکہ مصالح ملیہ کے اعتبار سے بعض رعمائے ملت کو ہوتارہا۔

قیام پاکستان کے بعد سے ہزبائی نس سر آغا خان (سر سلطان محمد بالقاب) نے اپنی تقریروں اور تحریروں میں اس شدیدِ ضرورت پر پاکستانی مظرین و مؤرخین کو بار بار متوجہ کیا تھا۔ ہزجائی نس سر آغاخان نے اپنی ایک تحریر میں فرمایا تھا:۔

"و نیائے اسلام کی صدیوں کی تباہی اور بربادی کے بعد پاکستان بحیثیت سب سے پہلی عظیم ترین اسلامی مملکت کے عالم وجود میں آیا ہے۔ اس لئے یہ موزوں ترین وقت ہے کہ اسلامی تاریخ لکمی جائے اور کہ اسلامی تاریخ لکمی جائے اور کہ اسلامی تاریخ لکمی جائے اور پاکستانی پبلک کے مامنے پیش کی جائے۔ جن کو اپنے ماضی کے سبے اور بے لاگ تناظر و تبحرے کی شدید حاجت ہے۔"

(محود عباس، خلافت معاویه ویزید، ص ۲۷- ۴۸۸ عرض مؤلف، و بیان آغاخان بحواله پیش لفظ نوشته سر آغاخان مندرجه "دی گریث!میه "مؤلفه محمد مارث)" بنی باشم اور اموی خلافت
" بنی باشم اور اموی خلافت

تاریخی واقعات شاہد ہیں کہ مہم میں ایک فارجی کے باتھ سے حضرت علی کے مقتول ہو جانے کے بعد سے بنی ہاشم نے اپنے بنوالعم (بنی امیہ) کی ظافت کی بالفاظ دیگر ان کی سیاسی قیادت کی، خوش دلی کے ساتھ پوری پوری حملیت اور تائید گی۔ کسی قسم کی کوئی سیاسی یا نسلی و فاندا فی مخالفت و صفایرت ان دونوں فاندا نوں میں جوایک ہی دادا کی اولاد تھے سیاسی یا نسلی و فاندا فی مخالفت و صفایرت ان دونوں فاندا نوں میں جوایک ہی دادا کی اولاد تھے سرگزنہ تھی۔ جمل اور صفین کی فانہ جنگیاں تو سب جانتے ہیں کہ سبائی گروہ کی ریشہ دوانیوں میں گانشہ جیس سیاسی کی سائی گروہ کی ریشہ دوانیوں کا نشیجہ شیں۔ سبائی کیور الاشتر نمنی اور اس کے ساتھی آتش جنگ مشتمل کرنے والوں میں کا نشیجہ شیں۔ سبائی کیور الاشتر نمنی اور اس کے ساتھی آتش جنگ

پیش پیش رہے۔ یہی لوگ "المحرصنین علی القتال" تھے۔ (ص۲۲۳، ج۲، مسان النہ)۔ ان لوگوں کی تحریصنوں کے بر خلاف حضرت علیؓ کے بڑے صاحبزادے (حسنؓ) ہمیشہ اپنے والد ماجد اور چھوٹے مبائی (حسینؓ) کو جدال و قتال کے جگڑوں میں پڑنے سے روکتے رہے اور صلح ومصالحت کامشورہ دہتے رہے۔

وكذلك الحسن دائماً كان يشير على ابيه واخيه بترك القتال-ولماصار الأمر اليه ترك القتال و اصلح الله بين الطائفتين المقتتلتين و على في آخرالأمرتبين له أن المصلحة في ترك القتال اعظم منهافي فعله-(ص ٢٢٣، ج ٢، منهاج السنة لا بن تبييه)-

اور اسی طرح حسن میشر اپنے والد اور بھائی کو جنگ و جدل کے ترک کرنے کا مشورہ دیتے تھے۔ جب حکومت ان کے ہاتھ میں آئی، انہوں نے جنگ ترک کر دی اور اللہ تعالیٰ نے دو نوں نبرد آزا گروموں میں صلح (ان کے ذریعہ) کرا دی۔ (حضرت) علیٰ پر بھی یہ بات مخرالامر واضح ہو گئی تھی کہ جنگ ترک کر دینے میں مصلحت (مفاد امت کی خاطر) اس سے بڑھ کر ہے کہ جدال و قتال جاری رہے۔

حضرت حسن طبعاً جتمد بندی سے متنفر اور صلح و مصالحت کے جامی تھے۔ لسان نبوی سے ان کے اقدام صلح کی پیش گوئی کی گئی۔ اور اس اقدام کو مستی عمل فرمایا گیا۔ جس سے واضح ہے کہ صاحب شریعت علیہ الصلواۃ والسلام کے نزدیک امت کے متحارب گروہوں میں صلح ومصالحت کس درج پسندیدہ اور نصوص قرآنیہ کی متا بعت میں مستحن کام تعا۔ "
(ممود عمای، خلاف معاویہ ویزید، می ۱۳۲۰–۱۳۳۲)۔

سیدنا معاویہ کی بیس سالہ عظیم الثان اور متفق علیہ امات و خلافت جو صلح کے بعد سیدنا حسن و حسن کی بیعت معاویہ کے نتیجے میں قائم ہوئی اور حسنین سمیت تمام معابہ و تابعین و عامتہ المسلطی کے اس پرتا دم آخر مستقیم رہنے کی وجہ سے برقرار رہی، اس کے بعد یزید کی امات و خلافت کے حوالہ سے عباسی سیدنا حسین و ابن زبیر کے سواجملہ صحابہ کرام گی بیعت یزید کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:۔

"جن صحابہ کرام نے یزید کی ولایت عمد اور پھر دس برس بعد ان کی خلافت پر اجماع کیا، وہ کون تھے۔ سیدنا عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا جابر بن عبداللہ، سیدنا انس بن مالک رصوان اللہ علیمم اور سینکڑول دیگر صحابہ جن کے تذکرے اور ترجے راقم الحروف کی مبوط کتاب میں درن بیں۔ ان سب نے امیر المومنین یزید کی ولایت عمد کی

منظوری دی ورجون کی خلافت کے وقت زندہ تھے، اسول نے ان کی خلافت و امامت کی منظوری دی ورجون کی خلافت و امامت کی تائید و توثیق کی۔ صوابہ کرام نے ان کے خلاف کھڑسے ہوئے۔ صوابہ کرام نے ان حضرات کا ساتھ نہیں دیا اور ان کے اقدامات کو درست نہیں سمجا۔"

(محمود عباس، خلافت معاويه ويزيد، ص ١٣٦-٣٤)-

"موقف صحابه رسول " کے زیر عنوان فرماتے ہیں:-

"موقف صحابه رسول م

حضرت حمين کے اقدام خرون کے وقت جيسا کہ پہلے صمناً ذکر ہو چکا ہے۔ مجازو عراق و ديگر ممالک اسلاميہ ميں رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم کے صحابہ کرام کی وہ بزرگ و مقد س بستياں موجود و ضوفشاں تعيیں جنہوں نے سالها سال شمع نبوت سے براہ راست اخذ نور کيا تعا- ان ميں سے متعدد وہ حضرات تعے جنہوں نے نبی کريم صلی اللہ عليہ وسلم کی معیت ميں غزوات اور آپ کے بعد جادوں ميں شريک ہو کر باطل تو توں کا کاميابی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ وہ کسی حالت ميں بھی نہ باطل سے دبنے والے تھے اور نہ کسی جابر کی جبروت کو خاطر ميں لاسكتے تھے۔ گر ان ميں سے کسی صحابی نے بھی متفق عليہ خليف کے جابر کی جبروت کو خاطر ميں لاسكتے تھے۔ گر ان ميں سے کسی صحابی نے بھی متفق عليہ خليف کے خلاف خرون ميں حضرت حسين کا ساتھ کسی طرح نہیں ویا۔ مؤلف سے اتعمام الوفاء فی حسيرة الحفاء" لکھتے ہيں:۔

"وقدكان فى ذلك العصر كثير من الصحابة بالحجار و الشام و البصرة و الكوفة و مصر و كلهم لم يخرج على يزيد، ولا وحده ولا مع الحسس" (ص١٢)-

(اس زمانہ میں معابہ (رسول اللہ مٹائیلیم) کی کثیر تعداد حجاز و شام و بصرہ و کوفہ و مصر میں موجود تھی۔ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ازخود پزید کے خلاف کھرام موااور نہ (حضرت) حسین کے ساتھ موکر)۔

عواب كرام كاس موقف سے ثابت بى كە نظام ظافت يا كردار فليف مين كوئى ايسى خرابى اور خاى نەتى كوئى ايسى خرابى اور خاى نەتى كوفلىد خروق كوجائز كردے-"

(ممود عبای فرانت مادیه ویزید، س ۱۲۹-۱۳۰، اور مذکوره "اتمام الوفاه "علام خفری کی تصنیف ب)النظام خلافت" کے زیر عنوال عباسی فرماتے بیں :-

"نظام خلافت

نظام خلافت بالكل اسى طرح برپاتها جس طرح امير يزيد سے پہلے خلفاء كے زمانے ميں ربا۔ خليفہ كے عمال ميں متعدد صحابہ موجود تھے۔ مهاجرين وا نصار اور ان كى اولاد جو تا بعين كے دمرو ميں شامل تھى، كاروبار مملكت چلار ہے تھے۔

امراء ولایت، امراء عما کراور قصاۃ میں متعدد صحابہ کرام کے اسما، کتب تاریخ وسیرو رجال کے صفحات پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ ڈھائی سو صحابہ کرام کے مختصر حالات و ترجے راقم الحروف نے اپنی دوسری مبسوط کتاب میں شامل کے ہیں جوامیر المؤمنین پزید کے عمد خلافت نیز ان کے زمانہ ولایت عمد میں حیات تھے۔ ان میں سے کی ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا تما۔"

(ممود عباسی، خلافت معاویه ویزید، ص ۱۳۰۰ اور دوسری مبسوط کتاب سے عباسی صاحب کی مراد ہے۔ "تحقیق مزید بسلسلہ خلافت معاویہ ویزید")-

" برادران حسين كاموقف" كے زير عنوان فرماتے بيں:-

" برادران حسين كاموقف

قطع نظر اس ہم کے کہ حضرت حسین نے امیر یزید کی والیت عمد کی بیعت مثل دیگر اس بعین کرام کی تھی یا نہیں، یہ حقیقت ثابت ہے کہ ان کے اس اقدام کی تائید میں مدینہ منورہ یا کمہ معظمہ یا مجاز کا ایک متنفس بھی سوائے ان کے چند نوجو ن عزوں کے ان کے ساتھ نہ ہوا۔ اور ان کے اپنے گھر کی بھی یہ کیفیت تمی کہ حضرت علی کے مجملہ بندرہ صاحبراووں کے جو اس زمانہ میں حیات تھے، مرون چار اپنے بعائی کے ساتھ گئے اور گیارہ برادران حسین نے ان کاساتھ دینے سے انکار کردیا۔

حضرت حسين في الني بعائى حضرت ممد (ابن الحنفي) پر جو فرزندان على ميں علم و فصل و ورع و تقوى ميں النيازى شان ركھتے تھے، جسمانى قوت اور شجاعت ميں اپنے والد ماجد كے صحيح جانشين تھے، اس مهم ميں ان كا ساتھ دينے كے ليے بہت زور ڈالا- يہال تك كها كه اگر خود ساتھ نہيں ديتے تو اپنى اولاد بى كو اجازت ديں كہ ميرے ساتھ جليں گر انہول نے ساف اثکار كرد ما- (س ١٦٥، ن٥٨، البدا يا النما يا)-

(محود عیای، قلافت معاویه ویزید، کراتی، جون ۲ ۱۹۲، س ۱۲۲)-

حضرت ابن الحنفيہ نے واقعہ کر بلا ۱۷ در کے بعد اہل مدینے کی بغاوت (واقعہ حرہ در اداخر ۱۷ مدر کے دور ان میں بھی سید نا ابن جعنر و زین العابدین سمیت اکثر اکا بر بی عاشم و قریش

كى طرح بيعت يزيد كو بر قرار ركها- اس حوالے سے عباس فرماتے بيں:-

"حضرت محمد بن علی (ابن الحنفیه) نے بلاتامل اور بطیب خاطر ابتدا، امیریزیدکی ولیعدی کی اور پھر خلافت کی بیعت کی تھی اور اس بیعت پر اس درجہ مستقیم رہے تھے کہ مدینہ منورہ میں جب امیرالمومنین کے خلافت بغاوت کی آگ بھر کائی گئی تو انہوں نے سختی کہ یا سے اس کی مخالفت کی۔ بلادری نے اپنی مشہور تالیف "انساب الاشراف" (ج نمبر ۱۳) میں باغیوں کے ایک وفد کے مکالے کو جو حضرت ابن المنفیہ سے ان کا ہوا تھا، ان الفاظ میں بیان کیا ہے:-

"عبدالله ابن مطیع وغیرہ ایک وفد لیکر ابن الحنفیہ کے پاس آئے اور کہا کہ یزید کی بیعت توم کر ہمارے ساتھ اس سے اڑنے تکاو-

ا بن الحنفیہ نے کھا: یزید سے کیوں لڑوں اور بیعت کس لئے تور دول؟ ار کان وفد: اس لئے کہ وہ کا فروں کے سے کام کرتا ہے، فاجر ہے شمراب بیتا ہے اور دین سے خارج ہو گیا ہے۔

ابن الحنفية فدا سے نمیں ڈرتے ہو۔ کیا تم میں سے کی نے اس کویہ کام کرتے دیکھا ہے؟ میں اس کے ساتھ تم سے زیادہ رہا ہوں، میں نے تواس کویہ کام کرتے نمیں دیکھا۔

اركان وفد: توكياوه تمارك سامن رُك كام كرتا؟

(ممود عباس، طافت ساویه ویزید، هل ۱۲۱-۱۲۵، کرایی، جون ۱۹۹۲،)-ابن الحنفیه کے بارے میں مشہور شیعہ مؤلف جمال الدین عنبہ کے حوالہ سے لکھتے میں:-

"فرزندان على مرتضىٰ ميں ان كا درج بهت بلند تما-خود ايك شيعه مؤرخ و نسابه مؤلف "عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب" في الناب كم بارے ميں لكما ہے:-

"كان محمد بن الحنفية أحد رجال الدهر في العلم والزهد و العبادة و الشجاعة وهو افضل ولد على بن أبي طالب بعد الحسن و الحسين"

(صفحه ٣٢٤، عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب، طبع اول، لكهنو)

یعنی محمد بن الحنفیہ علم و زبد و عبادت اور شجاعت میں اپنے زمانہ کی ایک بلند شخصیت تصے اور وہ علی بن ابی طالب کی اولاد میں حسن اور حسین کے بعد سب سے افصل تھے۔" (ممود عباسی، خلافت معاویہ ویزید، ص ۱۲۷-۱۲۸)۔

ا بن الحنفيہ کے حوالہ سے عباسی مزید فرماتے ہیں: -

"حضرت حمین کے ان بھائی اور حضرت علی کے ایے قابل اور شجیج، زاہد وعالم فرزند
کا امیر یزید سے بیعت کرنا، اس پر مستقیم رہنا اور باوجود خلافت کی پیش کش کے اپنے
موقف سے جنبش نہ کرنا، ان کے بار بار اصرار کرنے پر نہ خود ساتھ دینا اور نہ اپنے فرزندول
میں سے کسی کو بھی ان کے ساتھ جانے دینا، آخر کس بات کا ثبوت ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ
وہ بھی دیگر تمام معابہ کرام کی طرح اس خروج کو طلب حکومت و خلافت کا ایسا سیاس مسئلہ
سمجھتے تھے جومقتعنیات زمانہ اور احکام ضرع کے اعتبار سے جائز اور مناسب نہ تعا۔"

(محود حباس، خلافت معاديه ويزيد، ص ١٢٨)-

عباسی مزید فرماتے ہیں:-

"حضرت حسين كے ايك دوسرے بهائى عمرالاً طرف بن على بن الى طالب تھے۔ جن سے نسل جلى اور ان كى نسل كے بعض افراد ابتدائے عمد اسلامى ميں علاقہ ملتان پر ماكمانہ اقتدار بمى ركھتے تھے۔ وہ بمى حضرت حسين كے اقدام خروج كے خالف تھے۔ شيعہ مؤرخ و نساب، مؤلف "عمدة الطالب فى انساب آل الى طالب" ان كے اختلاف كا ذكر ان الغاظ ميں بيان كرتے ہيں:-

"وتخلف عمر عن اخيه الحسين ولم يسارمعه الى الكوفة وكان قد دعاه الى الخروج معه فلم يخرج"- (ص ٣٥٤، عمدة الطاب في انساب، آل ابي طالب مطبوعه لكهنو)-

اور عمر نے اپنے بھائی حمین سے اختلاف کیا اور ان کے ساتھ کوف کو خروج نہ کیا حالانکہ انہوں نے ان کو اپنے ساتھ خروج کی دعوت بھی دی گریہ ان کے ساتھ نہ گئے۔"
(ممود عباس، خلافت معاور ویزید، ص ۱۲۸-۱۲۹)۔

جنانچ علامہ عباس کی تھر بات کے مطابق سیدنا حسین کے اکثر بھائی، نیز بہنوئی سیدنا عبداللہ بن جعر طیاد، شوہر سیدہ زینب، بزدگ بنی حاشم سیدنا عبداللہ بن عباس (عم زاو بی وعلی) رضی الطہ علم اور دیگر مشعدہ اکا بر بنی حاشم نہ مرحت آپ کے ساتھ کوفہ نہیں گئے بلکہ یزید کی بیعت کرکے آپ کو بھی خروج سے روکنے کی حتی اللمان کوشش فرمائی۔ خود سیدنا حسین کوجب کوفہ کے قریب شہادت مسلم بن عقبل اور شیعان کوفہ کی غداری و بیعت یزید کی اطلاع کی تو بد ہے ہوئے حالات میں آپ نے یزید سے مصافحت اور اس کے ہاتھ میں باتھ دینے کی پیشکش فرمائی۔ عباس کھتے ہیں:۔

"اجماع امت کی اہمیت اور کوفیول کے غدر کا احساس مؤرخین کے بیان سے واضح ہے کہ کوف کے قریب پہنچ کر جب حضرت حسین کو مدعیان وفاداری کے دعاوی کی حقیقت اچی طرح واضح ہو گئی اور ان سینکڑول خطوط بھیجنے والوں اور خروج پر آبادہ کرنے والوں کا پرتہ بھی نہ چلا کہ کھال بیں اور کیا ہوئے تو آپ نے جان لیا کہ امیر المؤمنین کی بیعت پر تمام است متفق ہو چکی ہے اور جماعت کے فیصلے یا عمل کا استخفاف اب ممکن نہیں ہے، آپ نے دمشق جانے کے لیے باگر مور وی - جیسا ابھی تفصیلاً بیان ہوا۔

اسی کے ساتھ مور خین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے تین ضرطیں گور ارع اق کے افسروں کے سامنے پیش کی تعیں۔ پہلی یہ کہ مدین طیب واپس جانے دیا جائے۔ یہ منظور نہ ہو تو مراکب اسلامیہ کی سرحد پر مصروف جاد ہوں۔ یہ بھی منظور نہ ہو تو آپ کو شام (دمشق) بھیج دیا جائے تاکہ اپنے ابن عم (یزید) کے باتھ میں باتھ دیدیں:-

(حتى أضع يدى في يد يزيد بن معاوية)-

طبری اور دوسری کتب تاریخ سے لے کرسیوطی کی ادفی "تاریخ الخلفاً" اور امام ابن مجر عنقلانی کی "الاصابہ فی تمییز الصحابہ" تک میں یہی شرطیں موجود ہیں۔ شیعہ مورضین ومؤلفین خصوصاً ناسخ التواریخ (س ۱۳۵۱، ت۱۵) وغیرہ نے بھی یہی شرطیں کھی ہیں۔ اور امیر عکر عمر بن سعد بن ابی وقاص کا وہ مکتوب بعی درج کیا ہے جو کھا جاتا ہے کہ ابن زیاد کو ان شرائط کے متعبق تمریر کیا تما۔ جس میں آخری شرط کے یہ الفاظ کھے تھے:۔ "أویاتی أمیرالمؤمنیں بزید فیصنع یدہ فی یدہ فیری رأیه فیما بینة و بینه و فی هذالک رصنی و لفامة صلاح"۔

(ص ٢٣٤ أناسخ التواريخ، جلد ٦، از كتاب دوم، مطبوعه ايران)

ہر حال حضرت حسین کی یہ طہارت طینت کی برکت تھی کہ آپ نے بالاخراپ موقف سے رجوع کرلیا۔ "(ممودعبای، خونت ساویدویزید، ص ۲۰۱-۲۰۱)

بقول عباسی اگر حسین اپ موقف سے رجوع نہ کرتے تو ان کے ظلف کارروائی ضرعاً غلط قرار نسیں دی جاسکتی تمی:-

امیرالومنین یزید جومتفق علیه فلیفه تعے جن کا پرچم تمام عالم اسلام پر اسراتا تعاجی کی بیعت میں سینکڑوں معابہ کرام خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس، نیز حضرت حسین کے

بیائی حضرت محمد بن علی (ابن الحنفی) جیسی مقتدر و مقدی سسیال داخل تعیی، وہ اس کے عارکیوں نہیں کہ اپنے خلاف خروق کرنے والوں کا مقابلہ گریں۔ حضرت علی الرتضی کی تلوار اگر حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ زوجہ مطہرہ حبیبہ رسول الله صلوت الله علیما کے خلاف بین میں موری ہے۔ اور اس حودق پر تیر برسائے جاسکتے ہیں جس میں تمام است کی مال تشریف فرما ہو اور مال بھی وہ جو حجت و بند کے تحت میدان میں آئی ہو، تو حضرت حسین کے خلاف تقوار کیوں نہیں اٹھائی جاسکتی جن کی دعوت محض یہ تھی کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا نوار اور حضرت علی کا فرزند ہونے کی حیثیت سے خلیفہ انہیں بنایا جائے۔ باوجود اس کے خلاف ضروع سے متشددانہ کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ اصولاً یہ مطالب ایسا تعالی اس کے ان کے خلاف ضروع سے متشددانہ کارروائی نہیں کی گئی۔ حالانکہ اصولاً یہ مطالب ایسا تعالی کہ نہ کتاب اللہ سے اس کی گوئی سند پیش کی جاسکتی ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نہ کتاب اللہ کے اس کی گوئی سند پیش کی جاسکتی ہے نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں سوئی بلکہ کسی درجہ میں اور عزائم آل البیت سے۔ یہی وجہ ہے کہ است اس نظریہ پر مجتمع نہیں ہوئی بلکہ کسی درجہ میں اسے قابل اعتنا، نہیں سمجا۔ " (محود عباسی، ظلاف معادیہ و

بر مال علامہ محمود عباسی نے کم و بیش جار سواسی صفات پر مشمل ابنی تصنیف بر مشمل ابنی تصنیف بر مشمل ابنی تصنیف اظافت معاویہ و یزید " نیز تقریباً پانچ سوصفات پر مشمل دوسری تصنیف " تحقیق مزید بسلسله ظافت معاویه و یزید اور واقعہ کر بلاو حرہ و حصار ابن زبیر تصانیف میں عضر طفائے اربعہ، ظافت معاویہ و یزید اور واقعہ کر بلاو حرہ و حصار ابن زبیر سمیت جو علی و تحقیق تفصیلات پیش کی بیں، ان کا سر سری اعاطہ بھی یمال ناممکن ہے ۔ اور سمیت جو علی و تحقیق تفصیلات پیش کی بیں، ان کا سر سری اعاطہ بھی یمال ناممکن ہے ۔ اور تمام علما، و محقین کے لئے معلومات اور تنقیدی جائزہ ہر دو حوالوں سے ان کی تصانیف کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ دیگر تفصیلات کے علاہ یہ بھی پتہ جاتا ہے کہ سیدہ آمنہ بنت میمونہ بنت میمونہ بنت میمونہ بنت میمونہ بنت میمونہ بنت میمونہ بنت میں اور یزید کی ایک روج سیدہ ام محمد بنت عبداللہ بن جعفر طیار تعیں، یزید کی بعوبھی زاد بمن تعیں اور یزید کی ایک روج سیدہ ام محمد بنا علی زین العابدین کی والدہ سلافہ سند حمیہ خاتون تعیں۔ (بوالہ طبری والمعارف لابن تحیب بنت تعین نہ تعین نہ تعین میں۔ (بوالہ طبری والمعارف لابن تحیب بنت تعین نہ تعین میں۔ (بوالہ طبری والمعارف لابن تحیب بنت تعین میں۔ (بوالہ طبری والمعارف لابن تحیب بنت تعین نہ تعین نہ تعین نہ تعین میں۔ (بوالہ طبری والمعارف لابن تحیب بنت تعین نہ تعی

اور حیرت کی بات یہ ہے کہ مفکر ایران ڈاکٹر علی ضریعتی شیعی اثنا عشری نے بھی اپنی مشور تصنیف "تشیع علوی و تشیع صفوی (ص ۹۱-۱۰۲ بذیلء وس مدائن درمدندا میں بھی شہر بائو بنت یزد گرد کے زوبہ حسین مونے کی شیعی روایات کا تنقیدی جائزہ لے کر انسیں

مسترد كرديا ج- والله اعلم بالسواب-

پس امات و خلافت سیدنا حسین اور و قعہ کربلا کے حوالہ سے گدشتہ سابقہ اقتباسات کے علاوہ بھی سینکڑول صفحات پر مشمل تفسیلات کا بیان یہال ممکن نہیں۔ تاہم گذشتہ سے بیوستہ واقعات و تفسیلات سانحہ کربلا کے سلسلہ میں عباسی صاحب نے جو محجمہ بیان کیا ہے، اس کے حوالہ سے مختصراً یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ علامہ عباسی کے نقل کردہ ستند دلائل کے مطابق واقعہ کربلا کے بعد بقیہ قافلہ حسینی کو پوری عزت واحترام کے ساتھ دمشق بعجوایا گیا، یزید نے قتل حسین سے اعلان برات اور اس پر اظہار رہے و عم کیا۔ سیدنا علی زین گیا، یزید نے قتل حسین سے اعلان برات اور اس پر اظہار رہے و عم کیا۔ سیدنا علی زین العابدین و سیدہ زیسب و دیگر تمام خواتین و اطفال کے ساتھ انتہا کی حسن سلوک کیا گیا۔ انہیں دمشق میں مستقل قیام کی پیش کش بھی کی گئی۔ بالاخرمالی نقصان کی تلائی اور اموال زائدہ کے ساتھ ان کی خوابش کے مطابق مدین صورہ بعجوا دیا گیا۔

"حسيني قافله کے شرکا و باقي ماندگان" کے زير عنوان مخمود عباسي نے "خلافت معاويه ویزید میں (ص ۱۲ ساتا ۱۳۱۷) مقتولین ومردیس ماندگان کی فهرست (ص ۱۵ س) بھی درنے کی هے۔ مقتولین میں سیدنا حسین و عباس و عثمان و جعفر و عبداللہ فرزندان علی، ابوبکر و قاسم و عبدالله فرزندان حسن على اكبر بن حسين، عون ومحمد فرزندان عبدالله بن جعف عبدالله و عبدالر حمن فرزندان عقيلٌ وعبدالله بن ملم بن عقيل الخ شال بير- (ص ١٣١٧- يس ماند گان میں سیدناعلی زین العابدین سمیت ۱۲۱سمائے شباب وصفار اور ان کی عمریں درت کی بیں (ص سام)- رأس الحسین (مرحسین) کے زیر عنوان (ص ۲۸۱ تا ۲۸۵) اس ملسله میں عموی و شیعی مصادر کی مختلف و متعناد روایات پر مشتمل تغصیلات نیز "کیفیت تدفین کی وصعى روايات" كوزير عنوان جارث ميس آثد مقامات كي تفسيل بمطابق روايات بعي يكاكي ے جن میں کر بلاو مدینہ و دمشق و عنقلان و نجف و قاہرہ وغیرہ شامل بیں۔ (ص ۲۸۵)۔ نیز الم ابن تیمیہ وغیرہ کے حوالہ سے بزید کے پاس سر مبارک دمشق لے جائے جانے کی تردید کی ہے کیونکہ یہ روایت محمول السند مونے کے علاوہ جن صحابہ کی موجود کی اس موقع پر دربار يزيديس بتائي جاتى بوه شام كے بين عراق ميں رہتے تھے۔ وعلى هذا القياس-كربلاكے حوال سے عباى صاحب نے الكر حمينى كے بياس سے توب كى روايات كو بھی رد کیا ہے جس کی منفر و ولیلوں میں سے ایک مثال شیعہ سؤلف مرزا محمد تھی سبسر کاشانی كى تصنيف "ناخ التواريخ" سے يول درن كى سے كه بندش آب كے بعد:- آنحضرت تبرے برگرفت و از بیرون خیمه زنان نوزده گام بجانب قبله برفت آنگاه زمین را باتبر لختے حفر کرد- ناگاه آبے زلال و گوارا بجوشیده اصحاب آنحضرت بنو شیدند و مشکها پر آب کردند-

(ص ۲۳۵. ج ٦. از کتاب، دونم مطبوعه ایران ۱۳.۹هـ)-

م مخرت یعی حسین نے ایک کدال لی اور عور تول کے خیر سے باہر کی طرف انیس قدم قبلہ کی جا ب بل کر گئے اور زمین کو تعور اسا محمودا کہ ناگاہ آب زلال و گوارا زور سے تکل پڑا۔ آپ کے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیں ہی پانی سے بعرلیں۔

(محود عبای، خلافت معاویدویزید، ص ۲۱۱)

"وست وروست بزید" کی حمینی بینکش کے تسلسل میں سیدنا علی زین العابدین کا واقعہ کر بلا کے بعد بیعت بزید کرنا اور مدینہ پر عبداللہ بن مطبع کی قیادت میں بزید کے خلاف عامیان ابن زبیر و مخالفان بزید کی بغاوت (واقعہ حرہ اواخر ۱۲۳ ھ) کے دوران سیدنا! بن جعفر وابن عمر وابن الحنفیہ و دیگر اکثر اکا بر بنی حاشم و قریش کی طرت سیدنا علی کی زین العابدین کا بیعت بزید برقوار رکھنا نیز بنوامیہ کے ساتھ بنو حاشم و اولاد علی بی شعین و کربلا کے بعد کی قرابتیں، واقعہ کربلا کے بعد حتی و حسینی سید زاویوں کی ساوات بنو امیہ سے شادیال وغیرہ (می دور مونے کربلا کے بعد حتی و حسینی صدر زاویوں کی ساوات بنو امیہ سے شادیال وغیرہ (می دور رہونے کے شوت میں بیش کی بین۔ بھر حال دیگر تفصیلات کی گفیائش نہ ہونے کی بناء فرر دار ہونے کے شوت میں بیش کی بین۔ بھر حال دیگر تفصیلات کی گفیائش نہ مونے کی بناء برعباسی صاحب کا ورج ذیل بیان بعلور مثال کفایت کرتا ہے۔

"موقعت علی بن الحسین الحس

حضرت علی بن الحسین (ابن العابدین) این جذبات و خیالات اور فرائض لمید کی اوائیگی میں اپنے عم بزرگوار حضرت حن سے مشابت رکھتے ہیں۔ سیاسی امور میں کبی مداهنت سے کام نمیں لیا۔ سبائیوں کی برخی کوشش ربی کہ آپ کو اپنے جال میں بھانس لیں لیکن آپ ان کے دعوکہ میں نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں میں آپ کا نام عزت سے نہیں لیا جاتا۔ ان کے نزدیک آپ نے اموی حقفا، سے جو بیعت کی وہ محض اپنے کو محفوظ رکھنے کے باتا۔ ان کے نزدیک آپ نے اموی حقفا، سے جو بیعت کی وہ محض اپنے کو محفوظ رکھنے کے لئے تمی۔ ورز حقیقی جذبات باغیاز رکھتے تھے۔ آپ کی مظلومیت اور فبیعت کی کروری کی داستانیں مشور کی گئیں اور ایسی روایتیں وضع ہوئیں کہ ناواقعت یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ داستانیں مشور کی گئیں اور ایسی روایتیں وضع ہوئیں کہ ناواقعت یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں کہ عزیرت سے آپ کو کچے بھی حصد نمیں طاقا۔ لیکن جب واقعات کا تجزیہ کیا جائے تو ہویدا ہو

جاتا ہے کہ یہ امت حضرت علی (زین العابدین ) نے کردار پر جتنا فحر کرے اور آپ کے طریقہ کار کی پیروی میں جتنی سعادت برتے درست۔ آپ ہمیشہ جماعت سے وابستہ رہے اور تفرقہ کی کارروائیوں سے بیزار و برکنار۔

میدان کربلامیں آپ موجود تھے، اول سے آخر تک سب منظر اپنی آنکھوں سے
دیکھا۔ پیر جب آپ کو دمشق لے جایا گیا اور وہاں جس خلوص و محبت و مودت کا برتاؤ آپ
کے ساتھ اور آپ کے دوسرے عزیروں کے ساتھ ہوا، وہ بھی آپ کا ذاتی تجربہ تعاجو وضعی
روایات سے دھندلا نہیں پڑکا۔

آپ نے دمش میں امیرالمومنین یزید ہے مع اپنے دو سرے عزیر فل کے جن میں آپ کے تیں حقیقی بعائی محمد و جعز و عمر، بنوالحمین اور تین چیرے بعائی حمن و عمر وزید، بنوالحسن شامل تھے، بیعت کی اور اس بیعت پر مستقیم رہے۔ پھر جب بعض احل مدین نے امیرالمؤمنین کے خلاف بغاوت کی آگ بحرگائی اور بنی امیہ کے تمام افراد کو خارج البلد کر دیا گیا تو دو سرے حاشمیوں، قریشیوں اور انصاریوں کی طرح آپ بھی اس بغاوت سے الگ رہے۔ واعترل الناس علی بن الحسین (دین العابدین) (ص ۲۱۸، البدایة و النہایة) - اور محض الگ بی نہ رہے۔ بارگاؤ ظافت کو اپنے موقف سے بزرید تحریر مطلع کر دیا۔ "(ممدد عباس، خلافت سادیہ ویزید، می 10-10)۔

یزید نے مدین ارسال کردہ لشکر کے امیر مسلم بن عقب الرزنی کوسید ناعلی زین العابدین سے حسن سلوک کی جوہدایت کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے عباسی لکھتے ہیں:۔

"(يزيدنے) فرمايا:-

"دیکھوتم علی بن الحسین ہے مراعات سے بیش آنا۔ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا۔ توقیر کے ساتھ بشمانا۔ وہ اس قالفت سے علیحہ دبیں جوان لوگوں نے ہماری کی ہے۔ ان کی تحریر میرے پاس آگئی ہے۔ (ممبری، نے 2. م ۲۰)

بلاری نے مسلم کا یہ فترہ یوں نقل کیا ہے:-

ان امیرالمومنین امرنی بیره و اکرامه (صنعه ۲۹، ج ۲، قسم نانی، مطبوعه بردشلم) - یعنی امیرالومنین (یزید) نے ان (علی زین العابدین) کے ساتھ نیکی اور توقیروا کرام کامجھ میکم دیا ہے۔

"حضرت علی زین العابدین نے یہ سن کر امیر ، کمؤمنین یزید کے حس سلوک پر

خوشنودی کا ظهار کیا، ان کودعائیس دیں اور کھا:۔ "وصل الله امیرالمومنین"-یعنی الند تعالیٰ امیرالمومنین (یزید) کو اسی رحمت سے ڈھائے۔" (فلانت ساویدویزید، ص ۲۵۳)

"طبقات ابن سعد جیسی مستند کتاب سی یسی روایت آپ کے صاحبزادے حضرت ابوجعفر محمد (الباق) سے ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے:-

"سأل يحيى بن شبل ابا جعفر عن يوم الحرة. هل خرج فيها احد من اهل بيتك؟ فقال: ماخرج فيها أحد من آل ابى طالب ولا خرج فيها احد من بنى عبدالمطلب، لزموا بيوتهم الغ"-

یمی بن شبل نے ابوجھز (محمد الباقر) سے واقعہ حرہ کے متعلق دریافت کیا کہ کیا ان کے گھر انے کا کوئی فرو لڑنے ثلا تما تو انہوں نے فرمایا کہ نہ خاندان ابوطالب میں سے کوئی فرد ثلا تما اور نہ عبد المطلب (یعنی بنوحاشم) کے گھرانے سے کوئی فرد لڑنے ثلا۔ سب اپنے اسے گھروں میں گوشہ گیر رہے لئے۔ (خلافت معلویہ ویزید، ص ۲۵۳،۲۵۳)

اسی روایت کے مطابق جب علی زین العابدین سے ملاقات کے وقت امیر لشکر یزید مسلم بن عقبے نے پرید کی ان کے ساتھ حسن سلوک کی خصوصی حدایات کا ذکر کیا تو علی زین العابدین نے یزید کے بارے میں دعانیہ کلمات کھے:-

"وصل الله اميرالمؤمنيو- يعنى الله اميرالمؤمنين كوابنى رحمت سے وطائك-" (ممود عباس، خلافت معاويه ويزيد، ص ٢٥٨)-

عباسی اسی مفہوم کی روایت "اللامد والسیاسہ (ڈا، ص ۲۳۰) کے حوالہ سے نقل کرتے ہوئے سید نارین العابدین کے یہ الغاظ نقل کرتے ہیں:-

"فقال على بن الحسين: - وصل الله اميرالمؤمنين و احسن جرائه( يه سنر حضرت على بن الحسين زين العابدين نے كها كه: - وصل الله اميرالمؤمنين يعنى الله تعالى اميرالمؤمنين - كواپنى رحمت سے دما كے اور الن كو جزائے خير دس-"
(عماى، عونت معاويدويزيد، ص ٢٥٣، ٢٥٣)-

علامہ عباسی نے "کردار عمر بن سعد" کے زیر عنوان واقعہ کربلاکی جو تفصیلات بیان کی۔ بیں اور جو آئندو صفحات میں درج بیں ان سے پہلے عباسی صاحب کے عمر بن سعد کے خاندانی پس منظر کے بارے میں درج ذیل بیانات ملاحظ ہوئی:-

"عمر بن سعد بن ابی وقاص خرون حسینی کے زمانے میں کوف کے امیر عسر تھے۔

حضرت حسين سے ان كى قرابت تمى - وہ حضرت سعد بن ابى وقاص كے فرزند بيں - اور حضرت سعد ان مخضرت صلى اللہ عليہ وسلم كے رشتہ بيں مامول، سيدہ آمنہ كے ابن عم تھے - سابقون الأولون اور عشرہ مشہرہ ميں بيں - اسلام لانے والوں ميں چھٹے تھے - اور ان چھ صحابہ ميں تھے جنہيں حضرت فاروق اعظم نے خلافت كے لئے نامزد كيا تعا - بڑے شجاع تھے - تير اندازى ميں كمال ركھتے تھے - جنگ احد ميں ان كى تير اندازى پر نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم اندازى ميں كمال ركھتے تھے - جنگ احد ميں ان كى تير اندازى پر نبى كريم صلى اللہ عليه وسلم نے ان سے فرمايا تعا: - (يعنى اے سعد) تير بعينكے جاؤميرے مال باپ تم پر فدا - بھر فرمايا: يہ ميرے مامول بيں اور اب لائے كوئى آدى اپنا ايسا مامول -

(ص ٢٠٦) المعارف، إبن قنيبه. طبع اول مصر. )

فاتح ایران تھے اور ال صحابۂ میں سے تھے جو دولت و ٹروت، علوئے مرتب میں ممتاز رے۔" (عباس، خلافت ساویہ ویزید، س ۲۲۹-۲۲۰)

سیدنا سعد بن ابی وقاص کی وفات اور عمر بن سعد کا نب ومقام کا ذکر کرتے ہوئے عباسی کھتے بیں:-

"حادثہ کربلاے مرف پانج سال پہلے وقات پائی۔ ان ہی کے یہ فرزند عمر بن سعر امیر عسکر کوفہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تولد ہوئے۔ شیخ الاسلام ابن حجر عقلائی نے "الاصابة فی تمییز الصحابة" میں در "صفار صحابة" ان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے:۔ عمر بن سعد بن ابن وقاص الزهری انه ولد فی عہد النبی صلی الله علیة وسلم اص ۱۵۲ ، ج ۲)۔

عمر بن سعد ابی وقاص زمری - یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تولد مونے عمد نبوی کے یہ مولود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مامول کے فرزند، بچپن میں جن
کی آئیسی جمال نبوی سے منور موئیں - جنہول نے عشرہ مبشرہ کے جنتی صحابی کی گود میں
برورش پائی - جن کے گھر انے کے چند در چند تعلقات قرابت خاندان نبوت سے قائم تھے جن کے وادا کی حقیقی بہن حالہ بت وحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچاسید الشعدا، حرزہ کی والدہ تعیں - جن کے حقیقی بچا حضرت عامر بن ابی وقاص ان صحابیون میں تمے جنہول نے حبشہ کو بجرت کی تھی - جن کے دوسر سے بچا حضرت عامر بن ابی وقاص ان سے فرزند حضرت المور نیر بچیرے بعائی حضرت المور نیر بیرے وہ صحابی برزگ تھے جن کی نسبت باطینہ ایسی قوی تھی کہ بابعد کے اولیا، بھی ان عجابہ کرام کے درجہ برگ تھے جن کی نسبت باطینہ ایسی قوی تھی کہ بابعد کے اولیا، بھی ان عجابہ کرام کے درجہ برگ تھے جن کی نسبت باطینہ ایسی قوی تھی کہ بابعد کے اولیا، بھی ان عجابہ کرام کے درجہ برگ تھے جن کی نسبت باطینہ ایسی قوی تھی کہ بابعد کے اولیا، بھی ان عجابہ کرام کے درجہ

ک سیں بہتج سکتے تھے۔ ان ہی بزر گول کی گودول میں، ان ہی کے آخوش محبت و شفت میں اور ایسے پاک ماحول میں عمر بن سعد نے شعور کی آنکھیں کھولی تعیں۔ خود بھی صفار صحابہ کے رمرہ میں شامل تھے اور قرابت کے کتنے ہی قوی سلسلے خاندان سوت سے انکو پیوستہ کے مولے تھے۔"

(محمود عباس، فلافت معاويه ويزيد، ص ٢٣٠)-

## " کردار عمر بن سعد

عمر بن سعد بن ابی وقاص کو "قاتل حسین" کما جاتا ہے، راویوں کے بیانات کا آزادانہ و مورفانہ طرز پر تجزیہ کیا جائے تو یہ قول بھی کذب و افترا ہی ثابت ہوگا۔ خود ابوخنف ہی کی روایت ہے کہ حضرت حسین اور ابن سعد کے مابین تین چار طاقاتیں ہوئی:- انہما کانا التقیا مرارا ثلاثا او اربعا حسیق و عمر بن سعد-

(ص ۲۳۵، ج ۲، طبری)-

ان ملاقا توں کے نتیجہ میں اس خط کا ابن زیاد کے پاس بمیجا جانا بتایا گیا ہے۔ جس کے ابتدا ئی الفاظ یہ تھے:۔

فان الله قد أطفأ النائرة و وحد الكلمة واصلح امر الامة-

(ص ٢٣٥، ايصناً)-

خدانے آتش (اختلاف) کو بمادیا اتحاد واتفاق پیدا کردیا اور امت کی اس سے بستری

جا بی-

اس کے بعدوہ تین شرطیں بھی لکھیں جومؤرضین نے نقل کی بیں۔ گذشتہ اوراق میں جن کاذکر آ چا ہے۔ راویول نے تو یہاں تک بیان کیا ہے کہ خط پڑھ کر ابن زیاد کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تھے:۔

"هذا كتاب رجل ناصح الأميره و مشفق على قومه نعم قد قبلت"اس ٢٣٦، ج ١، طبرى - يرخط ايك اي شخص ف لكما ب جواب امير كالمحمح مشير ب اور اپنى قوم كامنفق ب- بال تومي في قبول كيا-

راویوں کے اس بیان سے کیا یہ واضح نہیں ہوتا کہ حکومت کے یہ دونوں ذمہ دار افسر معاملہ کو بغیر خوریزی کے صلح و استی سے نمٹانا جائے تھے۔ دو قوتیں البتران کے مساعی میں حائل اور مراحم تعیں۔ ایک تو برادرانِ مسلم بن عقیل کا تیتہ کہ وہ اپ مقتول بعائی کا انتقام

لے کر رہیں گے جا ہے اس میں انہیں اپنی بھی جانیں دیدینی پڑیں۔ دومرے ان کوئی سیا سیوں کارویہ تعاجو کوفہ سے کمہ گئے تھے اور حمینی قافلے کے ساتھ آرہے تھے۔ اپنے مشن کی ناکای سے ان کی پوزیشن حد درج خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنی خیر اسی میں سمجھتے تھے کہ صلح و مصالحت نہ ہونے پائے کیونکہ ان کے لئے اب کوئی اور صورت مفرکی نہ تھی۔ کوفہ جاتے ہیں تو کیفر کردار کو پہنچتے ہیں، دمش کارُخ کرتے ہیں تو مستوجب تعزیر۔ انہوں نے اپنے ان بیش روسیا سیوں کی تقلید کرئی جاہی جنہوں نے حضرت علی اور حضرت طلق و زبیر میں مصالحت ہوتے دیکھ کر آتش جنگ مشتعل کرادی تھی۔

جنگ جمل توان ہی سبائیول کی ریشہ دوانیوں کا نتیجہ تھی۔ چنانچہ ان کوفیول کی ساری كوشش اب اسى بات پر تھى كەحفرت حسين اپنے سابقہ موقف پر قائم ربين-ابومخف بى كى روایت یہ بھی ہے کہ کوفیول نے جن میں جار نووارد کوفی بھی شامل تھے، حضرت موصوف کو یہ ترغیب دینی شروع کی کہ کوستان آجا، وسلیٰ پر جل کر ڈیرے ڈالیں۔ بنی طے کے بیس سرار سوار اور بیادے بہت جلد مدد اور نصرت کو آموجود ہو گئے۔ ان کوفیوں نے ایے اسلاف کے قفے بیان کرنے شروع کئے کہ ہم لوگ شاہان عبان وحمیر اور نعمان بن منذر سے جن کی حکومت حیرہ اور اس کے نواح میں تھی، ان بی ساڑوں کی پناہ میں مفوظ رہے تھے۔ حکومت وقت کے نمائندوں کو حضرت حسین کے ساتھیوں کے ان عزائم کا حال معلوم ہو کر کہ كوفيول كايد سبائى گروہ اس حالت ميں بھى كە انقلاب حكومت كے بارك ميں ان كا سارا بلان اور منصوب بی خاک میں مل چا تما گر ترغیب کی حرکتوں سے باز نہیں آتے، ضروری سمجا گیا كه ان لوگول كى ريشه دوانيول كا قطعي طور پر خاتمه كر ديا جائے۔ چناني مسئله كو آئيني نوعيت دی گئی یعنی عمر بن سعد کی ملاقاتوں کے نتیج میں حضرت حسین جب آبادہ ہو گئے کہ اميرالومنين سے بيعت كرليں، ان سے مطالبہ مواكد دمشق تشريف لے جانے سے يہلے ہى ان کے نمائندے کے ہاتھ پریسی بیعت کریں۔ تمام اقطاع مملکت اسلامی میں عام وخاص حتی کہ صحابہ کرام جیسی بلند و بالاستیوں نے اسی طرن عاملان حکومت کے باتھ پر امیرالمومنین کی بیعت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حسینؓ نے اس طرح بیعت کرنے اور ابن زیاد حاکم كوف كا فكم مانے سے يكم كرا نكار كرويا كر:-

"تجد جیے شخص کے ہاتد پر بیعت کر لینے سے بہتر توموت ہے۔" آپ کا یہ قول اگر صحیح نقل ہوا ہے تو ہاعث استعجاب ہے کیونکہ آئینی حیثیت سے نمائندے کی حیثیت ذاتی نہیں رہتی۔ امیر کوفہ عبید اللہ کے ماتھ پر بیعت کرنا خود امیرالومنین کے باتھ پر بیعت کرنے کے مترادف تما۔ آپ کے اس انکار پر دومرا مطالب بمزید احتیاط یہ ہوا کہ وہ سب آلات حرب اور متعیار جو حسینی قافلہ کے ساتھ بیں، نمائندگان حکومت کے حوالے کر دیں تاکہ اس خطرہ کا بھی سدیاب ہوجائے جوان کوفیوں کی ترغیبانہ گفتگووں سے بیدا تھا کہ مبادا ان کے اثر میں <sup>آ</sup> کر دمثق جانے کے بارے میں اپنی رائے اسی طرح تبدیل نہ کردیں جس طرح عامل مدینہ سے یہ فرما دینے کے بعد کہ صبح جب بیعت عامہ کے لئے لوگوں کو بلانا تو ہم مبی موجود ہول گے، گر حضرت ابن الزبیر سے گفتگو کے بعد آب اور وہ دونوں رات ہی میں مکہ معظمہ کو روانہ ہو گئے تھے۔ حکام کوفہ کے اس مطالب نے برادران مسلم بن عقیل کو جو پہلے ہی سے جوش انتقام سے مغلوب ہور ہے تھے، مشتعل کردیا نیزان کوفیوں کو بھی جو حسینی قافلہ میں شامل تھے اور جنہیں صلح ومصالحت میں اپنی موت نظر آ رہی تھی، یہ موقعہ ہاتھ آگیا۔ انہوں نے اپنے پیش روؤں کی تقلید میں جنہوں نے جمل کی ہوتی ہوئی صلح کو جنگ میں بدل دیا تھا، اس اشتعال کو اس شدت سے بھر کا دیا کہ انتہائی عاقبت نااندیثی سے فوجی دستہ کے سیامیوں پر جو متعیار رکھوانے کی غرض سے گھیرا واللہ موئے تھے، اجانک قاتلانہ حملہ کر دیا گیا۔ آزاد مفقین وستشرقین نے بے لاگ تحقیق سے اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ حکومت کے فوجیوں پر اس طرح اجانک حملہ سے یہ حاوثہ حزن م نگیز پیش آگیا-انسائیکوبیدیا آف اسلام کے مقالہ نویس نے کہا ہے کہ:-

گور ز (کوفه) عبیداللہ بن زیاد کو یزید نے حکم دیا تھا کہ (حسینی قافلہ کے) ہتھیار لے لینے کی تدابیر کرے اور (صوبہ) عراق میں ان کے داخل ہونے اور جمگرا اور انتشار پھیلانے سے باز رکھے۔ کوفہ کے شیعان علی میں سے کوئی بھی (مدد کو) کھڑا نہ ہوا۔ حسین اور ان کے مشمی ہمر متبعین نے اپنے سے بدرجا طاقتور فوجی دستہ پر جوان سے ہتھیار رکھوا لینے کو بھیجا گیا

تما، غیر مال اندیشانه طور سے حملہ کردیا- (ص١١٦١)-

عمر بن سعد امير عسكر في جيسا وضعى روايتول مين متهم كيا گيا، كوئى جارهانه اقدام مطلق نهيں كيا تعا- ان كے زير بدايت فوجى دستہ كے سپائى مدافعانه بهلواختيار كئے رہے۔ يہ مطلق نهيں كيا تعا- ان كوئر بدايت فوجى دستہ كے سپائى مدافعانه بهلواختيار كئے رہے۔ يہ منظر كيائى درد ناك تعاكم گفتگو ئے مصالحت يكا يك جدال وقتال ميں بدل گئی- حضرت حسين اور ان كے عزيزول كى قيمتى جانول كے يول صائع ہوجانے كا تصور تو آج بھى ممارے دلول ميں حزن وطل كے تا ترات بيدا كرديتا ہے جہ جائيكہ جس كى كى آئكھول ديكھا يہ حادثہ ہو۔ عمر

بن سعد کو "قاتل حسین" کھتے ہیں لیکن ان ہی زاویوں خاص کر ابو مخنف نے اپنی ایک روایت میں گویا حق برزبان جاری یہ ہمی فرمایا ہے کہ حضرت حسین کے مقبول ہوجانے پر ابن سعد پر رزب اور صدمہ سے ایسی رقت طاری ہوئی کہ بے اختیار ہو کرزارو قطار رونے لگے۔ ابن سعد پر رضار اور دارا ھی آنسوں سے تربتر ہوگئی۔ ابو مخنف کی اس روایت میں یہ فقرہ ہے:۔ قال فکانی انظر دموع عمر (بن سعد) وهی تسیل علی خدید ولحیتہ۔ (ص ۲۰۹، ج ۲، طبری)۔

ر اوی نے اکہا گویا میں نے عمر (بن سعد) کے آنسوؤل کو دیکھا کہ (بہ سبب گریہ) ان کے رخباروں اور دار مھی پر ہنے لگے تھے۔

اس قدر قلق اور صدر ابن سعد کو کیول نہ ہوتا۔ حمین سے قرابت قریب کے علاوہ انہوں نے مفاد ملت کی فاطر بہتری کی کوشش کی کہ خون خراب نہ ہونے پائے گر سیاسیول کو دراندازی سے ان کی مساعی ناکام ہو گئیں۔ لیکن تلوار چل جانے پر بھی اپنے سیاہیول کو مدافعت ہی کے بہلو پر قائم رکھا۔ جس کا بین شبوت خود ان ہی راویول کے بیان سے ملتا ہے جال انہول نے طرفین کے مقتولین کی تعداد بیان کی ہے کہ حمینی قافلے کے بہتر مقتول ہوئے جن میں اکثر و بیشتر جنگ آزمودہ نہ تھے۔ اور فوجی دستے کے جنگ آزمودہ سیاہی اشاسی بارے گئے۔ گویا سولہ فوجی زیادہ کھوا کر بھی وہ حضرت حمین کی جان بجانے میں امساسی بارے گئے۔ گویا سولہ فوجی زیادہ کھوا کر بھی وہ حضرت حمین کی جان بجانے میں کامیاب نہ ہوسکے اور زارہ قطار رونے گئے۔ پھر انہول نے حضرت حمین کے اہلی خاندان کو، ان کی بیبیول کنیزول اور دوسری خواتین خاندان نبوت کو عزت و حرمت کے ماتھ پردہ دار محملول میں سوار کرا کے روانہ کیا۔ قدیم ترین مؤرخ (صاحب اخبار الطوال) کھتے ہیں:۔

وامر عمر بن سعد بحمل نساء الحسين واخواته وجواريه و حشمه في المحامل المستورة على الابل. (ص ٢٤٠، سطر ١١، الأخبار الطوال)-

اور عمر بن سعد نے حکم دیا کہ حسینؓ کی بیبیوں، بسنوں، کنیزوں اور خاندان کی دیگر خواتین کو پردہ دار محملوں میں او نٹوں پر سوار کرا کے لیے جایا جائے۔

ولندیزی محقق دے خوے نے صحیح کھا ہے کہ جب اس حادثہ کے بیانات نے افسانہ
کی سی نوعیت اختیار کرلی، ابن سعد کو بھی قاتل کھا جانے لگا۔ اسی غرض سے یہ چند امور پیش
کئے گئے گئے کہ ایک طرف تو یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ "قتل حسین" پرایسارنج وقلق ہوتا ہے
کہ زارو قطار رونے لگتے ہیں، رخسار اور دار حمی آنسوول سے تر ہو جاتی ہے، خواتین اور پس
ماندگان کوع ت و حرمت سے سوار کرا کے جھیجتے ہیں۔

دوسری طرف یہ راوی وہ جمیانک تصویران کے وشیانہ مظالم کی تحمیجے ہیں جن کے تصور سے بھی دل لرز جاتا ہے۔ گران حقائق کو جب پیش نظر رکھاجائے جو بعد مسافت (کدو کر بلاء) تعداد منازل و مراحل، روا بھی کی صبح تاریخ، کربلائے محل وقوع وغیرہ کے بارے میں مستند کتب جغرافیہ و بلدان وغیرہ کے حوالہ جات سے پیش کئے گئے ہیں تو یہ سب وضعی روایات، اختراعی داستانیں اور مبالغات بہا، منشوراً ہوجاتے ہیں اور عربی سوڈ کا کردار ویسا ہی ہے داغ ثابت ہوتا ہے جیسا کہ ان جیسے ثقہ و بند پایہ تا بعی کے طلات سے توقع کی جا سکتی ہے۔ طبقات ابن سعد میں بذیل الطبقة الاولی میں اہل المدینة میں التابعیں، عب مندرج ذیل عبارت میں ان کا ذکر ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن عز عقلانی نے "تہذیب التہذیب" سے مدیث کی روایت کی ہے کو گول نے ان میں مندرج ذیل عبارت میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کیسے کیے لوگول نے ان

عمر بن سعد بن ابى وقاص الزهرى ابوحفص المدنى سكن الكوفةروى عن ابيه وابى سعيد الخدرى وعنه ابنه ابراهيم و ابن ابنه ابوبكر بن
حفص و ابو اسحاق السبيعى و العيرار بن حريث و يريد بن ابى مريم
وقتادة والزهرى و يريد بن ابى حبيب وغيرهم- وقال العجلى كان يروى عن
ابيه احاديث وهو تابعى ثقة- (ص ٢٥٠ ج ٢٠ تهنيب التهنيب)-

عمر بن سعد بن ابی وقاص الزحری ابو حفص المدنی ساکن کوفد- انهول نے اپنے والد ماجد اور ابوسعید الحدری سے حدیث کی روایت کی ہے۔ اور ان سے ان کے فرزند ابراہیم اور ان کے پوتے ابوبکر بن حفص نے نیز ابواسحق السبیعی اور العیزار بن حریث ویزید بن ابی مریم و قتادہ و الزہری ویزید بن ابی حبیب وغیرہ نے۔ اور محدث العجلی فرماتے بیں کہ (عمر بن سعد) نے اپنے والد سے احادیث کی روایت کی ہے اور ان سے بہت سے لوگول نے۔ اور وہ خود ثقہ تا بھی تھے۔

عمر بن سعد کو "قتل حسین" ہے جب متم کیا جانے لگا، متاخرین میں سے بعض کو ان کی مروی احادیث لینے میں تامل ہوا۔ ذبی فرماتے بیں کہ فی نفسہ تو غیر متم تھے، لیکن قتال الحسین طلع میں حصہ لیا تعالی سے وہ کیسے تقد سمجھے جائیں (سیران الاعتدال، ن، م، م، م، م، منال الحسین طلع میں حصہ لیا تعالی سے وہ کیسے تقد سمجھے جائیں (سیران الاعتدال، ن، م، م، م، م، منال الحسین طلع ذبی کا زمانہ ان کے زمانہ سے تقریباً سات سو برس بعد کا زمانہ ہے جب ابو مختف وغیرہ کی روایتوں کی اشاعت سے حادثہ کر بلاکی صورت کا ذبہ عام طور سے لوگوں کے ذبی نشیر موجی تھی جو نشین موجی تعی جو نشین موجی تعی جو

صحیح حالات کا انکشاف ہو جاتا۔ ابن خلدون کی کتاب کے دو تین ورق جو حادثہ کربلا، کے بارے ہیں تھے، ایسے غائب ہوئے کہ تقریباً پانچو برس کی مدت گذر جانے پر بھی آن تک کی کو دستیاب نہ ہوسکے۔ بایں ہم عربی سعد سے حدیث روایت کرنے والوں ہیں ان کے بیٹے پوتے کے علاوہ زمرہ تابعیں کے جن راویان حدیث کے نام شیخ الاسلام ابن حجر نے مندرجہ بالا عبارت میں درج کئے ہیں، ان میں مشہور تا بعی محدثین شامل ہیں جو صریحاً اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے معاصرین ان کو متبم نہیں سمجھتے تھے۔ مثلاً ابواسمی عمرو بن عبداللہ السبیعی متوفی ۱۲ ھری و عمر بن مال و تتاوہ بن و دعامہ سدوسی و محمد بن مسلم الزہری و عمر ہم۔ غالی روایوں کے پروییگنڈے کے تاثرات ہی کی شاید وجہ تھی کہ بعض لوگوں نے ان کے مولود عمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے بارے میں بھی شبمات کا اظہار کیا تھا۔

عمد فاروقی کے مجاہدین میں کب اور کیونکر شامل ہوئے تھے۔

بھیجا گیاہو، وہ لامحالہ عمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامولود ہوگا۔ ابن عباکر بھی یہی کھتے ہیں:۔
یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ (عربن سعد )عمد نبوی میں پیدا ہوئے تھے۔۔۔ "
(محود عبای، عوفت، ساویہ ویزید، سلبور کرای، جون ۱۹۹۲ء، ص ۲۳۳-۲۳۳)۔
ان چند افتباسات سے اماست و خلافت یزید، کربلا و حرہ اور ویگر متعلقہ اہم تاریخی موضوعات کے حوالہ سے علامہ محمود عباسی کے علمی و محقیقی نقطہ نظر کا بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم تفصیلی معلومات کے لئے ان کی تصانیوت بالحصوص "خلافت معاویہ و یزید" اور "محقیق مزید" کا محمل مطالعہ ناگزیر ہے۔ وبالتد التوفیق۔

.۵۹- ترجمان الاسلام مولانا عامر عثما فی (مدیر ماهنامه "تجلی" دیوبند،

## م-201ء، ہند)

برصغیر کے نامور عالم وادیب و مصنف مولانا عام عثمانی، فاصل دیوبند کارسالہ ماہنامہ "تجلی" دیوبند برصغیر کے صف اول کے علی و دینی مجلات میں مشہور و معروف نیز وسیع تر مقبولیت و اثرات کا حال ہے۔ آپ کے نہ صرف افکار و تصانیف مقبول عام ہیں، بلکہ مولانا سید ابوالاعلی مودودی اور جماعت اسلامی کی علمی و دینی خدمات کے اعتراف و تا ئید نیز بطور مجموعی دفاع و تکریم اکا بر جماعت کے ساتھ ساتھ دیگر علمی و دینی شخصیات و تحاریک پر بمی علیر منعفانہ و غیر علمی تنقید و الزام تراش کا مدلل و مسکت جواب دینے میں بھی آپ کا موقف عمیر منعفانہ و غیر علمی تنقید و الزام تراش کا مدلل و مسکت جواب دینے میں بھی آپ کا موقف میمیش منظر دو ممتاز رہا ہے۔ آپ کا انتقال ممبئی کے ایک نعتیہ مشاعرے میں فر کت کے دوران ۱۲ اور ۱۲ اپریل ۱۹۷۵ء کی درمیانی شب میں ہوا۔ (بحوالہ بابنامہ "فاران" کرائی، جون

جناب محمود احمد عباسی کی تصنیف "ظافت و معاویه و یزید" کی تائید و حمایت بھی آپ نے پوری شدومر سے فرمائی اور اکثر ناقدین کو مدلل و مسکت جواب دیکر لاجواب کر دیا۔
اس سلنلہ کلام میں ماہنامہ " تجلی دیوبند" کے شمارہ جون، جولائی ۱۹۹۱ء میں فرماتے ہیں:۔
"ظافت معاویہ و یزید" جناب محمود احمد عباسی کی تصنیف ہے۔ ذمر توانسی کا ہے کہ اپنی تعالیف کو سرابا
اپنے ناقدین سے پنج کئی کریں یا نہ کریں۔ لیکن تبصرے میں ہم نے بھی اس کتاب کو سرابا
منااور پھر مہینوں اس موضوع کی بحثوں میں سرمارتے رہے ہیں۔ اس لئے کوئی مصنائقہ نہیں اگر پھر تصورا وقت اس موضوع کی ندر کردیاجائے۔

قصہ معمولی نہیں ہے۔ رفض و تشیع نے عقائد کی جڑوں سے لیکر شینوں اور برگ و بار تک جو زہر پھیلایا ہے اس پر بڑے بڑے اساطین مطمئن ہو بیٹے ہیں۔ اچھے اچھے بالغ نظر علما، كايه حال إ اوريه بعلى ربا ع كه بعض ايسي روايات واخبار كوانهول في مسلم حقائق كى حيثيت سے تعليم كرايا ہے جنسي بعض لوگول نے خاص مقصد كے تحت سوفى صد محمرا تعا یا مشکل سے دس فیصدی ان میں حقیقت تمی- اور نوے فیصدی افسانہ طرازی- اس دا رو سائر فریب خورد کی کا دبیز پردہ جاک کرنے کے ارادہ سے اگر کوئی شخص جرآت رندانہ کا مظاہرہ کرتا ہے تو ضروری نہیں کہ یہ جرأت رندانہ ہر پہلو سے بے عیب ہی ہو۔ نقص و عیب بشریت کا جزو لاسنفک ہے۔ ممود احمد عباس بشر بیں فرضتے نہیں۔ ہو سکتا ہے حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنهما کے بارے میں ان کے خیالات کی بہلو سے قابل اصلات مول- موسكتا ہے رفض و شيعيت كى لائتنائى فساد انگيزيول كے ردعمل ميں وہ ذبنی تشدد، فکری بے اعتدالی اور جذباتی تعصب سے بھی ملوث ہو گئے ہوں۔ ہوسکتا سے کہ ان كالتحقيقي زاويه نظر تصورا بهت كمج مبو- ليكن جو معاندانه سلوك بعض طقول مين ان كي جرأت رندانہ سے کیا گیا ہے، وہ منصفانہ نہیں ظالمانہ ہے۔اس میں اعتدال نہیں اشتعال ہے۔" (مولانا عام عشمانی، تبعره از قلم مدیر برتبعره عبدالحمید صدیقی در مابنام "تجلی" ویوبند شماره جون، جولائی ١٩٦١ . نيز لاحظه مو- تمقيق مزيد بسلسله "خلافت معاويه ويزيد" مطبوم كراي، جون ١٩٦١ م م ٢٥١-٣٥٢)-مولانا عامر عشمانی صحیح بخاری، کتاب الجهاد، کی اس حدیث کے حوالہ سے، جس میں قیسر کے شہر ( فطنطینیہ) پرجاد کرنے والے پہلے لٹکر کے مغرت یافتہ ہونے کا ذکر ہے، امیر لشکریزید کے مغرت یافتہ ہونے کی تائید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-"لعنت بعيمو، كاليال دوجوجاب كرو، الله كارسول توكه حاكم:-(اول جيش من امتى يغزون مدينة قيضر مغفور لهم ١-اور الله كارسول الكل يجو نهيس كهتا، الله كي طرف سے كهتا ہے- سارا عالم مل كرزور لكا او اللہ کی مثبت اٹل ہے۔ وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ- اور اگر اللہ ارادہ کرئے تیرے لئے خیر کا تو کوئی اس کے فصل کولوٹا نہیں سکتا-نصیبہ ور تعے وہ لوگ جنہیں قطنطینیے کے غزوہ اولی کی شرکت نصیب موئی اور اللہ نے انسیں بخش دیا۔ کمال ہے، بدعتی حضرات جورسول اللہ کا درجہ دینے کے لئے انسیں عالم الغیب اور حاضر و ناظر اور نہ جانے کیا کیا کہا کرتے ہیں، وہ بھی یزید دشمنی میں اسے دمعیث مو کے بیں کہ رسول اللہ مکا فرمودہ تاویل کی خراد پر چڑھ جائے تو چڑھ جائے گریزید جنت میں نہ

جانے یائے۔.

مبارک ہوشیعوں کو کہ اسوں نے خود حضرت حسین کو کونے بلایا اور بدترین بردلی اور عمد شکنی کے مرتکب ہو کر ان کی مظلومانہ موت کو دعوت دی لیکن الزام سارا ڈال دیا بزید کے سر۔ اور حب حسین کا دمعونگ رجا کر بغض بزید کی وہ ڈفلی بجائی کہ اہل سنت بھی رقص کر گئے۔ کتنا کامیاب فریب ہے کہ اصلی قاتل تو سر خرو ہوئے اور سیاہی ملی گئی اس بزید کے من برجوابنی حکومت کی حفاظت کرنے میں اس طرح حق بجانب تعاجس طرح دنیا کا کوئی بھی حکم الن موتا ہے۔

م انسانی تاریخ میں کی ایے حکران کو نہیں جانے جس نے بوقت ضرورت اپنے تعفظ کے لئے میکنہ تدابیر سے کام نہ لیا ہو۔ یزید ہی نے حضرت حسین کو باز رکھنے کیلئے افسرول کو اقدام وانصرام کا حکم دیا تو یہ کوئی انوکھا فعل نہ تعا- بال اس نے یہ ہر گز نہیں کھا تعاکہ انہیں ،ار ڈالنا- جو مجھے پیش آیا بہت براسی گر یزید قاتل نہ تعا، نہ قتل کا آرڈر دینے والا۔ پھر ہی قتل کی ذمر داری اس پر ڈالتے ہو تو اس میں سے مجھے حصہ بہت بڑا حصہ ال بد نهاد کوفیوں کو بھی تو دو جنہوں نے خطول کے بلندے بھیج کر حضرت حسین کو بلایا اور وقت آیا تورسول اللہ کے نواسے کو بچوم آفات میں چھوٹر کر نو دو گیارہ ہوگئے۔

١٠- مفسرة آن مولانا عبد الماجد دريا بادي (لكونو، م ١٩٤٥)

مولانا عبدالماجد دریا بادی، برصغیر پاک و بند کے عظیم الرتبت و عالی شهرت یافتہ عالم وادیب و مفسر بیں۔ آپ قرآن مجید کے دنیا بعر بیں مقبول و معروف انگریزی ترجمہ و تفسیر کے مؤلف نیز "تصوف اسلام" سمیت متعدد علی و اوبی کتب و مقالات کے مصنف بیں۔ آپ اثبات امات و خلافت و سیرت طیبر یزید سمیت متعدد علی مباحث پر مشمل علام محمود عباسی کی تصنیف خلافت معاویہ و یزید "کی علی و تحقیقی نوعیت کو واضح کرتے ہوئے فراتے ہیں:۔

"کتاب مجادلہ کیا معنی، مناظرہ کی بھی نہیں اور اس کا موضوع عقائد کی بحث نہیں بلکہ بعض تاریخی حقیقتوں کا انکشاف ہے۔ جو مسلمات عام اور قدیم کے مخالف ہونے کے باعث تلخ اور ناگوار جتنے بھی معلوم ہوں بھر حال خلاف قانون بلکہ خلاف تہذیب بھی نہیں کھے جا سنتے۔ اور نہ ان کا مقصود بعض محترم شخصیتوں پر کوئی حملہ ہے۔ تاریخی مسلمات پر جرح و نقد کی حیثیت سے کتاب کی زد جیسی شیعہ تاریخوں پر پر اتی ہے ویسی ہی سنی عالموں کے لکھے ہوئے شادت ناموں پر۔ " (مدق جدید کھنو، جده. ص س)۔

(وراجع ظافت معاويه ويزيد، عرض مؤلف طبع سوم، ص ١١، مطبوعه كراجي جون ١٩٦٢ م)-

ای سلسله کلام میں مزید فرماتے ہیں:-

"كردع ض م كركتاب عقائد ومناظره كى برگر نهيں- اس كو كتاب الرب سمجمنا يا اس كو كتاب الرب سمجمنا يا اس كو حرب عقائد كا اكھارہ بنالينا نه صرف كتاب كى روح بلكه خود اپنى قوت نقد و نظر پر بمى ظلم كرنا ہے- اس كا دائره بحث و نظر تمام ترتار فى ہے اور مؤرضين ہى كواس پر رائے زنى كا حق حاصل ہے- " (تبعره مولانا دريا بادى، در "مدق جديد)-

(داح علافت معاويه ويزيد، ص ٢٠، عرض مؤلف طبع سوتم، كرايي، جوان ١٩٦٢.)

عبای صاحب کی مذکورہ کتاب کی ابتدا، "الحسین نامی کتاب پر مختصر تبعرہ مطبوع رسا ہے بھلا "اردو" کراہی " جنوری 1901ء سے ہوئی تھی۔ پیرائی تبعرہ پر تبعرہ رسالہ " مذکرہ " کراجی میں دوسال تک موتارہا جو بارہ معنامین عباسی پر مشتمل تھا۔ جے کتابی شکل میں لانے کا کتافنا دیگر ادباب علم و نعنیات کے ساتھ ساتھ مولانا حبدالماجد دریا بادی جیسی عظیم مستی نے میں فرایا شا بھول جیائی۔

"ممی و محتری جناب مولانا عبدالماجد صاحب دریا بادی مدیر "صدق جدید" نے اپنے کمتوب مر قوم ۱۰، جنوری ۱۹۵۸، موسوم مدیروسالد "تذکره" فرمایا تماکد:- "آپ کے بال "الحسین" پر تبصرہ کے عنوان سے جو مسلسل مقالہ نکل رہا ہے، وہ بست ہی جامع نافع ہے، بصیرت افروز ہے۔ اسے کتا ہی صورت میں جلد سے جلد لائے۔" (بوالد خلافت سعاویہ ویزید، عرض مؤلف، ص ۵۰، مطبوعہ کراچی، جون ۱۹۲۲ء)۔

#### 71- محدث جلیل مولانا عبدالوهاب آروی (صدر آل انڈیا اہل حدیث کا نفرنس)

برصغیر کے جلیل القدر عالم و محدث مولانا عبدالوہاب آروی، علامہ محمود عباس کی "ظافت معاویہ ویزید" کے حوالہ سے تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"ایک طرف تو وہ کمتب خیال تما جو حضرت علی اور ان کے محترم صاحبرادوں حضرت حس انتہائی علو کے بیش نظر جموئی حضرت حس انتہائی علو کے بیش نظر جموئی صدیثیں اور تاریخی روایات گھر نے سے بھی باز نہیں آیا- دوسری طرف اہل سنت والجماعت کے وہ اکا برعلماء تھے جواحقاق حق اور باطل کا ایطال کرتے رہے۔

اب سے تقریباً آٹھ سوسال پہلے شیخ عبد المغیث صنبلی نے السیریزید کے حمن سیرت اور اوصاف کے مشعلق ایک مفصل کتاب "فصلی بزید" کے نام سے لکمی - جمت الاسلام امام غزالی نے فتوی دیا کہ امیریزید صحیح العقیدہ مسلمان تھے - اور ان کے لئے "رحمت اللہ علیہ" کمنامستعب ہے - شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی مشہور تالیت "منعان النے" میں لکھا کمنامستعب ہے - شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے بھی اپنی مشہور تالیت "منعان النے" میں لکھا جمنامستعب محدث معاویہ اور امیریزید کی منقبت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وحلوی کی معرکت الاراء کتاب "ازائت الناء" ان باب میں بہت بی مفید اور جامع ہے -

اللہ تعالیٰ جرائے خیر دے "خلافت معاویہ ویزید" کے فاصل مؤلف مولانا محمود احمد صاحب عباسی کو جنہوں نے تاریخ اسلامی کے ان جواہر پاروں کو تحقیق وریسری کے ساتھ ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ اس نادر علمی اور تاریخی کتاب کے مطالعہ سے حضرت امیر معاویہ اور امیر بزید کا صحیح مقام اور جوتھے خلیفہ راشد حضرت علی اور حضرت حسن و مضرت حسن اور خاندان بنوخاشم و بنوامیہ کے نامور افراد کے مستند حالات اور ان کے باہم خوشگوار تعلقات اور جنگ جمل و صغین اور کربلا کے اسباب و واقعات معلوم ہوں کے اور سیاسی مناقشات و مصالح کے بیش نظر امیر معاویہ و امیر یزید کے مخالف کیمپ سے جو مذموم سیاسی مناقشات و مصالح کے بیش نظر امیر معاویہ و امیر یزید کے مخالف کیمپ سے جو مذموم سیاسی مناقشات و مصالح کے بیش نظر امیر معاویہ و امیر یزید کے مخالف کیمپ سے جو مذموم

ا تهامات اور غلط الزامات لگائے جاتے ہیں ، ان کا تشفی بخش اور مسکت جواب دیا جا سکے گا-یہ ضروری نہیں کہ عباسی صاحب کی ہر تحقیق (ریسمریۃ) صحیح ہی ہواور اس کتاب میں شروع سے آخر تک جو کچھ نکھا گیا ہے وہ سب کا سب حرف آخر کی ہی حیثیت رکھتا ہو۔ " (تقريظ و تبصره ازمولانا عبدالوحاب آروى- دحلي مورضها، نوسبر ١٩٥٩.)

( بمواله تمقیق مزید بسلسله خلافت معاویه ویزید از محمود احمد عباسی، ص ۸۷ ۲۳ - ۷۷ ۲۹، مطبوص کراچی، جون ۱۹۲۱ ،)-

#### ۶۲ - مفسر قر آن مولانا امین احسن اصلاحی (سابق نائب امير جماعت اسلامي، يا كستان)

. جلیل القدر عالم ومفسر مولانا حمیدالدین فرای کے شاگرد اور اثبات نظم قرآن پر مبنی " تد ہر قر آن " جیسی منفر دو عظیم تفسیر سمیت متعدد علی کتب کے مصنف مولانا امین احس اصلاحی کے زیر ادارت مابنامہ "بیثاق" لاہور شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کے منی 1971ء کے شمارہ میں علامہ محمود عباسی کی "خلافت معاویہ ویزید" و "تحقیق مزید" پر تبصرہ، اقوال اکا براست بسلیدیزید کے سلسلہ میں برسی اہمیت کا حامل ہے، جس کے چند افتیاسات درج ذیل بیں۔ "فاصل مصنف نے خلافت راشدہ کے سخری دور اور بنوامیہ کے زمانہ کی تاریخ کا نہایت کہرامطالعہ کیا ہے اور اپنے نتائج تحقیق اتنے جزم اور اعتماد کے ساتھ پیش کئے ہیں اور ان پر دلائل کااس قدر انبار لگادیا ہے کہ انہیں مسئلہ زیر بحث میں پیچلے محققین کے پہلوبہ پہلو ایک سند کی حیثیت حاصل مو گئی ہے۔

"خلافت معاویہ ویزید" اردور بان میں پہلی کتاب ہے جوامام ابن تیمیہ وغیرہ کے نقطہ نظر کو نسبتاً زیادہ منقع صورت میں پیش کرتی ہے۔ "خلافت معاویہ ویزید" کو پڑھ کر ہم اس رائے کو بالکل مبنی برانصاف نہیں سمجتے کہ عیاسی صاحب نے پہلے پزید کی پاکدامنی اور حضرت حسین کے موقف کی غلطی کا تصور شما لیا ہے اور بعد میں اسے ثابت کرنے کے لئے اپنی مرضی سے دلائل جمع کرنے شروع کر دیے ہیں۔ حتی کہ اگر انہوں نے ضرورت محسوس کی تو بعض اقتباسات کی قطع و برید سے بھی باز نہیں آئے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ فاصل مصف نے یہ کتاب ایک غیر جانبدار محق کی حیثیت سے تحریر کی ہے۔ انبول نے ہر واقعہ کی صرف وی توجیہ قبول کی ہے جوان کی تعقیق کے کھے معیار پر پوری اترسکی ے۔ سمارے زدیک اس کتاب کی خوبی اس کا اونجامعیار مقیق ہے۔

عباس صاحب نے نبایت محنت کرکے ان لوگوں کا مراغ لگالیا سے جنکے ذریعہ سے

مماری تاریخ میں بہت سی بے سروپا باتیں داخل مونی بیں اور فتنوں کا موجب بنی بیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق حادثہ کر بلا سے متعلق جو روایات زبان زد عوام بیں، وہ بیشتر محمد بن السائب کلبی، ابو مختف لوط بن یحیی ازدی اور حشام بن محمد کلبی کی پھیلائی موئی ہیں۔ ائمہ حدیث ورجال نے ان تینوں راویوں کو کشر رافعی، کداب اور غیر معتبر قرار دیا ہے۔ فاصل مصنف جب واقعات کربلاکی اس معروف بنیاد ہی کو تسلیم نہیں کرتے تو جب تک کوئی دوسرا محقق ان راویوں کی ٹھاہت واما نت پہلے ثابت نہ کردے، عباسی صاحب کی کی دلیل کو تورشما ممکن نہیں۔ " (تبعرہ "بیثاق" لاہور می 1941ء)۔

(وراجع ممود احمد عباسي، خلافت سياويه ويزيد، عرض مؤلف طبع جدارم، ص ٩، مطبوصه جون ١٩٦٢ ، كراجي)-

فاصل تبصره نكار "تحقيق مزيد" پر تبصره مين رقمطرازبين:-

"زیر نظر کتاب" تحقیق مزید" خلافت معاویه ویزید بی کے سلسلہ کی دوسری کھی ہے۔
فاصل مؤلف نے اس کتاب میں بھی بھی اہم بختیں اٹھائی ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کی پانچ ازواج مطہرات کے علاوہ پونے تین سوصحات جن میں اصحاب عشرہ ببشرہ، بدری
صحابہ اور اصحاب بیعت الرضوان کی بھی اچھی خاصی تعداد شامل ہے، کے مختصر احوال لکھے ہیں
جویزید کی ولی عہدی اور خلافت کے زمانہ تک بقید حیات تھے، گر ان میں سے کی نے بھی
حضرت حسین کے موقف کی تائید نہیں کی۔

یمال فاصل مؤلف ایک قاری کے لئے دو راہیں متعین کر دیتے ہیں۔ یا تووہ حضرت حسین کے موقف کو صحیح سمجھے اور ان تمام صحابہ وصحابیات کو معاذ اللہ عزیمت سے عاری یا مداحت کے موقف کو صحیح سمجھے اور ان تمام صحابہ وصحابیات کو معاذ اللہ عزیمت سے عاری یا مداحت کے مرتکب قرار دے۔ یا اس کے برعکس یہ رائے قائم کرے کہ حضرت حسین کو صحیح موقف متعین کرنے میں اصطراب ہیش آیا۔ عباسی صاحب یہی دو سرا نقطہ بدلائل پیش کے بین سے بین دو سرا نقطہ بدلائل پیش کرتے ہیں۔

کتاب کے ایک باب میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ شروع سے اہل بیت میں موروثی طافت ماصل طافت کا تصور پیدا ہو گیا تھا۔ اور انہوں نے برا براس بات کی کوشش کی کہ وہ ظافت ماصل کرنے میں کامیاب ہوجا نیں۔ چنانچ فاصل مصنف نے جو تمی صدی ہجری کے وسط تک قائم طافتوں کے طلاف علویوں کے چمیاسٹھ خروج بیان کئے ہیں۔ مصنف نے بتایا ہے کہ علویوں کی وشٹوں کا اتنا چرچا تھا کہ بعض تحریکیں اگر بغاوت کی خاطر ہمی انہیں علویوں کی اس سلسلہ کی کوشٹوں کا اتنا چرچا تھا کہ بعض تحریکیں اگر بغاوت کی خاطر ہمی انہیں تو ان کے بانیوں نے ہمی اپنا حسب و نسب علوی ہی بتایا حالانکہ علوی نہ ان کے حق میں تھے

اور نہ سیاس طور پر ان سے متفق تھے---

اس کتاب میں بے شمار ایے انکشافات ہیں جو تاریخ کے طالبعلمول کے لئے یقیناً تعجب خیر ہول گے۔ مثلاً نبی صلی اللہ عدیہ وسلم کی پرورش میں نمایال حصہ زبیر بن عبدالمطلب کا تعانہ کہ ابوطالب کا۔ زبیر بن عبدالمطلب کی وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان تھے۔ ابوطالب کا حضور "سے تعلق قبیلہ کی سربراہی کا تعا-حضور "کی بعثت کے وقت حضرت علی کی عرصرف پانچ برس تی۔ حضرت حسین کی ارواج میں شہر بانونام کی کوئی ایرانی شہزادی نہ تھی۔ علی زین العابدین کی والدہ سندھی خاتون تعیں، وغیرہ وغیرہ "۔

( تبعره بر " تمقیق مزید بسلسله خلافت معاویه ویزید " مطبوعه با بنامه بیثاق لابود، منی ۱۹۹۳م) ( نیز الاحظ موخلافت معاویه ویزید مطبوعه کراچی، جون ۱۹۷۲م، عرض مؤلف (طبع چیارم) ص ۱۰)

۲۳- مولانا ا بوصهیب رومی مجھلی شهری

یزید کی امات و خلافت کو شرعاً بالکل درست ثابت کرنے والی علامہ محمود احمد عباسی کی تصنیف "خلافت معاویہ ویزید" پر بعض معترضین کے اعتراصات کے جواب میں برصغیر کے معروف عالم مولانا ابوصسیب روی مجلی شہری (بند) نے جو مبسوط و مدلل مقالہ تحریر فرما یا تھا، اس میں سے درج ذیل افتباس بطور اشارہ نقل کیا جارہا ہے:-

" یہ حقیقت تو ناقابل انکار ہے کہ زبانہ عالی "بدنام" گرقابل غور اور "رسوائے زبانہ" لیکن معرکت الاراء کتاب "خلافت معاویہ ویزید" نے ہند و پاک کی عاموش فصنا میں ایک تلاظم برپا کر دیا۔ جس کی وجہ یہ ہوئی کہ مصنف کتاب عباسی صاحب نے واقعہ کر بلااور کردار یزید کو ایے انداز سے پیش کیا جس کے لئے عام مسلما نول کے عاشیہ خیال میں گنجائش نہ تمی۔ پھر خضب یہ کیا کہ اپنی کتاب کو اس قدر تاریخی اور عقلی دلائل و قرائن سے مدلل و محمل کرکے پیش کیا کہ "ناواقف" اور " ب بصیرت" لوگوں نے تو حیرت و تعجب سے دیکھا کیکن مجھ جیسے بست سے لوگوں کے لئے اس کو تسلیم کرنے کے سواکوئی دوسرا چارہ کار ہی نہ لیکن مجھ جیسے بست سے لوگوں کے لئے اس کو تسلیم کرنے کے سواکوئی دوسرا چارہ کار ہی نہ رہ گیا۔ اس طرت لوگوں کی خاصی تعداد اس "رسوائے زبانہ کتاب" سے متاثر ہونے لگی۔" استیدی متاثر ہونے لگی۔" درجی بیت کی دوبند، اگست ۱۹۵۰، میں ۱۹۲۱، میں ۱۹۷۱۔ ۱۳۵۰، استار موسے الکی۔" استیدی متانہ ابوصیب روی مجلی شہری ہرکتاب شید کربا اور یزید، مطبوعہ ابناسر علی، دیوبند، اگست ۱۹۲۱، اور ایستار میں دوبند، اگست ۱۹۲۱، میں ۱۹۷۱، میں ۱۹۷۱۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱۳۵۲۔ ۱

۱۲۳ - سردار احمد خال پتافی (م ۲، دسمبر، ۱۹۲۰) صدر تنظیم اہل سنت، جام پور، ڈیرہ غازی خال

سردار احمد خان پتائی، صدر تنظیم اہل سنت، جام پور (صنع ڈیرہ غازی خان) نے یزید
کی سیرت طیب اور اماست و خلافت کو خرعاً درست ثابت کرنے کے سلسلہ میں علامہ محمود احمد
عباسی کی کتاب "خلافت معاویہ ویزید" کی تائید و تحسین فرمائی اور ۱۲، اگت ۱۹۵۹ کو کراچی
میں صنبطی کتاب بھکم ناظم امور (ایرمنسٹریٹر) کراچی کے فیصلہ کے خلاف اپیل پرہائی کورٹ
میں صنبطی کتاب بھکم ناظم امور (ایرمنسٹریٹر) کراچی کے فیصلہ کے خلاف اپیل پرہائی کورٹ
کے سپیشل بنچ نے جو تین فاصل جول پر مشتمل تھا، حکم صنبطی کو اپنے فیصلہ مصدرہ ۱۹،
دسمبر ۱۹۷۰، کی رو سے مندوخ کرکے مقدمہ کا خرج بھی دلوایا۔ (ص ۱۲، عونت ساویہ ویزید) تو
دسمبر ۱۹۷۹، کی رو سے مندوخ کرکے مقدمہ کا خرج بھی دلوایا۔ (ص ۱۲، عونت ساویہ ویزید) تو
اس کامیابی کی اطلاع یانے کے چند و نول بعد ان کی مدت حیات ختم ہو گئی تھی۔ اس حوالہ
سے عباسی صاحب ان کی یاد میں لکھتے ہیں:۔

" یہ سطریں کھتے وقت ایک ایے محب قوم کی یاد آرہی ہے جواس کتاب کے بڑے قدردان سے اور بڑے معاون ہیں۔ یعنی مردار احمد خان پتافی مرحوم و مغفور صدر تنظیم اہل سنت، جام پور، صلع ڈیرہ غازی خان۔ مشیت ایزدی کہ مقدمہ کی کامیا بی کی اطلاع پانے کے چند ہی دن بعد قدرت نے انہیں ہم سے چمیں لیا۔ انا لله و انا الیه راجعوں۔"
(محمد عبا ی، خلات معاویہ ویزید، مطبوعہ کراچی، جون ۱۹۲۲، عرض مؤلف طبع موم، ص۳۳)

### عد - جناب اقبال احمد العرى، ايم اسے ايل ايل بي

آپ أد مرف شرعی امات و طافت یزیر نیز سیرت یزید کے سلسلہ میں علامہ محمود احمد عباس جیدا کا براست کے ہم خیال ہیں بلکہ ان کی مشہور تصنیف "طافت معاویہ ویزید" کے حوالہ سے ان کی تائیدو تحمین میں درج ذیل عربی اشعار بھی ارشاد فرمائے ہیں:
ا لتهنئات للحضرة العلامة محمود احمد العباسی بالفتح العظیم فی القضیة العظمی بینه و بین اللاعنین

جزى الله محموداً عن الحق مابداً له في الأغاوي ماتذر المشارق

بحق مبين ماكسبت على الجني تباركت ماترجو، يشاء، يصادق حميت الحمى الحامي الحرحمية من اللوم ليس المجد ابدأ يصادق يهنئك قلبي التهنيات الأطابيا كماذرت الافاق ماذر شارق رعى من رعى الأنصار لله حسبة له كالغزاة الغر، والبرق صاعق (راج ممود احمد عبای، تحتیق مزید بسلسله موفت معاویه ویزید مطبوم کرایی، جون ۱۹۶۱، ص ۱۸۹)-

## ۲۲- علامه تمناعمادی (مقیم دهاکه)

متاز عالم دین و شاعر علامه تمنا عمادی مقیم دهاکه نه صرف یزید کی شرعی امات و ظافت وسیرت طیبے کے پر جوش حامی بیس بلکہ انہوں نے اس سلسلہ میں علامہ محمود احمد عباسی كى تصنيف "خلافت معاويه ويزيد" نيز "تحقيق مزيد" كى تعريف و توصيف ميں عربي ، فارسي اور اردوسی کئی قصیدے اور تظمیں ارشاد فرمائیں۔ان کے طویل عربی قطعہ "قطعة تاریخیة عربية" كے علاوہ فارس و اردوميں موجود قطعات ميں سے چند ايك نقل كئے جارہے ہيں۔ تاكر حمايت يزيدومدافعين يزيد كے سلسله ميں ان كے جذبات كي شدت كا اندازه كيا جاسكے:-

> ۱- قطعه تاریخ فارسی (از قلم علامه تمناعمادي، مقيم دهاكه)

چه کتابے نوشت محمودم نیک تریاق ربر تاریخ است هست جامے جہاں نما که درو حال سروجهر تاريخ است تشنهٔ حق ازیں شود سیراب شاخ شیرین زنهر تاریخ است طیع چوں گشت معدن تاریخ

فقره خوش زیهر تاریخ است سال طِبع مسیحیش روشی ز آفتاب سپهر تاریخ است ۱۹۹۱،

(راجع محود عباسي، تحقیق مزید بسلسد مكافت معاویه ویزید، مطبوم كراچی، جون ۱۹۹۱ م ، ص ۲۸۶)

اردواشعار تاریخ بجری کتاب "تحقیق مزید"

بول اٹھاجس نے بھی دیکھی یہ کتاب ہے مثل
کلہ صدق کی تصدیق ہے تحقیق مزید
مصرع سال طباعت یہ تمنالکھ دو
لوح دیباج تحقیق مزید
لوح دیباج تحقیق مزید
(۱۳۸۸ھ)

(راجع ممود عباس، تعتيق مزيد بسلسله خلافت معاديد ويزيد، كراجي، جون ١٩٢١م، ص ١٨٦)

ندر عقیدت

(از قلم علامہ تمناعمادی، بزبان اردو)
اہل حق بھی کہیں باطل سے دبا کرتے ہیں
راست گوئی ہیں کہی شرم وحیا کرتے ہیں
خلط مبحث نہیں کرتے ہیں پسنداہل صغا
حق سے باطل کو ہمیشہ یہ جدا کرتے ہیں
پرسش حشر سے ڈرتے ہیں جو کچھ کھتے ہیں
دل میں محبوس بہت خوف خدا کرتے ہیں
جاتے ہیں کہ ہے کتمان حقیقت کیا جیز
جو سمجھ کر کہی قرآن پڑھا کرتے ہیں
ان کے مذہب میں تقیہ نہ تعسب نہ غلو

حق کوخق اور جو باطل کو بتائے باطل اس سے جولوگ خفا میں وہ جفا کرتے ہیں اہل باطل کی حمایت کوجواٹمہ میٹھے ہیں ان سے پوچے تو کوئی آب یہ کیا کرتے بیں وحمکیال دے کہ کوئی ہمجیں دکھائے ان کو محمر کیوں ہے کبمی حق گو بھی ڈرا کرتے ہیں ان كو پرواه نه كبي "لومترلائم" كي ربي دين كاكام جواز بر خدا كرتے بيں کوئی مومن نہیں رہتا ہے مداهن ہو کر صاف بی بات صدابل صفا کرتے ہیں بارک اللہ لک اے حضرت محمود احمد آپ کے حق بہت لوگ دعا کرتے ہیں لاتخف!ريك يمزيك جزا، حسناً جو براکھتے ہیں تم کووہ برا کرتے ہیں " آفریل باد بری جمت مردانه تو" آدی کیابیں، ملک تک بخدا کہتے ہیں آب کی داد تمنای سی دیتامرف ابل انصاف سبی مدح و ثنا کرتے ہیں

(راح ممود عبای، تعین مزید بسلد خلافت ساویه ویزید. مطبوته کرایی، جون ۱۹۹۱، م ۲۸۵-۴۸۸) ۲۱- مولانامفتی سید حفیظ الدین احمد (وصلی، مبند)

دهلی کے ممتاز عام و مفتی سید حفیظ الدین احمد نے سید نامعاویہ کے ساتھ ساتھ یزیدگی سیرت طیبر نیز امامت و خلافت کو شرعاً بالکل درست ثابت کرنے کے سلسلہ میں علام محمود احمد عباسی جیدے ابل سئت کے نقط نظر کی نہ عمرف محمل تائید و حمایت فرمائی بلکہ "الحسین" پر تبعیر و کے عنوان سے رسالہ "تدکرو" کرجی میں جو اقساط مقالہ، علام عباسی کے قلم سے شائع موتی رہیں، انسیں کتا بی شکل میں شائع کرنے پر اعراد کے لئے انہوں نے بیرانہ سالی میں شائع کرنے پر اعراد کے لئے انہوں نے بیرانہ سالی میں

وصلی سے کراچی کا سفر اختیار فرمایا۔ یہی اقساط بعد ازال "خلافت معاویہ ویزید" کے نام سے کتابی شکل میں یکی ہوئیں۔علامہ عباسی فرماتے ہیں:-

"ایک بزرگ مولانا مفتی سید حفیظ الدین احمد ضاحب نے بیرانہ سالی میں دھلی سے کراچی کا سفر اسی مقصد سے کیا۔ اور مهر بانی سے ایک قطعہ تاریخ فارسی بھی ارشاد فرمایا۔" (محود احمد عباسی، خلافت ساویہ ویزید، ص ۵۰-۵۱، عرض مؤلف، مطبوعہ کراچی، جون ۱۹۲۲)

قطعات تاريخ فارسي

(ازقلم: مولانامفتی سید حفیظ الدین احمد صاحب تا سُب مقیم دهلی) مؤلف عالی ذات فضیلت پناه ۱۳ م ۱۳ م ۱۳

صاحب جاہ و اقبال مولانائے محترم محمود احمد عباسی

ترا بقائے ابد باد در نکو نامی عجب صحیفه نوشتی برنگ یکتائی عصائے موسوی آمد قلم بدست تو بيك كرشمه ربودي طلسم هفت صدي نهان بيرده ايام هيچ رازنماند چه فاش گشته همه افک و رور تاریخی صریر کلک تو در کشف مشکلات قوم چنانکه فصل خطابست و لحن داؤدی تراست حجت قاطع بدست تيغ قلم چگونه پیش رود دعوئے کذوب دنی نگارش تو عجب طرز دبستان دارد که آفرین بکند سمچو حالی و شبلی كمال دانش تو از فيوض خبر آمد گل شگفته از گلستان عباسی زمانه را که ز غفلت بخواب درشده بود کشید کلک تو دریده کحل بیداری بجست تائب خسته چوسال اين تاليف

#### چه خوب آمده- دور خلافت اموی ۱۳۲۸ه

(راح محمود احمد عباس، خوفت معاویدویزید، کرای، جون ۱۹۲۲، ص ۱۹۷۹-۲۵۰) (شعری "حبر" سے مراد حبر الامت (عالم است) ترجمان التر آن سیدنا عبداللہ بن عباس عاشی یس ا-(جوعلامہ محمود احمد عباس باشی کے جد امجد اور جلیل القدر محالی و مفسر و محدث وعالم بیں )-

۱۸۸ - سید خورشید علی مهر تقوی، ہے پوری آپ مرفت کے سلد میں علامہ محمود آپ نے مرف بزید کی سیرت طیبہ و شرعی امات و طلافت کے سلسلہ میں علامہ محمود احمد عباسی میں کتاب "طلافت معاویہ و بزید" کی تحمین و تبریک میں فرماتے ہیں :-

از بلندی فکر دلپندسید خورشید علی صاحب ۱۹ هم

محس حقیقی مهر تقوی ہے پوری

۱۳ ۷۸

تالیف کرد حضرت محمود نسخه
کر حکمتش علاج دل نکته چین کنند
روشی شوند قلب و دماغ از جمال آن
نظاره اش چواز نگه دور بین کنند
در جزو دان دل نهند آن را باشتیاق
از حرف حرف زینت لوح جبین کنند
بر ناو پیر ملت اسلام! لازم است
بالاشتراک برابرش آفرین کنند
کاریست باصواب و ثواب است بے حساب
کارے که عالمان پنے تعلیم دین کنند
تاریخ "باصواب" بگفتم به لعمیه

این کار از تو آمد و مردان چنین کنند 174 + 19 = 17

(راجع ممود عباسی، "علان ساویه ویزید "مطبومه کراچی، جون ۱۹۹۲، ص ۱۷۷۱) علامه عباسی کی دومسری تصنیعت "تحقیق مزید بسلسله خلافت معاویه و یزید" کی تائید و تحسین کرتے ہوئے مزید کلام فرماتے بیں:-

قطعه تادیخ از صفائے قلب مهر

-1941

برژده انبساط تالیف "تحقیق مزید" مؤلفه صداقت پسند محمود عباسی امروبوی

۱۸ ساه ۱۳ م حضرت محمود عباس نے کنھی وہ کتاب عالم تمثیل میں جس کی نہیں دیدوشنید مهر کو تعااس کی تاریخ طباعت کاخیال بولاباتف جامع و بیمش "تحقیق مزید" ۱۸ ساھ

(راجع ممود عباس، تحقیق مزید، بسلسله خلافت ساویه ویزید، مطبوعه کراچی، جون ۱۹۹۱، ص ۱۹۹۱)

٦٩ - مولانا سهيل عباسي (خطيب ثوبه کتيك سنگهه)

عربی واسلامی علوم کے عادف، ممتاز عالم دین وشاعر مولاناسیل عباسی بنوامید و یزیدکی سیرت طیب و فسرعی اماست و خلافت سمیت جمله امور کے حوالہ سے اپنے افکار نظم کرتے موئے فرماتے ہیں:-

ان کان یرید بن معاویة مغفوراً الله کی رحمت پر کسی کا بہے اجارہ؟
لا نسلک بالزیغ یمیناً ویسارا شدراہ توسط سے نہیں ہم کو کنارا لسنا محبین غلواً کنصاری

سم امت وسطی ہیں یہ مذہب سے سمارا لانسمع مرثية زور و رماد سنتے نہیں مرثیہ نه بربط نه چکاره سم ابل تسنی ہیں تقیہ نہیں کرتے لا نختلف القول سراراً و جهارا تاريخ بني الشمس لفي الدهر مضي اولاد امیہ کا جمکتا سے ستارا مردوں کو برا کہنے یہ شیوہ نہیں اچھا لانشتم الأسلاف صغاراً وكبارا سم اپنی زبانوں سے تبرا نہیں کرتے لا تلفط بالسوء مسراً و جهاراً قد قال به حجة الاسلام غزالي احیائے علوم ان کی سے قرآن کا سپارہ لانشرك بالله عليا بنداء ہم کو سے بس اللہ کی رحمت کا سہارا والله معاوية للمؤمن خال اصہار رسالت سے یہ رشتہ سے بہارا السب لعثمان لقد يسلب الايمان قد جرب في الناس كراراً و مرازاً یه بیش رو لشکر اسلام بین دونون عثمان و معاويه في الأرض أمارا لاينقص اسمأ و مسمى و سماتاً روشی سے ابو خالد عادل کا منارا ان کان برید بن معاویة مغفورا الله کی رحمت په کسی کا سے اجارہ؟ في مغفرة الجند حديث و صحيح جس فوج کو قائد نے سمندر میں اتارا دکھلاؤ کہ خارج سے بشارت سے کوئی فرد قد جاء حديث من احاديث بخارا کیوں کرتے سو انکار حدیث نبوی کا

می قسورة السنة للأتی فرارا
بدمستی و رندی کا یه بهتای بیے والله
فی محفله کانت الأحباب سکاری
اصحاب نبی کا وه امام اور وه قائد
الفاجر و الزانی و الفسق جهارا ؟
بیعت جو صحابه بیونے کیا کہتے ہو انکو
میں ایں الی ایں تفرون فرارا
علامة محمود فی الانساب امام
تاریخ کی دنیا میں بجا ان کا نقارا
ماحقق علامة محمود صحیح
تاریخ میں جهٹلا دے کوئی کس کو سے یارا
تاریخ سے انکار نہیں کار عقیلاں
تاریخ سے انکار نہیں کار عقیلاں
عادت سے سہیل اپنی که مدح علماء سو
صیفاً و شتاء و بلیل و نهارا

(راجع طانت سادیه ویزیداز ممود عباس، طبع کراچی، جون ۱۹۹۲، ص ۳۷۳-۳۷۳) مولانا سیل عباسی حدیث مغفرت لشکر مجابدین قسطنطینیه کے حوالہ سے مغفرت یزید ثابت کرتے ہوئے فرماتے بیں:-

وہ حدیث متند یعنی کے معفور کمی فوج قسطنطین پر صادق ہے جس میں ہے بزید اس حدیث مغرت میں کوئی استشناء نہیں شرگ اسلام پر دیتے ہو کیوں خرب شدید مورد الزام شمہراتے ہو ہم کو دوستو کے تاویلات اور تریف کی گفت وشنید ہوگئے عاجز ولائل سے تو شعبہ آگیا کوٹ بلب آبہ و خارد شمی در دل فلید دوستو والخہ رب العرش و رب العالمین اس حدیث یاک سے خارق نہیں ہر گزیزید هل نسيتم ما أمرتم لاتسبواميتاً
ايها العلماء كفوا عن سباب في يريد
ثم عن الزام قتل افتراء باطل
لاتحيدوا عن صراط الحق من امر سديد
اى و ربى حجتى قول النبى مصطفى
هل لكم برهان ربى من قديم اوجديد
حجتى سند البخارى راوياً ابن عمر
ايها الجراح كفوا عن معانيد العنيد
هل لكم أفواه صدق أولكم آذان حق
هل لكم ذوق سليم بينكم رجل رشيد؟

(ممود عبای، خلافت معاویه ویزید، کراچی، جون ۱۹۲۲، م ۲۵۵۵-۲۵۷۹، قصیده مولاناسیل عباس) ان اشعار میں جس حدیث بخاری کاذ کر ہے اس کے الفاظ بین:-

اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفودلهم- (کتاب البهاد) ترجمہ:- بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا پہلالشکر جو قیمر کے شہر (قسطنطینیہ) پرحملہ کرے گاوہ مغزت یافتہ ہے-اس لشکر میں امیر یزید بحیثیت امیر لشکر سیدنا ابوا یوب انصاری وابن عروا بن زبیر ا

وغیرہ کے ہمراہ موجود تھے۔

## 2- اجناب شبنم ميمن (كراجي)

جناب شبنم میمن صاحب نے یزید کی سیرت لمیب اور شرعی امات و خلافت کے سلسلہ میں علامہ عباسی کے افکار و تعمانیعت کی تائید اور اس پر سخصوصی توجہ فرمائی جس پر ان کا شکریہ اور کرتے ہوئے علامہ عباسی فرماتے ہیں:-

"محذوم منظور احمد شاہ (قادر پور رال، منلع ملتان) کی امداد کا جو دوسری جلد کی طباعت کے بڑے خواہشمند بیں، شکریہ واجب ہے۔ اور اسی طرح مکری شبنم صاحب سیمن کی اعانت و توجهات کا۔"

(ممود عباسی. خلافت مساویه ویزید مطبوم کراچی، جون ۱۹۲۱، ص ۳۳، در عرض سؤلف طبع سوم)

# اے- حکیم محدظہیرالدین عباسی جونپوری (کراچی)

ممتاز عالم و شاعر مكيم محد ظهير الدين عباسي جونبوري في نه مرهن سيرت و فرعى الماست و طلافت يزيد كے سلسله بين علام عباسي كي محمل تائيد و حمائيت فرمائي ہے بلكه علام عباسي كي تحمل تائيد و حمائيت فرمائي ہے بلكه علام عباسي كي تصنيف "خلافت معاويہ و يزيد" و "محين مزيد" كي تعريف ميں قلمات نظم فرمائے - ان كے فارسي قبلم ہے جنداشعار درج ذيل بين-

قطعه تاريخ فارسي

چوں علی جام شہادت نوش کرد متحد شد کل گروه مؤمنین يس معاويه بغير اختلاف شد امير اجتماع المسلمين کاتب سر نبوت بود او ۱ سم صحابي سم اميرالمؤمنين بعد ازال ابن معاویه یزید برضحابه شد اميرالمؤمنين بود او ابن صحابئ رسول خود امير ابن اميرالمؤمنين کرد امامت بر صحابائے رسول يوم حج او بود امام المسلمين بود داماد بنی هاشم یزید از بني اعمام خير المرسلين آن يزيد نامور مغفور شد ار حديث رحمة العالمين نهر او شد باقيات الصالحات کرد جاری او برائے مؤمنیں عالم و شیرین بیان بود است او ﴿ كُفْتُ ابنُ عَمْ خَيْرُ الْمُرْسَلِينَ

کرده تعریف پرید متقی عالمان اولین و آخرین

(راج ممود عبای، "تغیق مزید"، بسلد خلافت ساوید ویزید، مطبور کرایی، جون ۱۹۲۲، ص ۱۹۹۵) (یال "این عم" سے مرادسید ناحبداللہ بی حباس حاشی بیں جو نی وطق کے بجازاد بیں)-حکیم ظہیر جو نپوری صاحب نے علامہ محمود احمد عباسی کی تعریف میں درج ذیل قطعہ اردو بھی ارشاد فرما یا:-

> قطعه اردو غزالی ثانی بیس محمود احمد مؤرخ، وسیج النظر اور اعلم مجد دبیس تجدید تاریخ بیس وه کیا جمو فی با تول کاشیر ازه برسم وه تالیعت صادق بیس ابن حزم بیس درایت میں بیس طلاول معظم یسی ابن تیمیہ تنقید میں بیس دلائل میں بیس ابن عربی اعظم جو تاریخ تصنیعت کو دموند سے ہو تو محدو - وہ ہادی معظم کمرم

(داج ممود عبای- تعین مزید بسلند می فت معاویه ویزید، انجی پریس، کرایی، جون ۱۲۹۱، ص ۲۹س)

١١٧- جناب محمد عبدالله فائق كرتبوري (مقيم كراجي)

آپ نے بزیدگی سیرت طیب و قرعی المت وظافت کے اثبات میں طامہ عباسی جیسے اکا براست کی تائید و ممایت کے طاق کتب عباس کی تحسین میں اشعار بھی نظم فریائے:۔ تعاصرا بائے حقیقت در مجاب ناروا محت محمود احمد بردہ باطل درید از ہے تاریخ فائق فکر کی کیا بات ہے کمدو-مقبول جال ہے نقش تحقیق مزید ۸۱ ھے ۱۳

(راحی، محدد عبای تعین مزید، بسلد خلافت سادیه ویزید، مطبور کرای، جون ۱۹۹۱، م ۱۹۹۳)

ساک - پروفیسر محمد مسلم صاحب مسلم عظیم آبادی
متاز شاعر و دا نشور پروفیسر محمد مسلم صاحب مسلم عظیم آبادی نے یزید کی سیرت
طیب والمات و ظلافت قرعیہ کی تائید فرماتے ہوئے جواشعار نظم فرمائے ان میں سے چند اہم
اشعار درج ذیل بیں:-

امام کوئی بھی معصوم ہورسول کے بعد نہیں ہے اس سے کوئی بڑھ کے افترائے شدید حسین بن علی گفت "می کنم بیعت" محمد ابن علی ہم گرفت دست یزید جناب ابن عمر ہم وفائے بیعت کرو جمیع حاشمیاں ہم چنال بلا تردید

(ماخوذاز تطعه، مشموله تمقيق مزيد بسلسله ظافت معاويه ويزيداز ممود عباسي، مطبوم كراجي، جون ١٩٦١م، ص ٣٩٣)

سم 2 - جناب مخدوم منظور احمد شاہ (قادر پور رال، صنع ملتان)
مندوم منظور احمد شاہ صاحب از قادر پور رال، منع ملتان نے یزید کی سیرت طیب اور شرعی امات و ظافت کے اثبات پر مبنی علامہ محمود احمد عباس کے افکار نیز ان کی تصنیف "طوفت معاویہ ویزید" کی نہ صرف تائید وحمایت فرائی بلکہ اس سلسلہ کی دوسری کھی "تحقیق مزید" کی جلد اطباعت و اشاعت کے بھی خواہاں رہے۔ علامہ عباسی ان کے اظہار تشکر کے طور پر فرماتے ہیں:-

"خدوم منظور احمد شاہ (قادر پور رال، صلح ملتان) کی امداد کا جو دومسری جلد کی طباعت کے بڑے خوامش مند بیں، شکریہ واجب ہے۔"
(ممود عبای، "خلافت معاویہ ویزید" مطبوعہ کرائی، جون ۱۹۹۲ء، ص عرض مؤلف، طبع سوم، ص ۳۳)

(26 - 24) - و کلائے کراچی 20 - جناب اسحاق احمد، ایڈوو کیٹ ۷۷ - جناب ہمور علی انصاری، بی اسے ایل ایل بی (علیگ) ۷۲ - جناب سید محمود رصنا ایڈوو کیٹ

یزید کی سیرت طیب و ضرعی امات و خلافت کے سلسلہ میں علی دلائل پر مبنی علامہ محمود عباسی کی تصنیف "خلافت معاویہ و یزید" پر پابندی (۱۲ اگست ۱۹۵۹ء بحکم اید منسٹریٹر کراچی) کے خلاف اپیل و قانونی چارہ جوئی کے سلسلہ میں ان و کلا، حضرات نے دینی جذبہ سے پوری سعی وجد فرمائی۔ علامہ عباسی اظہار تشکر کے طور پر کھتے ہیں:-

عدالتی کارروائی کے سلسلہ میں جن مخلصین نے طرح طرح سے امداد کی، اللہ پاک اجر جریل عنایت فرمائیں۔ محتری تبور علی صاحب انصاری بی اے ایل ایل بی (علیگ) تواس عاجز کے شکریہ سے مستعنی بیں۔ ان ہی کی نیک دلی اور حساس طبیعت نے عدالتی کارروائی کی داغ بیل دلوائی۔

سید محمود رصاصاحب اید ووکیٹ ومسٹر اسمی احمد اید ووکیٹ کی، نیز بعض ہے پوری و بدایونی احباب کی توجہ فرمائی بھی لائی شکر ہے۔" ہ۔

(ممود عباسی، خافت معاویه و یزید، مطبومه کراچی، جوان ۱۹۷۲، ص ۱۳۳۰، عرض مؤلف طبع سوم)

جنائد عدالت عالیہ نے منبطی کے مکم کو منوخ کرتے ہوئے جو فیصلہ دیا، اسکے حوالہ سے عماس لکھتے ہیں:-

"انتظامیہ کے غلط محم کا تدارک توعدلیہ ہی کی معدلت گستری سے ہوسکتا ہے۔ چنانچہ موا۔ بائی کورٹ کی سیسٹل مجھ منبلی کواپنے فیصلے موا۔ بائی کورٹ کی سیسٹل مجھ منبلی کواپنے فیصلے مصدرہ 19، دسمبر سن ۱۷۰ کی رو سے منسوخ کرتے ہوئے اس درجہ نامناسب قرار ویا کہ ممارے مقدم کا خرچ میں ان سے دلوایا گیا۔"

( عوفت معاويه ويزيد، مطيور كراجي، جون ١٣ ١٩ ، ص ١١٠، عرض مؤلف، طبع سوتم)

منكر اسلام مولانا سيدا بوالاعلى مودودي (م 1929ء)

مولانا سید ابوالاعلی مودودی (م ۲۳ ستمبر ۱۹۷۹، امریکه و مدفون لابوره بعدید دنیائے اسلام کے عالمی شہرت یافتہ محقق ومصن اور مفکروقائد بیں۔ جن کے افکار واقوال اور سوسے رائد علمی تصانیف ورسائل نیز "تفہیم القرآن "جیسی عظیم الثان تفسیر اور "جماعت اسلای" جیسی وسیع الاثر تحریک نے لاکھول تعلیم یافتہ انسانول کو براہ راست اور کروڑول سلمانول کو جیسی وسیع الاثر تحریک نے لاکھول تعلیم یافتہ انسانول کو براہ راست اور کروڑول سلمانول کو بالواسطہ طور پرمتاثر کیا ہے۔ اپنی معروف تصنیف "خلافت و ملوکیت" میں اپنے مخصوص طرز تعقیق کے مطابق نقد و کلام کرتے ہوئے سیدنا معاویہ کے محاس و محامد کا بھی اعتراف فرمائے میں است میں است اللہ میں اعتراف فرمائے میں است میں است اللہ میں اعتراف فرمائے میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کے محاس و محامد کا بھی اعتراف فرمائے میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کے محاس و محامد کا بھی اعتراف فرمائے میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کے محاس و محامد کا بھی اعتراف فرمائے میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کے مطابق میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کی مطابق نامی اعتراف فرمائے میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کی مطابق میں دیا ہوئے سیدنا معاویہ کیا ہوئے کیا ہوئے کیوں کیا ہوئے کیا ہوئے کو سیدائی کو سیدنا معاویہ کیا ہوئی کو سیدنا ہوئے کیا ہوئے کیا ہوئی کیا ہوئے کیا ہوئی ک

"حضرت معاویہ کے محامد مناقب اپنی جگہ پر ہیں۔ ان کا ضرف صحابیت ہمی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ ضمابیت ہمی واجب الاحترام ہے۔ ان کی یہ ضدمت ہمی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیائے اسلام کو ایک جمند ان پر ایک جمند کیا اور دنیا ہیں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیح کر دیا۔ ان پر جو شخص لعن طعن کرتا ہے وہ بلاشبرزیاد تی کرتا ہے۔"

(ابوالاعلى مودودي، خلافت ولموكيت، ص ١٥٣، مطبوم ابريل ١٩٨٠ اداره ترجمان التر آن لابور)

سیدنا حسین کے سفر کوفد کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

" بلاشبه وه إبل عراق كى دعوت پريزيدكي حكومت كا تخته اللف كيلي تشريف لے جا

ر ہے تھے اور یزید کی حکومت انہیں برسر بغاوت سمجھتی تھی۔" (طافت و لموکیت، ص ۱۷۹) گر بعد ازاں جب کوفہ کے قریب پہنچ کر سیدنا حسین کو شیعان کوفہ و عراق کی غداری

اور بیعت حمین تورات ہوئے ابن زیاد و یزید کی بیعث کر لینے کی اطلاع کمی تو ملاب خلافت

ے دستبردار ہو کر سیدنا حسین بزید ہے مذاکرات ومصالحت کے لئے تیار ہوگے تھے چنانچہ مولانامودودی بزید کے پاس جانے کی حسینی پیشکش کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

ورودی پرید نے ہیں ہوت کی اس میں مصوری کے اور اس جانے دویا اس موری کی مصوری کی مصوری کی موری کی مار میں جانے دویا کی مرحد کی طرحت نکل جانے دویا مجھے کو بزید کے پاس لیے چلو۔ لیکن ان میں سے کوئی بات میں نہ مانی گئی اور اصر ارکیا گیا کہ آپ کو عبیداللہ بن زیاد (کوفہ کے گور نر) ہی کے پاس چلنا ہو گا۔ حضرت حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے کیونکہ مسلم بن محتورت حسین اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالہ کرنے کے لئے تیار نہ تھے کیونکہ مسلم بن محتور کے ساتھ جو مجھے وہ کر چکا تعاوہ انسیں معلوم تعا۔ آخر کار ان سے جنگ کی گئی۔"

( ابوالاعلى مودودى ، طافت ولموكيت، ص ١٨٠)

سید مودودی مزید فرماتے ہیں:-

دمثن کے دربار میں جو محجد بزید نے کیا اور کھا اس کے متعلق روایات مختلف ہیں۔
لیکن ال سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان
کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ:-

"میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم لوگوں کی اطاعت سے راضی تما۔ اللہ کی لعنت ہوا بن زیاد پر، خدا کی قسم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کومعاف کر دیتا۔" اور یہ کہ:" نام کی قسم سے مصرف میں است میں ایک میں قتل کے ایک میں است است میں است می

"خداکی قسم اسے حسین، میں تہارے مقابلے میں ہوتا تو تہیں قتل نہ کرتا۔ (۱۳۳۳)

پر بھی یہ سوال لازماً بیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گور ز

کو کیا سرادی ؟ حافظ ابن کیشر کھتے ہیں کہ اس نے ابن زیاد کو نہ کوئی سزادی، نہ اسے معزول
کیا، نہ اسے ملامت ہی کا کوئی خط لکھا۔ " (۱۳۳۳)

(ا بوالاعلى مودودي، خلافت وملوكيت، ص ٨١، حاشيه ٢٣٣، بمواله لمبرى ٣١٥٥ وابن الاثير ٢٩٨١-٢٩٩)-

(وحاشيهم، مواله البدايه والنمايه ٢٠٣١م)

اس سلط میں امام ابن تیمیہ نے یزید کے دربار میں سرحین کیائے جانے کی روایت کو مجھول السند بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جن محابہ (سیدناانس وابو برزہ اسلی وغیرہ) کی موجودگی اس موقع پریزید کے دربار میں بتلائی جاتی ہے، وہ شام کے بجائے عراق میں مقیم تھے اور اس لحاظ سے دمشق کے بجائے سرحین کوفہ میں دربار ابن زیاد میں لیجائے جانے کی روایت ہی قرین قیاس ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ ابن کثیر (م 200) نے اس پیرے کے آخر میں "والتد اعلم" بھی لکھا ہے۔ یعنی واقعہ کربلاکے سات سوسال بعد طبری (م ۱۳۱۰ھ) کی متعناد و درست و نا درست روایات کو دہراتے ہوئے ابن کثیر (م ۷۵۵ھ) خود پریشان میں کہ حقیقت حال واضح نہیں ہو پا رہی پس انہوں نے "والتد اعلم" (اللہ ہی بستر جانتا ہے) کہہ کر بات ختم فرمادی۔

نیز محققین کی کثیر تعداد کے زدیک فلیفہ کی حیثیت سے یزید کا ابن زیاد کو برسر عام ملاست کرنا اور قتل حسین سے اعلان برأت کرنا خفیہ خط کھنے سے ریادہ بڑا اقدام ہے۔ اور جس طرت سیدنا علی جیسی عظیم الر تبت ہتی اپنے پانچ سالہ دور خلافت میں مالک الاشتر و محمد بن ابی برجیے قاتلین عثمان کو نہ تواعلی مناصب سے برطرف کر پائی اور نہ ہی ان سے مصل وقت کی مجبوری کی بنا ہ پر قصاص عثمان لے یائی۔ اسی طرح یزید جیسی کم مرتب شخصیت بھی

مصلے وقت کی بنا، پر ابن زیاد کو سزانه دے پائی کیونکه اس صورت میں ابن زیاد کی جانب سے بغاوت کا خطرہ تعا اور اگر شیعال کوفہ کو بھی سیدنا حسین کو دعوت بیعت دے کر غداری کرنے کی سزا دی جاتی تو انتقام حسین کی آرمیں شیعال کوفہ کے قتل عام کا الزام مزید بھی یزید پرعائد ہوجاتا۔

یزید و بنوامیہ پر تنقید کرنے والے بنوعباس نے جوشیعان عراق و کوفہ اور اپنے ہم نب علوی وعباس بنوعاشم کی تائید واعانت سے ۱۳۳۴ھ میں اسلام کے نام پر بنوامیہ کا تخت اللئے میں کامیاب ہوئے، بنوامیہ کے ساتہ جوظلم و بربریت کا سلوک روا رکھا حتی کہ سیدنا معاویہ سمیت صحابہ و تابعین بنی امیہ کی قبریں تک اکھار کر جس ظلم و بے حرمتی کے مرتبب ہوئے، اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے علائہ مودودی فرماتے ہیں:-

"بنی امیہ کے دارالطنت دمشق کو فتح کرکے عباسی فوجوں نے وہاں قتل عام کیا جس میں پہاس ہزار آدی مارے گئے۔ ستر دن تک عامع بنی امیہ محصور وہ کا اصطبل بنی رہی۔ حضرت معاویہ سمیت تمام بنی امیہ کی قبریں محصود وہالی گئیں۔ مشام بن عبدالملک کی لاش قبر میں صحیح سلامت مل گئی تو اس کو کوڑوں سے بیٹا گیا۔ چند روز تک اسے منظر عام پر اٹھائے . رکھا گیا اور پھر جلا کراس کی راکھ اڑا دی گئی۔

بنوامیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی ترقیقی ہوئی لاشوں پر فرش بچا کر کھانا کھایا گیا۔
بھرے میں بنی امیہ کو قتل کرکے ان کی لاشیں ٹانگوں سے پکڑ کر تھینچی گئیں اور انہیں
مر کوں پر ڈال دیا گیا جان کتے آنہیں بمنبھوڑتے رہے۔ یہی کچھ کے اور مدینہ میں ان
کے ساتھ کیا گیا۔ "

(ا بوالاعلى مودودى، خلافت و لموكيت، ص ١٩٢-١٩٣، بموالد ابن الأثير، جهم، ص ١٩٣٣-١٩٣١-١٣٣١ والبدايدة ١٠، ص ٢٥ وابن خلدون، جهم، ص ١٣٣١-١٣٣١)-

اس پس منظر میں بنی امیہ کے خلاف عصر عباس (۱۳۲ - ۱۵۲ هے) میں مرتب ہونے والی تواریخ میں (تاریخ طبری، م ۱۳۱۰ه و با بعده) میں یزید و بنوامیہ کے بارہ بیں کیا کیا حسن سلوک روا نہ رکھا گیا ہوگا، بالخصوص واقعہ کر بلاو کردار یزید کے حوالہ سے کیا کیا کرمغرا کیال نہ کی ہوں گی، وہ محتاج بیان نہیں۔ پھر بھی بنی امیہ اتنے سخت جان تکلے کہ اس تمام کچھ کے باوجود ان کے حق میں مروی شبت روایات کو پوری طرح محو کرنا ممکن نہ ہوا۔

اور اسی عصر یزیدی میں عباسی تواریخ کی روایات کے مطابق پس ماندگان قافلہ حسینی بعث میں ماندگان قافلہ حسینی بعث میں معربے سلامت مدیر بہنچ گئے۔ اور دست در دست یزید کی حسینی پیشکش بھی باوجود کوشش

کے مونہ کی جاسی۔ والفصل ماشعدت برالأعداء۔

مولانا مودودی کی عظیم الثان علی و دین ضیات کے اعتراف کے باوجود ال کی تصنیف "خلافت و بلوگیت "کاردو تنقید کرنے والوں کا کمنا ہے کہ مولانا نے اپنے موقف کی تائید میں طبری و ابن الاثیر و ابن کثیر کے تین بنیادی مصادر تاریخ پر انحصار فرمایا ہے جو دراصل ایک ہی مصدر یعنی تاریخ الطبری (م ۳۱۰ هر) کا تسلسل ہیں، کیونکہ ابن اثیر (م ۳۳۰ هر) کی "البدایہ والنمایہ" کا منبع و مأفذ مسبری (م ۱۳۰۰ هر) کی "البدایہ والنمایہ" کا منبع و مأفذ طبری (م ۱۳۰۰ هر) کی "البدایہ والنمایہ" کا منبع و مأفذ طبری (م ۱۳۰۰ هر) کی الزدی (م ۱۳۰۰ کی مصادر تاریخ کے بارے هر) کی اکثر روایات "مقتل الحسین" و غیرہ سے لی ہیں۔ اور طبری کا خود اپنی تاریخ کے بارے میں کہتا ہے کہ روایات کی صحت و عدم صحت کی ذمہ داری مجد پر نہیں:۔ "دوینا کما دوی الینا-" جن طرح (صحیح یا ظلم) روایت ہم تک پہنچی ہم نے آگے بیان کردی۔

اور ابن کثیر ابنی تمام تر نقد و جرح کے باوجود فرماتے بیں کہ بہت سی روایات ناقابل اعتبار بیں گر جونکہ طبری و غیرہ نے بیان کردی بیں لہذا مجبوراً ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس پس منظر میں مدافعین اماست و خلافت یزید کا کھنا ہے کہ مولانا مودودی نے اس لٹریچر کو قطعاً نظر انداز فرما دیا ہے جو مشاهیر امت اور اکا بر اہل سنت کا تصنیف شدہ ہے اور جس سے اہل رفض و تشیع اور ان سے متاثر حضرات کی مشکوک روایات کے مقابلے میں نسبتاً بهتر تحقیقی مواد جس و نقد کی کموٹی پر پر کھنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ اس صمن میں بافعوص امام ابن تیمیہ جس و نقد کی کموٹی پر پر کھنے کے بعد سامنے آتا ہے۔ اس صمن میں بافعوص امام ابن تیمیہ (م ۲۲۸ھ) کی "منعاج السند" اور قاضی ابو بکر ابن العربی (م ۲۳۸ھ) نیز ان کے استاد امام ابل سنت و تصوف جمتہ الاسلام غزالی (م ۵۰ھ) کے فتوی بحق یزید کو نظر انداز فرمانا قابل مغور ہے۔ بہر حال اس سلسلہ میں خود مولانامودودی وصاحت فرماتے ہیں:۔

"وكالت كى بنيادى كمزوري

مافذ کی اس بحث کوختم کرکے آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ بات بھی واضح کر دینا جاہتا موں کہ میں نے قاضی ابو بکر ابن العزلی کی "العواصم من القواصم" امام ابن تیمیہ کی منہاج السنة" اور حضرت شاہ عبدالعزیز کی "تحفہ اثناع شرید" پر انحصار کیوں نہ کیا۔ میں ان بزرگوں کا نمایت عقیدت مند موں اور یہ بات میر سے حاشیہ خیال میں بھی کبی نمیں آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت وامانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نمیں۔ لیکن جس آئی کہ یہ لوگ اپنی دیانت وامانت اور صحت تحقیق کے لحاظ سے قابل اعتماد نمیں۔ لیکن جس وجہ سے اس مسئلے میں میں نے ان پر انحصار کرنے کے بجائے براہ راست اصل ماخذ سے خود

تعین کرنے اور اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا راستہ اختیار کیا وہ یہ ہے کہ ان تینول حضرات نے دراصل اپنی کتابیں تاریخ کی حیثیت سے بیان واقعات کے لئے نہیں بککہ شیعول کے شدید الزامات اور ان کی افراط و تغریط کے روبیں لکمی بیں جس کی وجہ سے عملاً ان کی حیثیت و کیل صفائی کی می ہو گئی ہے۔ اور وکالت خواہ وہ الزام کی ہویا صفائی کی، اس کی عین فطرت یہ ہوتی ہے کہ اس میں آدی اس مواد کی طرف رجوع کرتا ہے جس سے اس کا مقدر مصبوط ہوتا ہو اور اس مواد کو نظر انداز کردیتا ہے جس سے اس کا مقدر کر زور ہوجائے۔ خصوصیت کے ساتھ اس معالمہ میں قاضی ابو بکر تو صد سے تجاوز کر گئے ہیں جس سے کوئی ایسا شخص اچھا اثر نہیں ہے سکتا جس نے خود بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو۔ اس لئے میں نے ان کو جمور کر اصل تاریخی کتا بول سے واقعات معلوم کئے ہیں اور ان کو مر تب کرکے اپنے زیز بحث موضوع سے نتائج خود اخذ کئے ہیں۔"

(ا بوالاعلی مودودی، خلافت و لموکیت، لابور، اپریل ۱۹۸۰، ص ۲۲۰ صمیر، موالات و احتراصات بسلسله بحث محافت)

اس سلسلہ میں ناقدین سید مودودی کا کھنا ہے کہ خود مولانا مودودی بھی اپنے تمام تر تبر علمی کے باوجود لاشعوری طور پر اسی افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں جس کا مصداق انہوں نے مذکوہ ائمہ اہل سنت کو قرار دیا ہے۔

بہر حال جواز لحن یزید کے سلسلہ میں مولانا مودودی روایات نقل کرتے ہوئے مضرت عمر بن عبدالعزیز (م ۱۰۱ه) اور امام احمد بن منبل (م ۲۳۱ه) کا خصوصی حوالہ دیتے ہیں:-

"حضرت عمر بن عبدالعزیز کی مجلس میں ایک مرتبر ایک شخص نے یزید کا ذکر کرتے موئے "امیر الوسنین یزید" کے الفاظ استعمال کئے تو سخت ناراض ہو کر انہوں نے فرمایا:۔
تویزید کو امیر المؤمنین کھتا ہے؟ اور اسے بیس کوڑے لگوائے۔ (تمذیب التمذیب، ج ۱۱، ص

(راجع ابوالاعلى مودودي، علافت و ملوكيت، ص ١٨٣٠، حاشيه ٣٦)-

گراس روایت کے ہراہ ابن مجر عظانی ہی کی دوسری تصنیف "لیان المیزان" کی درج ذیل روایت کو مولانا محترم نے نقل نہیں فرمایا جس سے تصویر کا دوسرارخ سامنے آتا ہے:۔

"ابو عبدالرحمن عبدالله بن شورب كھتے ہيں كه ميں نے ابراميم بن ابى عبد كو كھتے

ہوئے سنا کہ:- میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یزید بن معاویہ پر "رحمتہ اللہ علیہ " کہتے ہوئے سنا ہے۔" (ابن مجر، لسان السیزان، ۱۰، ص ۲۹۳)

امام احمد بن منبل کے حوالہ سے ابن کثیر کے نقل کردہ قول کے بارے میں فرماتے

بين:-

"اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتب امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے پوچا:۔ یزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا:۔ میں کیے اس شخص پر لعنت نے کوں جس پر خدا نے لعنت کی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی:۔ فہل عسیتم ان تولیتم أن تفسدوا فی الأرض و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله- (معمد، ایت ۲۲-۲۲)

بعرتم ہے اس کے سوا اور کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ اگر تم فرما نروا ہوگئے توربین میں فساد برپا کرو کے اور قطع رحمی کرو گے ؟ ایسے ہی لوگ وہ بیں جن پراللہ نے لعنت کی ہے۔ ماد برپا کرو کے اور قطع رحمی کرو گے ؟ ایسے ہی لوگ وہ بیں جن پراللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ آیت پڑھ کرامام نے فرمایا:۔اس سے بڑا فساد اور اس سے بڑمی قطع رحمی اور کیا ہو

کی جس کا ارتکاب بزید نے کیا۔

امام احمد کے اس قول کو محمد بن عبدالرسول البرزنجی نے "الاشاعہ فی اخراط الساعہ"
میں اور ابن حجر العیشی نے "العسواعق المرقہ" میں نقل کیا ہے۔ گر علامہ سفارینی اور امام ابن
سیمیہ کھتے بھی کہ زیادہ معتبر روایات کی رو سے امام احمد یزید پر لعنت کرنے کو پسند نہیں
کرتے تھے۔ "(ابوالاملی مودودی، خونت و لموکیت، م ۱۸۳، ماشید ۲۳)۔

مولانا مودودی کے منقولہ اس بیان کے مطابق دو مختلف و متعناد باتیں سامنے آتی

بين-

ا- امام احمد لعن يزيّد كونس قرآنى سے ثابت كرتے تھے (بحوالہ عبداللہ بن احمد)-٢- امام احمد يزيد پر لعنت كرنے كو پسند نسيس كرتے تھے- (بحواله السفاريني و ابن تيميہ)

یمال سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ اگر امام احمد کے نزدیک لعن یزید نص قرآنی سے ثابت ہے تو پھر اس پر لعنت کو ناپسند کرنا ج معنی دارد؟

منیم الاست مولانا اضرف علی تمانوی کا درج ذیل بیان بھی قابل توج ہے کہ اس آیت میں یزید کا نام تولیا ہی نسیں گیا- پہلے اس کا مفسدین وقاطعین میں شمار ثابت کردیا

جائے تبوہ اس زمرہ میں آئے گا-

"آیت مذکوه میں نوع مفیدین و قاطعین پر لعنت آئی ہے۔اس سے فنی بزید پر کیسے استدلال ہو سکتا ہے۔ اور امام احمد بن صبل نے جواستدلال فرمایا ہے، اس میں تاویل کی جائے گی یعنی ان کان مسمم (اگریزیدان میں سے ہو) یامش اس کے لحن الظن بالمجتمد۔" جائے گی یعنی ان کان مسمم (اگریزیدان میں سے ہو) یامش اس کے لحن الظن بالمجتمد۔" (راجع المتنسیل الداد النتاوی جد ۵، م ۳۲۵-۳۲۵)

علاد ازیں قاضی أبو بگری العربی (م ۱۳۹۵ها) کی روایت کے مطابق امام احمد بن جنبل کی "کتاب الزحد" میں زابد وستقی تا بعین میں یزید کا تذکرہ سرفهرست تعا-

(قاضي ابوبكر ابن العربي، العواصم من القواصم، ص ٢٣٣)-

جواز فراہم کرنامشکل ہے۔··

یمی صورتحال واقعہ کر بلاوحرہ کے حوالہ سے مذکورہ مختلف وستعناوروایات کی ہے جبکہ واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد بھی سیدنا عبداللہ بن عمر وعبداللہ بن جعز طیار وعلی زین العابدین و محمد بن الخنفی، و دیگر اکا برقریش و بنی باشم سمیت کم و بیش تمام صحابہ واہل بیت رصی اللہ عنہ کا بیعت یزید کو وفات یزید تک برقرار رکھنا اور سیدنا حسین کا آخر وقت میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے کی بیش کش کرنا یزید کی شخصیت و ظافت کے حوالہ سے سفی و متصادم روایات کو مشکوک تر بنا دیتا ہے۔ بالصوص واقعہ حرہ کے موقع پر صحابی رسول سلم بن عقب الری کی دیر قیادت بارہ ہزار صحابہ و تا بعین پر مشمل لشکر یزید کے ہاتھوں جے اکا برقریش و بنی ہاشیان الری کی دیر قیادت بارہ ہزار صحابہ و تا بعین پر مشمل لشکر یزید کے ہاتھوں جے اکا برقریش و کی ہائیان کی عور توں سے بدسلوکی کی روایت کو درست قرار دینا بھی مشکوک ترقرار پاتا ہے۔ اور اس کی عور توں سے بدسلوکی کی روایت کو درست قرار دینا بھی مشکوک ترقرار پاتا ہے۔ اور اس کی عور توں سے بدسلوکی کی روایت کو درست قرار دینا بھی مشکوک ترقرار پاتا ہے۔ اور اس کی عبد بھی باقم بیعت یزید برقرار رکھنا اس بیسودہ روایت کے باطل ہونے کا بین شبوت ہے۔ حتی کہ ایالاتفاق بیعت یزید برقرار رکھنا اس بیسودہ روایت کے باطل ہونے کا بین شبوت ہے۔ حتی کہ ایسی روایت جودھویں صدی کی کی دینی جماعت کے بارے میں بھی گابل قبول نہیں کہ اس کے ارکان و صالحین ایک ہزار عفت ماب خواتین مدین کی عصمت دری کی میں، کہا کہ لشکر یزید میں شامل صحابہ و تابعین کے بارے میں ایسی روایت کو درخور اعتنا، سمجا

برمال واقع حرہ کے سلامیں باخیوں کے قتل عام اور لوٹ مارکی روایت سے سنگین ترمولانامودودی کی نقل کردہروایت ابن کثیر درج ذیل ہے:-"حتی قیل اند حبلت الف امرأة فی تلک الأیام من غیر زوج-"

(كماجاتا ہے كدان د نول ميں ايك برزار عورتيں زنا سے حاملہ بوئيں-)

(طافت و لوکیت، ص ۸۲، نیز ای مف کے ماشید ۲۵ میں درج ہے:- ای واقعہ کی تغصیلات کے لئے واحلہ ہو طبری، جس، ص ۲۲ تا ۲۹ تا ۳۷ - این الاثیر، جس، ص ۱۰ ستا ۱۳۱۳، البدایدوالناید، ج۸، مل ۲۲۱ تا ۲۲۱)-

مبری، جس می ۱۳۵۲ اس این الایر، چس می ۱۳۲۱ اس البداید والساید، می ۱۳۱۲ اس ۱۰ مرد، جس می ۱۳۱۲ اس کیر (م ۱۲۵۷ می این کرف این کیا این کیا گیا) کید کر کسی بیان کرف والے کا نام کے بغیر وفات بزید (۱۳۱۲ بیج الاول ۱۳۲۳ می صرف چند او پیلے (اواخر ۱۳۳۳ میں) اسیر لکر بزید، عمر رسیدہ صحابی رسول میں ملم بن عقب الری (م مرم ۱۳۳۵) کی زیر قیادت صحابہ و تا بعین پر مشتمل لکر بزید کے با تعول حرم مدنی میں ایک برار به تا بعی خواتین مدن کا زنا سے حالم بونا روایت کرنا جبکہ ایک ایک زنا کے لئے جار جار شرعی گوامول کے صاب سے جار ہرار عادل و شاہد گواہان صینی در کار بین، کمال تک قابل یعین و اعتبار ہے اور محمل کمال تک قابل نقین و اعتبار ہے اور کمال تک قابل نورین و رد و استقار ہے، اس کا اندازہ یول کرنا آسان رہے گا کہ جود صویل صدی کی کی دین جماعت کے سربراہ اور اس کے تربیت یافتہ علماء و صالحین پر "قیل "کمہ کمان تک قابل نورین و رد و استقار ہے، اس کا اندازہ یول کرنا آسان رہے گا کہ جود صویل کریں الزام ان ان کے سیاسی خالفین کی خواتین کے سلم میں عائد کر دیا جائے اور پر اگر وہ اس گھناؤ نے اور خوفتاک الزام کو باعث تذکیل و تو بین جائے ہوئے کم قرن اول کے باخیرت و باطل میں خواتین پر مبنی این کشیر سمیت جملہ مور خین مواب و تا بعین پر اس گھناؤ تی اور سنگین الزام تراشی پر مبنی این کشیر سمیت جملہ مور خین مواب کی دیر مور ایات عقل و در ایت اور اسلامی قانون شہادت کے سراسر منافی ہوئے کی ایس کرور و مجمول روایات عقل و در ایت اور اسلامی قانون شہادت کے سراسر منافی ہوئے برائر در ایس کی ترور و مجمول روایات عقل و در ایت اور اسلامی قانون شہادت کے سراسر منافی ہوئے برائر در سمی کا جواز فرانم ہوتا ہے ؟

مزید برال کیا خیال ہے بھن کے بارے میں یہی ابن کثیر واقعہ حرہ کے حوالہ سے بیان کرتے ہیں۔ اور جے مولانا محترم نے نقل کرنا مناسب خیال نہیں فرمایا یا بتقامنائے مسافل کرنا مناسب خیال نہیں فرمایا یا بتقامنائے مسافل کے سنجا جائے کہ آنجناب کی نظرول سے یہ روایات او جمل رہیں:۔

اوكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات ابل بيت النبوة ممن لم ينقض العهد ولابايع أحداً بعد بيعته ليزيد-"

· (ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٢)-

ترجمہ:- عبداللہ بن عمر بن خطاب اور اہل بیت نبوت کے قاندان ال لوگول میں شامل تھے جنہوں نے نہ تو بیعت (یزید) تورشی اور نہ ہی یزید کی بیعت کر لینے کے بعد کی اور کی بیعت کی۔
کی بیعت کی۔

۲- "وكذلك لم يخلع يزيد احد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن
 الحنفية فى ذلك فامتنع من ذلك اشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم فى يزيد، ورد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة-"

یرید کرد۔ اور اس طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کسی نے یزید کی بیعت نہ تورہی- اور عمد بن حنفیہ سے اس (بیعت پزید تورٹ نے) معاطع میں درخواست کی گئی تو انہوں نے سختی سے انکار کرویا اور ان (باغیوں) سے یزید کے بارے میں بحث و مجادلہ کیا اور انہوں نے یزید پر شراب نوشی اور بعض نمازوں کے قصا، کر دینے کے جو الزامات لگائے تھے، ان کو مسترد کرتے ہوئے یزید کی صفائی میں دلائل دیئے۔

سو۔ اسی سلسلہ میں براور حسنین سیدنا محمد بن علی، ابن المنفیہ نے سیدنا عبداللہ بن جمع طبیار وعلی زین العابدین وابن عمر وعیرہ کی طرح بیعت یزید پر سختی سے قائم رہتے ہوئے ابن کثیر ہی کی روایت کے مطابق یزید کے فت و فجور کی تردید میں باغیوں سے فرمایا:-

"وقد حضرته وأقمت عنده فرأيته مواظباً على الصلاة متحرياً للخير، يسأل عن الفقه، ملازماً للسنة-" (ابن كثير، البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٣)

ر جرد المار المارول المسلم المارول المسلم المارول المارول المارول المسلم المارول الما

فقر است نماز کا پابند، کارخیر میں سرگرم، فقر پر گفتگو کرنے والا اور پابند سنت پایا ہے۔

ان تمام روایات کو بیک وقت پیش نظر رکھتے ہوئے خواتین مدینہ کہ موجئ والی
روایت سراسر بالحل و ناقابل تسلیم قرار پاتی ہے جس کے مطابق (معاذ اللہ تم معاذق) جمر رسیدہ
معابی رسول مسلم بن عقر کے زیر قیادت معابہ و تا بعین پر مشمل لکریزیہ نے معابہ و
تا بعین پر مشمل باغیان مدینہ کی خواتین کی بے حرستی کی۔ اور (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ) ابن عمر
وابن جعر وابن النفید و علی زین العابدین سمیت اکثر معابہ وابل بیت فات اس جرم عظیم

سمو اپنی تمام زحن پرستی و غیر تمندی کے باوجود برداشت کرتے ہوئے بیعث بزیر ملکو این من کے علم العال اور ان ان کا اور معلق میں معادی کی داند ماہ معادی کی داند شدہ وی م

وفات يزيد تك على الاعلان بر وادر كما حق كه انني مرجه بعن فناس كى دينوارى كى ذاتى شادت دى - و خوذ بالله من شرور انفسنا و من سينات اعمالنا.

واقعہ کر بلاوحرہ کے بعد لنگریزید کے ہاتھوں سنگیاری کعبے سلد میں مولانامودودی

لکھتے ہیں:۔

مدن سے فارغ ہونے کے بعد وہی فوج جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں یہ اود عمم ہایا تھا، حضرت ابن زبیر سے لونے کے معظے کمہ پر حملہ آور ہوئی۔ اور اس نے منجنیقیں لگا کر فانہ کعبہ پر سنگباری کی۔ جس سے کعبگی ایک دیوار شکستہ ہو گئی۔ اگرچہ روایات یہ بھی بیں کہ انہوں نے کعبہ پر آگ بھی برسائی تھی، لیکن آگ لگنے کے کچھ اوروجوہ بھی بیان کئے جاتے ہیں۔ البتہ سنگ باری کا واقعہ متفق علیہ ہے۔ (۳۸)۔

(ا بوالاعلى مودودى، خوفت و لموكيت، لابود، ابريل ١٩٨٠، ص ١٨٨، بمواله (٣٨) الطبرى، جه، ص ٣٨٠- ابن الاثيرة ٣٠. ص ٣١٦- البدايه، ج٨ص ٣٢٥- تهذيب التهذيب، خ١١ ص ١٣٦)-

ای سلید میں بھی مولانا مودودی نے یہ بات واضع نہیں فرمائی کہ جس طرح لشکر ابن ربیر کے مر براہ سیدنا عبداللہ بن ربیر صحابی رسول تھے، اسی طرح لشکر یزید کے امیر سیدنا حصین بن نمیر بھی موف صحابی رسول تھے۔ نیز لشکر ابن ربیر کی طرح، لشکر یزید بھی صحابہ و تا بعین پر مشمل تما۔ جو بے حرستی کعبہ کا تصور بھی نہیں کرسکتے تھے۔ گر جو کمہ باغیان ظلافت یزید، مجد الحرام میں قلعہ بندتھ اور لشکر یزید ان سے کعبہ ظلی کروانا جابتا تما لہذا باہم لا آئی میں یہ افورسناک سانحہ بیش آیا۔ اس سلسلہ میں اختصار کو مخصوط رکھتے ہوئے علامہ شبی نعمانی کا درن ذیل بیان قابل توج ہے:۔

"شمان من مسائل العقد أن البغاة أذا تحصنوا بالكعبة لايمنع هذا عن قتالهم- ولذلك أمر النبى في وقعة الفتح بقتل أحدهم وهو متعلق باستار الكعبة- وأبن الزبير كأن أهل الشام من البغاة." (شبل النعان، رسالة الانتقاد)-

ترجہ:- بعر مسائل فقہ سے یہ بھی ہے کہ اگر باغی کعبہ میں قلعہ بند ہو جائیں، تو ان کی یہ پناہ گزینی، ان سے جنگ و قتال میں رکاوٹ نہیں بن سکتی- اور اس لئے نبی اللہ انے فتح کمہ کے موقع پر ایک کافر کے قتل کرنے کا حکم دے دیا تما جو غلاف کعبہ کے پردے پکڑے ہوئے تما۔ اور ابن زبیر بھی اہل شامی کے نزدیک باغیوں میں سے تھے۔

مولانامودودی جواز وعدم جواز لعن یزید کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں:-"عدم جواز کے قائلیں میں نمایاں ترین بزدگ امام غزالی اور امام بن تیمیہ ہیں-" (ابدالاعلی موددی، خونت و مرکبت، ص ۱۸۴، عاشیہ مسلس، ۲۸۹)

اس مد ے عرف یہ بر چلتا ہے کہ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ یزید پر لعنت جیجے

کو درست نہیں سمجے گراس سے یہ معلوم نہیں ہویاتا کہ امام غزالی (م ۵۰۵هـ) آج سے نوسو سال بہلے نہ صرف پزیر پر تعنت بعیجنا جائز نہیں شمجھے بلکہ باقاعدہ فتوی دیتے ہوئے اسے رحمتہ اللہ علیہ کھنا جائز ومستحب قرار دیتے ہیں اور ساتھ ہی اسی فتوی میں اسے صحیح الاسلام سمجھے ہوئے اس کو قتل حسین کا ذمہ دار سمجھے والے کو احمق قرار دیتے ہیں۔

اس سلسلہ میں ابن خلکان کی "وفیات الاعیان (ج ۱، ص ۲۵ می) میں درج تفصیلی فتوی غزالی کے علاوہ مولانا مودودی کے مصدر و ماضر تاریخ ابن کشیر میں بھی امام غزالی کے حوالہ سے درج ذیل عبارت ہے:-

"ومنع من شتمه و لعنه لأنه مسلم ولم يثبت بأنه رضى بقتل الحسين- وأما الترحم عليه فجائز بل مستحب بل نحن نترحم عليه فى جملة المسلمين و المؤمنين عموماً فى الصلاة-" (ابن كثير، البداية والنهاية، ج ١٢،

ترجمہ:- اور امام غزالی نے بزید کو براکھنے اور لعن طعن کرنے سے منع کیا ہے- کیونکہ وہ مسلمان ہے اور یہ بات ثابت شدہ نہیں کہ وہ قتل حسین پرراضی تما-

اور جال تک اس کے لئے دعائے رحمت (رحمت اللہ علیہ) کا تعلق ہے تووہ جا رَبکہ متب ہے۔ بلکہ ہم تمام مومنین و مسلمین کے لئے نماز میں دعائے رحمت بیں اس کے لئے ہم دعائے رحمت کرتے ہیں:۔ (ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین - یا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہه کر) -

نیز مولانامودودی کی اس تصنیف کے اس جملہ سے امام ابن تیمیہ کے بارے ہیں ہمی مرف اتنامطوم ہوتا ہے کہ وہ یزید پر لعنت بھیجنا درست نہیں سمجھے گریہ معلوم نہیں ہوتا کہ جس ابن تیمیہ کی لمانت و دیانت کو مولانیا مودودی قابل اعتماد قرار دے رہ بیں، وہ یزید کی امامت و ظافت کو ضرعاً و عملاً درست اور اسے قتل حسین سے بری الذم قرار دیتے ہیں۔ حتی کہ یزید کے دربار میں مر حسین لیجائے جانے کی روایت کو بھی مجھول السند اور درایتاً بھی کذب وافتراء قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں جن معابہ کی دربار یزید میں مر حسین لے جائے جانے کی دربار یزید میں مر حسین لے جائے جانے کے وقت موجودگی (سیدنا انس بن مالک و ابو برزہ و هیره) بتلائی جاتی ہوہ شام کے جانے مراق میں رہتے تھے۔وعلی حذا القیاس۔

ابن تیمیر، یزید کی امات و خلافت کو فرعاً درست ثابت کرنے کے علاہ یہ بمی فرائے بیں:-

ولم بامر بقتل الحسين ولا أظهر الفرح به ولا نكت بالقصيب على ثناياه، ولا حمل رأس الحسين الى الشام-" (أبن بييه، الوصة الكبرى)-نہ تو پزید نے قتل حسین کا مکم دیا اور نہ اس پر خوشی ظاہر کی۔ نہ ہی اس نے ان کے (کئے ہوئے سرکے) وانتوں پر جمعی کائی اور نہی جسین کا سرشام لے جایا گیا-یس یہ بیں دواکا بروائمہ اہل سنت جن کا یزید کے بارے میں شبت و مفصل نقط نظر مرف "عدم جواز کے قائلین میں نمایال ترین بزرگ امام غزالی اور امام ابن تیمیہ بیں" کے نا كافى جمله برحتم فرا ديا كيا ہے۔ جبكه حقيقت يہ ہے كه دنيا بعر ميں صديوں سے بسيلى موئى امت مسلم کے نوے فیصد سے زائد حصہ پر مشمل "احل سنت والجماعت" میں شاید ی كوئى ايسا بيكر جرأت وجسارت ثكل يائے كا جوامام احل سنت واحل تعوف جمته الاسلام ابو طد غزالی (م ۵۰۵ھ) اور امام احل سنت امام ابن تیمید (۲۸عھ) کے تبر علی کو چیلنج کر سكے- اور يزيد كے قتل حسين سے برى الدم اور رحمت الله عليہ ہونے نيز فرعى المت و ظافت پزید کے سلسلہ میں ان کے بیان کردہ دلائل کورد کرسکے۔ اور خود جماعت اسلامی کے لا کھوں وابٹ کان ومتائرین میں ہمی اکثریت یا کثرت تعداد کے حامل وہ سلنی و حنفی حضرات بیں جو امام غزالی وابن تیمیہ کی عظمت و تبحر علمی ودینی کے آگے شعوری و غیر شعوری طور پر سر سلیم مم کے ہوئے ہیں۔ اور جماعت سے وابت عوام وخواص میں تو شاید ہی کوئی ایسا زد موجو بقائمی موش و حواس ان حضرات کی عظمت و حیثیت کو چیلنج کر سکے۔ یا یزید کی فرعی امات و خلافت اور اسے رحمتہ اللہ علیہ نیز قتل حمین سے بری الدمہ قرار دینے میں غزالی وابن تیمیہ کے موقف کی تائید کرنے والے پر جماعت کے دروازے بند کر سکے۔اس کے ساتھ ساتھ ان حضرات محتربین کا نقط نظر می راہ احتدال سے متجاوز ہے جو سولانا سودودی کی "خلافت و ملوکیت" نیزان کی بعض دیگرشدید آراء کو جزوی یا کلی طور پر مستر د کرنے کے جوش میں اس کتاب کے اقتباسات و بعض دیگر آزاء کی بناء پران کی سنت نبوی و جماعت موالله يا بالغاظ ديگر عقائد "احل سنت و الجماعت" سے وابستی کومشکوک قرار ديتے ہيں۔ اور تغسير وحديث وسيرت سميت ان كى تمام عظيم الثان وعالكير اثرات كى حامل على وديني ضمات سے مرف نظر کرتے ہیں۔ مالانکہ، نہ مولانا مودودی "مفوظ عن التطاء" ہونے کے وعویدار بیں، اور نہ "ظافت و ملوکیت" کے مندرجات واجب الاتباع اور حرف الخربیں- اور نہ بی مولانا مودودی نے ان لاکھوں حنی وسلنی و دیگر مبالک احل سنت کے حال وابستان

جماعت علماء و خواص و عامت الناس کو کبی اشادتاً بی قابل دست یا جماعت کی رکنیت و مناصب کے نااحل قرار دیا ہے جواباست و خلافت و بلوکیت بیزیزید و بنوامیہ کے بارے میں "خلافت و بلوکیت" کے مندرجات اور مولانا مودودی کی بعض آراء سے اختلاف کرتے ہوئے اس سلسلہ میں امام غزالی و ابن تیمیہ حتی کہ علام محمود عباسی کے متاثری و معتقدی بیں اور ان برزگول کی تائید و تعلید میں یزید کی اباست و خلافت کو ضرعاً درست، اس کے لئے دمائے رحمت (رحمت اللہ علیہ) کو جائز و مستحب اور اسے قبل حمین و هیرہ سے بری الدر قرار دیتے ہیں۔ (اس حوالہ سے ایک اہم مثال فاصل دیوبند مولانا عام عثمانی مرحوم مدیر ابنامہ " قبل دیوبند مولانا عام عثمانی مرحوم مدیر ابنامہ " قبل دیوبند مولانا عام عثمانی مرحوم مدیر ابنامہ " قبل دیوبند مولانا مودودی و جماعت اسلامی کے منصفانہ دفاع و حمایت کے ماتہ ماتہ علیہ علیہ مود احمد عباسی کی "خلافت معاویہ و یزید" کے غیر مصنف مراح ناقدین سے بھی پوری علیہ شروعہ اور کامیانی کے ساتھ بربوں بنج آزمار ہے ہیں۔ وعلی حدا القیاس)۔

خود مولانامودودی اپنی تمام تر تحقیقات خلافت و ملوکیت کے باوجود محتاط تررویہ اختیار کرتے ہوئے ورویہ اختیار کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے کا مکین اکا براہل سنت کے بعض اسماء نقل کرنے کے

بداین بارے میں فراتے ہیں:-

"میرا اپنامیلان اس طرف ہے کہ صفات ملحونہ کے حاملین پر جامع طریقہ سے تو لعنت
کی جاسکتی ہے۔ (مثلاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ ظالموں پر خدا کی لعنت) گر کی شخص خاص پر متعین
طریقہ سے لعنت کرنا مناسب سیں۔ کیونکہ اگروہ زندہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بعد
میں توبہ کی توفیق عطا فرا دے۔ اور اگر مر چا ہو تو ہم سیں جانے کہ اس کا خاتمہ کس چیز پر موا
ہے۔ اس لئے ہمیں ایسے لوگوں کے خطر کانوں کو خطر کھنے پر اکتفا کرنا چاہیے اور لعنت سے
بر سیری کرنا اولی ہے۔ (عوف و لوکت، ص ۱۸۳، عاشہ ۲۷)۔

اسی سلید کلام میں یہ بھی پیش تظررہ کہ موانامودودی نے یزید کی جانب سے ہی ماندگان حسین کے سامنے قتل حسین سے اعلان برآت اور اظہار انجاء خم نیر برسمر دربار ابن ریاد کی دست کی روایات بقل قربائی ہیں اور اس کے بعد یہ سوال اشایا ہے کہ اگر ان روایات کو تسلیم کر لیاجائے تو پھر بھی سوال یہ اشتا ہے کہ اس نے ابن زیاد کو سرا کیوں نہیں دی۔ گر اس حوالہ سے یزید کو قتل حسین و واقعہ کر ہو کا جزدی یا بالواسطہ طور پر بھی ذمر دار قرار دینا مشعد داتھ برامت کے زدیک اس لئے ممکن نہیں کہ اس دلیل کی بنا، پرسیدنا علی کو صاف اللہ متعدد اللے برامت کے زدیک اس لئے ممکن نہیں کہ اس دلیل کی بنا، پرسیدنا علی کو صاف اللہ متعدد اللے برامت کی گرائش گائی ہے۔ مسلی نہیں کہ اس دلیل کی بنا، پرسیدنا علی کو صاف اللہ متعدد آگئی بالواسطہ طور پر ذمر دار قرار دینے والوں کے غلط موقعت کی تا تید کی گرائش گائی ہے۔

ظافت على (ووالحجده سرمضان ٢٠٠ه) على يش آمره مسائل واختلافات على موقف علوى كے حوالدے مولانا مودودى رقطرازين :-

بر جگ ے عین پہلے جو گفتگوان کے اور حضرت طلق وزیر کے در میان ہوئی اس میں حضرت طلق نے ان پر الزام لگا کہ آپ خون حثان کے ذمہ دار ہیں۔اور انہوں نے چواب میں فرمایا: لعن الله قتلة عثمان (حثان کے قا کول پر خداک احنت)۔(۲۳)

مین اس کے بعد بتدر تے وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے ہلے ہے جو حضرت حثان کے خلاف شورش پر پاکر نے لور بالا تر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تے۔
حتی کہ انہوں نے مالک من حارث الاشتر اور محد من الی بحر کو گورنری کے عمدے تک دے در آل حالیہ قل حثان میں ان دونوں صاحبول کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم کے خطرت علی کے بورے ذمانہ خلافت میں ہم کو صرف کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے 'جس کے خطرت کل کے بورے ذمانہ خلافت میں ہم کو صرف کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے 'جس کے خطرت کل کے بورے ذمانہ خلافت میں ہم کو صرف کی ایک کام ایسا نظر آتا ہے 'جس کے خطرت کل کے کے موا کوئی چارہ شمیں "۔

(ایدالاعلی مودودی علافت و طوکیت اواره ترجمان القرآن لابور ایریل ۱۹۸۰م من ۱۳۷-ماشیه ۷۲-موالدان کیر البدایه واقتمایه ع۲۰ س ۲۳- د حاشیه ۷۳-موالد البدایه عصمه ۲۳)- قتل عثمان کے براہ راست ذر دار قاتلین یعنی مالک الاشتر اور سیدنا علی کے گھر میں پرورش پانے والے ال کے سوتیے بیٹے محمد ابن ابی بکر کو نہ مرف خلافت علویہ میں تصاص عثمان میں قتل نہ کیاجا کا بلکہ قتل عثمان سے اپنے اعلان برات کے باوجود سیدنا علی تصاص عثمان کو بتقاصنا نے احوال یا بامر مجبوری، مصر و غیرہ کی گور نری کے عظیم انشان منعب پر فائز کیا۔ جبکہ بعد ازال سیدنا معاویہ نے ان قاتلین عثمان کو قصاص عثمان میں قتل کوایا۔ چنا نج بزید کے ابن زیاد کو گور نری سے معزول نہ کرنے یا سرانہ و بین کا میں قتل کوایا۔ چنا نج بزید کے ابن زیاد کو گور نری سے معزول نہ کرنے یا سرانہ و بین کا میں قتل کوایا۔ چنا نج بزید کے ابن زیاد کو گور نری سے معزول نہ کرنے یا سرانہ و مین سیدنا علی کے قتل عثمان سے سوال اشعانے والے جلیل القدر عالم و محقق مولانا مودودی بھی سیدنا علی کے قتل عثمان سے بری الدمہ ہونے پر شدت سے ایمان رکھنے کے باوجودر قبطر از بیں :۔

"مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گور نری کا عهده دینے کا فعل ایسا تھا، جس کو کسی تاویل سے بھی حق بجانب قرار دینے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اس بنا، پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی معذوری ظاہر کردی ہے۔"

(ا بوالاعلى مودودى، خلفت و لموكيت، اداره ترجمان التر آن، لابور، ابريل ١٩٨٠م، ص ٣٣٨٠-

المنميم سوالات واعترامنات بسنسار بحث فلانت)-

خلاصہ کلام یہ کہ بڑید کا ابن زیاد کو اس کی جانب سے عراق میں بغاوت کے امکان یا واقعہ کر بلا کے بعد انتقام حمین کی آرمیں مسلم بن عقیل کی بیعت کرنے اور تورشنے کے مجرم شیعال کو فی کے قتل عام کے الزام سے بہتے یا دیگر وجوہ و مصالح کی بنا، پر سزانہ وسے پانا، اس طرح کہ الواسطہ طور پر بھی شہادت حمین و واقعہ کر بلاکا ذمہ دار ثابت نہیں کر پاتا، جس طرح کہ جوتے ظیفہ راشد سیدنا علی کے قاتلین عثمان سے قصاص لینے کے بجائے انہیں بتقامنا نے اصوال یا بامر مجبوری یا دیگر وجوہ و مصالح کی بنا، پر اعلی مناصب پر فائز کرنے سے سیدنا علی کو بالواسطہ طور پر بھی قتل عثمان کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاسکتا۔

وقال تعالى: . وأقيموا الورن بالقسط ولاتخسروا الميران-

خاتمت الکلام کے طور پر یزید و کر بلاسمیت جملہ طیر منصوص تاریخی و تحقیقی امور میں سید مودودی کی رائے اور نتائج تحقیق ہے جماعتی سطح پر اختلاف رائے کی فراخدلانہ اجازت کے حوالہ سے مفکر جماعت اسلامی جناب خرم مراد کا درج ذیل بیان برطمی اہمیت کا حال ہے:۔

"ترجمان" کے لئے رہنما اصول سید مودودی کی یہ فکر ہے کہ معیار حق مرف اطہ اور سی سے رسول بیں۔ اور کی بھی انسان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تشکیل جماعت سے رسول بیں۔ اور کی بھی انسان کی رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تشکیل جماعت

کے وقت ان کی یہ ہدایت ہی ہمارے لئے رہنما ہے کہ نہ جماعت ان کی تحقیق ورائے پر پابندی ما کہ کرے اور نہ جماعت میں کوئی ان کی تحقیق ورائے مانے کا پابند ہو۔" (فرم مران دسائل دسائل، ملید "ترجیعی احراکی"، ایون اگست ۱۹۹۳ء)

جناب خرم مراد جملہ تاریخی واجتہادی امود میں مردر زمانہ کے ساتھ ساتھ سنی معلومات و حقائق منکشعن ہونے پر ادسمر نو تفکیر واجتہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فکر مودودی کے حوالہ سے یہ بمی بیان فرماتے ہیں ہ

سید مودودی نے اپنی گری ضات پر گرموددی کی جاپ گئے کی شدت ہے روک قام کی، اور ان کو معیار حق آئے گا کمی کو پابند نہیں کیا، تو مرف اس لئے کر داہ ضامی ال ان کے ہم سنر آئے ہیں بند کر کے زمین ۔ آج ان کی گر کے میج وارث وی ہونکتے ہیں جوان کی گرے میں فارث وی ہونکتے ہیں جوان کی گری ضات کی روشی میں، احتیاد و گر سے کام لیں۔ مامی کے اسیر نہوں، مال کے مناسب طریعے احتیاد کری اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس طرح انہوں نے اپنے مناسب طریعے احتیاد کری اور منتقبل کے تقیب بنیں، شبک جس طرح انہوں نے اپنے دیا نے یہ کیا۔ " (خرم مران انٹوات، ملیوم ترجمان احرائی "، اورون سنبر ۱۹۹۵ء) ۔

# 92+ شيخ الاسلام علامه ممد قرالدين سيالوي چشي

( بانی صدر جمعیت العلماء، پاکستان،

(1941)

شخ الاسلام علامہ محمد قرالدین سیالوی چنتی (۲۳، جمادی الله لی ۱۳۳۱ه-۱۰ ارمعتان اوسور اسلام علامہ محمد قرالدین سیالوں کے متاز ومعروف علماء و مشائع میں سے بیس۔ آپ عربی، فارس، اردو اور بنجا بی زبانوں کے عالم و عارف نیز علوم نظیہ و عقلیہ و دوحانیہ سے کماحتہ آرستہ و پیراستہ تعے۔ آپ ۱۹۳۱ء میں منعقدہ "آل اندیاسی کا نفر نس" بناری میں ممتاز و نمایاں رہے۔ قائد اعظم کے شانہ بشانہ ترکیک پاکستان نیز تحریک آزادی کشمیر، ترکیک ختم بنوت، ترکیک نظام مصطفیٰ اور دیگر قوی و لی تحریکات میں بھی بڑھ چڑھ کر مرکم عمل رہے۔ سی حننی علماء و مشائع کی اہم تنظیم "جمعیت العلماء پاکستان" کی تامیس و تنظیم و تشکیل کے ختلف مراصل آپ ہی کی خصوصی توجہ اور وسیح الاثر قیادت میں پایہ تحکیل و عنوی و جوہات کی بنا، پر عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے گر بحیثیت سجادہ نشین آستانہ عالیہ وجوہات کی بنا، پر عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے گر بحیثیت سجادہ نشین آستانہ عالیہ وجوہات کی بنا، پر عملی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے گر بحیثیت سجادہ نشین آستانہ عالیہ و جنتیہ سیال ہریون نیزایک توی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے اس کے آپ کے جمعیت سیال ہی حیثیت سیال ہریون نیزایک توی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے آپ کے جنتیہ سیال ہریون نیزایک توی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے جنتیہ سیال ہریون نیزایک توی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے سے سے سات سے کنارہ کش ہوگئے گئی وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے سیال ہیں ایک تائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے سیال ہیں ایک تائی و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے سیال ہی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے ساتھ کی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے ساتھ کے سے سیال کر بیٹیوں کی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے سے سیال کی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کے ساتھ کی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کی سے سیال کی ساتھ کی سطح کے قائد و عالم وروحانی پیشواکی حیثیت سے آپ کی ساتھ کی ساتھ کی سے ساتھ کی س

فیض عام کاسلہ تادم آخر جاری و ساری رہا۔ جس سے آج تک لاکھوں معتقدین اور دیگر اہل اسلام برابر ستفید ہور ہے ہیں۔ آپ "محیثی درگاہ صلی اجمیر شریف" کے ممتاز کارکن کی حیثیت سے عرصہ دراز تک نہایت اعلی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اور ۱۹۷۰ کے لگ میٹیت سے عرصہ دراز تک نہایت اعلی خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اور ۱۹۷۰ کے لگ میٹی علما، واعیان "جمعیت علمائے پاکتان" کی جانب سے اتفاق رائے سے اجلاس عام منعقدہ کراجی میں مشرقی و مغربی پاکتان کے علما، ومثل نیز عرب و مسلم ممالک کے سفرا، و وفود کی موجودگی میں آپ کو "شیخ الاسلام" کے منصب جلیلہ پر فائز کیا گیا۔ بعد ازال ۱۳ اگت ۱۹۸۱، کو پاکتان گی جانب سے "ستارہ امتیاز" کا اعزاز حاصل ہوا۔ جو ۲۲۳ ماری ۱۹۸۲، کو پر صدر محمد محمد الدین پر حکومت پاکتان کی جانب سے "ستارہ امتیاز" کا اعزاز حاصل ہوا۔ جو ۲۲۳ ماری ۱۹۸۲، کو یوم پاکتان کے موقع پر صدر محمد محمد الدین سے آپ کے جانشین محترم علامہ محمد حمید الدین سیالوی سجادہ نشین آستانہ حالیہ سیال شریف (مرگودھا) نے وصول فرمایا۔

شخ الاسلام محمد قرالدین سیانوی کی متعدد تصانیف میں انکی سوسے زائد صفحات پر مشمل، ۱۳۵۱ ه میں تالیف شده "مختصر اور جامع تصنیف "مذہب شیعه" خصوص اجمیت اور لازوال و بیمثال شہرت کی حامل ہے۔ جس میں شیع اثنا عشریہ جعفریہ کے عقیدہ تحریف قرآن، محابہ کرام سے مروی ذخیرہ صدیث و سنت رسول صلی اطد علیہ وسلم کے انکار نیز انکار امات و ظلافت سیدنا ابو بکر و عثر و عثمان و توبین و تکغیر محابہ کرام اور تقیہ و متعہ سمیت مختلف امور پر کتب شیعہ کے حوالہ سے مدلل و مسکت مباحث یکجا کر دئیے گئے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکتان کے تمام سنی حنی علماء و مشائع و ائمہ و مدرسین نیز عامت المسلمین صرف اسی ایک مختصر و جامع کتاب کا بغور مطالعہ فرمالیں تو اعل تشیع کی قطعی وجوہ کشمیر کی معرفت کے لئے کافی و شافی ہے۔

ای منزد و بیمثال تصنیف کے ساتھ اگر اس کے تقریباً ربع صدی بعد تصنیف شدہ مولانا محمد منظور نعمانی کی عظیم الثان تصنیف "ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت" نیر "خمینی اور شیع کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ فیصلہ" کا بھی مطالعہ فرما لیا جائے تو نقش اول و ثانی و ثالث کی ترتیب زمانی کے ساتھ رفض و تشیع کے بارے میں متذبذب و ساکت علما، و مثائح انشا، اللہ سکوت و تذبذب کے چنگل سے یکسر نجات پالیں کے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسم و جماعت صحابہ سے منحرف اعمل رفض و تشیع کے بارے میں مداحت و مصالحت کی روش ترک کر دینے پر مجبور و عنداللہ ماجور مول کے۔ چنانی اس عظیم کتاب کے مصالحت کی روش ترک کر دینے پر مجبور و عنداللہ ماجور مول گے۔ چنانی اس عظیم کتاب کے

تعارف مي حضرت الجابد مولانا محد عبدالعزيز افندى تركى دوى فرمات بين :--

یہ رسالہ مذھبی تعصب کو در کنار رکھ کر سرض وجود میں آیا ہے۔ موتف رسالہ عذا کے مقصد پراس رسالہ کا ایک ایک کلہ واضح دلیل ہے کہ است مرحوسر کو صمیح داستہ دکھانا اور غلط اور گراہ راستہ کے متعلق خطرات واضح کرنا ہے کہ ہر شخص اپنی صوا بدید سے اپنی وزندگی کا صمیح لائحتہ العمل تیار کر سکے۔"

(د حب شيد مولف، شيخ الاسلام ممد قرالدي سيالوي، ص م، تعارف اذ موالتا عبدالعزيز اتخدى،

شائع كده كمترمنياء شمس الاسلام، سيال فريعت، مطبور اددويريس اليور عداده-

علامر سیالوی اپنی مذکورہ مشہور و معروف تصنیف میں قاتلین سیدنا حسین کے سلسلہ میں زیاتے ہیں:-

اب ذرا تمورا ساغور اس بات پر بھی کرلیں کہ امام عالی مقام سید تا حسین بی علی کو کی اب ذرا تمورا ساغور اس بات پر بھی کرلیں کہ امام عالی مقام سید کیا اور وہ کون لوگ تمے جنہوں نے کمرو فریب کے ساتھ لاتعداو دعوت نامے لکھے تھے:-

احتجاج طبرس صفحہ 102، حضرت سیدنا الم زین العابدی کوفیوں کو خطاب کرکے فراتے ہیں کہ:- تم نہیں جانے کہ تم ہی لوگوں نے میرے والع ماجد کی طرف خط کھے اور تم ہی لوگوں نے میرے والع ماجد کی طرف خط کھے اور تم ہی لوگوں نے اپنی طرف سے عمد و پیمان با تدھے، بیعت کی اور تم ہی لوگوں نے اپنی طرف سے عمد و پیمان با تدھے، بیعت کی اور تم ہی لوگوں نے ان کو شہید کیا اور ان کو تکلیفیں دی- پس جو ظلم تم نے کمائے ان کی وج سے ہلاکت ہے تمارے لئے اور تمارے برے اور اوول کے لئے۔

تم رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طرف کس آنکدے دیکھو کے جب آنمفرت ملی الله علیه وسلم فرمائیں کے الله علیه وسلم فرمائیں است سے سی ہو۔" (قراعدی سیالوی، دسب شید، ص عام، مطبور الدی سیالوی، دسب شید، ص عام، مطبور الدین، لابور، عداده)-

علادہ ازیں علامہ سیالوی اپنے مشہور و معروف وصیت نامر میں امامت و ظافت سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی ومقام سیدنامعاویہ رمنی اللہ عنهم کے حوالہ سے فرماتے بیں:-

"اشهد أن لا اله ألا الله وحده لا شريك له و اشهد أن سيدنا و شفيعنا في الدارين محمداً عبده و رسوله-

و اشهد أن سيدنا ابابكر الصديق رضى الله تعالى عنه، و أن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه، و أن سيدنا عثمان بن عفان رضى الله تعالى عند، و أن سيدنا على بن ابى طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، خلفاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه و سلم بالترتيب العلوم المتوارث بالأخبار المتواترة، وكل من انكر خلافة أحد منهم فهو كافر-

و أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه و آله و صحبه وسلم كلهم عدول صدوق نجوم الاهتداء، رضوان الله تعالى علهيم اجمعين و اياك ثم اياك عن قول سوء فى حق أحد منهم واعلم أن المناقشة بين سيدنا على رضى الله تعالى عنه و يبى سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه نضعها بمنزلة المتشابهات مالنا أن نريب فى منزلتهم و مرتبتهم و عظمتهم؟ كيف و هم اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه وسلم و قد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه وسلم و قد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله و صحبه

"و أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم-"

نعم فضل على رضى الله عنه على معاوية رضى الله عنه امر معتقد منتقد لاشك فيه- لكن لا ننكر فضل المفضول عليه-"

(انواد قرید، موکنه قاری عکام احمد، منی واداله فتاه آستانه عالیه سیال خریعت، وصیت ناسه) (ص ۱۹۳۱ – ۱۳۳۳، مطبور لهبود طبع اول، ایریل ۱۹۹۱)

ترجمہ:- میں گوائی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں۔ اس کا کوئی فریک نہیں۔ اس کا کوئی فریک نہیں۔ اور میں گوائی دیتا ہوں کہ یقیناً ہمارے آقا اور ہر دوجال میں ہمارے شفیع حضرت محد اللہ اللہ کے عبد اور اس کے رسول ہیں۔

اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہول کہ سیدنا ابو بکر صدیت رصی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر بن انطاب رصی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عمر بن انطاب رصی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اخبار متواترہ سے ثابت شدہ مشہور و معلوم ترتیب کے مطابق رسول اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و صحبہ و سلم کے خلفاء ہیں۔ اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک کی خلاف کی خلاف کا انکار کرے تو وہ کافر ہے۔

اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآکہ وصحبہ وسلم کے تمام صحابہ انتہائی عادل، سے اور بدایت کے ستارے بیں۔ رصوان اللہ تعالیٰ علیم الجمعین۔ اور خبردار ان میں سے کی ایک کے بارے میں بمی کوئی نازیا کلمہ استعمال کرنے سے سختی سے اجتناب کرنا۔ اور یہ بات سمجہ

لے کہ سیدنا علی و معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنما کے بابی زاع کو ہم متشابہ امور کے درجہ میں رکھیں گے۔ ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ہم ان کے مقام و مرتبہ میں کسی قسم کا شک کریں۔ جبکہ وہ سب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آکہ وصحبہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ اور رسول اللہ تعالیٰ علیہ و آکہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:۔

ميرے محابے كے بارے ميں الله سے ڈرو، اللہ سے ڈرو-

نيز فرما يا كه:-

میرے معابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کروگے، ہدایت پاؤگے۔ البتہ علی رضی اللہ عز کی معاویہ رضی اللہ عزیر فضیلت ایک مسلم و محکم امر ہے جس میں کوئی شک نہیں لیکن جن پر انہیں فضیلت دی گئی ہے، ان (سیدنامعاویہ) کی فضیلت کا بھی ہم انکار نہیں کرتے۔

اسی سلسلہ کلام میں سیدنا معاویہ اور ان کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی توبین و تنقیص پرمبنی تاریخی روایات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہی:-

"واعلم أن الروايات التي تدل على تفصيل تلك المناقشة فاما منقول الطبرى المؤرخ، فهو مردود الرواية بحسب تصريح كتب أسماء الرجالوهذا ابن جرير الطبرى شيعى بلا ريب- و اما ابن جرير الطبرى المفسر فهو من الثقات- و اما المنقول عن ابن قتيبه صاحب "الامامة والسياسة" فهو كذاب وضاع- واما المنقول عن الواقدى المؤرخ، فهو كذلك لم يوعنه، ولم يعتمد على روايته-

وأمر متيقى بأن فى روايات تلك المناقشة دخل دخيل من قبل الوضا عين الكذابين فكيف نقتضى اثرهم و نخالف الأمر المتيقى بأن سيدنا معاوية رضى الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه بلا ريب و بلاشك، و أنه كاتب الوحي وأنه أخ لأم المؤمنين رضى الله تعالى عنها، وأنه قامع فتن اليهود بالشام والعراق، وأن حكمته أخمدت نار العجم كمالا يخفى-"

(قارى غلام احمد، انوار قمريد، وصيت نامه قمر الدين سيالوي، ص ٣٣٢ - ٢٣٥)-

ترجمہ:- اور یادر کھیں کہ وہ تمام روایات جوان (سیدناعلیؓ ومعاویؓ) کے باہم اختلافات کی تفصیل میں وارد بیں، وہ یا تو مورخ طبری سے مروی بیں جو اسماء الرجال کی کتابوں کی مراحت کے مطابق مردود الروایت ہے۔ اوریہ ابن جریر طبری بلاشک و شبہ شیعہ ہے۔ البت

دومسرے ابن جریر طبری جوصاحب تفسیر بیں، وہ معتبر حضرات میں ہے بیں۔

اور یا پھر یہ روایات "اللامر والسیام" والے ابن تخیب سے منقول بیں جو سراسر جھوٹا اور افترا، پرداز ہے۔ اور یا پھر یہ روایات مؤرخ واقدی سے روایت شدہ بیں۔ تووہ بھی ایسا بی سے نہ تو اس سے کوئی روایت (حدیث) لی گئی ہے اور نہ بی اس کی روایت کو قابل اعتماد قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ (سیدنا علی ومعاویہ کے ورمیان) اس بابمی نزاع و اختلاف میں جعلی روایات گھر کر واخل کر اختلاف میں جعلی روایات گھر کر واخل کر دوئی ہیں۔

پس ہم ان کے نقش قدم پر جل کران (مشکوک) روایات کی بناء پر کیسے فیصلہ کرسکتے ہیں۔ اور اس یقینی امر کے خلاف کس طرح جاسکتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بلاشک و شبہ رسول اللہ منافی آئی اس کے معالی عندا کے معالی عندا کے بعائی اللہ منافی آئی آئی کے معالی، کا تب وی اور ام المؤمنین (سیدہ ام حبیبہ) رضی اللہ تعالیٰ عندا کے بعائی آئیں۔ نیز شام و عراق سے یہود کے فتنوں کا قلع قمع کرنے والے ہیں اور ان کی حکمت نے اسکندہ عجم کو مرد کردیا جیسا کہ مخفی نہیں۔

شیع مذہب کے بارے میں فرماتے ہیں:-

"اس مذہب سے زیادہ گندہ غلیظ پلید مذہب میں نے نہیں دیکھا۔ تمام فرقول کی کتابول کا مطالعہ کیا۔ یعنی یہود و نصاری، زر تشت، ہندہ مرزائی وغیرہ، تمامیوں سے زیادہ غلیظ مذہب یہ ہے۔ اس کا بانی عبداللہ بن سبا ہے جس نے بظاہر اسلام قبول کرکے اپنا نام عبداللہ رکھوایا۔ اس کو حضرت علی نے فی النار کیا۔ لغ۔

اس عبداللہ بن سبانے شیعہ فرقہ کی بنیاد ڈالی-ان کی کتا بول میں بہت گندے سائل طلح بیں، ان کے محتمد مولوی لوگ عوام کو بتاتے نہیں بیں- لخ-

ان كى كتابوں ميں متعد كا بيان ايسا كندہ اور غليظ نفسانی خواہشات كے ماتحت ہے جو اہل اسلام تو در كنار غيرت مند كفار مبى بسند نہيں كرتے۔ ديكميں ان كى كتاب "الاستبصار"، ص ٢٦ تا ٨٣٠ج ٣، ابواب----لخ-"

(انوار قريه مؤلف قارى علام احمد، لابور، ١٩٩١، ص ١٢١)-

"علادہ ازیں ان کی کتاب صافی شرح کافی میں ہے کہ جو موجودہ قرآن مجید ہے اس کا ایک حرف بھی صحیح نہیں، اصل قرآن کو امام مہدی لے کر غار میں بطے گئے۔ اور پھر افسوس ایک حرف بھی صحیح نہیں، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس پر تھوہتے ہیں ہے کہ یہ کمدوبات حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس پر تھوہتے ہیں

(معاذ الله)- (انوار قريه، ص ٢٤٢)-

شیع عقیدہ "بدأ" کے حوالہ سے فرمایا:-

شیعہ کی کتابوں میں ہے کہ خدا بھی بھول جاتا ہے جس طرح یہودیوں نے تورات میں لکھا ہے کہ خدا مخلوق کو پیدا کر کے پچھتا یا اور دلگیر ہوا (معاذ اللہ)-

(قارى عكم احمد، انوار قريد، ص ٢٧١)-

شید کے " تقیہ" (حبِ مرورت اپنے اصل عقیدہ کے بر خلاف ظاہر کرنا) کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

"اس مذہب کا سب سے بڑا مسئلہ جو انہیں ہر جگہ کام آتا ہے تقیہ ہے۔ یہ کھتے ہیں کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بھی تقیہ کیا۔ حضرت علی نے بھی تقیہ کیا۔ آئمہ اطہار نے بھی تقیہ کیا۔ (معاذ اللہ ثم معاذ اللہ)۔

(قارى موم احد، انواد قريه، ص ١٠١٠)-

انهی ملفوظات میں مرقوم ہے:-

"حفور غریب نواز رحمت الله علیہ نے فرمایا کہ حضرات صدیق اکبر و عمر فاروق، عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنهم کے متعلق شیعہ لوگوں نے حضرت زید بن زین العابدین سے دریافت کیا کہ ان اصحاب ثلاثہ کے متعلق کیا فرماتے ہو؟ انہوں نے فرمایا:۔ وہ ہمارے مذہب کے پیشوا ہیں خلفاء برحق ہیں۔ یہ س کر کھنے لگے:۔ تیرے والد تو ہمارے امام تھے تم ہمارے امام نہیں ہو۔ امام صاحب نے سامعین سے استفیار فرمایا یہ لوگ کیا کھر رہے ہیں ؟ جو سارے امام ضاحب نے سامعین سے استفیار فرمایا یہ لوگ کیا کھر رہے ہیں ؟ جو اب دیا گیا کہ ایسا ایسا کھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا:۔ "رفعنونا الیوم" (آج انہوں نے ہمیں جمور دیا) ہم سے دور ہو گئے اس وقت سے ان کا نام رافعنی ہے۔"

سیدنا ابوبکر کو فوری طور پر خلیفته الرسول منتخب کرنے نیز دیگر متعلقه امور کے بارے میں سیدنا اللی سیدنا علی میں سیدنا علی سیدنا کے علاوہ یہ بھی فرمایا کہ بار حوال پارہ بھی دیکھنا، چنانچ فرماتے ہیں:-

"جب صبح کومیں اٹھا تو بار حویں سپارہ کو دیکھا تو تردید شیعہ میں کتاب لکھنے کا ارادہ کیا۔ یہی کتاب جس کا نام مذہب شیعہ رکھا ہے۔" (انوار قریہ، ص ۱۳۳)۔

اپنی تصنیف "مذحب شیع" کے بارے میں فراتے ہیں:۔

"اس کاایک نفرشاہ ایران کے وزیر کو بھیجا گیا۔اس نے اس کی تحسین کی اور جواب کھا کہ کتاب لکھنے والے نے برمسی اچھی کتاب لکھی ہے۔ اور تمام حوالہ جات صبح ہیں۔ آج تک اس کا ایسی کتاب نہیں دیکھی۔اس کتاب کو لکھے ہوئے گیارہ سال ہو چکے ہیں۔ آج تک اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔

ایک دفعہ حکومت کا ایک بہت بڑا الدم پولیس کا افسریهال آیا۔ اس نے ایک نفہ لیکر دوبہر سوتے وقت مطالعہ کیا۔ ظہر کو اٹھا تو کھنے لگا:۔ میں دوبہر کو شیعہ تھا، ظہر کو اٹھا ہول تو سنی ہوں۔ اس کتاب کے پڑھنے سے مجھے بھی یقین ہوگیا ہے کہ مذہب شیعہ باطل فرقہ اور مذہب ابل سنت برحق ہے۔ آج شیعہ مذہب سے توبہ کرچکا ہوں۔

اس کتاب کا جواب دینے کے لئے شیعہ لوگوں کو محض ایک صورت ہی سامنے ہے۔
وہ یہ کہ اپنی تمام کتابیں جلادیں تواس کتاب کا اثلا کر سکتے ہیں، ور نہ ناممکن ہے۔ اگر کہیں
کہ یہ عبار تیں ہماری کتا ہوں میں نہیں تب ہی کوئی نہیں مانے گا۔ کیونکہ کتا ہوں میں موجود
عبارات جب سامنے آئیں گی تو جھوٹے ثابت ہوں گے۔ اور اگر کھیں لکھنے والے نے ترجمہ
غلط کیا ہے تب ہی جھوٹے ہیں، خود ہی ترجمہ کرلیں تواس کتاب کو صحیح اور درست کھنے
کے سواا نہیں کوئی چارہ نہ ہوگا۔"

(قارى غلام احمد، انوار قريه، فابور، ايريل ١٩٩١، ص ١٩٦٥-١٩١١)

فلاصہ کلام یہ کہ شیخ الاسلام علامہ محمد قر الدین سپالوی نہ مرف احل تشیع کو کافر اور دائرہ اسلام سے قطعاً خارج قرار دیتے ہیں بلکہ عقیدہ اہل سنت والجماعت پر سختی سے کار بند مہوتے ہوئے سیدنا ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی احد عنهم کی ترتیب معلوم اماست و خلافت و فعدات کو عقائد اسلام کا جزولا ینفک سمجھتے ہیں۔ نیز تمام صحابہ کرام کے عادل وصادق و نجوم فصلیت کو عقائد اسلام کا جزولا ینفک سمجھتے ہیں۔ نیز تمام صحابہ کرام کے عادل وصادق و نجوم

العدى مونے پر ايمان ركھتے موئے سيدنا على ومعاوية اور ان كے عامی صحابہ كرام كے ہاہم اختلافات كومت اب امور قرار ديتے ہيں اور كى صحابى كے بارے ميں كوئى نازبا بات كھنے سے سختی سے اجتناب كى وصيت فرماتے ہيں۔

نیز درجہ بدرجہ سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان و علی رمنی اللہ عنہم کی فصلیت و امات و طافت پر اعتقاد پر کھتے ہوئے سیدنا علی کو سیدنا معاویہ سے افصل تسلیم فرماتے ہیں گراس کے باوجود سیدنا معاویہ کی عظمت و فصلیت کے اعتراف کی وصیت کرتے ہوئے ومناحت فرماتے ہیں کہ وہ صحابی رسول "، کا تب وی اور بردار ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ رمنی اللہ تعالی عنہما ہونے کی حیثیت سے صاحب فصیلت وواجب الاحترام ہے۔

نیزابن جریر طبری (مؤلف "تاریخ الامم والملوک" یعنی تاریخ الطبری) کو بلاشک و شبه شیعه اور واقدی کو ناقابل اعتماد قرار دیتے ہیں۔ "اللامر والسیام" کے مؤلف ابن قتیبہ کو کذاب و جعل ساز قرار دیتے ہیں۔ (اس کتاب کے بارے میں مفقین کا کہنا ہے کہ اس کی ابن قتیبہ کہ جانب نسبت ثابت شدہ نہیں بلکہ یہ مشہور سنی العقیدہ محدث و مؤرخ ابن قتیب صاحب کتاب "المعارف" و "عیون الأخبار" و "تاویل مختلف الحدیث" وغیرہ سے علیحدہ کی شیعی مصنف کی تصنیف ہے جس کی کنیت بھی ابن قتیبہ گھر کر اسے مشہور ابن قتیبہ ثابت کرنے سے منصوص شیعی مقاصد کی شمیل مقصود ہے)۔

( الاحظ مو اردو دائرہ معارف اسلامیہ، مطبوعہ جاسمہ بنجاب، مقاله ابن قتیبہ و دیگر مصادر جن میں تصانیف ابن قتیب میں مذکورہ کتاب کی شمولیت مشکوک قرار دی گئی ہے)۔

چنانچ علامہ سیالوی کے ان بیانات کی روشی میں سیدنا علی و معاویہ کے باہی زاع، مثاجرات صحابہ وواقدی جیے بنیادی مثاجرات صحابہ وواقعہ کر بلاکے بارے میں راویوں بالخصوص کتب طبری و واقدی جیے بنیادی مصادر کی روایات مشکوک و غیر معتبر اور قابل تحقیق و تنقید بیں۔ جبکہ سیدنا معاویہ کا بحیثیت صحابی رسول شائیلہ کا تب وی اور برادر ام الموسنین ہونا امریقینی و معلوم ہے۔ اس طرح قتل حسین و واقعہ کر بلاکی ذمہ داری بھی بنیادی طور پر شیعان کوفہ و عراق پر عائد ہوتی ہے اور خود کتب شیعہ میں موجود تصریحات ائمہ سے ثابت شدہ ہے۔

واقعہ حرہ میں لئکریزید کے ہاتھوں ہزاروں باغیان مدینہ کے قتل عام وغیرہ کی روایات کے راوی امام زہری ہی سے فلک والی روایت بھی مروی ہے۔ اس حوالہ سے علامہ سیالوی فرماتے ہیں:-

"فدك والى روايت ميں ايك شخص محمد بن مسلم ہے، جس كو ابن شهاب زمرى بمى

کھتے ہیں۔ مرف یہی روای یہ روایت کرتا ہے، اس کے ساتھ دوسرا کوئی شاہد نہیں۔ اور یہ ابن شہب رہری اہل تشیع کی اصول کافی میں بیسیوں جگہ پر روایتیں کرتا نظر آتا ہے۔ اور اہل تشیع کی "فروع کافی" نے تو اس کی روایتوں کے بل ہوتے پر کتاب کی شکل اختیار کی اہل تشیع کی "فروع کافی" نے تو اس کی روایتوں کے بل ہوتے پر کتاب کی شکل اختیار کی

تو بھائیو! اہل تشیع کے اس قدر مشہور اور معرف کثیر الوایت آدی کی روایت سے
اہل السنت پر الزام عائد کرنا اور ائمہ صادقین کو جمٹلنا عمیب فکر و نظر ہے۔ اگر اہل تشیع کے
راویوں کی روایات اہل السنت کے لئے قابل توج ہو تیں تو پھر بخاری ہو یا کافی، کلینی، اس
میں کیا فرق تعا۔ آپ کی مزید تسلی کے لئے اس محمد بن مسلم بن شہاب زہری صاحب کو
کتاب "منتی المقال" یا "رجال ہو علی" میں شیعوں کی صف میں بے نقاب بیشھا ہوا وکھاتے
ہیں۔ ویکھو کتاب "رجال ہو علی" جمال صاف لکھا ہوا ہے کہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری
شیع ہے۔ تو فدک کا جگڑا اب تو ختم کو و ہم تو ابن شناب زہری کو اچھا ہمتے، اگر گھر کے
بسیدی یہ بھید نے محمولتے۔ اس کے باوجود ہی اس کی روایت پر خور کرتے۔ اگر کوئی ایک
بسیدی یہ بھید نے محمولتے۔ اس کے باوجود ہی اس کی روایت پر خور کرتے۔ اگر کوئی ایک
دو سرا بھی اس کے ساتھ مل کرشہادت و بتا۔ " رقرالدین سیانوی، منہ شید، ص ۱۰۲-۱۰۳)

اسی سلسله کلام میں فرماتے ہیں:-

علامہ سیالوی کے ان ارشادات کی روشنی میں طبری وواقدی وزہری کی شیعی روایات اور مؤرضی اہل سنت کی نقل کردہ شیعی و مشکوک روایات کے تناظر میں سیدنا حسین و یزید، کر بلاوحرہ و بنوامیہ کے بارے میں حقائق و روایات کی تحقیق و تنقید میں برسی مدو مل سکتی ہے۔ فمن شاہ ذکر۔

### ٠٨٠ مجابد اسلام ابويزيد محمد دين بط (م ١٩٨١ء، لامور)

"جمعیت محبین صوابہ" لاہور کے روبی روال اور لنظ بازار، لاہور کے درویش صفت تاجر جناب ابو یزید محمد دین بٹ (م ۱۵، اگست ۱۹۸۱) امیر یزید کے بارے میں اپنی تصنیف "رشید ابن رشید" کے حوالہ سے پاکتان و برصغیر میں مشہور و معروف بیں۔ آپ نہ مرف علامہ سید محمود احمد عباسی کی تصانیف "خلافت معاویہ و یزید" و "تحقیق مزید" و عمرون کے انتہائی قدر دان تھے، بلکہ آپ نے اپنی معرکت الله اء تصنیف "حلاف رشید ابن رشید، سیدنا یزید" کے ذریعہ بھی امیر یزید کی سیرت طیبہ و شرحی امامت و خلافت کا محکم دلائل سے اثبات یزید" کے ذریعہ بھی امیر یزید کی سیرت طیبہ و شرحی امامت و خلافت کا محکم دلائل سے اثبات فرایا ہے۔ نیز حوادث کر بلاوحرہ و حصار کوبہ کے حوالہ سے یزید کو مورد الزام شہرانے والوں کو بھی دندان محکن جواب دیا ہے۔

جناب ابويزيد ممدوين بث كى ديگر تصانيف مين "سيرت على" "امحاب رسول اور

كربلا" اور "مودودي كانسلى تعصب" نمايال بير-

آپ نے اپ ایک فرزند ارجمند کا نام "محمد یزید" رکھتے ہوئے "ابو یزید" کنیت اختیار فرائی- اور جانی و مالی نقصال کے خوف سے بے نیاز رہتے ہوئے مام خریدارول کے سامنے بھی اپنے افکار کی ترویج و اشاعت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اپنے مشن پر مسبر و استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہوئے کا گئیں ومعاندین کی جانب سے ایڈا، واستہزا، کا تادم آخرانتہائی پاردی واستقامت سے مقابلہ فرایا۔

خدار حمت كنداي عاشقان ياك لميست را

#### ٨١- علامه احسان الهي ظهير (م ١٩٨٧ء رياض)

یاکتان کے نامور خطیب، عالم، محقق اور مصن ، علام احمان البی ظهیر شید نه مرف پاکتان کے سلنی مدارس اور "جامع اسلامی، مدیر منورہ" سے اعلی تعلیمی اسناد کے حامل سے ، بلکہ آ سے جامعہ بجاب سے بھی کئی مصابین میں ایم کے پرائیویٹ اسخانات دیکر نمایاں کامیا بی حاصل کی - علام موصو ف نے تقریرہ تحریر اور تصیف و تحقیق کے ماتھ ماتھ پاکتان کی دسی و سیاسی تحریکات (تحریک ختم نبوت، تحریک نظام مصطفی و غیرہ) میں بھی عظیم الثان کردار ادا کیا۔ اور اسی سلسلہ دین و سیاست میں یوم پاکستان (۱۳۳ مارچ ۱۹۸۷) کے حوالہ سے لاہور میں ایک جلہ عام سے خطاب کرتے ہوئے قصمت شب کے تو یب بم دھماکہ میں شدید رخی ہو کر بعد ازاں ریاض (سعودی عرب) میں جند روز زیر علاج رہنے کے بعد ۳۰ میں شدید رخی ہو کر بعد ازاں ریاض (سعودی عرب) میں مدفون ہوئے۔ جبکہ آپ کے ماتمی کئی مارچ ۱۹۸۷ء کو شہادت پائی اور مرزمین جاز ہی میں مدفون ہوئے۔ جبکہ آپ کے ماتمی کئی نامور سلنی علماء اسی بم دھماکہ میں شید ہوئے جن میں مولانا حبیب الرحمن یزدانی، مولانا عبیب الرحمن یزدانی، مولانا عبیب الرحمن یزدانی، مولانا عبد الرحمن یودانی، مولانا حبور کیوں اور نبیب النہ خان مر خبر سے تھے۔

علامه احسان الهی ظهیر کو عالم عرب و اسلام و مغرب میں وسیع تر شہر میں وقت عاصل موئی جب آپ کی وہ تشیع میں معرکتہ اللداء عربی تصانیف اور ان کے اردو، فارسی، انگریزی نیز دیگر زبانوں میں تراجم کی وسیع پیمانے پراشاعت ہوئی۔ ان کمتب کے نام بیں: - (۱) الشیعة و القرآن - (۲) الشیعة و القرآن - (۲) الشیعة و البرآن - (۲) الشیعة و البرآن - (۲) الشیعة و البرآن - (۳) الشیعة و البرآن -

ال ادر على وتحقیقی تصانیف کے علاد امات و ظافت یزید کی حرقی حیثیت نیزواقعہ کربلا وحرد میں سؤلیت یزید کے سلسلہ میں آپ شیخ الاسلام ابن تیمیہ (م 278ھ) کی تحقیات اور مثبت و متوازان موقف کے عارف و مداح مصحبنول نے اپنی لاجواب تصانیف بالنصوص "منعاج السنہ" میں یزید مخالف شیعی پرومیگیندہ کا مؤثر رد و ابطال کرتے ہوئے بالنصوص "منعاج السنہ" میں یزید مخالف شیعی پرومیگیندہ کا مؤثر رد و ابطال کرتے ہوئے اصل حقائق کو عقلی و نقلی ولائل سے واضح فرما کرتا تیاست انتہا بسند مخالفین یزید و بنوامیہ کے طلاف حجت قائم کردی۔ و بند در حما۔

## ٨٠- شيخ المحدثين مولانا عطاء الله صنيف (م ١٩٨٥ء، لابور)

برصغیر کے ممتاز اہل حدیث عالم و مؤلف شیخ الحدثین مولانا عطاء اللہ صنیف (م ۲، اکتوبر ۱۹۸۵) لاہور) عربی، فارسی اور اردو زبان میں اعلی مہارت رکھتے تھے۔ اور ان کی علی و دینی خدمات عظیم الثان میں۔ ان کی تصانیف و مقالات بالحصوص عربی زبان میں حواشی سنی النسانی " التعلیقات السلفیة علی سنی النسانی" علمائے امت کے النسانی " التعلیقات السلفیة علی سنی النسانی " علمائے امت کے زدیک بھی علی و تحقیقی قدر و قیمت کے حامل ہیں۔ آپ کا ذاتی ذخیرہ کتب ایک عظیم الثان لائبریری کی شکل میں آئ ہی لاہور میں علوم دینیہ بالحصوص علوم قرآن و حدیث کے مشتنین کے لئے فیض عام کا باعث ہے۔

امات و خلافت بزید کی شرعی حیثیت، سیرت بزید، واقعہ کر بلوحرہ و غیرہ کے سلسلہ میں آپ امام ابن تیمیہ کے مثبت و تحقیقی نقط نظر کے مؤیدین میں سے تھے۔ آپ نے حافظ ابن جمر عقلانی کی "تمدیب التهذیب" میں منقول سیدنا ابو جعز محمد الباق کی راویت کردہ "کر بلا کی کھانی "کا اردو ترجمہ تقریباً آٹھ صفحات میں فرمایا تھا۔ جو ہفت رورہ "الاسلام" لاہور میں شائع ہوا۔ اس روایت میں جو مبالغہ آرائی سے پاک ہے، سیدنا حسین کی ظافت بزید کی ابتداء میں مدینہ سے مکہ روائی و ورود مکہ اسلم، بن عقیل کی کوفہ روائی و شادت، سفر قافلہ حسین ورود کر بلا و غیرہ کی مختلف تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ بعد ازاں مذکور ہے کہ بالاخر سیدنا حسین نے بزید کے پاس جانے کی پیشکش کی۔ جے ابن سعد نے منظور کیا گرابن زیاد نے پہلے حسین نے بزید کے پاس جانے کی پیشکش کی۔ جے ابن سعد نے منظور کیا گرابن زیاد نے پہلے دسین بیعت کی شرط لگا کر صور تحال نگاڑہ دی:۔

"عرو بن سعد حضرت حسين كى خدمت ميں حاضر ہوا۔ حضرت نے اس كے سامنے يہ تجويزر كھى كد ديكھو تين باتوں ميں سے ايك بات منظور كر لو۔ (۱) جمعے كى اسلاى سرحد پر بھلے جا نے دو۔ (۲) يا جمعے موقعہ دو كہ ميں براہ راست يزيد كے پاس پہنچ جاوں۔ (۳) اور يا پھر يہ كہ جاال سے آيا ہول وہيں واپس جلاجاؤل۔

ابن سعد نے یہ تبویز خود منظور کر کے ابن زیاد کو بھیج دی۔ اس نے لکھا کہ جمیں یہ منظور نہیں ہے۔ منظور نہیں ہے۔ منظور نہیں ہے۔ اب ایک ہی بات ہے کہ) حسین (یزید کے لئے) میری بیعت کریں۔ ابن سعد نے یہی بات حضرت حسین تک پہنچا دی۔ انہوں نے فرمایا: ایسا نہیں ہوسکتا۔ اس

پر آپ میں اڑائی چر گئی اور حضرت کے سب ساتھ (مظلومانہ) شید ہو گئے۔ جن میں وس سے کچھ اوپر نوجوان ان کے گھر کے تعے۔ اس اثناء میں ایک تیر آیا جو حضرت کے ایک چھوٹے بیج کو قاجو گود میں تعا۔ آپ اس سے خون پونچھ دے تھے اور فرمارے تھے:۔

اے اللہ ممارے اور ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرما جنہوں نے پہلے یہ لکد کر

ممیں بلایا ہے کہ ہم آپ کی مدد کری گے۔ پھر اب وہی ہمیں قتل کر ہے ہیں۔ اس کے بعد خود کھوار ہاتھ میں ہی مردانہ وار مقابلہ کیا اور الاتے الاتے شید ہو گئے۔ رضی اللہ عند۔ اور یہ شخص جس کے ہاتھ سے حمین شہید مونے، قبیلہ مذج کا آدی تعا- اگرچہ اس بارے میں دو سرے اقوال بھی تاریخول میں موجود بیں۔

مذج بانی کا دی قبید تما، جس نے قصر الارت پر چڑھائی کر دی تھی۔ یہ شمس حضرت
کاسر تن سے جدا کر کے ابن زیاد کے پاس لے گیا۔ اس نے اس شخص کو آپ کا سرمبارک
دے کر بزید کے پاس بھیج دیا۔ جمال جا کر بزید کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ادھر ابن سعد بھی
حضرت کے گھر وار کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا۔ اور اان کا صرف ایک لاکا بچارہ گیا
تما۔ اور وہ بچ علی بن الحسین زین العابد بن تھے۔ اور روایت کے راوی ابو جعز، الباقر کے والد
تقے۔ یہ عور تول کے ساتھ اور بیمار تھے۔ ابن زیاد نے تھے دیا: اس بچ کو بھی قتل کر دیا
جائے۔ اس پر ان کی بھو بھی ذیب بنت علی اس کے اوپر گر پڑس اور فرمایا کہ جب تک میں
جائے۔ اس پر ان کی بھو بھی ذیب بنت علی اس کے اوپر گر پڑس اور فرمایا کہ جب تک میں
خابنا یہ حکم واپس لے لیا اور بعد میں اسیران جنگ کو یزید کے پاس بھیج دیا۔

## س۸- مفكر اسلام مولانا محمد اسحاق صديقي ندوي (م 1990ء)

(سابق شیخ الحدیث، جامعه علوم اسلامیه، بنوری ماوّن، کراچی)

منکر اسلام، مولانا محد اسحاق سندیلوی ندوی صدیقی (۱۳۴، اکتوبر ۱۹۹۵، کراچی)

را بن شیخ الحدیث "جامد عدم اسلامی" کراچی و صدر منتی "جامع بدینت العلوم" کراچی، برصغیر کے جلیل القدر عالم و محتی بیں۔ تدریس وافتاء اور تصنیعت و تحقیق کے حلیل بی آپ کی مظیم الثان علی و دسی ضمات کے سلیلہ کی ایک ایم کئی منبیم جلدولی پر مشتمل آپ کی مرکز اللاء تصنیعت "اظہار حقیقت" ہے جس میں دفاع معابد و تابعینی باقصوص سیدنا حثمان و معلوی کی تبلیل و تنظیم کے علاوہ یزید و بنوامیہ کے مقاون بے بنیاد بدویکیندہ کورو و مثمان و معلوی کی تبلیل و تنظیم کے علاوہ یزید و بنوامیہ کے مقاون بی بنیاد بدویکیندہ کورو کی ایک انظال میں ناقابل تردید مخاتی و مسکتے واقع کی مشاخه منای دوایات تاریخ کو دلائل و براہیں کی دو مرزین کی دو سوم یزید و اموال کا تعقیق جا ترہ گیکر مشاخه منتی دوایات تاریخ کو دلائل و براہیں کی دو سوم یزید و بنوامیہ کے بارے میں دوافنی و دشمنان بنی امیہ کے بدویکنڈہ و کذب و او افتی و من یزید و بنوامیہ کے بارے میں دوافنی و دشمنان بنی امیہ کے بدویکنڈہ و کذب و او افتی حال ہے۔ آپ کی اس تصنیعت کو دنی و سنی علیائے برصغیر میں وسیح بیمانہ پر متبولیت عاصل ہوئی۔ یزید کی ولی حمدی کے دوالہ سے دلل و مسکت تفصیل بحث زیاتے ہوئے آخر میں دفیل میڈ یوراد سے دلل و مسکت تفصیل بحث زیاتے ہوئے آخر میں دفیل میڈ یں۔

#### نتائج بحث

سماری اس تفصیلی بحث سے مندرجد ذیل نتائج فکتے ہیں :-

(۱) حضرت معاویہ نے امیر یزید کو خود اپنی رائے سے ولی عمد نہیں بنایا تھا، بلکہ اس کی تجویز مغیرہ بن شعبہ نے فالصتاً لوج اللہ محض است مسلمہ کی مصلحت کے لئے پیش کی تھی۔ نیر یہ تجویز ان کے علادہ جمہور ابل کوفہ کے نما نندول اور قائدین نے سب اہل کوفہ کی طرف سے پیش کی تھی۔ سے پیش کی تھی۔

(۲) حضرت معاویہ نے نفس ولی عمدی کے مسئلے پر بھی استصواب رائے عامر کیا، اور ولی عهدی یزید کے مسئلے پر بھی استصواب رائے عامر کیا۔

(۳) جمهور اہل کم وجمہور اہل مدینے نے، ان کے علادہ اس وقت کی پوری دنیائے اسلام اور زیر نگیں خلافت اسلامیے، بلادو امصار کے جمہور اہل اسلام نے حضرت معاویہ کی دونوں تجویزوں سے پورا پورا اتفاق کیا۔

(٣) کم معظم و مدین منورہ جو عالم اسلام کے اہم دینی مرکز تھے، نیز ان کے علاہ دستن، کوفی، بصرہ اور دو مرے دینی مراکز کے جمہور اہل ایمان اور مرکزی شخصیتوں نے حضرت معاوید کی تجویز یعنی استخلاف یزید سے پورا پورا اتفاق کیا۔ مرف پانچ حضرات کے مشخلت کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اختلاف کیا۔ از روئے اصول دستور اسلامی اور از روئے صریعت مقدمہ اسلامی، جمہور اہل اسلام کے اتفاق کے بعد خصوصاً جبکہ ان جمہور میں کشیر

تعداد صحابہ کرام کی تمی اور اصات المؤمنین سلام اللہ علین بھی شامل تعیں، ان پانچ حفرات کا اختلاف بالکل ہے وزن اور کالعدم ہوجاتا ہے۔ اور یہ حقیقت اظہر من الشمس ہوجاتی ہے کہ حضرت معاویہ کا یزید کو ولی عمد بنانا شرعاً، عقلاً اور اخلاقاً ہر طرح سے بالکل جائز اور مناسب تعا۔ نیزید کی خلافت ضرعاً، عقلاً اخلاقاً ہر طرح بالکل جائز اور صحیح تعی۔ اور وہ صحیح تعا۔ نیزید کی خلافت ضرعاً، عقلاً اخلاقاً ہر طرح بالکل جائز اور صحیح تعی۔ اور وہ صحیح طیفت المسلمین تھے۔ ان کی خلافت کو تسلیم نہ کرنے سے اس وقت کے جمہور صحابہ مماجرین و انسار وغیرہ اور جمہور تا بعین کا تنظیہ کرنالازم آتا ہے۔"

(اسحاق ندوی، اظهار حقیقت جد سوم، وراجع اسوی خلافت کے بارے میں خلط خسیوں کا ازالہ، ص ۲۰-۲۱ نافسر عبدالرطمن، اسلامی کتب خانہ کراجی، ساسا اھیا۔

اسى سلسله كلام مين علامه اسحاتي ندوى نزيد فرمات بين:- -

یہ بھی ظاہر ہے کہ اس وقت تقریباً تین سوکی تعداد میں حضرات صحابہ کرام موجود سے۔ ان میں سے کی نے بھی اس تجویز سے اختلاف نہیں کیا۔ ان حضرات صحابہ میں سے بطور مثال بچاس حضرات کے اسماء گرامی درج ذیل بیں:۔

(۱) حضرت سعد بن افی وقاص (۲) حضرت ارقم بن افی ارقم (۳) حضرت انس بن مالک (۳) حضرت ابید بن مالک (۳) حضرت ابید بن عمره الانصاری (۲) حضرت ربید بن عبدالله بن (۲) حضرت عبدالله بن بسر البازنی (۸) حضرت امامه بن زید (۹) حضرت جابر بن عتیک (۱۱) حضرت بالک بن ربید (۱۲) حضرت با بن عبدالله الانصاری (۱۰) حضرت جابر بن عتیک (۱۱) حضرت البواقد اللیثی شابت بن محاک بن ظیفه (۱۳) حضرت نعمال بن عمره انصاری (۱۳) حضرت ابواقد اللیثی حضرت ابوقتاده انصاری (۱۸) حضرت ابواقد اللیثی حضرت ابوقتاده انصاری (۱۸) حضرت ابوقتاده انصاری (۱۸) حضرت ابوالمه با بلی (۱۹) حضرت رافع بن خدیج (۲۰) حضرت ابوقتاده انصاری (۱۸) حضرت ابوالمه با بلی (۱۹) حضرت رافع بن خدیج (۲۰) حضرت ربید بن کعب الاسلی (۲۱) حضرت و با به بن عبدالله بن عبدالله بن از قم (۲۲) حضرت بریده الحصیب الا دید بن از قم (۲۲) حضرت بریده الحصیب الا حضرت سله بن الاکوع (۲۹) حضرت عبدالله بن یزید الاسی (۳۳) حضرت بریده الحصیب الا بن حدرد الاسلی (۳۳) حضرت عبدالله بن این ادنی الاسلی (۳۳) حضرت نوفل بن معاویه بن ابی اونی الاسلی (۳۳) حضرت نوفل بن معاد بن الو بلی ادن الاسلی (۳۳) حضرت نوفل بن معاد بن الو بلی ادن الاسلی (۳۳) حضرت نوفل بن معاد بن الو بلی ادن الاسلی (۳۳) حضرت نوفل بن حاد بن الو بلی الاسلی (۳۳) حضرت نوفل بن معاد بن مالک (۳۸) حضرت نوفل بن معاد بن مالک (۳۸) حضرت نوبه بن عبداله ب

بن ماتم (۳۲) حضرت ابوالطغیل عامر بن واثله الکنانی (۳۳) حضرت معبد بن یریوع (۳۳) حضرت معبد بن یریوع (۳۳) حضرت عبدالله بن حضرت عبدالله بن العاص (۳۵) حضرت مندب (۳۲) حضرت شداد بن اوس (۳۷) حضرت نعمان بن بشیر (۳۸) حضرت مخارت مخارت مخارت عبدالله بن یرید اللوسی (۳۵) حضرت جریر بن خویلد المدنی-رمی الله عنهم ورمنواعنه-

ان حفرات صحابہ کا تذکرہ "استیعاب"، "اصابہ"، "تمذیب التمذیب" وغیرہ کتب رجال و تذکرہ اصحاب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہر ایک کے لئے الگ الگ حوالہ دینے کی ضرورت نہیں معلوم ہوئی۔ یہ اسما، گرای بطور نموز اور مثال کھے گئے ہیں۔ ورز جیسا کہ ہم نے لکھا ہے کہ ان پانچ حضرات صحابہ کے علاہ جن کے متعلق یہ غلط خبر مشور کی گئی ہے کہ انہوں نے زیر بحث مسئے میں حضرت معاویہ سے اختلاف کیا تما، تقریباً تین سو صحابہ و صحابہ و معابیات رضی اللہ عنہم اس وقت کمہ، مدین، ومشن، کوف، بعرہ وغیرہ اسلای مرکزوں میں موجود سے بیات رضی اللہ عنہم اس وقت کمہ، مدین، ومشن، کوف، بعرہ وغیرہ اسلای مرکزوں میں موجود سے معابہ کرائم کی اس کثیر تعداد کے امیر یزید کی ولی عمدی سے اتفاق کیا تما۔ صحابہ کرائم کی اس کثیر تعداد کے اتفاق کے مقابلے میں پانچ حضرات کے اختلاف کا کیا وزن باقی رہ جاتا کی اس کثیر تعداد کے انفاق کے مقابلے میں پانچ حضرات کے اختلاف کا کیا وزن باقی رہ جاتا دور جہور احد تا بعین اور جہور احد مالیا تفاق حضرت معاویہ کا ولی عمد تسلیم کیا اور ان کے بعد خلیفت المسلمین، نتنی کیا۔

اس سے یہ حقیقت بھی روشن ہوگئی کہ امیر یزید مرحوم ایک صالح اور متقی مسلمان تھے۔ جو شخص انہیں فاس و فاجر کھتا ہے، وہ ان سینگروں صحابہ کرائم ، ہزاروں اجلہ تا بعین، اور لاکھوں عام صلح سلمانوں کو خطاکار و گناہ گار کھتا ہے۔ وہ یزید پر نہیں بلکہ جمہور صحابہ مجمور تا بعین صالحین، اور اس وقت کی پوری است مسلمہ صالحہ پراعتراض وطعی کرتا ہے۔ اور انہیں فاس نوازی کا مرتکب فاس کھتا ہے۔ اس طرح امیر یزید کو منعب خلافت کے لئے انہیں فاس نوازی کا مرتکب فاس کھتا ہے۔ اس طرح امیر یزید کو منعب خلافت کے لئے ناابل ور نابل اور نابل ور تابل ور اس قرار دینا، ان سب حضرات صحابہ و تا بعین اور اس وقت کے جمہور مسلمین کو ناابل اور بدفهم قرار دینا ہے۔ (العیاد بافتہ)۔ ایک سنی تو اس کے تصور سے بھی تعراجاتا ہے۔ مرف شیع اور شیعیت کے ربھے ہوئے سنی نماشیعہ ہی اپنے ذہن و دہن کو ایسے افترا، و بہتان سے آلودہ اور گندہ کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ قیامت آن یقینی ہے۔ اور الجترا، و بہتان اور توبین صحابہ و تذلیل اہل ایمان کی سرا آخرت میں بست سخت ہے۔

"خیرالترون" میں داخل ہے۔ امیر یزید پران مخالفین بنوامیہ کی یہ تبرا بازی حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ اور دوسرے سینگروں محابہ کرام رضی اللہ عنم اجمعین، حضرات اجلہ تابعین و ائمہ مجتمدین، اور عام موسنین صالحین کے ساتھ یہ سوء ظن یعنی انہیں حق پوشی، مداہت اور نظام خلافت کو ملوکیت بنانے کی کوشش کا مرتکب قرار دینا، کیا الصادق الابین عاتم النبین صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تکذیب نہیں ہے؟ بلاشب یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تکذیب نہیں ہے؟ بلاشب یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی ہوئی تکذیب ہے۔ آنمور صلی اللہ علیہ وسلم اس قرن کو "خیرالقرون" قربا رہے ہیں۔ اور یہ لوگ اے معاؤ اللہ "شرالقرون" قرار دیتے ہیں؟ یہ لوگ خوداہیے گربال میں مند دال کر دیکھیں کہ صوابہ، تا بعین اور جمور موسنین کے خلاف ان کے یہ اقوال کس قدر گذرے اور زمر یلے ہیں۔ اللہ تعالی ان سب کو اس غلط اور قابل نفر ت روش سے تو بہ کی توفیق عطاء فرمائے۔ اور سب مسلمانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔ اس سامانوں کو اس تبرائی شیعی ذبنیت و بدگلامی سے معفوظ رکھے۔

(اسوی خلافت کے بارے میں علط فمیوں کا ازالہ، ص ۲۹-۲۱)-

زانہ ظافت پزید میں بقید حیات محابہ کرام کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

عرض کر چکا ہول کہ خیر القرون ٹانی یعنی قرن محابہ امیر المؤمنین عبدالملک کی خلافت کے دانے کے دانے تک ممتد ہوا۔ امیر یزید کے دور خلافت میں توصوابہ کرام کی کثیر تعداد موجود تھی جن میں اجلہ صحابہ، اصحاب بدرو بیعت رضوان میں تھے۔ اگر امیر یزید مغفور فاسق و فاجر و جا برو ظالم تھے تو یہ سب سحابہ مداہنت اور اشاعت فسق و فجور پر سکوت کر کے اس میں ایک نوع کی اعانت کے مرتکب ہوئے یا سیں ؟ العیاذ بااللہ۔

علاہ بریں یہ بات عادتاً محال ہے کہ کی صافح معاضرے میں سربراہ مملکت فاس و فاجر بو۔ جس طرح یہ محال عادی ہے کہ کی گندے معاضرے میں کوئی صافح شخص حکران بن جائے۔ اگریزیڈ فاسق و فاجر اور جابر و ظالم تھے تو اس کے معنی یہ بیں کہ اس وقت پورے سلم معاشرے پر ظلم وجور، اور فسق و فجور چایا ہوا تعا۔ اور معاشرہ فاسق و فاجر و جابر تعا۔ اس مرطے پر شیعوں ہے تو کچھ کھنا فصول ہے، اس لئے کہ وہ تو یہی گھتے بیں اور یہی ثابت کرنا چاہتے بیں کہ اس وقت پورا معاشرہ گندہ تعا۔ العیاذ باللہ۔ لیکن میں ان صاحبان سے جو سی ہونے کے دعویدار بیں اور اموی طفا، پر اگائے ہوئے غلط الزامول کی تردید کرنے والول کو خارجی اور ناصبی کا خطاب دیتے ہیں، پوچھتا ہوں کہ کیا قرن صحابہ و تا بعین، گندہ اور فاسقانہ ہو فارجی اور ناصبی کا خطاب دیتے ہیں، پوچھتا ہوں کہ کیا قرن صحابہ و تا بعین، گندہ اور فاسقانہ ہو

سكتا ہے؟ كيا امير يزيد كوفاس وفاجر كھنے سے اس پورے قرن كومعاذ اللہ قرن فس و فبور كمنا لازم نہيں كتا۔؟

امیریزیدمغفور کی خلافت (۲۰ تا ۱۳۳ه) کے زمانہ میں دوسو سے زائد معابہ کرام موجود سے جن میں بعض کا شمار اکا بر صحابہ میں ہے۔ ان میں بدری صحابہ میں اور اصحاب بیعت رصنوان بھی۔ بطور مثال ان میں سے چند حضرات صحابہ کے اسماء گرای مع سنین وفات درج ذیل بیں:-

- (۱) حضرت عبداللد بن عمر رضي الله عنهما-مهاجر از امحاب بيعت رصنوان، وفات ١٩٥ه-
  - (۲) حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله عنهما-مفسر قر آن وفات ۱۸ه-
    - (س) حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رمني الله عنهما- وقات ١٥٥ه-
      - (س) حضرت عبدالله بن كعب الانصاري رصى الله عز- وفات ١٧ه-
- (۵) حضرت يزيد بن الاسود البحرشى رصى الله عنه- شام ميں سكونت اختيار كرلى تمى- مستجاب الدعوات تھے۔
  - (١) حضرت عبدالله بن حازم السلى رضى الله عنه- ساكن بصره وفات اعه-

(2) حضرت معبد بن خالد الجمني رضى الله عز- قبل فتح كمد اسلام لائے - فتح كمد ك دن قبيد جيد كاعلم ان كے باتدين تما، وفات 21ھ-

( A ) حضرت عوف بن مالك الاشجعي الغطفا في رضى الله عنه - فتح كمه ميں شريك تھے۔ شام ميں انتقال ہوا، وفات سامے ھے۔

(9) ثابت بن الفخاك الإنصاري ابوزيد الاثمالي- شريك بيعت رصوان، وفات ٨٣٠هـ-

(۱۰) عبدالله بن ابی صدرد الاسلی رمنی الله عنه- ان کا انتقال مدینه منوره مین موا، وفات است

(۱۱) عمرو بن اخطب ابوزید الانصاری رصی الله عز- تیره غزوات میں معیت نبی کریم علیہ الصلوات و التسلیم کا شرف انہیں حاصل ہو۔ وفات اے ھے۔

(۱۲) حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عز۔ مبایعین بیعت عقبہ ثانیہ میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتد 19 غزوات میں شریک رہے۔ وفات ۸۵ھ۔ (۱۳) حضرت عبداللہ بن بسر المازنی رضی اللہ عز۔ شام میں قیام تعا، وفات ۸۰ھ۔

(۱۴) حضرت انس بن مالک رضی الله عنه - جلیل القدر صحابی بیں، خادم رسول بیں، بصرے میں مقیم تھے۔ وفات شا9ھ۔

(۱۵) حضرت جابر بن عتبیک انصاری رضی الله عنه- بدری بین-وفات ۲۱ هه-

(۱۲) حضرت صدی بن عجلان ابو امامه بابلی رضی الله عز- اصحاب بیعت رضوان میں بیں، وفات ۸۶هد-

یمال صحابہ کرام میں انتیازی شان رکھنے والے صحابہ کرام میں سے چند حضرات کے نام مرف بطور نمونہ اور مثال ذکر کر دیے گئے۔ ورنہ اس وقت اگر استقصاء کیا جائے تو ان صحابہ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز نکلے گی جو امیر بزید مغفور کے خلافت کے زمانہ میں موجود سے بلکہ اس کے بعد کے زمانہ تک موجود رہے۔ ان سب کے اسماء لکھنے میں بہت طوالت سے بلکہ اس کے بعد کے زمانہ تک موجود رہے۔ ان سب کے اسماء لکھنے میں بہت طوالت سے۔ ان چند اسماء گرامی کے تذکرے کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اس وقت دور صحابہ یعنی خیر الترون (ثانی) تما۔ اگر سربراہ مملکت اور حکران پارٹی کو فاس کھا جائے تو کی عاقل کے زدیک اسے خیرالترون نہیں کھا جا سکتا۔ نیز سب صحابہ کرام مجروح ہوتے ہیں۔ اور آیات زریک اسے خیرالترون نہیں کھا جا سکتا۔ نیز سب صحابہ کرام مجروح ہوتے ہیں۔ اور آیات قرآنی کی تکذیب لازم آتی ہے۔ العیاذ باللہ۔"

نوٹ: "اصاب، استیعاب، اسد الغابہ وغیرہ سے ان سحابہ کرام کے اسماء مبارک معلوم موسکتے

بیں جووقت مذکور میں موجود تھے۔"

( ماخوذ از "اظهار حقیقت" بمواله اموی خلافت کے بارے میں غلط فمسول کا ازالہ، ص ۲۰ تا ۱۲)-

مولانا اسحاق ندوی واقعہ کربلا کے حوالہ سے امیر یزید کی پوزیشن واضح کرنے کے علاوہ ابل مدینہ کے ایک طبقہ کی یزید کے خلاف بغاوت (واقعہ حرہ در اواخر ۱۳ ھ) کے سلسلہ میں خلافت یزید کے خلاف سنگین پروپیگنڈہ کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"باغیوں نے سب سے پہلے اموی اہل مدینہ نیز قریش کے دوسرے لوگوں پر جو کومت وقت کے مؤید تھے، حملہ کر دیا۔ ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار تھی۔ یہ لوگ حضرت مروان کے مکان میں پہنچ گئے، وہاں باغیوں نے ان کا محاصرہ کرلیا۔ (طبری، ج۵ حوادث ۱۳ ھا ان کی تعداد نوسو (۱۰۰) فرض کر لیجئیے۔ یہ سب باغیوں کے مخالف اور امیریزید کے حامی تھے۔ اس کے بعد بخاری شریف کی مندرجہ ذیل روایت دیکھے:۔

"عن نافع قال لما خلع ابل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه و ولده فقال: انئ سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول: - ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وانا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله و رسوله، و انى لا اعلم غدرا اعظم من ان يبابع رجل على بيع الله و ثم ينصب له القتال، وانى لا اعلم احداً منكم خلعه ولا تابع فى هذا الامر الا كانت الفيصل بينى وبينه -

(صحیح بخاری، ج ۲، کتاب الفتی، باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافه ۱۰۵۳ )

"حضرت نافع سے مروی ہے کہ جب اہل مدینہ نے بزید بن معاویہ سے بیعت تور دی
تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اولاد، اور اپنے تعلق رکھنے والوں کو جمع کیا اور
فرایا کہ میں نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیاست کے دن ہر غادر (بد عمدی
کرنے والے) کے لئے ایک جمندا کھرا کیا جائے گا۔ اور بیشک ہم نے اس شخص (یعنی
یزید) سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے بیعت کی ہے اور میں اس سے
برھ کرکوئی غدر (بدعمدی) نہیں سمجمتا کہ کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کے لئے (کس سے) بیعت کرے، پھر اس سے جنگ کردے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی
ان سے (یزید سے) بیعت کرے، پھر اس سے جنگ کردے۔ اور تم میں سے جو شخص بھی
ان سے (یزید سے) بیعت توڑے گایا (بیعت توڑ نے میں) کی دوسرے کی (باغیوں کی)
پیروی کرے گا تو میرے اور اس کے درمیان تعلقات ختم موجائیں گے۔"
اس روایت سے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خود باغیوں کے

خلاف تھے اور ان کی بغاوت کو حرام و معصیت سمجھتے تھے۔ وہ ان کی اس حرکت کو غدر اور بد عدی کہ رہے ہیں۔ اس پر عذاب آخرت کی وعید اسان نبوت سے نقل کرتے ہیں۔ اہل مدیز کو اس معصیت کبیرہ میں شرکت سے شدت کے ساتھ منع فرمار ہے ہیں۔ خیال فرمائیے کہ حضرت ابن عرام کا جو جلیل القدر صحافی اور اصحاب بیعت رضوان میں سے بیں، مدینہ طیب میں ان کا کس قدر اثر ہوگا؟ جتنے اہل مدینہ ان سے تعلق رکھتے تھے وہ یقیناً اس بغاوت سے بالکل بے تعلق رہے ہوں گے اور اس سے نفرت کرتے ہوں گے۔ آس محترم کی شخصیت کی عظمت کو پیش نظر رکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اہل مدینہ کی کتنی برطمی تعداد بغاوت کے ظلاف اور اس سے بے تعلق رہی ہوگی۔

اور اس سے بین مربی اللہ عنہ بھی ایک متاز صابی ہیں۔ وہ بھی اس بغاوت کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی ایک متاز صابی ہیں۔ وہ بھی اس بغاوت کے خالف تھے۔ اور اس سے بالکل الگ رہے۔ یقیناً ابل مدینہ پر ان کا بھی خاصا اثر ہوگا۔ ان کے معتقدین کی تعداد بھی خاصی ہوگی۔ وہ سب بھی یقیناً اس بغاوت سے الگ رہے ہول گے۔ تیسر سے بزرگ جن کے متعلق اس فتنہ سے بے تعلق رہنے کی نشاند ہی اوراق تاریخ کر رہے ہیں، جناب علی بن حسین ہیں، جوزین العابدین کے نام سے مشہور بیں۔ ان کا درجہ رہے ہیں، جناب علی بن حسین ہیں، جوزین العابدین کے نام سے مشہور بیں۔ ان کا درجہ

کی صوابی کے برابر تو نہیں گراکا برتا بعین میں سے بیں۔ اور یقیناً مدینہ میں کچھ نہ کچھ ذی اثر موں گے۔ اہل شہر کی ایک معتدبہ تعداد ضرور ان کی بات مانتی ہو گی۔ ان کا رویہ کیا رہا؟ بغاوت سے بے تعلق رہنے اور اختلاف رکھنے کے ساتھ انہوں نے عامیان خلافت کی مدد بھی کی۔ جب حضرت مردان باغیوں کی قید سے رہا ہو کرجانے لگے تواہنے اہل وعیال کو انہیں کے سیرد کرگئے۔ طبری لکھتا ہے:۔

"وكان مروان شاكراً لعلى بن الحسين مع صداقته كانت بينهما قديمة" - (١- طبري، ج ٥، حرادث ٦٣ه).

"حضرت مروال"، علی بن حسین کے شکر گزار موئے۔ اور ان دونوں کی دوستی میں بہت پرانی تھی۔"

"فخرج بحرمه و حرم مروان حتى وضعهم بينبع" (۲- طبرى ج ٥ حوادث ١٣٥)

انبول نے حق دوستی اس طرح ادا کیا کہ:-انبول نے اپنے اور حضرت مروال کے اہل و عیال کو "ینسج" پہنچا دیا-اس طرح ان کی خفاظت کا انتظام کر دیا- اور بغاوت سے باکٹل بے تعلق ر ہے۔ علاوہ بریں انصار کی ایک معتد بہ تعداد بغاوت کی سخت مخالف تھی۔ ان کا ایک خاندان بغوطار شرس کے افراد کی تعداد خاصی برطبی تھی، خلافت و قت کا مؤید و حامی تھا، اور اس نے عملاً بھی افوائ سلطانی کی نصرت و امداد کی، جیسا کہ چند سطروں کے بعد معلوم ہوگا۔ بغاوت سے بعق افوائ سلطانی کی نصرت و امداد کی، جیسا کہ چند سطروں کے بعد معلوم ہوگا۔ بغاوت سب کی بعق رہنے والوں اور اس سے نفرت و کراہت کرنے والوں کا ذرا شمار کیجئیے۔ ان سب کی مجموعی تعداد اندازاً کتنی ہوگی؟ اور اس کے بعد دیکھے کہ باغیوں اور ان کے حامیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ منسی رہ جاتی ہے؟ یہ بسی سوچ لیجے کہ اس و قت شہر مدینہ مسنورہ کی پوری آبادی کتنی ہوگی؟ اس کی کل آبادی چند ہزار سے زیادہ نہ ہوگی۔ ہر منسین مزاج حساب اور اندازہ لگانے کے بعد اس کی کل آبادی چند ہزار سے زیادہ نہ ہوگی۔ ہر منسین مزاج حساب اور اندازہ لگانے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچ گا کہ بغاوت اہل مدینہ کے ایک چھوٹے گروہ نے کی تھی۔ اہل مدینہ سب نوکیا ان کی اکثریت بھی باغیوں کی حامی نہ تھی۔ ان کی بڑمی تعداد بلکہ اکثریت باغیول کے خلاف تھی۔ اور ان سے غدر و معصیت کبیرہ سمجھتی تھی۔

اس واقعی صورت حال کے پیش نظر امام زبری کی روایت جو مودودی صاحب نظر کی ہے، مبالغہ آرائی کی افسوسنال مثال ہے۔ مدینہ منورہ کی آبادی اگر پچاس ہزار بھی فرض کر لیں تواس میں سے ساڑھے دس ہزار آدمیول کا قتل ہو جانا کوئی معمولی بات پنہیں ہے۔ پھر جب کہ ان میں سات سو معززین بھی ہوں۔ خصوصاً مدینہ منورہ میں جو ہر مسلمان کے زدیک مقدس و محترم شہر ہے۔ اگر یہ سج ہوتا تو پورے عالم اسلامی میں کھرام مج جاتا۔ لیکن تاریخ اس کے تذکرے سے خالی ہے۔ اس کے بجائے ہر طرف اطمینان و سکون نظر آتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ زہری صاحب کی روایت کی سبائی کی گھر می ہوئی جو ٹی کھائی میں اس ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ زہری صاحب کی روایت کی سبائی کی گھر می ہوئی جو ٹی کھائی میں اس ہو گئی جو ٹی کھائی ہیں کوئی امیت نہ تھی۔ ان کے اس تشیع خفی نے انہیں اس زہر چکائی پر آمادہ کر دیا۔ ورنہ اس روایت کی تکذیب کے لئے زیادہ جان میں کی ضرورت نہ تھی۔ فلم عمومی (کامن سینس) ہی اے رو کہ کہ نہ کی ماتھ اشاعت فاحشہ کی ناپاک اور وایت کی منال خواتین کی عصمت دری اور ایک ہزار ممل قرار پانے کی وہ سرا پا کذب و دروخ گئدی کھائی ہے جو مودودی صاحب نے نبایت طمط ان کے ساتھ ان کئیر سے نقل کی گئدی کھائی ہے جو مودودی صاحب نے نبایت طمط ان کے ساتھ ابن کشیر سے نقل کی گئدی کھائی ہو مودودی صاحب نے نبایت طمط ان کے ساتھ ابن کشیر سے نقل کی

جھوٹ اور بہتان کا تعنی دوسروں تک ہنتقل کرنے کا مفوظ طریقہ یہ ہے کہ "قیل" کہا اور جموث کی گندگی کا انبار لگا دیا۔ دوسرے کے گندھے برر کھ کر بندوق داغ دی۔ جموث کول گیا تو "قیل" کی سپر کی آر لے لی- یہ مورخانہ بددیا تی کا ایک طرز ہے۔ جو مؤرخ کی بددیا تی کا ایک طرز ہے۔ جو مؤرخ کی بددیا تی کے ساتھ اس کے رفض خنی کی بھی پردہ دری کرتا ہے۔ قائل اور راوی کوئی سیاہ قلب رافضی یا یہودی ہے۔ لیکن مؤرخ اور ناقل بھی اس معصیت کبیرہ اور الزام کذب و بہتان سے بھی نہیں سکتے۔ اس واقعہ کا یقین وہی کر سکتا ہے جس کی عقل عداوت بنی امیے ساتھ موجکی ہو۔ ورنہ اس کا جھوٹ اور بہتان ہونامثل بدیمیات واضح ہے۔

حضرت مسلم بن عقبہ (امیر نشکر) معابی ہیں۔ وہ ایسا گندہ حکم دیں اور وہ اس وقت جب کہ وہ بہت بوڑھے، مریض اور اپنی زندگی سے مایوس ہو کچے تھے؟ یہ بات نہایت بعید از قیاس ہے بلکہ اسے ہم محال عادی کھر سکتے ہیں۔ پیر ان کے ماتحت جو سپاہی تھے، وہ بمی مومن تھے۔ وہ اس قسم کی حرکت کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ مدینہ منورہ میں جو لوگ آباد تھے ان میں سے بکٹرت امیر یزید اور بنوامیہ کے رشتہ دار تھے۔ ان حالات میں اس قسم کی ناپاک با توں کا تو وسوس بھی فاتحین کے دل میں نہیں آسکتا تعا۔ خصوصاً کی معابی کے دل میں نہیں آسکتا تعا۔ خصوصاً کی معابی کے دل میں نہیں آسکتا تعا۔ خصوصاً کی معابی کے دل میں نہیں آسکتا تعا۔ خصوصاً کی معابی کے دل میں نہیں آسکتا تعا۔ خصوصاً کی معابی کے دل میں

یہ امر بھی اہم اور قابل لحاظ ہے کہ اگر سبائیوں کی گھرھی ہوئی اس ناپاک جموفی کھانی کو صحیح سمجا جائے تولازاً یہ ماننا پڑے گا کہ اس وقت دنیا میں جوعلوی، حسین، صدیقی، فاروقی، زبیری، قریشی نسل کے افراد موجود بیں اور اپنے نسب پر فرو ناز کرتے بیں، ان سب کا نسب مشکوک و مشتبہ ہے۔ ان میں سے کسی کا دعویٰ صحت نسب اس وقب تک تسلیم نمیں کیا جاسکتا جب تک وہ یہ نہ ثابت کر دے کہ حادثہ حرہ کے زمانے میں اس کی جدہ محترمہ مدینہ منورہ میں موجود نہیں تسیں۔

تیسری چیز جواس شیعی ارجاف اور سبا نیول کی من گھڑت سرا پا کذب و دروع کہانی کا سرا پا کذب و دردع مرا واضح کر دیتی ہے، ان اثرات کا فقدان ہے، جنہیں لازاً اور یقیناً وجود میں آنا جاہئیے تعا- اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا توان اثرات کا ظهور یقیناً ہوتا۔ عصمت دری اور بے آبروئی کوئی معمولی بات نہیں۔ معمولی غیرت رکھنے والا مرد بھی ابنی کی قرابت دار عورت کی آبروریزی کو بھی برواشت نہیں کرتا۔ جہ جا پکہ اپنی بیوی، مال، بہن، بیٹی وغیرہ قرب ترین رشتہ رکھنے والی عور تول کی بے آبروئی کو۔ کوئی غیرت دار انسان جان کی قیمت قرب ترین رشتہ رکھنے والی عور تول کی بے آبروئی کو۔ کوئی غیرت دار انسان جان کی قیمت بر بھی اے برواشت نہیں کرسا۔ بھر کیا مدینہ منورہ کے رہنے والے باشی، علوی، صدیقی، بر بھی اسے برواشت نہیں کر سکتا۔ بھر کیا مدینہ منورہ کے رہنے والے باشی، علوی، صدیقی، فاروتی، قریشی، انصاری وغیرہ سب کے سب انتہائی بے غیرت بزدل، اور وئی الطبع سے ک

ا نہوں نے اس ذلت کو گوارا کیا اور اپنی عور تول کی عزت و آ برو کی حفاظت کے لئے جان کی بازی لگانے کے بان کی بازی لگانے کے بجائے اپنی جان بجائی اور مقابلہ سے گریز کیا؟ اگر بقول راوی کذب میدان جنگ میں دس ہزار آدمی مقتول ہوئے تھے، تو گلی کوچوں میں کم از کم اتنے ہی مقتول ہوئے ہوئے۔ عیرت کا تقاصا کچھ تو پورا ہوا ہوتا۔

یہ عجوبہ ہی قابل دید ہے کہ بقول مؤرضیں کدابین اتنی ذلت برداشت کرنے کے باوجود حضرت علی بن حسین (المعروف زین العابدین) نیز دیگر بنی ہاشم کی دوستی امیر بزید اور حضرت مروان کے ساتھ بدستور قائم رہی۔ یہ حضرات امیر بزید سے بحفے تحافف ہی وصول کرتے رہے اور ان کے پاس ان کی آمد ورفت ہی جاری رہی۔ گر حرف شکایت کہی زبان پر نہ لانے۔ اور اس حادثہ فاجعہ کا کوئی تذکرہ ان سے نہیں کیا۔ کیا یہ انتہائی بے غیرتی نہیں ؟ نہلانے۔ اور اس حادثہ فاجعہ کا کوئی تذکرہ ان سے نہیں کیا۔ کیا یہ انتہائی بے غیرتی نہیں ؟ کوئی سلمان اہل مدینہ یا مخصوص حضرات کو بے غیرت سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ سارا قصد جمونا، سرایا کذب وافتراہ ہے۔

صاحان کے طاہر ہے در حارا محد ہوں ، رب مدبور رب سب سخر میں "ہزار حمل" کی احمقانہ سبائی کھانی پر ایک نظر وال لیجے۔ ابن کثیر نے "قیل" کی نقاب میں بے حیا اور کداب قائل کاروئے نمس چھپا دیا، گراس کذب و دروغ کو بلا تروید و تیمرہ نقل کرکے گناہ کے مرتکب ہوگئے۔ انہیں تو قائل سے پوچمنا جاہئے تعاکہ کیا اس کی کوئی دادی اس وقت وہال موجود تھی جس نے یہ حمل شماری کی تھی ؟ اس دشمن صداقت کو یہ تعداد کیسے معلوم ہوئی ؟ اس کا یہ بیان تو خود اپنے جموث ہونے کا اقرار کر دہا ہے۔ اسے نقل کرنا افسوسناک ہے۔ "

(اسحاق ندوی، اظهار حقیقت، جس، وراحی، اموی علاقت کے بارے میں خلط فہمیوں کا ازالہ، ص ۲۰۰ ص

"سنی مؤرخین اور بعض سنی علماء دین نے آئھیں بند کرکے شیعوں کے ان غلط اور مرا پا کذب و دروغ گندے بیانات کو بغیر سمجے بوجے اور بغیر غور و فکر نقل کر دیا۔ یہ لوگ وی بین جن کے ذہن پر شیعیت کا مجھے نہ کچھے آثر ہے۔ اور بغض بنوامیہ خصوصاً پزید مرحوم کے جوش نے ان کی فیم کو اس مد تک متاثر کر دیا کہ یہ ان روایات مکذوبہ موضوعہ کے مضرات و مقاصد کو نہیں سمجہ سکے۔ جن علماء کا ذہن اس اثر سے پاک تعا انہوں نے ان مغوات کی تردید کی اور انہیں سمجہ سکے۔ جن علماء کا ذہن اس نوے۔ مثلاً علامہ قاصی بدر الدین ابوعبداللہ بن کی اور انہیں سلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے۔ مثلاً علامہ قاصی بدر الدین ابوعبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ عنوان کی دور شیعیت نواز

مؤرخول نے بیان کی ہے، کھتے ہیں:-

"قال شيخنا عبدالله الذهبي هذا سخف و مجارفة-"

"مارے شیخ عبداللہ الذہبی نے کہا ہے کہ یہ (بیان و حکایت) احتقانہ، اور (بیان کے نے والے کی) بے بصیرتی (کی علامت ہے)۔"

(أكام الرجال في غرارب الاخبار واحكام الجان، الباب الثامن والسبعون، ص ١٨٨، اصح المطابع)-

علامہ ذہبی تو حرہ کے مبینہ واقعات کو غلط اور اس کے بیان کرنے والوں کو احمق اور ب بصیرت کہ رہے ہیں۔ علامہ بدرالدین بھی ان کے ہم خیال تھے۔ اور اپنے استاد کی رائے کو صحیح سمجتے ہیں۔ گر نسلی تعصب اور تشیع کی بیماری میں مبتلا تاریخ نگار اس مرا پا کذب و دروغ اور جموٹ کی پوٹ کو صحیح کھتے ہیں اور حیا، و شرم کو بالائے طاق رکھ کر اے بیان کرتے رہتے ہیں۔"

(اسوى طافت كے بارے ميں غلط فمسول كا ازار، ص ٥٢-٥٣، مواله "اظهار حقيقت"، جلد ١٠٠)-

"حدیث خلافت و بادشاست پرایک اجمالی نظرو تبصره

ممارے بال يه حديث بت مشور ع كه:-

"میری است میں ظافت تیس برس رہے گی- اس کے بعد بادشاہت ہوگی" (ترمذی)

اس روایت میں کئی راوی ایے ہیں جن کا تقد اور معتبر ہونا محد ثین کرام کے زدیک مختلف فیہ اور معرض بحث ہے۔ اس سقم اور فنی کمزوری کی وجہ سے ملکا، کو اس کے صحیح تسلیم کرنے میں تامل رہا ہے۔ لہذا یہ کمنا ورست نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظلافت صرف تیس سال قائم رہی۔

شیخ الحدیث مولانا محمد اسمی صدیقی نے اس مسئلہ پر یوں اظہار خیال کیا ہے:۔
"ظافت مرف تیس سال باقی رہنے والی روایت ٹابت ہی نہیں اور اگر بالفرض ٹابت ہو تو علماء محققین کے نزدیک ظاہر پر محمول نہیں بلکہ مؤول ہے۔ بعض علماء نے اس کی تاویل یہ کی ہو کی۔ یوں تاویل یہ کی ہو گی۔ یوں تاویل یہ کی ہو گی۔ یوں ظافت اس کے بعد بھی رہے گی۔ مقعد کلام دلوں میں اس زمانہ کی ظافت کی عظمت زیادہ کرنا مطافت اس کے بعد بھی رہے گی۔ مقعد کلام دلوں میں اس زمانہ کی ظافت کی عظمت زیادہ کرنا ہے نہ کہ تیس سال کے بعد نفس ظافت کی نفی کرنا۔ لیکن راقم کے نزدیک یہ صدیث ٹابت ہی نہیں۔ اس کے کی تاویل می کی ضرورت نہیں۔"

(اموی طافت کے بارے میں خلط فہیوں کا ازاد ، س ۲۵ ، ناشر عبدالر تمن ، اسلای کتب طانہ کراچی ، ۱۳۱۳ ہدا۔
"ایک فطری اشکال اور اس کا معقول جواب

بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ بت سے علماء نے یزید کوفاس تکھا ہے۔ اس لئے ان بزرگوں کے قول کے خلاف اس دور کے کچد سکالرز کی تحقیق قابل قبول نہیں۔ یہ اشکال در حقیقت بہت کمزور ہے اس کا جواب شیخ الحدیث مولانا محمد اسمق صدیقی ندوی، کراچی یوں دیتے ہیں:۔

ان بررگول کے ساتھ مجت وعقیدت کو میں اپنے لئے باعث سعادت سمجھتا ہوں اور اس کے ساتھ جانتا ہوں کہ یہ بررگان امت محس اور حق پسند تھے۔ اگر تحقیق فرماتے تو وہی کھتے جو میں کھتا ہوں۔ لیکن اہم تر دینی ضمات میں مصروفیت و مشغولیت کی وجہ سے ان حضرات کو اس تاریخی مسئلہ کی تحقیق کی فرصت نہ مل سکی اور انہوں نے دور عباسی کے ان علماء کی رائے پراعتماد کیا جنہوں نے شیعی ابلاغ عامہ اور طبری و معودی و غیر و شیعی مؤرخین کی من محرمت روایتوں سے متاثر ہو کر امیر یزید مرحوم و مغفور کو فاسق و فاجر لکھ دیا تھا۔ اس کے در حقیقت غلطی کی ذمر داری ال بزرگوں پر نہیں بلکہ ان کے پسلے علماء مذکورین پر ب بندوں نے شیعی مکذوبات پر اعتماد کیا۔

" شریعت اسلامی کا اصول یہ ہے کہ بر مسلمان کو صافح سمجا جائے گا، جب تک اس کا فسق ثابت نہ ہو۔ کس مسلمان کے صافح ہونے کے لئے کسی دلیل اور شبوت کی ضرورت ہیں۔ فاس کھنے کے لئے دلیل اور شبوت کی ضرورت ہے۔ جونکہ یزید کے فسق کا کوئی شبوت نہیں، اس لئے شرعاً انہیں صالح مسلمان سمجنا جاہیے۔"

مولانا (اسمن صديقي) النا ايك فتوى مي لكحة بين :-

"خلیفتہ المسلمین برید مغفور پر شیعوں اور "تحریک شیعیت" سے متاثر ہونے والوں نے بکشرت بہتان لگائے بیں اور ان پر بہت افتراء کیا ہے۔ ان کی طرف جو برا میال مندوب کی گرف بین، ان کا کوئی شبوت نہیں ہے۔ ان پر اس افتراء پر دازی اور بہتان طرازی سے شیعول کا مقصد در حقیقت صحابہ کرائے کو مطعون کرنا اور ان کے وقار کر گرانا ہے تاکہ صحابہ کرائے کے بعد آنے والے لوگ ان سے بدگمان ہو کر خود ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور و آن کرائے ہے بعد آنے والے لوگ ان سے بدگمان ہو کر خود ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور و آن مجید سے بدگمان ہو جانیں۔ اس طرح دین اسلام کی ترقی رک جائے اور وہ ختم ہو جائے۔ العیاف باللہ۔

"اس غلط بیانی اور بہتان طرازی کے اصل بانی یہود ہیں۔ شیعہ ان کے شاگر دہیں۔
کیونکہ شیعہ مذہب یہود ہی کی لیجاد ہے۔ جب اسیر یزید سریر آرائے طاقت ہوئے تو صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد موجود تھی جنہول نے ان سے بیعت کی اور انہیں خلیفتہ المسلمین مانا۔ امیر یزید کو برا کھنا لام آتا ہے۔ والعیاذ مانا۔ امیر یزید کو برا کھنے سے صحابہ کرام کی ایک کثیر تعداد کو برا کھنا لام آتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ معمولی فعم کا انسان بھی سمجہ سکتا ہے کہ اگر وہ صالح اور ستی نہ تھے تو ان صحابہ کرام نے انہیں گوارا کیسے کیا؟ انہیں خلیفہ کیوں بنایا؟ اور انہیں خلافت پر باقی کیوں رکھا؟ نہی عی اس المسکر کیوں نہ کی؟ انہیں معزول کیوں نہ کیا؟ اگر وہ برسے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس المسکر کیوں نہ کی؟ انہیں معزول کیوں نہ کیا؟ اگر وہ برسے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا ساز امعاضرہ برا تھا۔ والعیاذ باللہ۔ شیعہ یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی سی بھی اس کا قائل نہیں ہو سکتا۔ امیر یزید کی مدمت کرنے سے یہود اور شیعوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ مہزاری تاریخ کو تاریک دکھا کر اہل سنت میں جذبہ خود حقارتی پیدا کیا جائے۔ یہ جذبہ جس توم میں بیدا ہوجائے اس کے لئے تباہ کی ہوتا ہے۔

میں بیدا ہوجائے اس کے لئے تباہ کی ہوتا ہے۔

"حق یہ ہے کہ امیر یزید مغفور، صالح اور منتقی مسلمان تھے اور ان کی خلافت بالکل معیم تمی ۔ وہ صالح ہونے کے ساتھ اعلیٰ ورجہ کے مد ہر اور ذبین و فسیم حکر ان تھے۔ ان کی کوشش سے افریقہ میں اسلام بھیلا۔ اللہ کی راہ میں انہوں نے جاد اور بہت سے فتنوں کا انداو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دینی و قوی خدمات کا انہیں اجر جزیل عطا فرمائے اور جنت میں انہیں اعلیٰ درجات نصیب فرمائے۔ آمیں۔"

(اسوی ملاقت کے بارے میں خلط فہیوں کا ازالہ، ص ۱۲-۱۳ نافر عبدالرحمی، اسلای کتب خانہ، کراچی، ماسامے)۔

ان اقتباسات سے یزید و کر بلاو حرہ وغیرہ کے حوالہ سے مظر اسلام مولانا اسماق ندوی صدیقی سندیلوی کے علمی و تحقیقی ولائل وافکار کا اندازہ بنوبی کیا جاسکتا ہے۔ قمن شا، ذکر۔

## ٨٢- مولانا صبيب الرحمن صديقي كاندهلوي (م ١٩٩٧ء، كراچي)

رصغیر کے جلیل القدر حنی عالم و مصن و معلم استاذ العلماء مولانا حبیب الرحمن صدیقی کا معنوی نے نہ صرف سیدنا معاویہ کے ظیفہ داشد ہونے کے حق میں قیمتی شرعی دلا کل دائم کئے بیں بلکہ یزید کی ولیصدی و ظافت کو ضرعاً درست قرار دینے اور واقعہ کر بلا و حرہ و غیرہ کی ذر داری سے یزید کے بری الزر ہونے کے سلسلہ میں بھی ان کا نقط نظر بڑا شہبت، واضح نور دو ٹوک ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی عظیم الثان تصنیعت "مذہبی داستانیں اور ان کی حقیقت مقبول خواص و عوام ہے۔ آپ سید نامعاویہ کو خلیفہ راشد اور ان کی خلافت کو خلافت کو خلیفہ راشد اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ ثابت، کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:۔

اند تعالی نے قرآن مجید میں تمام صحابہ کرام کو "الراشدون" کے خطاب سے نوازا مجد سید نامعاویہ میں مجاعت صحابہ کے ایک ممتاز فرد بیں۔ اس لے لامحالہ ارشادر بانی کے مطابق وہ راشد بیں۔ تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کے ذریعے قائم شدہ نظام حکومت کو خلافت

راشدہ کے عروہ سی اور نام سے موسوم کیاجائے----

الرب قرآن مجید کی مقدی بدایات پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص بھی کی ایسی کومت کو برے معنی میں باد شاہت یا بلوکیت کھنے کی جرآت و جمادت نہیں کر مکتاجی کے قیام و سربرای کے فرائعن اللہ کے ارشاد فرمودہ اوصاف کے مطابق صحابی رسول " انجام دے دیم بول - یا جی میں انتظامی و اصلامی معاطات المحاب رسول " کی نگرانی میں سطے پاتے بول - اس میں کئی نگر افر میں سطے پاتے بول - اس میں کئی نگل و شبر کی گنجائش نہیں کہ سیدنا معاوید بھی خلیفہ راشد ہیں - اور آپ سے اینی خلیفہ راشد ہیں - اور آپ سے اینی خلیف راشدہ کے زیانے میں اسلام اور انسانیت کی بیش از بیش خدمات انجام دیں -"

(مولاناميب الرحمن كاندملوي، مريك واستانيل لودان كى حتيقت، ق دوم، ص ٨٠٩-٩٠٩).

مولانا مبیب الرحمن کاند حلوی، مدیث "المخلافة من بعدی ثلاثوں سنة-" ب دائماً وسللماً اختیام طافت مراد لینے والول کے موقعت کو مسکت دلائل سے رد فرائے ہیں۔ اور یزید کی ولیحدی کی بیعت لینے والے صحابی راشد سید نامیادیا کی خلافت کوراشدہ نہا سے والوں

کولاجواب کرتے ہونے فرماتے ہیں:۔

سیدنامعاویہ کاصحابی اور مجتد مونامسلم ہے۔ اب برسی دلجب بات ہوگی کہ آپ جو
کچھ صحابی اور مجتمد ہونے کی حیثیت سے حکم دیں، وہ قابل پذیرائی ہو۔ لیکن است کے حاکم
اعلیٰ ہونے کی حیثیت سے جو فرمائیں اور حکم نافذ کریں، اس کی تعمیل واجب نہ رہے۔ اور
موجب رصنائے الیٰ نہ ہو۔ کیونکہ وہ حکم ہوگا ایک غیر راشد کا، بلکہ کشھنے یادشاہ کا۔ ایسا حکم
سنت بھی نہیں کملائے گا۔ کیونکہ یہ ۱۲ ھے کے بعد کا ہوگا۔ اور اس وقت ظافت راشدہ کا دور
ختم ہو چکا ہوگا۔

مؤطا شریف، بخاری شریف، اور صحات کی دو سری کتابوں میں امیرالوسنین معاویہ کی فلافت کے زمانہ کے جو فتاوی مذکور بیں، اور آپ کے فقی اجتمادات بیان ہوئے بیں، وہ اب نقما، کے لئے نظیر سیں ربیں گے۔ اور کی اسلامی حکومت کی دفعات میں انہیں بار نہیں سے گا۔ کیا کبھی تیرہ سو برس کی اس مدت میں کی صاحب ایمال نے ایس بات کی ہے یا محمد سکتا ہے ؟"

(مولانامبیب الرحمن کاند حلوی، مذبی داستائیں اور ان کی حقیقت، ص ۲۰۸-۰۹)-

#### ۸۵- علامه سيد عيد الستار شاه "(حنى بريوى) (سابق صدر مدرس" جامعه انوار العلوم" ملتان)

یخ الدیث والتضر 'پر طریقت 'علامہ سید عبدالتار شاہ " اہل سنت والجماعت " کے حنی بر بلوی کمتب فکر کے جلیل القدر علاء ومشاکح بیں شار ہوتے ہیں۔ آپ کافی عرصہ تک علامہ سید اتمر سعید کا ظمیؒ کی معروف دینی درسگاہ "جامعہ انوار العلوم" ملکان کے صدر مدر س اور استاذ تغییر وحدیث کی حیثیت سے عظیم الشان خدات انجام دیت رہے۔ آپ کامز ار پر انوار مدینۃ الاولیاء ملکان میں مرجع خواص وعوام ہے۔

آپ کی دیمر عظیم الثان علمی و دخی و روحانی خدمات کے ساتھ ساتھ بزید ن معاویہ کے بارے میں ایک استفتاء کے جواب میں آپ کا تفصیلی وجامع فتوی آپ کی جرات و عزیمت اور حمیت و بھیر ت کا ناور الثال مظر ہے۔ جس کی ساء پر آپ کو اپ ہم مسلک بعض علاء و مشائح کی جانب سے اہتلاء و آزمائش کا شکار بھی ہونا پڑار کر آپ نے بلاخوف لومۃ لائم ' اظہار حق اور د فاع محاب کا فریغنہ اواکر تے ہوئے حق کو علاء و صوفیائے سلف کی سنت و سیرت پر عمل پیرا رہے۔ و ذلک فضل الله یُوتیه من یشا، والله ذوالفضل العظم میں الله دوالفید

اب بزیدین معاویہ کے حوالہ سے پاک بین کے محترم جناب غلام رسول شاہ ماحب کی باب سے آپ کی خدمت میں پیش کردہ استفتاء اور اس کے جواب بی علمی و فقہی و تاریخی حوالوں پر مشمل آپ کا جامع و مفصل فتوی طلاحظہ ہو:۔

### 

"ہماری مجد کے خطیب صاحب یزید بن معاویہ گورا سمجھنا تودر کنار 'کہتے ہیں کہ یزید نے حضرت حمین کو قبل بی نیس کیا ندان کے قبل بیں اس کی رضامندی شامل تھی ندوہ برا آدمی تھا ' جمیسا کہ کما جاتا ہے ' بلحہ جو یزید کو برا کہتے ہیں وہ دشمنان صحابہ کے ہاتھوں میں کھیلتے اور ان کی تقویت کا باعث باتے ہیں "۔

سوال یہ ہے کہ کیا یہ باتی درست ہیں ؟اور کیا ایے آدمی کی تقریر سننااور اس کے بیچے نماز پڑھناجائزہے ؟

راقم :۔ غلام رسول شاہ
یاک پتن شریف

#### الجواب

مندرجہ بالا خیالات رکھنے والے عالم و خطیب یقیا می المسلک ہیں۔ اور کی مختقین اہل سنت کاتھا، نظر ہے۔ جولوگ بزید کے بارے ہیں اچھے خیالات شیں رکھتے ، وہ یا تو تاریخ کے ماہر شیں اور مخالف پر و پیکنڈے سے متاثر ہیں۔ اور اتن ہیر ت شیں رکھتے کہ وشمنان محابہ کی چالوں کو سجھ سکیں۔ کیونکہ و شمن کو معلوم ہے کہ محلبہ کرائم پر کھلم کھلا طعن و تشنیج اہل سنت بر واشت شین کریں گے۔ اس لئے وہ بزید کو پہلا ہوف بناتے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ اگر بزید کی برائی مسلم ہوگئی تو اس کو خلیفہ مقرر کرنے والے حضرت امیر معاوید اس کی سفارش کرنے والے حضرت مغیرہ من شعبہ اور بزید کی خلافت پر بیعت معاوید اس کی سفارش کرنے والے حضرت مغیرہ من شعبہ اور بزید کی خلافت پر بیعت کرنے والے تمام محابہ کرام کی رائی خود خود و دولوں ہیں بیٹھ جائے گی۔ پھر جس نے حضرت مغیرہ معاوید گوگھ کوگھ والے گی۔ پھر جس نے حضرت اعظم کی اور جس نے انہیں گور نری پر امیر معاوید کوگھ و گوگھ رنری بالا رہم سے انہیں گور نری پر

بر قرار رکھا (لینی حضرت عمان) ان کے خلاف دلوں میں میل آئےگا۔اور وں دفتہ رفتہ منام صحابہ رسول سے بخش پیدا ہو جائےگا۔ یا کم ان کم ان سے وہ محبت نہیں رہے گی جیسی ہونی جائے ہے اور یکی دشمنان صحابہ کا مقصد ہے۔

دراصل بزید گیرائیان کا مقصد ہے ہی نہیں 'بعد بزید کے ذریعے اور حوالے سے اس کو خلیفہ مقرر کرنے والے اس کی خلافت کا مشور ہود ہے والے 'اس کی بیعت کرنے والے صحابہ کرائم پر طعن کرنا مقصود ہے۔ وہ بزید کو قتل حبین ٹیس ملوث کر کے اور اس کی برانتما پر انتما پر انتما پر انتمال کر کے یہ و کھانا چاہتے ہیں کہ و کھوا تنے صحابہ ٹیس کوئی بھی جرانمند اور غیرت مند نہیں تھا جو حبین کی مدد کر تااور بزید جیسے آدمی کو خلافت سے اتار و بتا 'یا کم ان کم اس کے خلاف لڑتے ہوئے حبین کی طرح اپنی جان بی قربان کر دیتا۔ اس کے ملاف اور تے ہوئے حبین کی طرح اپنی جان بی قربان کر دیتا۔ اس کے بر خلاف اس کے خلاف لڑتے ہوئے حبین کی طرح اپنی جان بی قربان کر دیتا۔ اس کے بر خلاف اس وقت موجود تھا میں جو شورہ ہوئے محلبہ مثلاً : عبداللہ بن عمر اللہ بن عبداللہ بن عبداللہ ن عبداللہ ن عبداللہ بن ماری انس بی ماری انس بی مارک نے دیے۔ ساری خلاف شرعیا تیں گوار اکرتے رہے۔

غرض وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محلہ کرام آج کل کے حربت پیندوں اور آمریت کے دشنوں سے بھی گئے گزرے تھے 'کیو ذکہ آج بھی آمروں کو ہٹانے کے لئے ہمت سے لوگ اپنی جا ہیں قربان کردیتے ہیں ' گران محلہ کرام سے پچھ بھی نہ ہو سکا۔ یک وجہ ہے کہ جو محتقین اہل سنت دشمن کی اس چال کو سیجھتے ہیں ' وہ ان کے پرو پیکنڈے سے مزار نہیں ہوتے۔ لیکن جو اس گرائی ہیں نہیں جاتے اور سی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں ' ان سے کمزوری ہو جاتی ہے جو اہل سنت کے لئے بہت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محلہ کرام کی تجی عمیت عنایت فرمائے کہ ان کی محبت جزوا یمان ہے اور دشمن کی چالوں کو سیجھنے اور اس کے غلط پرو پیگنڈے سے جے کی تو فیق عطافرمائے۔

اب میں آپ کے سوالات کا جواب خود دینے کے جائے ہیر پیران سیدالسادات حضرت مینے عبدالقاور جیلانی "کے شاگر و امیر المئومنین فی الحدیث و فظ الوقت الامام عبدالغنی مقدی (جواحکام مدیث کی سب سے مضہور و متند کتاب "عمدة الاحکام"

کے مولف ہیں ، جس کی شرح علامہ الن وقتی الحید شافی نے لکھی ہے) کا فتوی اور آئمہ اربعہ (امام اعظم ابو حنیفہ ' امام مالک ' امام شافی 'امام احمد بن حنبل ) کے بعد سب سے بوے عالم ویدرگ حضرت امام غزائی کافتوی مع ترجمہ نقل کر دیتا ہوں جس میں آپ کے سوالات کا مفصل وید لل جواب آجا تا ہے۔

پہلے حضرت مجنع عبدالقادر جیلانی کے شاکرد حافظ عبدالغنی مقدی کا فنوی الماحظہ ہو:۔

سئل عن يزيد بن معاوية فاجاب :- خلافته صحيحة بايعه ستون من اصحاب رسول الله علية منهم ابن عمر".

و امّا محبته: فن احبه فلا ينكر عليه ومن لم يحبه فلا يلزمه . ذلك لأنّه ليس من الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلتزم محبتهم إكراماً لصحبتهم .

( الذيل على طبقات الحنابلة 'لابن رجب (٧٩٥ه) مطبوعه مطبعة السنة المحمدية القاهرة (١٩٥٣ء 'جلد دوم' ص ٣٤).

ان سے بزیدی معاویہ کی خلافت اور ان سے محبت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ توانہوں نے جواب دیاکہ :۔

یزید بن معاویہ کی خلافت می ہے۔ ساٹھ محلیہ کرام نے ان کی بیعت کی تھی۔ جن محلیہ کرام نے ان کی بیعت کی تھی۔ جن محلیہ کرام نے اس کی بیعت کی ہے، ان میں عمر فاروق اعظم کے صاحبزاوے اور فیح الصحابہ بینی اس وقت کے محلیہ کرام میں سب سے پدرگ معزت عبداللہ بن عمر بھی ہیں۔

رہابزیدی معاویہ ہے محبت کرنا کو یہ بھی کوئی ہری بات نہیں۔ اس سے محبت کرنے والے پراعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر کسی کواس سے محبت نہیں تو بھی کوئی حرج نہیں کیو نکہ وہ صحابئ رسول نہیں کبھولیت کی وجہ سے محبت لازمی اور ضروری ہے۔ اور اب ملاخط فر مایئے انحمتہ اربعہ (یعنی اہل سنت کے چار اماموں) کے بعد سب سے بوے اور سب سے مضمور عالم ویدرگ حضرت امام غزائی رحمتہ اللہ علیہ ا

فيخ الجامعه نظامية ابغداد كايزيدك متعلق فتوى :-

١ سئل عن صرح بلعن يزيد هل يحكم بفسقه أم هل يكون
 ذلك مرخصالاً له فيه ؟

٢ - و هل كان مريداً قتل الحسين رضى الله عنه أم كان قصده
 الدفع ؟

٣ - وهل يسوخ الثرحم أم السكوت عنه أفضل ؟
١-(امام غزالي عن فتوى) إو جما كياكه أكركوني فخض يزيدين معاوية يرلعنت كرے توكيا ايا كرنا جائز ہے ؟ يا يزيد پرلعنت كرنے كى وجدے وه كنگر ہوگا؟

٢ - يدكه كيا يزيد حفرت حبين كو قل كرنا جابتا تما؟ يا اس كامقصد صرف اي مدافعت تما؟

۳-ید که کیابزید کورحمة الله علیه کمناجانزے؟ یا اس کا نام بغیر رحمة الله علیه که لینابهترے؟

حضرت المام غزالي كا قتوى فتنعم باذالة الاشتباه مثاباً فأجاب: - ان سوالات كر ولات من مناباً فأخاب في الن سوالات كرولات من حضرت المام غزال في فتوى مرحت فرمايا: النبواب

١ – لا يجوز لعن المسلم اصلاً . ومن لعن مسلماً فهو الملعون و قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : – " المسلم ليس بلعان . وكيف يجوز لعن المسلم ولا يجوز لعن المهائم؟ وقد ورد النهى عن ذلك. و لحرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة بنص النبى صلى الله عليه وسلم و يزيد صحّ

اسلامه .

٢ - وما صح قتله الحسين رضى الله عنه ولا أمربه ولا رضيه ومهما لا يصح ذلك منه لا يجوز أن يظن ذلك به فإن اسائة الظن بالمسلم أيضاً حرام.

وقد قال الله تعالى:

اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم (الحجرات: ١٢)
وقال النبى صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم من المسلم دمه و
ماله و غرضه و أن يظن به ظن السوء

ومن زعم أن يزيد أمر بقتل الحسين رضى الله عنه أو رضى به فينبغى أن يعلم به غاية الحماقة . فان من قتل من الاكابر والوزراء والسلاطين في عصره لو أراد أن يعلم حقيقة من الذى أمر بقتله و من الذى رضى به ومن الذى كرهه لم يقدر على ذلك وان كان الذى قد قتل في جواره و زمانه وهو يشاهد فكيف يعلم ذلك فيما انقضى عليه قريب من أربعمأة سنة في مكان بعيد ؟ وقد تطرق التعصب في الواقعة فكثرت فيها الأحاديث من الجوانب — فهذا الامر لا يعلم حقيقته أصلاً واذا لم يعرف وجب إحسان الظن بكل مسلم يمكن إحسان الظن به.

ومع هذا فلوثبت على مسلم انه قتل مسلماً فمذاهب اهل الحق أنه ليس بكافر

والقتل ليس بكفر وهو معصية. واذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة. والكافر لوتاب من كفره لم تجزلعنته فكيف من تاب عن قتل ؟ ولم يعرف أن قاتل الحسين رضى الله عنه مات قبل التوبة . وهو الذى يقبل التوبة من عباده . فاذن لا يجوز لعن أحد ممن مات من المسلمين. ومن لعنه كان فاسقاً عاصيا لله تعالى.

ولو جاز لعنه فسكت لم يكن عاصياً بالإاجماع. بل لو لم يلعن

إبليس طول عمره لا يقال له يوم القيمة : لم تلعن إبليس؟ ويقال للاعن: لم لعنت ؟ ومن اين عرفت أنه مطرود و ملعون ؟ والملعون هو البعيد من الله عرو جل وذلك غيب لا يعرف إلا فيمن مات كافراً فان ذلك علم بالشرع.

٣ و أما لترحم عليه فجائز 'بل هو مستحب' بل هو داخل في قولنا في كل صلوة :- اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات فانه كان مؤمناً والله اعلم.

كتبه: محد الغزالي

(ديجميدوفيات الاعمال لان خلكان مطبوعه محتبعة النبطع ومره. ج٢م ٢٥٩).

ا- کی بھی مسلمان پر لعنت کرنا ہر گز جائز نہیں۔ اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت کرنا ہر گز جائز نہیں۔ اور جس نے کسی مسلمان پر لعنت کی ' وہ خود ملعون ہے۔ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ :- مسلمان لعنت نہیں کیا کرنا-

خود سوچنا جائے کہ کی مسلمان پر لعنت کرنے کی اجازت کیے ہو سکتی ہے جبکہ جانوروں پر لعنت کی بھی اجازت نہیں اور اس کی مما نعت آئی ہے۔ اور مسلمان کی عزت و حرمت کا توبیہ عالم ہے کہ ارشاد نبوی کے مطابق مسلمان کی حرمت ' کعبہ شریف کی حرمت ہے کہ ارشاد نبوی کے مطابق مسلمان کی حرمت ' کعبہ شریف کی حرمت ہے کا لاسلام مؤمن تھا' (ہذا اس کی حرمت بھی اس مدیث شریف کے مطابق اتی ہی اہم ہے).

۲-(دوسر مے سوال کا جواب) یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں کہ بزید نے حضرت حسین کو قتل کرایا ' یااس کا تھم دیا ' یااس پر دامنی ہوا۔ پس جبکہ اس قتل کا الزام اس پر دامت نہیں ہوتا ' بھراس کے ساتھ الی بدگمانی جائز نہیں اس لئے کہ مسلمان سے بدگمانی رکھناحرام ہے۔ چنانچے اللہ تعالی کا دشاد ہے:

بد كمانيال كرنے عوك بعض بد كمانيال كناه موتے بير (القرآن)

اور تی صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ہے کہ :۔

الله تعالى نے مسلمان كامال 'اس كى جان 'اس كى عزت و آبر واور اس كے ساتھ بد كمانى كرنے و حرام محمر لياہے۔ (حارى ومسلم)۔

اورجو محض یہ سمجتا ہے کہ یزید نے قل حین کا تھم دیا یاس پر ضامندی کا اظمار کیا ' قبلا شہر ایسا محض پر لے درجے کا احتی ہے۔ کیو کلہ خود اس یو قوف اور احتی کے ذمانہ بی مشاہیر ' وزراء اور سریر اہان مملکت بیس سے جو لوگ بھی قتی ہوئے 'اگریہ مخص ان کے متعلق یہ حقیقت معلوم کرناچاہے کہ ان کے قتی کا تھم کس نے دیا تھا ' کون کون اس پر راضی تھا ' اور کس نے اس کو پند کیا تویہ مخص اس پر ہر گز قاور نہ ہوگا نہ اس کی خون اس پر ہر گز قاور نہ ہوگا نہ اس کی حقیقت تک پڑھ سے گا ' چاہے یہ قتی اس کے پڑوس بیں 'اس کے ذمانہ بیں اور اس کی موجود کی بیس کیوں نہ ہوا ہو۔

تو پھراس واقعہ کی حقیقت تک رسائی کو کر ہوسکتی ہے جو دور زراز کے شراور
قدیم زمانہ میں گزرا ہو۔ لہذا حضرت حبین کے قل کی صبح حقیقت کا کیے پنہ پل سکتا ہے
جب کہ اس پر چارسوہرس کی (اور اب تواس واقعہ کو چودہ سوہرس ہو گئے۔ مترجم) طویل
مدت گزر چکی ہے۔ اور واقعہ بھی اس احتی ہے بہت دور کی سرزمین میں ہوا ہے۔ خصوصا
جب کہ اس واقعہ کے بارے میں حتصبانہ روش بھی اختیار کی گئی اور نمایت جانبدارانہ انداز
افتیار کیا اور ہے انتا جائے چڑھائے گئے۔ اس یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی صبح حقیقت کا
ہر گزینہ نمیں چل سکتا۔ اور جب حقیقت تعصب کے پردوں میں رویوش ہو تو پھر اپ
ہم گزینہ نمیں چل سکتا۔ اور جب حقیقت تعصب کے پردوں میں رویوش ہو تو پھر اپ

اور اگربالفر فل طائت بھی ہوجائے کہ ایک مسلمان نے کی دوسرے مسلمان کو قبل کیا ہے تو قبل کرنے والا مسلمان کا فر نہیں ہوجاتا۔ یہ اہل حق کا متفقہ فیصلہ ہے کو تکہ قبل کرنا گاناہ ہے کفر نہیں۔ اور اگر قاتل نے مرنے سے پہلے توبہ کرلی توبہ گاناہ معاف ہو سکتا ہے۔ ہی جب ایک کا فر بھی اگر توبہ کرے (اور مسلمان ہوجائے) تو اس پر الزام نہیں رہتا اور اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہوتی تو قاتل پر توبہ کے بعد کیے لعنت کی جاسکتی ہے اور کی کے پاس کیا جموت ہے کہ حضرت حسین کا قاتل پر توبہ کے بعد کیے لعنت کی جاسکتی ہے اور کی کے پاس کیا جموت ہے کہ حضرت حسین کا قاتل بھی توبہ کے مراجب

کہ اللہ اپنج بریدے کی توبہ تبول فرماتا ہے۔ لہذا کی بھی متوفی مسلمان پر لعنت کرنا جائز

ہیں اور جو شخص بھی کی متوفی مسلمان پر لعنت کر تاہے ، وہ فاسن ہے اور گنگار ہے۔

بغر ض محال آگر کی پر لعنت کرنا جائز بھی ہوتا اور کوئی شخص اس پر لعنت نہ کرتا ،

قاس لعنت نہ کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ تمام امت کا متفقہ فیصلہ ہے کیو نکہ الجیس

پراگر کوئی شخص پوری زندگی بھی ایک مرتبہ بھی لعنت نہ کرے تواس سے قیامت کے دن سے

باز پرس نہیں ہوگی کہ تو نے الجیس پر لعنت کیوں نہیں کی ؟ ہاں! کی متوفی مسلمان کو لعنت

کرنے والے سے ضرور پوچھا جائے گا کہ تو نے کیوں لعنت کی ؟ اور تھے کیسے پنہ چلا کہ سے

شخص مطرود و ملعون ؟ ہے جب کہ ملحون وہ ہوتا ہے جو اللہ سے دور ہوتا ہے۔ اور بیبات غیب

گرے جس کا علم سوائے اس صورت کے نہیں ہو سکنا کہ وہ شخص کفر کی حالت بھی مرے۔

اور یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ جو حالت کفر مرے ، وہ اللہ سے دور ہوجاتا ہے۔

اور یہ بھی ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ جو حالت کفر مرے ، وہ اللہ سے دور ہوجاتا ہے۔

۳- (تیرے سوال کاجواب یہ ہے) بزید کے لئے رحمت کی وعا'نہ مرف جائزہ' بلحد متحب ب بلحد بزید عن معاویہ تو جاری نمازوں کی اس وعالمیں کہ:۔ (اے اللہ تمام مومن مرواور تمام مومن عور توں کی مغفرت فرما) وافل ہے کیونکہ بزید عن معاویہ بیغ مومن تھا۔

ایناس فتوی کا جامع خلاصه خود حضرت امام غزالی نے اپی مشہور کتاب "احیام العلوم" کتاب آفات اللمان 'باب الآفتة الثامنه' "اللعن" میں بھی دیا ہے۔ العلوم" کتاب آفات اللمان 'باب الآفتة الثامنه' "اللعن" میں بھی دیا ہے۔ (دیکھئے'ج۳مس۸۰ امطبوعہ معر 'مطبوعہ حتانیہ معربہ' ۱۹۳۳ء) (نیزدیکھئے" البدایہ والنحابہ" ان کثیر 'مطبوعہ ہیروت'ج۲امس ۱۷۳)۔

شم مشہور حقی عالم اور مجددوقت حضرت طاعلی قاریؒ نے بھی امام اعظم او حنیفہ کی کتاب "الفعد الاکبر" کی شرح میں امام غزائی کے اس فتوی کا ذکر کر کے اس کی تائید میں

منعمل حث کی ہے۔ (دیکھئے "شرح فقہ اکبر" مطبوعہ مطبع محدی الاہور الاماء ا

وما علينا الا البلاغ. فقير'سيدعبدالشارشاه " انوارالطوم"لمثان\_

(فقی مولانا سید عبدالتارشاة مطبور مجلس مختیق و نشریات اسلام و پاکستان بعوان معلیہ کرائم پر مغمی وروازے سے حملہ یندی آڑیں محلیہ کی کروار کشی۔ ایک استفیار کا جواب من ۲-۱۳)۔

Scanned with CamScanner

باب بنجم اقوال اکا برامت بسلسله یزید (بعد ۴۰۰ساھ ۱۹۸۰ء)

# ۵-اقوال اکا برامت بسلسله یزید (بعد ۱۹۸۰ مداه ۱۹۸۰)

گزشتہ چودہ صدیوں کے مثبت افکار و قوال اکا برامت بسلسلہ یزید کی معرفت نیز بن خلدون جیسے مؤرخین کے اسلوب نقد تاریخی کے اتباع نے بندر حویل صدی بری میں "تريك دفاع يزيد" كومضبوط ووسيع ترعلي ودي بنيادول پر ستوار كرنے ميں برا اسم كردار اداكيا عب- اس فكرى و تاريخي تناظر مين جود حويل صدى بجرى كے اختتام پرامام خمینی (۱۹۰۴ء - ۱۹۸۹ء) کے زیر قیادت "شیعی انقلاب ایران" نیز بعبدان "ایران عراق جنگ" نے مجی "سنی عالم عرب واسلام "میں "تریک دفاع یزید" کو "تریک رد رت سے مربوط و ملک کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور اس تمام ترفکری وسیاسی الشمكش كا سروشت بست سے علماء و مفقين كے زديك كى نه كى شكل ميں "كسن و عربينت بينوامير" اور "تشيع وعجميت" ابل كوفه وفارس" عا ملتا ب-مزید برال "شیعی انقلاب ایران" کے بعد بندر حویں صدی بجری کے "سی عالم اسلام " میں اس تاریخی حقیقت کو مع فت وتشیر نے بھی "تریک دفاع بزید" کو برمی تقویت بخش ہے کہ شیعان کوفہ کے بیعت حسین سے غداری کرتے ہوئے بیعت بزید و ا بن زیاد کرجانے کے بعد سید نا حسین نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کو "دست در دست يزيد محى تاريخى بيشكش فرمائي- جيسا بن زياد فے يزيد کے علم ميں لائے بغير "وست ور دست ابن زیاد" کی شرط سے مشروط کرئے "صلح حسین و یزید" کی راہیں میدود کر دیں۔ گراس سے یہ بات البر من احمل مو گئی کہ اختلاف حسین ویزید "معرکہ حق و باطل سر گزنہ تعاکیونکہ باطل کے بتر میں ، تددیے کی پیشکش حسین جیے حق پرستوں کاشیوہ نسیں۔

اس فکری و تاریخی تناظر میں یہ نقط بھی محتقین کے زدیک قابل توجہ ہے کہ "شیعی انقلاب ایران" کے بعد "ایر ن عرق جنگ " میں متعلاء و مجروصین ایران کی تعداد دس لاکھ سے متجاوز ہے۔ اور سنی جاد فغانستان " کے شہداء و مجروصین کی تعداد بھی دس لاکھ سے متجاوز ہے جبکہ اول الذکر تصادم نے عالم ملام کو تعیین مولیت سے قطع نظر، خلافت علویہ کی خانہ جنگیوں کی طرح انتثار و اصحلال سے دوجار کیا ہے۔ اور تانی الذکر "جاد افغانستان نے اتحاد است کی بنیاد پر عظیم الثان فتوحات بنی امیہ درایشیا و افریقہ بھول سندورک تان و اندلس کے تاریخی تسلس کو برقرار دکھا ہے۔ جس کے نتیجہ میں نہ صرف افغانستا ملکہ وسط ایشیا و آذر بہ بجان سے یوکرائن و بیلورشیا تک بست سے مراک آزاد و خود متار ہوئے، نیر مشرقی یورپ وغیرہ کے متعدد اشتراکی ممالک آزاد و خود متار ہوئے، نیر مشرقی یورپ وغیرہ کے متعدد اشتراکی ممالک جمہوریت وقوی تشخص سے سمکنار ہوئے۔

مزید برال "شیعی انقلاب ایر ن برید و بسوامید سے نفرت و تعصب کا مظہر ہے اور سنی افغانستان وعالم اسلام شد ، وغاریال بسوامیہ سمیت جملہ مجابدین اسلام سے محبت و عقیدت کا علمبردارنیز یاکستان کے خصوصی حوالہ سے یہ حقیقت بحی ہمیشہ پیش نظر رہنی جاہے کہ صوبہ سندھ و ملتان تک وسیع ملاقہ سیدنا مروان بن حکم اموی قرضی کے بوتے فلیفہ ولید بن عبدالسلک آبوی قریشی کے عمد خلافت (۸۲- ۹۹،) میں مجان بن بوسف کے عزیز محمد بن قاسم تعنی کے زیر قیادت (۹۴ ها) فتح ہوا۔ (جبکہ قتیہ بن مسلم یوسف کے عزیز محمد بن قاسم تعنی کے زیر قیادت (۹۴ ها) فتح ہوا۔ (جبکہ قتیہ بن مسلم کی فتونات بھین و ترکستان، طارق بن زیادگی فتونات اند لس اور موسی بن فعیر کی فتونات افد لس اور موسی بن فعیر کی فتونات افد لس اور موسی بن فعیر کی فتونات افد سے دونا و خط و فقافت کا غلبہ براہ راست خلافت ہو امیہ سے مرابط و فسلک

پدرہویں صدی عجری کے عالم اسلام کے اس فکری و یوسی پس مظر

جی ای باب بی آزشت بیدوست مزید ایے اقوال افا غال، برمنیز کے خصوبی حوالہ فی درج بین، بن بی سے بیشتر کا تعلق بندر حوی صدی بری ہے ہے۔ اور جن کی تشکیل و تا نید بین مجدد اسلام مولانا محمد منظور نعمانی، و محق تاریخ مولانا عتین الرحمن منسلی حصے اکا برامت نے فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے۔ جس کے نتیج میں "ندوہ و دیوبند" نیز دیگر صنی و سلنی بداری وجامعات و تحریکا حضا تھات کے لاکھوں وا بستگان "تریک دفاع برزید" ہے براہ راست و بالواسط طور متاثر ہوتے رہے ہیں۔ اور ای طری بندر صوی دیری بری کے عالم اسلام میں بالعوم اور برصفیر پاک و بند میں بالعوص "تریک و تصفیر تریک و بند میں بالعوص "تریک و تشفیر ایک و بند میں بالعوص "تریک و تعلق ترید" نے بھی ایک ایسی و سیح ترملی و گری تریک کی شکل اختیار کرلی ہے۔ جس کی زنام قیادت "ندوہ" و "دیوبند" نیز دیگر مراکز علمی ہے وابست صنی و سلنی علماء و مشائع و مشفین ابل سنت و الجماعت کی شکر تعداد نے اپ با تعوں میں لے لی ہے۔ اور اپنا ای خویصد سر انجام دیے بر من حیث الجماعت کی مسلک مخالفین یو نید مست جملہ معقومی کی و دینی رد و ابطال کا فریعند سر انجام دیے بر من حیث الجماعت کی مست جملہ معقومی کی و دینی رد و ابطال کا فریعند سر انجام دیے بر من حیث الجماعت کی مسیح بین مسلک مواقع میں۔ جس کا اندازہ ای باپ کے مطالع سے کیا جاسکتا ہے۔

### ١- مجدد اسلام مولانا محمد منظور نعما في

مجدد اسلام و محن ابل سنت مولانا محمد منظور نعما في كي از أكابر ديوبند و تبليغي جماعت، سابق نائب امير جماعت اسلامي بند، دارالعلوم ندوة العلماء لكهنوكي مجلس انتظامیہ میں شریک اور رابط عالم اسلامی، مکه مکرمه کی مجلس تاسیسی کے ارکان میں سے ہیں۔ آپ امام اہل سنت مولانا عبدالشكور فاروقی مجددی نقشبندی كے وابستگان اور شيخ طریقت مولانا عبدالقادر رائے بوری کے فیض یافتیان میں بھی ممتاز و معتبر مقام کے حامل ہیں۔ نیز برصغیر کے حنی وسلنی کمتب فکر کے لاکھوں مدارس و جاسات میں انتهائی قابل احترم و عظیم الثان علی و دینی رہنما لسلیم کئے جاتے ہیں۔ آپ کی مختلف تصانیف بالصوص عظیم و مخیم "معارف الحدیث" اور اس کے انگریزی تراجم ے مشرق ومغرب میں لاکھول علماء وجدید تعلیم یافتہ حضرات ستفید اور اسلام کی حقانیت پر منتم مونے ہیں۔ آپ کی تقریباً اس برس کی عربی ترر کدہ شرہ آفاق تصنیف "ایرانی انتلاب امام ممینی اور شیعیت" نیز اس کے عربی، فارس، انگریزی ودیگرزبانوں میں تراجم نے مالم اسلام میں رفض و تشیع کے اثرات کی فیصل کن روک تمام میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ نیز آپ کا مرتب کردہ مالی شهرت یافتہ استغتاء بی تاریخی حیثیت کا مال ہے جس کے جواب میں ۸۸-۱۹۸۷ء تک برصغیرو دیگر ممالک کے ایک برار سے زائد طما، ومغتیان واصحاب مدارس اسامیہ نے شیعہ اثنا عشریہ کو علماء منتقد مین کا اتباع کرتے ہوئے عقیدہ تریف قرآن، عقیدہ امت منصوصہ ومعصومہ افعال من النبوۃ نیزا تکار امامت و خلافت شیخین و تکفیرو توبین محابہ کی بناء پر کافر اور داکرہ اسلام سے خارج قرار ویا ہے۔ (احظ ہو "نمینی اور شید کے بارے بی علماء کرام کا ستند نیملہ مطبور الفرقال "نکسی، اشاعت قاص دسمبر ۱۹۸۵ء تا جوائی ۱۹۸۸ء)۔

الی سلسلہ کی ایک اہم کوسی آپ کے ارشاد کے مطابق تحریر شدہ آپ کے فرزند مولانا عتیق الرحمن سنبیلی کی تصفیف "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر" ہے جس میں یزید

خالف منفی پروپسگنده اور واقعه كر بلامين شيعه مبالغه آرائيون كامدلل رد كياگيا --

مولانا نعمانی شوال یا ذیقعدہ ۱۷۵ میں کی سفر پر جاتے وقت آمد موم کی مناسبت سے ایک مستند مضمون کھنے کی ذمہ داری اپنے فرزند مولانا حتیت الرحمال منبی کے سیرد کرگئے۔اسی سلسلہ میں فرماتے ہیں:-

ان با توں میں سے ایک یہ تھی کہ سیدنا حسین کے اقدامات کے لئے بغاوت کا لفظ اس مضمون میں استعمال کیا گیا تھا۔ دوسری بات مضمون کا یہ بیان تھا کہ جب حضرت حسین کوفہ کے قریب بہنچ کراس حقیقت سے آگاہ ہوئے کہ کوفہ والے غداری کرگئے بیں۔ اور پوریزی نشکر کے بہنچ جانے سے آپ کے لئے واپسی کا راستہ بھی نہ رہا تو یزیدی سپر مالار عمر ابن سعد کے سامنے آپ نے تین شکلیں دکھی تعیں کہ ان میں رہا تو یزیدی سپر مالار عمر ابن سعد کے سامنے آپ نے تین شکلیں دکھی تعیں کہ ان میں مالی جائے دیا جائے دیا جائے دیا ہوئے تاکہ وہ براہ راست اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں "۔

میں یزید کو جتنا بڑا ظالم، فبیث اور ناہنجار ساری عمر سے جانتا آرہا تھا، اس کی بنا۔ پر میرے زدیک یہ نامکن بات تھی کہ حضرت حسین ایسی پیشکش فرائیں۔ حضرت حسین کے لئے یہ بات سوچنی بھی میرے لئے محال تھی۔ میں خصہ میں اشا اور مودی عتین کے لئے یہ بات سوچنی بھی ایسا کہ ان سے باز پرس کروں کہ یہ کیا لکھ دیا

سوقدم کے قریب جلا ہوں گا کہ لفظ بناوت کے بارے میں ذہن میں یہ بات آئی
کہ بناوت ہر جگہ تومعیوب نہیں ہے۔ بلکہ اگرایک ظالمانہ اور کافرانہ نظام کے خلاف ہو
توایک طرح کا جاد ہے۔ آخر ۱۸۵۵ھ میں ہمارے بزرگوں نے انگریزوں کے خلاف
جو کچھ کیا تماوہ بناوت ہی تو تمی جس پر ہم آئ بھی فرکر تے ہیں۔

البت یزید کے باتر میں باتد دینے والی بات ویسی ہی ناظابل قبول بنی رہی۔ میں اس حال میں مولوی حتین کے گھر پہنچا اور بڑے غصے کے ساتدان سے پوچا کہ تم نے یہ بات کیے اور کھال سے لکھر دی ؟ مولوی حتین کے پاس اس طرح کے غصے کے کچر خطوط بات کیے اور کھال سے لکھر دی ؟ مولوی حتین کے پاس اس طرح کے غصے کے کچر خطوط بہتے ہی آچکے تھے۔ اس کے لئے انہول نے تاریخ کی متعدد کتا بول سے عبار تیں اور حوالے نقل کرکے رکھے ہوئے آئے۔ انہیں دیکھ کرمجے بھی ماننا پڑگیا کہ پھر توظط نہیں لکھا ہے۔ "
موئے تھے۔ انہیں دیکھ کرمجے بھی ماننا پڑگیا کہ پھر توظط نہیں لکھا ہے۔ "
(واقعہ کر بلادراس کا بس منظر ازمولانا حتین الرطمی سنبلی، ابتدائیدانوں اللہ مسئلور نھائی، ص عدم،

مطبور بيون ببلكيشنز، لمثال)-

موالنا منظور نعمانی کے ارشاد کے مطابی جدید اصول تحقیق کے مطابی تصنیف شدہ موالنا سنبلی کی کتاب "واقعہ کر بواور اس کا پس منظر" کا ابتدائیہ موالنا نعمانی کے قلم سے صرف چند صفات پر مشتمل ہے۔ گر آپ کے عالمگیر مقام و عظمت اور بر مغیر کے تمام بلاد و امصار نیز عالم قاسوم پر آپ کے عظیم الثان علی و دینی اثرات کی بدولت آپ کے جرائت مندانہ اور انقلابی کلمات نے سیدنا معاویہ و پزید اور واقعہ کر بو بدولت آپ کے جرائت مندانہ اور انقلابی کلمات نے سیدنا معاویہ و پزید اور واقعہ کر بو کے بارے میں ان غلط فمیوں کا ازالہ کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا ہے جو تصبیح و متاثرین تصبیح کی کارگزاری کا شاخیانہ بیں۔ اس کتاب کے بارے میں فراتے ہیں:۔

"یہ کتاب جواس وقت آپ کے باتہ میں ہے، اس کی اماس تو وہی ساتے ہواور ساتے ہواور ساتے ہواور ساتے ہواور اس کے مشتملات میں جو نئی منت کی ہے، اس کی اماس تو وہی تاری ہوا میں بات اس نے اس کی اماس کی بابت اس کی بابت اس کے اسٹری باب میں آنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے اقتباس کی بابت یہ مور پر اس کے آخری باب میں آنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ادادے کے بعد یہ مور پر اس کے آخری باب میں آنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ادادے کے بعد یہ مور پر اس کے آخری باب میں تا ہے خود مجھے بڑا اہم فائدہ پر واپی کے ادادے کے بعد یہ مور سرت مسلم بن عقیلیہ کی شہادت کی خبر پانے پر واپی کے ادادے کے بعد مور سرت مسلم بن عقیلیہ کی شہادت کی خبر پانے پر واپی کے ادادے کے بعد مور سرت مسلم بن عقیلیہ کی شہادت کی خبر پانے پر واپی کے ادادے کے بعد

بمی صرف بعض برادران مسلم بن عقیل کی دلداری میں حضرت حسین کے سفر جاری رکھنے پر مجھے ایک خلش تھی۔ اللہ تعالی شیخ الاسلام کو اور اس کتاب کے عزیز مصنف کو جزائے خیر دے کہ شیخ الاسلام کے اس اقتباس میں اس خلش کے رفع ہونے کا سامان مل گیا۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بندوں کے لئے نافع بنائے اور اگر اس میں کوئی بات فلط آگئی ہو تو اس کے اثر سے بندوں کی حفاظت فرمائے۔ نیز عزیز مصنف کواس سے رجوع کی توفیق بنتے "۔

> (عتين الراحمن سنبيلي واقعه كربلااوراس كاپس منظر، ابتدائيد ازمولانامنظور نعماني، ص ٨-٩)-(وفات مولانا محمد منظور نعماني- لكمنو، ٣ مني ١٩٩٥م/٢٦ ذوالجبر ١٣١٤هم ناشر)-

# ۲- محقق ابل سنت مولانا عتيق الرحمن سنبعلي

معنی اہل سنت مولانا عتیق الرحمٰن سنبلی برصغیر کے عالمی شہرت یافتہ عالم و مسنف مولانا محمد منظور تعانی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ کافی عرصہ سے لندن میں مقیم اور دیگر علمی و دینی خدات کے ساتھ ساتھ صدر "اسلاک ڈیفنس کونسل" لندن کے منصب پر بھی فا رَ ہیں۔ سلمان رشدی کی کتاب "شیطانی آیات" کے خلاف مسلما نول کے احتجاج میں پیش پیش نیز "مسلم ایکش فرنٹ" کے زیراہتمام لندن میں ۲۸ جنوری کے احتجاجی مظاہرہ کے قائدین میں شامل تھے۔ آپ مختلف قدیم وجدید علوم سے واقعت ممتاز عالم دین و مصنف نیز عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانول کا عمدہ میں سال میں متاز عالم دین و مصنف نیز عربی، فارسی، اردو اور انگریزی زبانول کا عمدہ میں سال سے۔ آپ

دوں رہے ہیں۔
"واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر۔ایک نے مطالعے کی روشنی میں" ان کی ڈھائی
سوسے زائد صفحات پر مشتمل ایسی منفرد و ممتاز تصنیف ہے جس نے ان کی دیگر تمام
علی و دینی خدات سے قطع نظر انہیں ۱۹۹۰ء کے بعد پاک وہند و بنگلہ دیش نیز دیگر بلادو
امصار میں یکا یک ایک اسلامی محقق ومؤرخ ناقد کی حیثیت سے مشہور و معروف شخصیت
بنانے میں بنیادی کردار اداکیا ہے۔ اور انہی کے بقول اس کتاب کی تحمیل و تیاری میں

دیر حضرات کے علاوہ تصیح کتابت اور دیگر علی و تعقیقی مصادر کی ہم رسانی وغیرہ مختلف امور کے حوالہ سے ان کے دونوں عالم و مبلغ برادران مولانا حسان نعمانی ناظم کتب خانہ الفرقان، لکھنٹو اور مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی مدیر مجله "الفرقان" لکھنٹو کا حصہ بھی کم نہیں۔ جبکہ کتاب کا انتہاب والد ماجد مولانا محمد منظور نعمانی کے نام ہے۔ میز نوصفحات پر مشمل مولانا نعمانی کا مختصر گر جامع و دبیب ابتدائیہ کتاب کی قدر و قیمت میں ہے مثال اصافہ کا باعث ہے۔

"واقعہ کربلااور اس کا پس منظر" برصغیر اور اردو زبان کی تاریخ میں ابنی نوعیت
کی یقیناً پہلی ایسی کتاب ہے جس میں اس محدود متعین موضوع کو غیر متعلقہ مباحث سے
بیاتے ہوئے واقعہ کربلااور یزید کی امامت و خلافت و سیرت کے حوالہ سے غلط بیانی و
مبالغہ آرائی پر مشمل پروییگنڈہ کا رد کیا گیا ہے اور متصاد و متنا قبض روایات کا اصول
تعقیق و تنقید وروایت و درایت کی روشنی میں بلاگ جائزہ لیکر معیار رد و قبول کا تعین
کیا گیا ہے۔ نیز تمام صحابہ و تا بعین کا شرعی اکرام واحترام کموظر کھتے ہوئے اعتدال و
توازن کے ساتھ تبصرہ و کلام کی حتی اللا مکان کوشش کی گئی ہے۔ بقول تبصرہ نگار
" یونیورسل میسی، کرائی:۔

یویور سین، ربی، ربی، از معلوات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ کربلا کے واقعہ پر تحقیق کے لئے اس کامطالعہ ناگزیر ہے۔ "(تبعرہ انگرینی ابنامہ " یونیورسل پیج " کراتی، جولائی ۱۹۹۲، ۔ مولانا عتیق الرحمن سنبعلی کی اس کتاب کے چند اہم اقتبارات بطور اشارہ آئدہ صغات میں منقول ہیں۔ گراس کے باوجود اس منفر دو ممتاز ووسیج الاثر کتاب کا تفصیلی و صغات میں منقول ہیں۔ گراس کے باوجود اس منفر دو ممتاز ووسیج الاثر کتاب کا تفصیلی و کامل مطالعہ تمام مسلم علماء و محققین و تعلیم یافتہ حضرات کے لئے لازم و ناگزیر ہے۔ کیونکہ برصغیر کے پینتیس (۳۵) کروڑ سے زائد مسلما نول پر شیعی مذہب و ثقافت کے صدیوں پرانے اثرات کے پس منظر میں یہ کتاب سیدنا حسین و یزید و واقعہ کر بلا کے حوالہ سے ایک ایسا سنگ میل ہے جس نے محن اہل سنت مولانا محمد منظور نعما فی کی قیادت میں برصغیر کے ہزارول سنی مدارس و جامعات و خانقابات، لاکھوں علماء و فکری قیادت میں برصغیر کے ہزارول سنی مدارس و جامعات و خانقابات، لاکھوں علماء و مرسین نیز کروڑوں سنی العقیدہ مسلما نول کو ایک ایسی راہ عمل پر گامزن کر دیا ہے جو مرسین نیز کروڑوں سنی العقیدہ مسلما نول کو ایک ایسی راہ عمل پر گامزن کر دیا ہے جو معادت الکھوں و تشیع کے مراسین نیز کروڑوں سنی العقیدہ مسلما نول کو ایک ایسی راہ عمل پر گامزن کر دیا ہے جو معادت الیہ بیت و "ایرا فی انقلیب" و "متفقہ فیصلہ" کے تناظر میں رفض و تشیع کے معادت الیہ بیت و قانقابات و تاریک الیہ بیت و تانقابات و تاریک و تاریک و تاریک الیہ بیت و تاریک الیہ بیت و تاریک و ت

تاریخی واعتقادی و نقافتی اثرات کا طلعم پاش پاش کرنے کے سلسلہ کی ایک فیصلہ کن کرمی ہے اور جس کے بعد الم غزالی و ابن تیمیہ جیے اکا بر است کے افکار کی روشی میں برصغیر کے ہزاروں علماء و مدرسین، لاکھوں تعلیم یافتہ موسنین اور کروڑوں عامتہ انسلمین نے ایک ایسی وسیع و عریض سی تحریک کی شکل افتیار کرلی ہے جس کی راہ میں عائل ہونے والے علماء و مشائخ روز بروز مشکل سے مشکل ترصورتحال سے دوچار موت بین حائل ہوتے چلے جارہے ہیں۔ اور اس کا کسی قدر اندازہ امامت و خلافت و سیرت یزید و واقعہ کر بلا کے حوالہ سے مولانا سنسلی کی کتاب کے معقول و متوازن مندرجات پر بکشرت مثبت تبصرہ جات اور ان کے موقف کی تائید و حمایت کرنے والے علماء و محققین کے مثبت تبصرہ جات اور ان کے موقف کی تائید و حمایت کرنے والے علماء و محققین کے کتاب کے معقول اب مولانا سنسلی کی کتاب کے معقول اس میں درج بیانات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ بہر حال اب مولانا سنسلی کی کتاب کے بعض اسم مندرجات ملاحظ ہول:۔

"بانصافی کی ایک مثال

بانصافی کی صرف ایک مثال لیجے، اس کے کہ یہاں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ثکل سکتی، کہ جن تاریخی کتا بول سے ہم حضرت معاوید کی طرف سے حضرت علی پر "سب وشتم" کی روایتیں پاتے ہیں، انہیں کتا بول کی شہادت یہ ہے کہ:-

وكان على اذاصلى الغداة يقنت فيقول: اللهم العن معاوية و عمراً وأبا الأعور وحبيباً و عبدالرحمن بن خالد و الضحاك بن قيس والوليد.

فبلغ ذلک معاویة فکان اذ قنت لعن علیاً و ابن عباس والحسن والحسن والاشتر. (١)- (طبری، ج١، ص ٢٠)

اور واقعہ تحکیم کے بعد علی جب فجر کی نماز پڑھتے تو قنوت پڑھتے اور کھتے کہ اے اللہ! لعنت کر معاویہ پر، عمرو پر، ابوالاعور پر، حبیب پر، عبدالرحمٰن بن خالد (بن ولید) پر، منحاک بن قیس پر اور ولید پر-

پس یہ بات جب معاویہ کو معلوم ہوئی تو وہ بھی جب قنوت کرتے تو علی، ابن عباس، حسن، حسین اور اشتر پر لعنت کرتے۔

لیکن اس ساف اور مرح بیان کے باوجود سمیں صرف اتنا یاد ہے کہ معاویہ اور اس کے باوجود سمیں صرف اتنا یاد ہے کہ معاویہ اور اس کے اس کے ساتھ حضرت علی کے اس

احترام کا سیں سے جوازروئے قرآن وست ہم پرواجب ہے۔ کیونکہ کتاب وست ہے انصافی سی سکاتی۔ بلکہ اس "احترام" کا نتیجہ ہے جو شیعیت والے عقیدہ معصومیت سے لازم آتا ہے۔ اہل سنت کے اصل مذہب کا تقاصا تو یہ تما کہ اگر یہ روایت حضرت علی کے حق میں قابل یقین یا قابل بیان نہیں تھی توایسا ہی حضرت معاویہ کے حق میں بھی سمجا جاتا۔"

(مولاناعتین الرحمن سنبیلی، واقعہ کر بلااور اس کا پس سنظر، مطبوعہ میں پسلیکیشنز، ملتان-مقدم، ص ۲۵-۱۲۱-مولانا سنبیلی، صفحہ ۲۵، حاشیہ (۱) میں طبری، ج، ۲ ص ۴۳ کا مندرجہ بالاحوالہ لکھہ کر حاشیہ (۲) میں لکھتے ہیں:-

"اوریهال یه نوش کرلیجے که طبری کی روایت میں جیسا که نقل کیا گیا، دو نول جگه لعنت کا لفظ ہے۔ اسی کو ابن اثیر نے اپنی کتاب میں دوسری جگه یعنی حضرت معاویہ کے ساتھ "سب" کے لفظ سے بدل دیا ہے جس کا ترجمہ ہم "سب وشتم" کرتے ، بیں۔"

مولانا سنبعلی، یزید کے معاطع میں اہل سنت کی ناا نصافی اور شیعیت زدگی کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

جفرت علی کے مقابلے میں جیسے کچھ بھی تھے، حفرت معاویہ ہمر حال ایک صحابی تھے۔ اس لئے ہم اپنے علم کلام کے ماتحت مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ رعایت برتیں۔ لیکن جب ان کے بیٹے یزید کا دور آتا ہے تواس کے اور حضرت حسین بن علی کے معاطے میں ہم میں اور شیعوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ اس لئے کہ یزید کو ایسا کوئی تحفظ حاصل نہیں تعاجیسا کہ اس کے والد حضرت معاویہ کو حاصل تعا۔ شیعول نے مثلاً کہا کہ وہ فاسق و فاجر تعا اور کی طرح اس لائق نہ تعا کہ تخت خلافت پر اس کو جگہ ملتی تویہ بات جونکہ حضرت حسین کی حمایت میں کھی گئی تھی، اس لئے بالکل با آسانی ہم نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا۔

پعر بعض کو خیال آیا کہ اس سے تو حضرت معاویہ پر بڑا الزام آتا ہے۔ تب
یول کر دیا گیا کہ حضرت معاویہ کی زندگی میں تووہ ایسا نہیں تمالیکن بعد میں موا۔ عد ہے
کہ ابن خلدون جیسا آدی جس نے یزید کی ولی عہدی کی زبردست و کالت اپنے مقدمہ

تاری میں کی ہے، وہ بھی ذراسا آئے چل کر جب یزید اور حضرت حسین کے قصیے پر ہتا ہو گیا تھا۔ کب ہو گیا تھا ور کب اس بات کا پہتے چلا؟ تاریخ تو کوئی سی بھی اٹھا کر دیکھ لیجے سر جگد کی سی بھی اٹھا کر دیکھ لیجے سر جگد کی سی بھی اٹھا کر دیکھ لیجے سر جگد کی سی بھی اٹھا کر دیکھ لیجے سر جگد کی سی بیان ہے کہ جیسے ہی مدینے کے گور ز نے حضرت حسین کو یہ اطلاع دی کہ حضرت میں معاویہ انتقال فرما گئے اور ان کے ولی عمد یزید بن معاویہ آپ سے بیعت چاہتے ہیں، مواجہ بی حضرت حسین کو یہ اطلاع شیعال عراق کو پہنچی تو ویہ بی مام خاندان کے کے کی راہ لی لی اسکے اطلاع شیعال عراق کو پہنچی تو وہ بھی اپنے مشاور تی جلے کرکے عازم کم ہوئے اور صرف سوا میلینے کی مدت میں یہ مرحلہ آگیا کہ عراق کو پہنچی تو کو رو نہ کر ویسے گئے۔ تو کیا یہ سیجا جائے کہ یزید نے تمت خلافت بعد میں کوفے کو رو نہ کر ویسے گئے۔ تو کیا یہ سیجا جائے کہ یزید نے تمت خلافت بعد میں سیسالا، والد کے انتقال کی خبر یاتے ہی فت و فور کا وہ عالم برپا کیا کہ حضرت معاویہ کے انتقال کی خبر ہے ہیئے دیرین بھیل گئیں ؟ عالانکہ بچائی یہ سے کہ انتقال کی خبر سے پہلے یزید کے فت و فور کی خبرین بھیل گئیں؟ عالانکہ بچائی یہ سے کہ انتقال کی خبر سے پہلے یزید کے فت و فور کی خبرین بھیل گئیں؟ عالانکہ بچائی یہ سے کہ طرح فت و فور منت میں بدنام ہوا ہے۔"

(مولانا عتين الرحمن سنبعلي، واقعد كر بلااور اس كا بس سنظر، مطبوعه ملتان، ص٢٦-٢٤، مقدمه)-

بعد ازال فن یزید کی بحث میں تفسیلاً یہ بیان فرماتے بیں کہ ایک طریقہ تو یہ ے کہ ابن خلدون جیسے آدمی کی بات بلا شبوت مان لی جائے اور اگلول کی توقیر و تعظیم کے نام پر طلب علم و تعقیق کی راہ بند کرنے والالکیر کی فقیری کا طریقہ اختیار کئے رکھا حائے:-

"دو مراطریقہ جو ابن خلدون جیسے اہل علم کا اصلاً طریقہ ہے، یہ ہے کہ ہمیں اگر حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید کے فت و فجور کی کوئی معتبر شہادت ہمیں ملی لو پھر ساری دنیا تھے، بشمول ابن خلدون کھے، تب بھی اس قول اور بیان کو بس اس پر محموں کرنا چاہیے کہ بعض باتیں اپنی شہرت کی بنا، پر اس درجہ یقینی اور قطعی بن جاتی میں اور ایک ناجا جی کہ نامی رہتی ہیں کہ انکی واقعیت میں کی شک اور انکے بار۔ میں کسی تعقیق کی ضرورت کا سوال ہی ذہن میں نہیں آتا۔ اور یہی چیز اس معاطے جے بیش آئی تعقیق کی ضرورت کا سوال ہی ذہن میں نہیں آتا۔ اور یہی چیز اس معاطے جے بیش آئی

ے۔ حضرت حسین جیسی شخصیت کا بزید کے آدمیوں کے باتھوں قتل اور شیع بروپیگندہ مشینری (جس نے بروپیگندٹ کے دور سے حضرت عثمان جیسے عظیم الم تبت صحابی کوایک کافر و مرتد باور کرا دیا تھا)، ان دو چیزوں کی طاقت مل کریزید کے بارے میں کیا تحجہ نہیں باور کرا مکتی تھی ؟ اس شہرت کا پردہ جب تک چاک نہ ہوا تھا اور پروپیگندٹ کی سر ٹوٹا نہ تھا تب تک جس طرح چلتی رہی چلتی رہی۔ گر کیا وج بے کہ ہمیشہ یوں ہی چلتی رہے۔ اور حقیقت تھل جانے پر بھی اس کے ساتھ حقیقت کی جارہ معاملہ نہ کیا جائے۔"

(مولانا حتین الرحمی سنبلی، واقعہ کر بلااور اس کا پس سظر، متان ص ۲۹-۳۰، شدس)۔ باب اول میں شہادت عثمان کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-"شہادت عثمان اور خانہ جنگی

"حضرت عثمان کی شهادت (۳۵هم) کے وقت سے مسلمانوں میں باہم تلوار چلنے کا جو دروازہ کھلا تو پھر اس پرحرام ہوگیا کہ بند ہو۔ اور یہی آنمخرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا تناکہ:۔ اذا وضع السیف فی امنی لم ترفع عنها الی یوم القیامة-

(ابوداؤد و ترمذی، الملاحم).

میری امت میں جب ایک دفعہ آپس میں تلوار اٹھ جائے گی تو پھر وہ قیامت تک رکھی نہ جائیگی-

یبی بات حضرت عبداللہ بن سلام نے ان کوفیوں، بسریوں اور مصریول سے فرائی تھی جو حضرت عثمان کے دریئے قتل تھے۔ مؤرخ ابن اثیر نے ان کے الفاظ نقل کئے ہیں:-

ياقوم لا تسلوا سيف الله فيكم فوالله ان سللتموه لاتغمدوه. ويلكم ان سلطانكم اليوم يقوم بالدرة، فان قتلتموه لايقوم الابالسيف.

(كامل ابي اثير، ج ٣، ص ٨٩، مطبوعه دارالفكر بيروت).

اے لوگو! اللہ کی تلوار کو آپس میں مت کھینچو۔ خدا کی قیم اگر تم نے اسے بے نیام کر دیا تو پھر یہ واپس نیام میں جانے والی نہیں ہے۔ دیکھو، سمجھو، آج تک

تہاری حکومت فقط درے سے چلتی رہی ہے اگر تم نہ مانے اور عثمان کو قتل کر دیا تو پھریہ تلوار ہی سے چلے گی-

اور خود حضرت عثمان فی نے ان لوگوں سے اس بات کو یوں کھا تھا کہ:"اگر تم نے مجھے تتل کر دیا تو پھر آئندہ کبی بابمی معبت سے نہ رہ سکو گے،
ایک ساتھ نماز نہ پڑھے پاؤگے اور ایک جان ہو کے دشمن سے نہ لڑسکو گے"-

(تاريخ طبري، ن ٣، جزوه، ص ١١٨، مطبوص دارالقلم بيروت)-

• (اقتباس ازواقعه كربلااوراس كابس منظر، ص ٢٦٠-٣١)-

جنگ جمل وصنین پر تبھرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-"جنگ جمل اور صفین

یہ تلوار آپس میں جلی اور ایسی جلی کہ اللان الفیظ! شہادت عثمان پر ایک سال بشکل گزرا کہ سلما نول نے آپس میں دو جنگیں، جنگ جمل اور جنگ صفین کے نام سے الحین اور اپنے بہترین افراد ان باہمی جنگول کی ندر کر دیے۔ دونوں جنگول کے مقتولین (یاشہداء) کی تعداد نوے ہزار تک بتائی گئی ہے "-(سنبلی، واقد کر بلاوراس کا بس سنظر، ص ۲۱)۔

سیدنا حسن کی تعریف میں فرماتے ہیں:-

"عالى مقام بيطا

خانہ جنگی کا یہ دور کوئی پانچ مال (۱۳۹ھ تا ۱۳۹۵) رہا۔ رمعنان ۱۲۹ھ میں صفرت علی کو ایک خارجی نے شہید کر دیا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے صفرت حن اس باہی خون خرابے کو ختم کرنے کے لئے حفرت معاویہ سے ملے بند کی۔ آب نے اس باہی خون خرابے کو ختم کرنے کے لئے حفرت معاویہ سے ملے بند کی۔ امہم میں ملح ہوئی اور مسلما نوں نے اس مال کو "عام الجمام" (اجتماعیت کا مال) تراد دیا کہ تفرقہ مث کر اموی وصدت واپس آگئی تمی۔ حضرت حن کے بارے میں ایک ارشاد نبوی بخاری میں روایت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حن کی طرف اشارہ کرکے (جب کہ وہ بی تھے) فرایا کہ:۔

"ابنی ہذا سید و لعل الله أن یصلع به بین فنتین عظیمتین میں النسلمین." (منکو: بعوالہ بغاری، باب مناف ابل بیت)۔

میرای بیٹاسید (عالی مقام) ہے۔ امید سے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے۔"

(عتين الرحمن سنبعلي، واقعه كربلااوراس كابس منظر، من ٣٧-٣٤)-

سید نامعاویہ کی بیس سالہ پرامن وعظیم الثان خلافت کے بارے میں لکھتے ہیں:-"د' امن 3 پیجمتی کے بیس سال

حضرت معاویہ اور حضرت علی کے اختلفات کی بدولت حضرت معاویہ کے بارے میں کسی کی محجمہ بھی رائے ہو گر ایک بات سے انکار کسی انصاف بسند کے لئے ممکن نہیں ہے کہ ان کے اندر عرب سرداری کی اعلیٰ ترین خصوصیات تعیں۔ ایک طرف وہ اپنے زنانے کی عرب دنیا کے پانچ دور اندیشوں اور دیدہ وروں (دھاۃ عرب) میں سے ایک مانے جاتے تھے اور انہوں نے ثابت کردیا کہ ان پانچ میں وہ سب سے بڑھ کر تھے"۔ (1)

(عتينَ الرحمن سنبهلي، واقعه كربلااوراس كا پس منظر، ص ٢٧)-

ا- باقی جار کے نام ہیں حضرت عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعب، قیس بن سعداور عبداللہ بن بدیل-ان میں سے نمبر احضرت معاویہ کے ساتھ تھے۔ نمبر اعمیر جانبدار- نمبر احضرت علی کے ساتھ۔ (طبری، جس، جزود، ص ۹۳)۔

(عتين الرحمن سنبيلي، واقعه كر بلااور اس كابس منظر، ص اس، حاشيه ا)-

"دونسری طرف ان کی سخاوت اور بردباری کی انتها نہیں تھی۔ چنانچ حضرت معاویہ کی ان صغات نے تفرقے کی ظیموں کو پاشے اور اس زمانے کی تلخ یادوں کو بعلانے میں بڑا اہم کردار اوا کیا۔ ان کا بیس سالہ دور حکومت (اسمھ تا ١٠ه) بڑے اس، عافیت اور مسلما نول کی بیجستی کے ساتھ گزرگیا۔ اور مسلمان آپس کی جنگ سے چشی پاکر ان محاذوں کی طرف واپس چلے گئے جمال وہ دشمنان اسلام کے ساتھ معمروف جنگ ہوتے اور نئی نئی فتوحات حاصل کرتے تھے۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں لکھا:۔ جنگ ہوتے اور فتوات عمری اور خلافت عشمانی میں حضرت معاویہ کے ہاتھوں شامی محاذ پر جماد اور فتوحات کا جو شاندار سلسلہ چلتا رہا تھا وہ اس وقت بالکل رک گیا جب ان کے اور

حضرت علی کے درمیان مع کول کا دور چلا- ان دنوں میں نہ ان کے باتھ پر کوئی نئی فتح موئی، نہ ان کے باتھ پر---- حتی کہ حضرت حن کے ساتھ صلح ہوئی اور حضرت معاویہ کی خلافت پر- جیسا کہ پہلے گزر چا ہے اسمھ میں- پوری اسلامی دنیا نے اتفاق کر لیا- اس وقت سے لیکراپنے سن وفات (۱۰ھ) تک وہ بے عل وغش حکران رہے۔ لیا- اس وقت سے لیکراپنے سن وفات (۱۰ھ) تک وہ بے عل وغش حکران رہے۔ اس شان کے ساتھ کہ دشمن کی سرزمین پرجماد موربا ہے، حق کا پرچم بلند ہے، جاروں طرف سے ال غنیمت آرہا ہے اور مسلمان امن کے ساتھ آرام، انصاف آور عفوو در گزر کی فضامیں رہ رہے ہیں۔"

(البداية والنماية، ن٨، ص ١٢٩)- (منبعلى، والعبد كربلااوراس كابس منظر، ص ١٣١-١٠٠)-

یزید کے فسق و فبور کے خلط پرویسگندہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-"ہر حال پرویسگندہ کے فن سے کام لیکریہ بالکل بے اصل بات ایک واقعی حقیقت بنا دی گئی ہے کہ حضرت حسین وغیرہ کو یزید کی ولی عہدی قبول کرنے سے

ا اثار اس کے فت و فبور کی وج سے تعا- حالانکہ تاریخ کے بیانات میں اس کا دور دور بھی کمیں بتہ نہیں ہے۔ بلکہ جیسا ایسے موقع پر آئیا، ولی عہدی کی بیعت کے جار سال بعد

العدمين عب حضرت معاوية ك انتقال بريزيد في خلافت سنبيالي اور حضرت

حسین ؓ نے اس کے خلاف کھڑے ہونے کا فیصلہ فرمایا، تب بھی یزید کے ذاتی فت و فبور کی بات آپ کی زبان پر کبھی نہیں آئی۔ حتی کہ کوفہ کا سفر اور شہادت، بیاری منزلیں

گرز گنیں کمیں یہ بات:- "زانی ہے صرابی ہے-" آپ کی زبان پر نہیں آئی- بات

مرف اتنی ہی تھی کہ باپ کی طرف سے بیٹے کی ولی عمدی ان حضرات کے زدیک اسلامی اصول خلافت کی روسے صحیح نہیں تھی یا معملت نہیں تھی۔

مزید برآل اگر محجد کھا جا سکتا ہے تو وہ یہ ہے (جسکے واضح شواہد و قرائن موجود بیں) کہ یہ سب حضرات وہ تھے جو دراصل حضرت معاویہ ہی کواس منصب کا اہل نہیں سمجھتے تھے۔ اور حالات کی پیدا کردہ ایک مجبوری کے طور پر انہیں گوارا کرتے رہے تھے۔ بلکہ صاف کھا جائے تو ان میں سے ٹاید ہر ایک اپنے آپ کو ان (حضرت معاویہ) کے مقابلے میں فیما بینہ و بین اللہ بہتر سمجھتا تھا۔" (منین الرمن سنبلی، واقد کر ہواو

اس كابس منظر بس ١٢٦-١٢١)-

بزید کے مزاج و کردار کے حوالہ سے مزید فرماتے ہیں:-

"حضرت معاویہ کی وفات کے وقت تک یزید کے مزاج و کردار کا ایک اچا آئینہ ممارے خیال میں اس کا وہ مختصر خلبہ ہے جو اہل تاریخ کے بیان کے مطابق اس نے اس کی اپنے والد حضرت معاویہ کی وفات کے بعد دیا تعا- اس خطبے کے آئینے میں اس کی شخصیت ایک سنجیدہ، باوقار اور ذی علم جوان کی نظر آتی ہے نہ کہ شراب و کباب، رقص و سرود اور لہوولعب کے ایک رسیا کی۔

رقص و سرود اور لہوولعب کے ایک رسیا کی۔

ابن کثیر لکھتے ہیں کہ:-

معاویہ کا انتقال ہوا تو یزید حوارین میں تما صاک بن قیس (کو توال شہر) نے اطلاع کرائی تووہ آیا۔ صاک نے شہر سے ہاہر اس کا استقبال کیا۔ یزید نے وہاں سے اندرون شہر میں جانے کے بجائے قبرستان کا رخ کیا۔ والد کی قبر پر نماز جنازہ اوا کی۔ یہاں سے فارغ ہو کر شہر میں آیا۔ حکم دیا کہ "الصلاة جامعة" کی نداء کرا دی جائے۔ پھر اپنی اقامت گاہ خضراء میں داخل ہو کر علی لیاس بدلا۔

ثم خرج فخطب الناس اول خطبة وهو اميرالمؤمنين. فقال بعد حمدالله والثناء عليه: - ايها الناس! ان معاوية كان عبداً من عبيدالله انعم الله عليه ثم قبضه اليه. وهو خير ممن دونه و دون من قبله. ولا أزكيه على الله عروجل فانه اعلم به، ان عفاعنه فبرحمته و ان عاقبه فبذنبه. وقد وليت الأمر من بعده. (البداية والنهاية، ج ٨، ص١٣٣)-

پھر باہر آیا اور بھیٹیت امیر المومنین لوگوں سے پہلا خطاب کرتے ہوئے حمد و
ثنا کے بعد کھا کہ:- لوگو! معاویہ اللہ کے بندول میں سے ایک بندسے تھے۔ اللہ نا اور
کواپنی نعمتوں سے نوازا اور پھر اپنے حضور میں بلالیا۔ وہ اپنے بعد والوں سے بہتر اور
پیشتر ووں سے محمتر تھے۔ لیکن یہ میں اللہ کے سامنے ان کا تزکیہ کرنے (بعلائی کی سند
دینے) کیلئے نہیں کہ رہا۔ اس لئے کہ وہ ان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اگر ان سے در گزر
فرمائے تو یہ اسکی رحمت سے ہوگا۔ اور اگر گرفت فرمائے تو یہ ان کے گناہوں کی وجم
فرمائے تو یہ اسکی رحمت سے ہوگا۔ اور اگر گرفت فرمادی مجمد بر ڈالی گئی ہے۔ "
دمنی ارحم سنبلی واقد کر بلاور اس کا بس سنلی میں دائد کر بلاور اس کا بس سنلی واقعہ کی در داری مجمد بر ڈالی گئی ہے۔ "

يزيد كے اس خطبے پر تبصر وكرتے موان سنسلى فراتے بيں:-

"بمارا خیال ہے کہ س خطبے کی عبارت، اس کا مضمون اور اس کا لہجہ برچیزاس شخص (یزید) کے بارہے میں اس عام خیل کی تردید کرتی ہے جو کسی واقعی بنیاد کے بغیر صرف اس لئے بھیلنے میں کامیاب ہوگیا ہے کہ اس شخص کی حکومت کے زمانے میں اسی کے حکام اور لشکریوں کے ہاتھوں ریحانہ رسول "، جگر گوشہ بتول خضرت حسین گی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا اور اس نے اپنے حکام سے کوئی بازیرس نہ کی۔ اس لئے ایسے آدمی کے متعلق جو بھی برائی کسی نے سنا دی وہ قابل یقین ہوگئی۔ گریہ ہے یعیناً اسلامی انصاف کے فلاف بات کہ کسی کے ایک جرم کی سرامیں اس جرم سے پہلے کی اسکی زندگی کو بھی خواد مخواہ بدنام کیا جائے۔ ہاں جن لوگوں کے نزدیک جموش بچ کی اسکی زندگی کو بھی خواد مخواہ بدنام کرنا ایک کار ثواب ہے، ان کے لئے باکل ٹھیک ہر طریقے سے صحابہ کرام کی بدنام کرنا ایک کار ثواب ہے، ان کے لئے باکل ٹھیک ہے کہ وہ پروپیگنڈے کا یہ تیر بھی جو بہت موقع کا ہے، صحابہ کرام ہی کو نشانہ بنانے کی نیت سے چلائیں۔

یزید کا سعاملہ اتنا نازک ہے کہ اسکے حق میں بالکل سید می اور معقول بات کھتے ہوئے ہی ڈرلگتا ہے۔ اسکے یہ بات انچی طرح سمجد لی جائے کہ مذکورہ بالا خطبہ ہے ہم صرف یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ بندرول، ریچھول کے ساتھ کھیلنے والا، شمراب و کباب میں غرق، اموولعب میں مست اور زنا و قمار کارسیا نہیں نظر آتا، جیسا کہ بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ اس قماش کے لوگ ایسی محتاط، دا نشورانہ اور دین و دنیا کی زاکتول پر حاوی زبان نہیں بولا کرتے۔ رہا یہ کہ وہ کوئی بڑا متنی پر سیز گار ہو، یہ اس خطبے سے نہیں نکالا جا سکتا۔ ہو ہمی سکتا ہے اور نہیں ہمی ہو سکتا، اور خالب گمان یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں تعا۔ وہ جس نسل اور جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بارے میں قران اول کی نسل اور اصحاب کرام میں جس طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اس کے بارے میں قران اول کی نسل اور اصحاب کرام شری میں ہوں کہ اس اور اصحاب کرام فری دوران کا پی سنتی، میں ہوں۔ '' (مولانا علیت الرحمی سنبل، واقعہ کری والے انتقاء و پر سیزگاری کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ '' (مولانا علیت الرحمی سنبل، واقعہ کری والے انتقاء و پر سیزگاری کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ '' (مولانا علیت الرحمی سنبل، واقعہ کی والے انتقاء و پر سیزگاری کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ '' (مولانا علیت الرحمی سنبل، واقعہ کری والے انتقاء و پر سیزگاری کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ '' (مولانا علیت الرحمی سنبل، واقعہ کری والے التقاء و پر سیزگاری کی توقع کبھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ '' (مولانا علیت الرحمی سنبل، واقعہ کری والور اس کا بی سنتی میں اسال

بدازال مؤرخ ابن كثير (م ١٤٧٥هـ) كے حوالہ سے لکھتے ہيں:-"ابن كثير نے لكھا سے كه:-

وقد كان يريد فيه خصال محمودة من الكرم و الحلم و الفصاحة

والشعر و الشجاعة و حسن الرأى في الملك- وكان فيه ايصا اقبال على الشهوات و ترك بعض الصلاة في بعض الأوقات و اماتتها في غالب الأوقات. (البداية والنهاية، ج ٨، ص ٢٣٠)-

یزید میں بعض برطی عمدہ خصلتیں تعییں مثلاً حلم و کرم، شعر و فصاحت، شجاعت اور امور سلطنت میں حسن رائے۔ اسی کے ساتھ اس میں خواہشات نفس کی طرف ایک گونہ میلان اور بعض اوقات ترک صلاۃ کا عیب بھی تعا- اور نمازول کے بارے میں بے استمامی تواس سے عمواً صادر ہوتی تھی-

اس عبارت میں آخری دو باتیں (کبی کبی ترک نمازاور اکثر نمازوں کے سلسلہ میں ہے اہتمامی) کے سوا اور جو کمزوریاں بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے نزدیک بالکل بعید نہیں۔ فلسفہ تاریخ کے مطابق ان کمزوریوں کا دور شروع ہو چکا تما- اور ایسی روایتیں ملتی ہیں۔ جو ذمہ دارانہ جرح و تنقید کے عمل سے گزرنے کے بعد اس طرح کی کمزوری کا یزید کے بارے میں گھان قابل قبول بنادیتی ہیں۔

البتہ آخری دونوں باتیں ایسی ہیں جن کے لئے باقاعدہ شوت کی ضرورت ہے جوابن کثیر نے فراہم نہیں کیا۔ علاوہ ازیں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ دو اتنے سنگین عیب بزید میں بائے جاتے اور اس کی ولی عہدی سے شدید اختلاف کرنے والے حضرات ان کی طرف اشارہ نہ کرتے۔ جبکہ یہ کوئی چھپے رہنے والے عیب نہیں تھے۔ اور نہ ہی حقیقت میں یہ ہو سکتا تھا کہ حضرت معاویہ ایسے فرزند کو جو ترک نماز اور المات صلاۃ کا عادی ہو، اس امت پر خلیفہ بنا کر مسلط کریں جس کی سب سے برسی پھان "اقامت صلاۃ" ہے۔ بہر حال وہ بڑامتھی نہ سی لیکن ان عیبول کی نسبت اسکی طرف برطی زیادتی ہے جو مشہور کر دئیے گئے ہیں۔ اور خاص کر یہ تو بالکل ہی بے بنیاد بات ہے کہ اختلاف کرنے والے حضرات اسکی کچھ عیبول کو بھی اختلاف کی وج بتاتے تھے"۔

رفین ار می سنبلی، واقعہ کر بوادر اس کا بس سنگر، ص ۱۳۲، میون بلیکیشنز، ملتان)

سیدنا صن و حسین کے ممتاز و طاقتور بائی ممد بن علی (ابن الحنفیہ) نے سیدنا حسین کو کوف جانے سے منع فرمایا تھا۔ بلکہ واقعہ کر بلا (۱۱ حد) کے بعد سیدنا عدائلہ بن جعنر طیار شوہر سیدہ زیست ، عبداللہ بن عمر اور علی زین العابدین کی طرح اس وقت بھی

بیعت بزید کو برقرار رکھا جب مدینہ پر حضرت عبداللہ بن مطبع کی قیادت میں حامیان
ابن ربیر کا غلب موا اور واقعہ حرہ (۱۳ ھر) بیش آیا۔ چنا نچ ابن مطبع نے بزید کے فت و
فجور کے حوالہ سے ابن الحنفیہ سے بیعت بزید توڑنے کا مطالبہ کیا تو آپ نے نہ صرف
ختی سے انکار کردیا بلکہ بزید پر فت و فجور کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا:۔
وقد حضرنه واقعت عندہ فوایته مواطباً علی الصلاة، متحریاللخیر
سال عن الفقه ملازماً للسنة. ابن کیر، البنایة ۲۳۳/۸)۔

ترجمہ: میں اس (یزید) کے پاس گیا ہوں اور اس کے پاس مقیم رہا ہوں۔ میں نے اسے نماز کا پابند، کار خیر میں سرگرم، فقہ پر گفتگو کرنے والا اور پابند سنت پایا ہے۔

س پس منظر میں مولانا سنبیلی، ابن النفیہ کی سیدنا حسین کو کوفہ جانے سے روکنے کی کوشٹوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

امعلوم عوتا ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ حضرت حسن کے ہم رائے تھے۔ اور پختگی کے ساتھ رہے قائم کر چکے تھے کہ ان کے والد کی شہادت حالات کے جس دھارے میں ہوئی ہے، اس کو سامنے سے بدلنے کی کوشش میں نقصانات ہیں، فائدہ کوئی نہیں۔ چنانچ آپ نہ صرف یہ کہ خود حضرت حسین کے ساتھ نہیں نکلے بلکہ اپنی اولاد میں سے بھی کی کا ثکلنا پسند نہیں کیا۔ (البدایہ والنمایہ، نی ۸، ص ۱۲۵)۔

اور اس سے بھی آگے کی بات یہ ہے کہ جب شہادت حسین کے تین سال بعد تقریباً پورا مدینہ حضرت عبداللہ بن ربیر کے زیر اثر یزید کے ظلاف بغاوت کا علم اشا کے محمرا ہو گیا تب بھی حضرت محمد بن صفیہ ہی اہل مدینہ میں سے وہ دوسرے بزرگ تھے جن کا نام حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ آتا ہے کہ وہ صاف طور پر اس بغاوت کے مخالف رہے۔ " (۱۳) (سنبلی، واقعہ کر ہلاوراس کا ہی سنلی، صلا، سرا ۱۳۳۱)۔

مولانا سنبعلی بذیل حاشیه ۱۳ ، ص ۱۳۷۱، ابن الحنفیه و ابن عمر کے ساتھ تیسرا نام علی زین العابدین کالکھتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"بلکه تیسرا نام حضرت زین العابدین علی بن الحسین کا بھی اس فهرست میں ے- دیکھے ۱۳ حد کے واقعات کا بیان-البدایه، ق۸، ص۲۱۸)- سیدنا عبداللہ بن جعفہ طیار شوہر سیدہ زیسب، سیدنا عبداللہ بن عباس عم زادِ نبی
و علی، براور حسین سیدنا محمد بن علی (ابن الحنفیہ) سیدنا ابو سعید خدری اور دیگر اکا بر
قریش و بنی حاشم و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے منع کرنے کے باوجود سیدنا
حسین کے عازم کوفہ ہونے کے بعد جب سیدنا حسین کو قتل مسلم کی خبر ہی اور شیعان
کوفہ کی خداری و بیعت برزید کا علم ہوا تو بد لے ہوئے حالات میں سیدنا حسین نے امیر
ایکر، عبر بن سعد بن ابی وقاص کو مدینہ واہسی، سر صدول کی جا نب روائی یا برزید کے بات ایکر، عبر بن باتھ دینے کی مد نقاطی بیشکش قرائی جے امیر کوفہ ابن زیاد نے بہلے ابنی بیعت سے میں باتھ دینے کی مد نقاطی بیشکش قرائی جے امیر کوفہ ابن زیاد نے جو امامت و ظافت برزید کو مشروط کرکے صور تحال نگاڑ دی۔ اس بیشکش کے حوالہ سے جو امامت و ظافت برزید کو خرعی امامت و ظافت کے لئے مشرادف سے اور برزید کو خرعی امامت و ظافت کے لئے مشراد نا احل ٹابت کرنے کی عملی تردید ہے، مولانا سنجلی امام محمد الباق کی طبری میں بیان شدہ روایت کے حوالہ سے رقط از بیں:-

"فلما اتاه قال له الحسين: - اختر واحدة،

اماأن تدعوني فاصرف من حيث حبثت،

اماأن تدعوني فأذ هب الى يريد،

واماأن تدعوني فألحق بالثغور. (طبري، ج ٦، ص ٢٧٠)-

بس جب ابن سعدوبال پہنچ گئے تو حضرت حسین نے ابن سے کہا کہ تین با تول میں سے ایک قبول کر دو:-

یا تومیں جہال سے آیا ہوں وہاں واپس جانے دو۔

یا یزید کے پاس چلاجانے دو-اور

یا کہو تو سرصروں کی طرف (جہاں سیدان جہاد گرم ہے) نکل جاؤں۔ عمر نے آپ کی اس پیش کش کو قبول کرکے ابن زیاد کو اطلاع بھیج۔ مگروہاں سے جواب آیا کہ یوں نہیں بلکہ انہیں پہلے سیرے ہاتھ میں ہاتھ دکھنا ہوگا۔ "لاولا کو اما حتی یصنع یدہ فی بدی."

فقال له الحسين لا والله لايكون هذا ابدأ! اطبرى، جلد ٦، ص ٢٢٠)- الله الحسين في الله الله الله الله الله الله الم

( عتیق الرحمن سنسلی، داقعه کربلاادراس کابس سنگر، س ۱۸۱-۱۸۲)-مولانا سنسجلی مزید رقمطراز نبیس:-

"ایک دوسری روایت سے تا سید

حضرت محمد الباقر کی روایت کے بعد طبری نے انہی کی روایت کی طرح کی ایک اور جامع روایت (جس میں اول سے آخر تک کا قصہ اختصار سے بیان کیا گیا ہے) اور درخ کی ہے۔ اس کے راوی حصین بن عبد الرحن ہیں۔ اس سے بھی واقعہ کی صورت تقریباً یہی معلوم ہوتی ہے۔ جومندرجہ بالاروایت سے سامنے آئی۔ اس میں ہے کہ:۔ تقریباً یہی معلوم ہوتی ہے۔ جومندرجہ بالاروایت سے سامنے آئی۔ اس میں ہے کہ:۔ تقریباً یہی معلوم ہوتی ہے۔ جومندرجہ بالاروایت سے سامنے آئی۔ اس میں ہے کہ:۔ تقریباً معنوں اپنی منزل کی طون وہاں کے حالات سے بالکل بے خبر گامزن میں ہے۔ تقدیبات کے مالات سے بالکل بے خبر گامزن میں ہے۔ تقدیبات کے مالات سے بالکل بے خبر گامزن میں ہے۔ تقدیبات کی جانوں ہے۔ تقدیبات کے مالات سے بالکل ہے۔ تقدیبات کے مالات سے بالکل ہے۔ تقدیبات کی مالات کے مالات سے بالکل ہے۔ تقدیبات کے مالات سے بالکل ہے۔ تقدیبات کی مالات کے مالات کے

حتى لقى الاعراب فسألهم فقالوا: - والله ماندرى غير انالا نشتطيع أن نلج ولا نخرج. فانطلق يسير نحو طريق الشام نحويريد فلقيته الخيول بكريلاء فترل يناشدهم الله والاسلام.

قال: وكان بعث اليه عمر بن سعد و شمر بن ذى الجوشن و حصين بن نمير فناشدهم الحسين الله والاسلام أن يسيروه الى اميرالمؤمنين فيضع يده فقالوا: - لا الا على حكم بن زياد . . . (طبرى، ج ١، ص ٢٢٢)-

یہاں تک کہ مجھ اعرابی سلے اور آپ نے ان سے حالات کی بابت سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور ہمیں اندر کی تو خبر نہیں البتہ اتنا جائے ہیں کہ نہ ہم اوجر سے اُدھر جا سکتے ہیں۔ اس پر آپ نے شام کے راستے کی طرف یعنی بزید کی طرف چلنا ضروع کیا۔ اور اسی اثناء میں مقام کر بلامیں آپ کو محمر موار دستوں کا سامنا ہوا۔ پس آپ اترے اور انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیکر سمجانے گے۔ دستوں کا سامنا ہوا۔ پس آپ اترے اور انہیں اللہ اور اسلام کا واسطہ دیکر سمجانے گے۔ رائی نمیر کو کر بلا بھیجا تھا۔ سو آپ نے ان کوالٹہ اور اسلام کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ کو اسمیر الموسنین (یزید) کے پاس جانے دیں۔ وہاں آپ اپنا باتھ ان کے باتھ میں دیدیں امیر الموسنین (یزید) کے پاس جانے دیں۔ وہاں آپ اپنا باتھ ان کے باتھ میں دیدیں یاس کے۔ مگر ان لوگوں نے کہا کہ نہیں پہلے آپ کو این زیاد کا حکم ما ننا ہوگا۔ (یعنی اس کے یاس جلنا ہوگا)" (منہلی، واقعہ کر بلاور اس کا بیں متع میں ۱۸۲۰–۱۸۸۳)۔

#### ماد ثه کربلا کے سلسلہ میں مولانا سنبعلی رقطر زبیں:-"جنگ اور شہادت

حضرت محمد الباقركى روايت ميں اوپر گزر چا ہے كه ابن زيادكى طرف سے يہ شرط كه "پيطے حسين اس كے قيدى بن كركونے آئيں، بعد ميں ان كى سرخى بيشكش پر غور كيا جائے گا، حضرت حسين كو منظور نہيں ہوئى اور فرمایا: "لايكون هذا أبدا" -.
اس كے بعد بيان ہوا ہے:-

فقاتله فقتل اصحاب الحسين كلهم و فيهم بضعة عشرشاباً من أهل بيته. وجاء سهم فأصاب ابناً له معه في حجره فجعل يمسح الدم عنه و يقول: اللهم احكم بينا و بين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا. ثم أمر بحبرة فشقها ثم لبسها و خرج بسيفه فقاتل حتى قتل صلوات الله عليه.

(طبری، ج ٦، ص ۲۲۰)-

جس پر عرفے آپ سے جنگ کی (یا آپ نے عرسے جنگ کی) اور اس میں تمام رفقائے حسین شہد ہوئے۔ اور ان میں پندرہ بیس کے درمیان جوان آپ کے اہل بیت میں سے بھی تھے۔ اور ایک تیر آ کے آپ کے ان صاحبزادے کو لگا جو آپ کی گود میں تھے۔ آپ صاحبزادے کا خون پونچھتے جاتے اور فرماتے جاتے تھے کہ:
اے اللہ تو ہی افساف کیجو ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جنہول نے ہماری مدد کے لئے ہمیں بلایا اور پھر قتل کیا۔

بر آپ نے ایک جادر طلب کرکے اس کو بعارا اوراہے اور لیدا- بعر تلوار لے کر تھے اور قتال کیا حتی کہ شہد ہوئے۔ "صلوات اللہ علیہ"۔

(عتيق الرحمي سنبيلي، واقعه كربلااوراس كايس سنظر، ص١٨١٠-١٨٥)-

اس کے بعد سنجلی مزید کھتے ہیں:-

"حصین بن عبدالرحمن کی روایت میں اسی موقع پر ذرا سی اور تفصیل ہے۔ اس میں کھا گیا ہے کہ ابن زیاد نے جو لشکر، حسینی قافلے کی گرفتاری کے لئے بھیجا تھا، اس میں ایک صاحب حرین یزید حنظلی بھی تھے۔ جو ایک سوار دستے کے سالار تھے۔ انہوں نے جب یہ صورت حال دیکھی کہ حضرت حسین کی بات ردکی جاری ہے تو معاملہ میں مداخلت كرتے مولے كها كريد كيا غصب ب:-

والله لوسألكم هذا الترك والديلم ماحل لكم أن تردوه"

(طبری، ج ٦، ص ۲۲۲)-

یہ بات تواگر تم سے ترک اور دیلم (کے کافر) بھی انگھے توان کا سوال بھی رو کرنا

مهيس رواز تما-

مربائی کمان کے ان تینوں افراد نے اپنی بات پر امرار جاری رکھا (۳) جس پر حرف ایڈ گلائی اور حضرت حسین کی صفول میں پہنچ گیا اور وہال سے بلٹ کرا بن زیاد کے لئگر پر حملہ آور ہوا۔

فصرف الحر وجد فرسد و انطلق الى الحسين و اصحابه فطنوا انه انما جاء ليقاتلهم. فلما دنا متهم قلب ترسه وسلم عليهم ثم كر على اصحاب ابن زياد فقاتلهم فقتل منهم رجلين ثم قتل رحمة الله عليه.

(طبری، ج ٦. ص ۲۲۲)-

اس پر حرف اپنے محمود ہے کارخ بھیرا اور حسین اور ان کے ساتھیوں کی طرف جلا۔ ان لوگوں نے محمان کیا کہ یہ شخص ان سے اونے آربا ہے کر قریب بہنچ کر حرف اپنی ڈھال کو الث دیا (جو دوست ہونے کی علاست تمی) اور سلام کیا۔ اس کے بعد وہ اصحاب ابن زیاد پر بلٹا اور حملہ کرکے دو آدمی مارے اور بھر خود بھی جان دیدی۔

صین بی عبدالرجمن کی روایت کے اس زائد صے سے یہ سجمنا ممکن ہوتا ہے کہ کر بلا کی جنگ کا آغاز حربن یزید کی تلوار سے ہوا۔ گر واقعہ میں یہ مرف ایک انداز بیان ہے، ابتداء دو سری طرف سے ہوتی تھی۔ (سنبل، واقعہ کر بواوراس کا بس سنل، م ۱۸۵-۱۸۱) مفرت صین کی پیشکش رو کرنے پر حرکے مذکورہ قول کے حوالہ سے سنبلی مفرت صین کی پیشکش رو کرنے پر حرکے مذکورہ قول کے حوالہ سے سنبلی

لكھتے بیں:-

"بعض دوسری روایات میں یہ بات اس طرح بیان ہوئی ہے کہ حریفے یوم عاشورہ کی صف آرائی کے وقت ابن سعد، امیر لشکر کو مخاطب کرکے یہ بات کھی تمی اور صرف ابن سعد ہی نے جواب دیا تما، جویہ تما کہ:- میں تو خود یہی جاہتا تما گر میرا اختیار نہیں ہے۔" (سنبلي واقعه كربلااوراس كابس منظر، س ١٨٥، عاشيه ١٠-

· واقعات کربلا کی مبالغہ آمیز شیعی منظر کثی کوعلمی و تحقیقی لحاظ سے مسترد کرتے ہوئے سیدنا محمد الباقر کی روایت کے حوالہ سے سنجلی فرماتے ہیں:-

"حضرت محمد الباقر والى روايت كے ليجے جس ميں المي كر بلا نمك مرج كائے اور
بغير ايك رزميد داستان بنائے سيدھے مادے لفظول ميں يوں بيش كرديا گيا ہے كد:پس (جب آپ نے ابن زياد كے باتھ پر بيعت كی شرط بوری كرنے ہے اثار
كيا تو) عمر بن سعد نے آپ سے قتال كيا- اس ميں آپ كے تمام اصحاب شيد ہوگئے
جن ميں آپ كے اپنے گھر كے قريباً پندرہ بيس جوان بھی تھے۔ بعد ازال آپ نے خود
قتال كيا اور آپ بھی شہيد ہوئے۔

اس روایت سے ظاہر ہے کہ ماتم کے کاروبار کورونی نہیں مل سکتی۔ اس میں ایک کے بعد ایک لائے گرف کا منظر نہیں آتا۔ اس لائے پر حضرت حسین کا دور کے جانا اور حزن والم کے کلمات ادا فرمانا نہیں آتا۔ حضرت رینب سر کھولے سینہ پیٹتی اور پچاری کھاتی ہوئی نہیں آتیں، لاش سے لیٹ کے بین کرتی نہیں پائی جاتیں۔ حضرت حسین پیاس کی شدت سے فرات کی طرف گھوڑا دورات ہوئے اور عین اس حالت میں کہ پانی حلق سے اتار نے جارے بیں، گلے میں دشمن کے تیر کھاتے ہوئے۔ اور پر ان کے لئے یوں بددعا کرتے نہیں دکھائی دیتے کہ:۔

اے اللہ ان لوگول کو گن لے اور پھر انہیں چن چن کرمار اور ایک کو بھی باقی نہ رکھ۔ (طبری، ج۲، ص۲۵۸):

اور پھر بعد میں رخمول سے چور دشمن کے رغے میں گھرے ہوئے ان سے یول مخاطب ہوتے ہوئے ان سے یول مخاطب ہوتے ہوئے کی تصویر بنتی ہے کا میں۔ کہ:-

کیا تم میرے قتل پر ایک دوسرے کو اکساتے ہو؟ یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کے قتل سے اللہ اتنا ناراض ہو جتنا میرے قتل سے ہو گا۔۔۔۔۔ اور اگر تم نے مجھے قتل ہی کر دیا (اور نہانے) تواللہ تم پر آپس کی لائی اور خوریزی کا عذاب مسلط فرمائے گا۔ اور پھر اس عذاب دنیا پر بس نہ کرتے ہوئے

(آخرت کے) عداب الیم کا اس پر اصافہ فرمائے گا۔ (طبری، ن ۲، س ۲۲۰)۔ اور پھر حضرت زینب یہ کمتی ہوئی نہیں نکل آتیں کہ:-یا عمر بن سعد! ایقتل ابوعبدالله وأنت تنظر الیه.

(طیری، ج ۲، ص ۲۱۰)-

اے عمرا بن سعد! کیا ابوعبداللہ (حسینؓ) قتل ہوں گے اور تم دیکھتے رہوگے؟ چنانچہ اس روایت کا ذکر باوجود حضرت محمد الباقر کی روایت ہونے کے مشکل ہی سے کہیں ملے گا۔ " (سنبلی، واقعہ کر قاور اس کا ہس سنلر، ص ۲۱۳-۲۱۵)۔ مولانا سنبھی اس کے بعد خلاصہ کلام کے طور پر فرماتے ہیں:۔

اختصار کی کوشش کے باوجود قصہ طویل ہو گیا۔ مختصریہ کہ معرکہ کربلا کی لمبی چورٹسی کھانیاں طلوہ اس کے کہ موقع و محل کے حالات ان کے وقوع کے لئے گنجائش نہیں دکھاتے اور علاوہ اس کے کہ ان قصول کی سندیں نہایت بے وقعت بیں، یہ قصے متعدد پہلوؤل سے فا نوادہ نبوت پر داغ بنتے بیں۔

اس کی سب سے برطی مثال کے ذکر سے ہم نے اوپر بات ضروع کی تھی اور اس کے صمن میں باقی وہ تمام چیزیں آگیں جن کو الگ الگ ذکر کرنے کا ارادہ تما۔ یعنی حضرت حسین کا اپنے آپ کو اپنی زبان سے مقدی اور مقبول بارگاہ حق بتانا جس کی کوئی گنجائش رسول اللہ صلی علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ اپنے دشمنوں کو بدوعائیں دینا، جوان کے نانا کی سنت نہیں اور مردول کا میدان جنگ میں شیوہ نہیں۔ سیدہ زینب بنت فا تون جنت کا بین و بکا کرتے ہوئے بار بار میدان جنگ میں آنا اور الشوں سے لیٹ لیٹ کے دونا چلانا۔ پھر حسین کے لئے عمر بن سعد سے رخم کی اپیل فاشوں سے لیٹ لیٹ کی میں فا نوادہ نبوت کی خواتین کو زیب دیتی ہیں اور خاتون بھی علی مرتفیٰ جیے شیر مرد کی بیٹی۔ مرتفیٰ جیے شیر مرد کی بیٹی۔

یہ روایتیں اگر قابل اعتبار ہو سکتی ہیں تو صرف ان لوگوں کے لئے جنہیں فانوادہ نبوت کی محبت کے نام پران کی مظلومیت کے اتم کی دوکان کھولنی ہے۔خواہ مظلومیت کی اس واستان کورنگین کرنے کے لئے ان تمام چیزوں کا اپنے ہی ہاتھ سے خون کرنا پڑے جو اس خانوادے کا اور کسی خون کرنا پڑے جو اس خانوادے کا اور کسی جی خانوادے کا شرف اور اس کی عزت موں۔"

(مولانا عتین الرحمی سنبلی، واقعہ کر بلااور اس کا پس سنگر، ص ۲۱۹-۲۱۹)-قافلہ حسینی کا پانی بند کرنے کی روایات کے سلسلہ میں مولانا سنجلی تحقیقی و تنقیدی نقطہ نظر سے فرماتے ہیں:-

"بندش آب

داستان کربلاکا ایک اور اہم جزو ابن زیاد کی طرف سے قافلہ حمینی پر پانی کی بندش ہے۔ دوسرے اجزاء پر گفتگو نے اتنا وقت لے لیا کہ اب جی چاہتا ہے یہ گفتگو ختم ہو۔ گراس بندش آب والے جزو کی اہمیت اجازت نہیں دیتی کہ اس سے اغماض کر لیا جائے۔ یہ بندش ہم موم سے بتائی گئی ہے۔ اور اہل قافلہ کا پیاس سے خاص کر خود حضرت حمین کا وہ برا حال سنایا جاتا ہے کہ سخت حالت جنگ میں بھی دشمن کو نقصان بہنچانے یا اس سے اپنا دفاع کرنے سے بھی بڑھ کر پانی کا حصول ایک مسئلہ بن گیا تعا۔ حالانکہ اسی یوم عاشورہ کی روایتوں میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جنگ ضروع میں لیا جس میں لورے کا استعمال بھی کیا گیا تعا۔ اور ایک بڑے برتن میں مشک گھول کر تیار کیا گیا میں، جو ان حضرات میں ایک اور ایک بڑے برتن میں مشک گھول کر تیار کیا گیا میں، جو ان حضرات نے لگایا۔

اس کے علاہ کر بلاکا میدان جس کے بارے میں روایتوں نے یہ تا تر دیا ہے کہ وہ ایک بے آب و گیاہ ریگستان تھا، اس کی تردید کے لئے حضرت محمد الباقر والی وہ روایت کافی ہے جس کا محجے حصہ اوپر بیان ہو چا ہے۔ جس کے مطابق کر بلاایک ایسی زمین تھی جس میں ترکل اور بانس کا جنگل یا جاڑیاں موجود تعیں۔ اور یہ ریگستان میں نہیں ہوا کر تیں۔ یہ مسلم ہے کہ یہ دریائے فرات یا اس سے نگلنے والی کی نہر کا کنارہ تھا۔ یہاں یا فی زمین کی سطح سے اتنا قریب تھا کہ تصوری سی زمین محصودو اور یا فی لے او۔ "معجم البلدان" میں کر بلا کے ذیل میں صراحت سے کہ یہاں کی زمین میں ترمی (رخوق)

ے- اور یاد آتا ہے کہ طبری ہی میں یہ روایت موجود ہے کہ اصحاب حسین کو بھی زیر زمین کا یہ تجربہ موا تعا کہ ذرا سا کھود نے پر پانی نکل آیا- بہر طال یہ تاریخی حقیقت " کے نام پر خالص ایک پروپیگندہ ہے کہ کر بلامیں پانی نایاب یا کمیاب تعا- اور اس سے سات (ے) محرم سے بندش آب کے افسانے کی حقیقت بھی ظاہر موجاتی ہے- "احتین ارحمن سنسلی واقعہ کر بلاوراس کا پس منظر، عن ۱۲۱۲-۱۱۰

مولانا سنبعلی کے بیان: - ذرا سا کھود نے پر پانی ثکل آیا۔ کی تائید میں شیعہ مولف "ناخ التواریخ" میرزا محمد تقی سپسر کاشانی کا یہ بیان برحان قاطع ہے: "تخضرت تبرے بر گفت و از بیرون خیمہ زنان نوزوہ گام بجا ب قبلہ برفت۔ آنگاہ زمین را تیر لختے حفر کرد۔ ناگاہ آبے زلال و گوارا بجوشیدہ۔ اصحاب بخضرت بنوشید ندومشکما پر آب کردند۔ (تارث التوایخ۔ کاب دوئم۔ ج۲، ص ۲۳۵، مطبوم

ترجمہ: آنخرت (یعنی حسینؓ) نے ایک کدال اٹھائی اور عور تول کے خیمہ سے باہر کی طرف انیس قدم قبلہ کی جانب جل کرگئے اور زمین کو تعور الما کھودا کہ اچانک ، آب زلال و گوارا زور سے نکل بڑا۔ آپ کے ساتھیوں نے نوش کیا اور مشکیں بھی بھر لیں۔
لیں۔

مولاناسنبلی اس حوالہ سے مزید فرماتے ہیں:-"معا ملے کے تحچیر اور پہلو

کربلا جیسی لب دریا سر زمین پر اس بات کو ممکن سمجد لینا کہ وہال ڈیڑھ دو سو
ایے ملح انسانوں پر جن میں تیس تبیس سوار بھی تھے مسلسل تین دن تک پانی کی مکمل
بندش کی جاسکتی تھی، یہ بات عقل و خرد سے مکمل رخصت لئے بغیر تو ممکن نہیں۔ ہال
اگر یہ بات کھی جائے کہ پانی کا گھاٹ یعنی اس جگہ کا جو قریبی گھاٹ تماوہ روکا گیا تما تا کہ
صیبی قافلہ بسولت پانی نہ لے سکے تو یہ سمجہ میں آنے والی بات ہے۔ پانی کے گھاٹ
سے پانی حاصل کرنے اور جا نوروں کو پلانے میں جو آسانی ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ
گھاٹ سے بٹ کردو سری جگہ نہیں ہوسکتی اور واقعہ یہ ہے کہ روایت میں گھاٹ روکنے

ى كاذكر ت-

لیکن اس میں بھی سات تاریخ سے شروعات کی جو بات کمی جاتی ہے اور وہ بندش آب والی روایت میں آئی ہے، وہ بھی ایسی ہی ناقابل فیم ہے جیسی کمل بندش والی بات- اس کے برخلاف جو بات واقعاتی لخاظ سے قابل فیم ہے وہ یہ کہ جب دس تاریخ کو را تی چھڑی تو دشمن نے اپنی جلد از جلد کامیا بی کے لئے جہاں دو سرے در انع استعمال کئے، وہاں ایک تدبیر یہ بھی اختیار کی جو جنگ میں عام طور پر کی جاتی ہے در انع استعمال کئے، وہاں ایک تدبیر یہ بھی اختیار کی جو جنگ میں عام طور پر کی جاتی ہے کہ فریق خالف کہ فریق خالف کے والیت کے لئے یائی کا حصول مشکل بنا دیا جائے۔ اس سے قدر تی طور پر خالف فریق کی قوت مدافعت گفتی ہے۔ پس اگرید دعویٰ کیا جائے یا یوں کھئے کہ روایت میں اس طرح کی بات کھی گئی ہو، تو یہ ایک قابل فیم بات سے اور اس پر کی کو کلام کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ نیز واقعے کے تمام پہلوؤں کی روایات کے چوکھئے میں اس کی ضرورت محسوس نہ ہوگی۔ نیز واقعے کے تمام پہلوؤں کی روایات کے چوکھئے میں اس کا فٹ ہونا بھی دقت طلب نہ ہوگا۔ جبکہ اس کے برعکس سات تاریخ والی روایت جو نظر آئے گی۔ " (سبلی وائی کی ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی، بالکل ایک تصاد کا درج لئے ہوئے نہات کی نظر آئے گی۔ " (سبلی وائی کی اور ایت کی ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی، بالکل ایک تصاد کا درج لئے ہوئے نظر آئے گی۔ " (سبلی وائی کی اور اس کا بس سنظر، ص کا ساتھ کی دور ساتھ کی دور اس کی برعکس سات تاریخ والی روایت کے بوکھئے گئے۔ " (سبلی وائی کی دور ایتوں کے ساتھ جوڑ نہیں کھا سکتی، بالکل ایک تصاد کا درج لئے ہوئے

سیدنا حسین کی بزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے (دست دردست بزید) کی پیش کش کے حوالہ سے جواہامت و خلافت بزید کو عملاً تسلیم کرنے اور جروج عن الجماعہ سے بالاخر گرز کرنے کی علامت ہے، اور اسی بناء پر ابن تیمیہ و دیگر اکا بر اہل سنت کے نزدیک قتل حسین کو دفاع جان و مال کے حق مومن کو استعمال کرنے کے حوالہ سے شہادت تسلیم کرنا لازم ہے، مولانا سنجلی فرماتے ہیں کہ سید علی نقی سمیت اکثر شیعہ حضرات اس بات کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ اہل سنت کا عموی رویہ بھی اسی قسم

کاریا ہے۔

"اور شیعہ حضرات کو کیا کہیں خود اہل ست حضرت حسین سے متعلق شیعی تصورات سے اس درجہ متاثر ہوئے ہیں کہ ان کے ہال بھی واقعے کے اس جزو کو جو حتی طور پر ثابت ہے، تاریکی ہی میں رکھنا عام طور پر پسند کیا گیا۔ سے سال پہلے کا "واقعہ کر بلا" نامی راقم کا مصمون جس پر "نظر ثانی" اس کتاب کی شکل اجتیار کر گئی جو آپ بر کھر رہے ہیں، اس مصمون میں راقم نے اس حقیقت سے بے خبری کے عالم میں کو براھ در ہے ہیں، اس مصمون میں راقم نے اس حقیقت سے بے خبری کے عالم میں کو

حضرت حسین نے جو سرخی پیش کش کر بلامیں کی تہی جس کا ایک جزویزید کے پاس جانا اور اکثر روایتوں کے مطابق بیعت کے لئے جانا تھا۔ (۱) اس کا یہ جزو تکمل تاریکی میں ہے، اس جزو کو بھی روشنی دکھانے کی فلطی کر دی۔ اور بس یہ "غلطی" قیامت خیز ہو گئی۔ بہت بہت پڑھے لکھے سنی حضرات جن میں میرے بعض بڑے محترم اور مشفق بھی شامل تھے، ان کے لئے حضرت حسین کی طرف اس بات کی نسبت ناقابل برداشت ہو گئی۔ اور معاملہ اس وقت شمندا ہوا جب "الفرقان" کی اگلی اشاعت میں تاریخ طبری اور ابن کشیر وغیرہ کے پانچ چہ حوالوں سے اصل عربی عبار توں میں وہ پیش کش طبری اور ابن کشیر وغیرہ کے پانچ چہ حوالوں سے اصل عربی عبار توں میں وہ پیش کش نقل کر دی گئی۔ اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اس پیش کش کی بات کوئی افتراء اور بہتان یا کئی کھرور ذریعے (Source) کی بات نہیں تھی۔"

(عتيق الرحمن سنبعلي، واقعه كربلااوراس كا پس منظر، عن ٢٢٣-٢٢٥)-

اسی حوالہ سے ماشیہ (۱)، ص ۲۲۵میں لکھتے ہیں:-

"ان روایتوں کے الفاظ ہیں: - "حتی اُضع یدی فی یدہ" - جس کا لفظی ترجمہ ہے (تاکہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیدوں) - کوئی اس عبارت کا ترجمہ "بیعت" سے نہ بھی کرنا چاہے تو "سپردگی" سے تو پھر بھی کرنا ہی ہوگا - اور پھر کیا فرق رہا؟"
مولانا سنبعلی "وست در دست یزید" کی حمینی پیشکش پر تبھرہ کرتے ہوئے مولئے

فرماتے ہیں:-

"بزید کے پاس آپ کااس درج کپ کے ماتھ جانا کہ اس کے ہاتھ میں ابنا ہاتھ دیدیں، اس کا نتیجہ (وقت کے تمام دستیاب قرائن وشواہد کی بناء پر) ماسوائے اس کے کپر نہیں ہونا تما کہ بزید آپ کااکرام کرے اور ہر ممکن طریقہ سے اس بات کی کوشش کرے کہ آپ کی اس کے ساتھ کئیدگی جاتی رہے۔ وہ کیا شکل ہوتی یہ ہم نہیں کہ سکتے۔ لیکن اس میں کی شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق انہی کئیش کے لیمن اس میں کئی شبہ کی گنجائش نہیں کہ حضرت معاویہ کی وصیت کے درمیان بھی فرور رقم ہوتا۔ گرقیاس و گمان کے تمام تقاصول کے برحکس ابن زیاد کو آپ کی پیش فرور رقم ہوتا۔ اور المیہ کر بلا جو کا تب تقدیر کے ہاتھ سے رقم ہو چا تما، وہ وجود میں آگر رہا۔"

سنبلی، واقد کر بداورای کاپس سنل، س ۲۳۳-۲۳۳)۔ قافلہ حسینی کے دمشق آنے کے سلسلہ میں مولانا سنبلی رقسطراز بیں کہ:"قصر یزید میں

بیان کیا گیا ہے کہ کونے سے حضرت حمین کا سریزید کے پاس دشق بھیجا گیا۔ علی عذا کافلہ حمینی کے باقیماندہ افراد، خواتین اور بچے بھی وہیں پہنچائے گئے۔ اس بارے میں جوروایتیں مشہور ہیں وہ تویہ ہیں کہ یزید نے ہی سر کے ساتھ شوکا دینے کی گتاخی کی اور بقیت السیف اعل خانہ کا قافلہ کونے سے دشق تک لایا ہی غیر سلم قید یوں کی روایات کے مطابق توابل خانہ کا قافلہ کونے سے دشق تک لایا ہی غیر سلم قید یوں کی طرف نمایت ذات اور تشہر کے ساتھ تھا۔ اور پھر گھنٹوں محل کے دروازے پر کھڑارکھا گیا۔ وغیرہ وغیرہ خرافات۔ جن میں امویوں کے باتھوں خاندان نبوت کی وہ تذکیل دکھا کی ۔ وغیرہ فی بلکہ ان اہل بیت کی کو جوسلمانوں نے کبھی غیر مسلمول کے ساتھ بھی روا نہیں رکھی بلکہ ان اہل بیت کی خودا ہے باتھوں بھی اپنی تذکیل اور تشہیر (انکی "تقریروں" وغیرہ کی شکل میں) دکھا کر دراصل شیعہ مذہب کے تمام عقائد اور اعمال ورسوم کی سند اور اصل، اہل بیت ہی سے ذراصل شیعہ مذہب کے تمام عقائد اور اعمال ورسوم کی سند اور اصل، اہل بیت ہی سے ذراصل شیعہ مذہب کے تمام کیا گیا ہے کہ ایک فن کے اصتبار سے بے اختیار واد دینے کو جی جاہتا ہے۔ لیک فن کے اصتبار سے بے اختیار واد دینے کو جی جاہتا ہے۔ لیک واصلیت اور واقعیت سے دلیجی ہے، اس کے لئے دینے کو جی جاہتا ہے۔ لیک فن کے اصتبار سے بے اختیار واد دینے کو جی جاہتا ہے۔ لیک فن کے اصتبار سے بے اختیار واد دینے کو جی جاہتا ہے۔ لیک فن کے اصتبار سے بے اختیار داد دینے کو جی جاہتا ہے۔ لیک فی خود بیں، ان تمام خانہ ساز لغویات کی تردید کا معالم موجود ہے۔

وہ ایک روایت جودسویں باب میں گزی ہے کہ ابن زیاد نے جو آدی حضرت حسین کا سر لے کردمشق بھیجا تعا اور اس نے کربوکی یہ کھائی سنائی تھی کہ حسین اور ان کے ساتھی ہمارے سامنے ایسے بعائے بھیے شکروں کے سامنے کبوتر۔ حتی کہ ذراسی دیر میں ان کا کام تمام کردیا گیا۔ اس میں آگے مزید یہ الفاظ بھی تھے:۔
"بس اب وہاں ان کے جم بیں بے لباس، کپڑے بیں خون آلود، جرے فاک آلود

وی روایت اس کے بعد بتاتی ہے:-

فدمعت عين يريد وقال: - قدكنت أرضى بدون قتل الحسين. لعن الله ابن سمية. اماوالله لوائي صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين. ولم يصله بشنى".

یہ س کریزید کی آنگیں ہے آئیں اور کھا: - (ارے یہ کیا کیا) میں تو قتل حسین کے بغیر بھی تم سے راضی رہتا۔ اللہ این سمیہ کوغارت کرے۔ بخدائے پاک میں اگراسکی جگہ ہوتا تو حسین سے در گزری کرتا۔ اللہ حسین پر رحمت کرے۔

اور پھر اس آدي كو كوئي انعام وصله نه ديا-

اس کے بعد راوی مزید بیان اس بارے میں دیتا ہے کہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے اہل خانہ کو بھی دو آدمیوں کی تحویل میں یزید کے پاس ارسال کیا تھا۔ ان دو میں سے ایک کا نام مفز ابن تعلیہ تھا۔ اس مفز نے محل کے دروازے پر آکر آواز گائی:۔

"هذا محفر بن ثعلبة أتى باللئام الفجرة"-

یہ محفز بن ثعلبہ ہے جو "ایسول اور ایسول" کو (معاذ اللہ) لیکر آیا ہے۔ یزید نے اس کے جواب میں کھا:-

"ماولدت ام محفر شرأ والأم (منه). (طبري، ج ٦، ص ٢٦٢)-

مخز کی مال نے اس سے زیادہ برا اور اس سے زیادہ لیٹم نہیں جنا۔ ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ یہ روایت ضرور صحیح ہے لیکن یہ ضرور کھا جائے گا کہ اس کر میں گیاں سات کی ضرور صحیح ہے لیکن یہ ضرور کھا جائے گا کہ اس

روایت کی موجود گی ان روایتول کو ضرور مشکوک بنا دیتی ہے جن میں یزید کے اس رویے کے برطکس رویہ دکھایا گیا ہے۔ اور مزید یہ بھی کھاجائے گا کہ جومزاج، جو طبیعت اور جو خاندانی ماحول یزید کے لئے فی الواقع ثابت ہے (نہ کہ خانہ ساز گپیں) اور حضرت حسین کیلئے اس کے جس رویے اور جن احساسات کی مصبوط شہادت کر بلا کے واقعہ شہادت سے پہلے تک کیلئے یائی جاتی ہے، جن کا کچھ بیان اس کتاب کے بعض گذشتہ شہادت سے پہلے تک کیلئے یائی جاتی ہے، جن کا کچھ بیان اس کتاب کے بعض گذشتہ ابواب میں بھی ہوا ہے، یہ ثبوت اور شہادتیں بھر حال اپنا وزن اس روایت کے اور اس جیسی روایت کے اور اس جیسی روایت کے اور اس

-(+ro-rr

مولانا سنبعلی جیے جدید نیز قدیم اکابر امت کے اس نقط نظر کی تا سید کے لئے یزید اور عامل کمہ کا سیدنا حسین کو امامت و خلافت یزید منعقد ہونے کے بعد تقریباً چیداہ تک (رجب ۲۰ھ تا محرم ۱۱ھ) بلا بیعت، مدینہ سے کمہ وراہ کوفہ تک بلاروک ٹوک آزاد چھوڑ دینا ہی سیدنا حسین سے ان کے حن سلوک کی دلیل بلکہ برھان قاطع کے طور پر کافی و شافی ہے۔

بهر حال مولانا سنبعلى مزيد رقمطرازبين:-

"خواتین فانوادہ نبوت کے ساتھ اور صاحبرادہ علی بن السین کے ساتھ رنج رسانی اور سخت کلای وغیرہ کی روایتیں جو طبری میں بھی آتی ہیں اور دو سمری کتابول میں بھی ہیں، ان سب کے بارے میں ہم ہے آپ کو یہی کھنے کیلئے مجبور پاتے ہیں کہ جب ان روایتوں سے بالکل مختلف صورت بتانے والی روایتیں بھی موجود ہیں جو ابھی آپ کے سامنے گزریں تو کوئی جواز نہیں کہ برائی اور بدسلوکی کا معاملہ دکھانے والی روایتیں قبول کرلی جائیں۔

اوریہ تو مانا ہی ہوا ہے کہ یزید نے اس قافلے کو بہت کچے وہے والا کر نہایت احترام کے ساتھ الیے تو گورے والا کر نہایت احترام کے ساتھ الیے تو گوں کی معیت میں مدینے روانہ کیا تما جن کے احترام اور حفظ مرتبت کے رویہ سے اہل قافلہ نہایت خوشنود اور شکر گزار ہوئے۔ اور پر مدت العراس خاندان کے ساتھ غیر معمولی مراحات اور حس سلوک کا رویہ رہا۔ جس کی تقصیلات میں جانے کی شاید ضرورت نہیں۔ اور پر ایسا ہی رویہ اس خانوادہ نبوت کا بھی بنوامیہ کے ساتھ رہا۔"

(سنبلى، واقد كربلااورال كابس منظر، ص ٢٣٨)

مولانا سنبلی "ظلم کی ذمہ داری کس پر" کے زیر عنوان لکھتے ہیں:"ظلم کی ذمہ داری کس پر؟

تاریخی شہاد توں کا جو ذخیرہ ہمارے سامنے ہے، وہ کی بھی طرح اس کی اجازت مہیں دیتا کہ اس خون ناحق کی ذمہ داری یزید پرڈالی جائے۔ یزید نے بے شک ابن زیاد کے سپردیہ بھی کیا تعاکہ وہ حضرت حسین سے نیٹے اور کو نے میں ان کو آزادانہ داخل

مونے دے۔اس کے بعد اگریہ بات پیش نہ سکتی ہوتی کہ حضرت حسین نے اس مہم ے قطعی دستبرداری ظاہر کرکے جس کے لئے وہ کے سے تکلے تھے، یزید کے یاس جانے اور اپنا فیصلہ اس من اتر میں رکھ دینے کی پیش کش کر دی، تب بے شک ابن زیاد کے حکم سے کی جانے والی جنگی کارروائی کی اصل ذم داری یزید ہی پر آتی- مگراس كال طور پر تبديل شدہ صورت حال ميں ابن زياد نے يزيد سے رجوع كے بغير اور کارروائی کے افسر اعلی عمر بن سعد کے مشورے کے بھی برخلاف جو قتل و قتال کی كارروائي كرائي، اس كي ذمه داري يزيد ير دالنا توايك زيادتي كي بات موكى- بال اكروه اس کارروائی سے اپنی رصامندی اور خوشنودی کا اظہار کرتا تو پھر ضرور حق تھا کہ اسی کو اصل ذر دار قرار دیا جائے۔ گراس بارے میں ہم گزشتہ باب میں مختلف روایتوں کا جائزہ لیکر دیکھ یے ہیں کہ ذمہ داری کے ساتھ ایس بات یزید کی طرف منوب کرنے کی کوئی گنمائش نہیں ہے۔ بلکہ متعدد قرائن وشواحد کی روشنی میں پلڑاان روایتوں کا ساری تظر آتا ہے جواس واقعہ پریزید کی نارصامندی اور ناخوشی ظاہر کرتی ہیں۔ اور اسی بناء پر اس باب نمبر۱۲ کے بچلے صفحات میں ابھی تم لکھ کر آئے ہیں کہ:-

" بزید کے پاس آپ کااس درم کیک کے ساتھ جانا کہ اپنا باتھ اس کے باتھ میں دے دیں، اس کا نتیجہ وقت کے تمام دستیاب شواحد و قرائن کی روشنی میں سوائے اس کے تحجہ نہیں ہونا تما کہ پزید آپ کا اگرام کرتا---- اور حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق اسی کے نقش قدم پر "صلح حن" جیسا کوئی باب یزید اور حضرت حسین کے

درمیان بعی ضرور رقم موتا-"

یں ہمارے خیال کے مطابق اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تما کہ اگر حضرت حسین کی پیش کش کے بارے میں یزید سے رجوع کیا جاتا تووہ ابن زیاد کو اس رویے اور اس کارروائی کی اجازت دیتا جو کر بلامین اس کے (ابن زیاد کے) حکم سے ہوئی۔" (مولانامتين الرحمي سنبل، واقد كربواوراس كابس سنقر، ص ٢٣٩-٢٥٠)-

"این زیاد کوسرا کیوں سیں دی ؟ یہ سوال جب کی مام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت کی مات ہیں ہوتی۔ گرجب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر ایک ماری اس اسے کہ نارضامندی اور سرا دہی کا کوئی ایسا لازی تعلق ہیں ہے کہ ایک حاکم نے اپنے اتحت کی کی بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سرا بھی ضرور دھے۔ بست سی دفعہ ناخوشی کا اظہار بھی اس آدمی پر کرنا مناسب نہیں سمجا جاتا ہے۔ اور اس کی کیبی قابل لحاظ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت علی کی فوج میں بلکہ ان کے نہایت خاص معتمدین میں وہ لوگ ثامل سے جو قاتلان عثمان کے سرگروہ شمار کے جواب نہایت خاص معتمدین میں وہ لوگ ثامل آزام سے اٹکار نہ تعا۔ گر اس مطالبے کے جواب میں کہ ان کو سرا دی جائے یا ورثاء عثمان کے سرد کیا جائے، حضرت علی کو ہمیشہ یہی میں کہ ان کو سرا دی جائے یا ورثاء عثمان کے سرد کیا جائے، حضرت علی کو ہمیشہ یہی میں کہ ان کو سرا دی جائے دیا وہ تھی سرا کا مطالبہ کرنے وہ لے بھی موجود تھے، اصولاً حضرت علی کو مطالبے سے اتفاق بھی تعا۔ پھر بھی مصالح وقت کا مسئلہ ایسا تعا کہ اس پر عملدر آند نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب اگر ہم یزید کے لئے کوئی جدا گانہ اصول آئیس بناتے ہیں، تب بڑھی آسانی سے محسوس کر سکتے ہیں کہ:۔

جس ابن زیاد نے بزید کے ہاتھ سے نگلتے ہوئے عراق کو نہ صرف روک لیا تھا بلکہ جو طوفان وہاں بزید کے خلاف تیار ہورہا تھا، اس کا رخ اس نے تمام تر حضرت حسین کے خلاف موڑ کے دکھا دیا، بزید کے لئے کیسے ممکن تھا کہ اس کا سر قلم کرنے کی بات سوجے "۔

(مولانا عتين الرحمن سنبعلي، واقعه كربلااوراس كابس منظر، ص ٢٥٠-٢٥١)-

خلیف راشد سیما علی کی جانب سے مصلی وقت کی بناء پر قاتلین عثمان (مالک استر و محمد بن ابی بکر وغیره) کو سزا نه دے سکنے بلکه گور نری کا عمده عطاء کرنے کے حوالہ سے مولانا مودودی بھی فرماتے بیں:-

مناک الشراورمد بن ابی بکر کو گور نری کا عدد دینے کا فعل ایسا تھا،جس کو کس تاویل سے بھی حق بجانب کی سے بھی حق بجانب کی گانش مجھے نہ مل سکی۔ اسی بناء پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی معذوری ظاہر کردی ہے۔ "

(ا بوالاعلی مودوی، طوفت و موکیت، اداره ترجمال التر آن، قدر ایریل ۱۹۸۰، ص ۱۳۸۸، متید موالات و اعتراصات بسلید بحث طافت)-

یزید کے بارے میں خلاصہ کا م کے عور پر مولانا سنجلی لکھتے ہیں:-"امام! بن سیمیے کا ارشاد

"اس موقع پر امام ابن تیمیه کی بات قابل ذکر نظر آتی ہے۔ اپنی مشہور کتاب منساج السنہ" میں لکھتے ہیں جس کا ہم یہال خلاصہ پیش کرتے ہیں:-

" بزید کے سلیلے میں لوگوں کے تین گروہ ہیں۔

ایک کا اعتقاد ہے کہ یزید صحابی، بلکہ خلفائے راشدین میں سے یا بلکہ انبیائے کے اس کے قبیل سے تعا-

اس کے برعک یک دوسر گروہ کہتا ہے کہ وہ کافر اور بدباطن منافق تھا۔ اسکے دل میں بنوھاشم اور اہل مدیز سے اپنے ان کافر اعزہ واقارب کا بدلہ لینے کا جذبہ تھا جو جنگ بدرو عیرہ میں مسلمانوں کے ہاتھ سے ارسے گئے تھے۔ چنانچ یہ لوگ کچھ اشعار اسکی دلیل بیں اس کی طرف منوب کرتے ہیں:۔

لیکن یہ دونوں تول ایسے غلط ور بے بنیاد بیں کہ سر سمجدار اس کا بخوبی اندازہ کر

سکتا ہے۔

یزید حقیقت میں ایک مسلمان فرما روا اور بادشاہانہ خلافت والے خلفاء میں سے ایک خلیفہ تھا۔ نہ وہ صحابی یا نبی تھا اور نہ ہی کافر ومنافق۔

حفرت حسين اوريزيد كے قفيے كا تذكره كرتے ہوئے لكھتے ہيں:-

ایک بمول الندروایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت حمین کا سریزید کے سامنے لا کررکھا گیا اور اس نے آپ کے دندان کو چمرمی سے شوکا دیا۔ یہ روایت نہ مرف یہ کہ ازروئے سند ثابت نہیں بلکد اس کے مصمون ہی میں اس کے جموث ہونے کا ثبوت ہے۔ اس میں جن صحابہ کی موجود گی اس وقت یزید کے پاس بتائی گئی ہے۔ کا ثبوت ہے۔ اس میں جن صحابہ کی موجود گی اس وقت یزید کے پاس بتائی گئی ہے۔ اور کہ انہوں نے اسکی اس حرکت پر ٹوکا تھا) وہ شام میں نہیں عراق میں رہتے تھے۔ اور اس روایت کے برعکس متعدد لوگوں کی روایت ہے کہ یزید نے نہ قتل حسین کا حکم دیا نہ اس کا یہ مقصود تھا۔ بلکہ وہ تو اپنے والد حضرت معاویہ کی وصیت کے مطابق آپ کا اعزاز واکرام ہی پسند کرتا تھا۔ البتراس کی خواہش یہ تھی کہ آپ اسکی حکومت کے خلاف

اقدام کے ادادے سے باز آئیں۔ اور جونکہ آخریں یہی ہوا کہ کونے کے قریب پہنچ کر آپ نے ارادہ ختم کر دیا اور بزید کے پاس جانے یا واپس ہوجانے یا کسی سرحد پر انکل جانی پیش کش کی، اس لئے جب بزید اور اسکے گھر والوں کو آپ کی شہادت کی خبر پہنچی توان کے لئے یہ نہایت تکلیف وہ ہوئی۔ بزید نے اس وقت یہاں تک کہا کہ خدا کی لعنت ہوا بن مرجانہ (ابن زیاد) پر اسکی اگر حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کبی مدا کی لعنت ہوا بن مرجانہ (ابن زیاد) پر اسکی اگر حسین سے رشتہ داری ہوتی تووہ کبی ایسی حرکت نہ کرتا۔ پھر اس نے آپ کے اہلِ خاندان کے لئے نہایت اچا واپی کا سامان کیا اور ان کو مدینے پہنچوایا اور اس سے پہلے یہ پیش کش بھی کی تھی کہ وہ جاہیں تو ومشق ہی میں اسکے پاس رہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ دمشق ہی میں اسکے پاس رہیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس نے حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لیا۔

اور یہ جوروایتیں بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت حسین کے محمرانے کی خواتین کو قیدی اور باندی بنا کر شہر شہر محمایا تو اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے کبی کسی باشی خاتون کو باندی نہیں بنایا۔ عام اُمت مسلمہ تو کیا خود بنی اُمیہ میں ہاشی خواتین کی تعظیم کا یہ حال تعاکہ جاج بن یوسف نے (جو قریشی نہیں تعنی تعا) عبداللہ بن جعفر کی بیشی سے شادی کرلی تھی تو خاندان بنوامیہ اس قدر برہم ہوا کہ دونوں کی علیمہ گی کرائے بغیر

نه ربا-(عتیق الرحمن سنبلی، واقعه کربلااور اس کا بس سنگر، بیبون بهلیکیشنز ملتان، ص ۲۳۹-۲۳۰، انتخاب و تخمیس از سنباج السندلاین تیمیه، ج.م ص ۳۲۵ تا ۲۳۲)-

## س- مولانا امام على دانش (هند) (صدرالمدرسين اداره محوديه محمدی شلق تحيم پور كميری)

یر صغیر کے متاز عالم و معلم 'مولانا امام علی دانش مدیر "الفر قان" مولانا ظلیل الرحمٰن سجود ندوی کے نام اپنے کمتوب میں مولانا غتیق الرحمٰن سنبعلی کی کتاب "واقعہ کربلالوراس کاپس منظر"کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:-

الله الماردائ من المان المادرائ المادرائي الم

(اقتباس از مکتوب مولاناامام علی دانش منام مدیر ٔ مطبوعه ما مهنامه "الفرقان" کلهنو ۱۹۹۲ء-وراجع: واقعه کربلااوراس کاپس منظر ' حصه دوم ' ص ۵۲۸ میسون پبلی کیشنز کمانان)-

کربلا میں شمادت حسین وہو ہائم کو ہوامیہ کی جانب سے کافر مقولین بدر کا انقام قرار دینے والوں کی خدمت کرتے ہوئے مولانا امام علی دانش اس کمتوب میں تحریر فرماتے ہیں:-

"واقعہ کربلا کا غزوہ بدر ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سم کی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کو قاتلین عثان اور وشمنان حبین سے ہدردی ہے۔ وہ منافقین اسلام کی بد کردار یول سے توجہ ہٹانے کیلئے ہرواقعہ کو ہوامیہ اور ہو ہاشم کی عداوت پر محمول کرتے رہے۔ جب اللہ تعالی نے دیرینہ عداوتوں کو مٹاکر صحلہ کرائے کے قلوب کو آپس میں ملادیا اور ان میں الفت ڈال دی (جس پر قرآن شاہہ ہے) پھر میان قرآنی کے خلاف ان میں عدلوت بغض ثابت کرناکمال کا اسلام و ایمان ہے؟"۔

(اقتباس از مکتوب مولانالهام علی دانش بهام بدیر "الغرقان" تکھنو ۹۹۴ اء- وراجع "واقعه کربلااوراس کاپس منظر "میسون پبلی کیشنز ملتان مصدودم مصر ۵۲۸ه)-

## سم- جناب امین الحسن رصنوی (سابق ایدیشر انگریزی مخت روزه، ریدینس، دهلی)

برصغیر کے بعروف محافی و دانشور جناب المین السن رصوی، مولانا حتیق الرحمن سنجلی کے نام اپنے مکتوب مؤرّخہ ۱۰ جون ۱۹۹۳ء میں یزید کامقام و عظمت بیان کرتے ہوئے فراتے ہیں:-

"واقعہ کربلااور اس کا بس سظر کی تالیعت پر مبار کباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے۔ ص ۱۹۳۱ پر یہ جملہ البتہ کھیکتا ہے:۔
(یزید برامتنی و پربیزگار ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہوسکتا۔ اور فالب کمان یہ ہے کہ وہ ایسا نہیں تھا)۔

مجھے یہ جملہ غیر ضروری اور یک گونہ معدرت خواہانہ لگتا ہے۔ حضرت بزید، اول جماد قطنطنیہ میں حصہ لینے کے باعث (جس میں ان کی شمولیت اور ایک دستہ کی قیادت جس دستہ میں حضرت ابوایوب انصاری شامل تھے، غیر اختافی اور تسلیم شدہ تاریخی حقیقت ہے) مبشر بالجنة اور خاری بھر حال ہیں۔

پھر ان کے بارے میں اس "فالب گمان" (بدگمانی) کی ضرورت ہی کیا ہے۔" (کمتوب امین المن رمنوی بنام مولانامتین الرحمی سنبلی مؤرخه ۱۰ جون ۱۹۹۳ء، مطبوم، "الفرقان "لکھنو) (وراحج، واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر، مطبوعہ بیون پہلی کیشنز ملتان، جلد دوم، ص ۱۹۳۳)۔ ۵- مولانا تسخير الحسن ندوي

نددة العلماء لتحدو كمتاز فاصل اور عربی واسی علوم كے امر مولانا تنخير الحسن دوی (شريف آباد، باره بنگی) كامولانا عتين از حمن سنجلی كے نام مکتوب، واقعه كربلاو سيدنا حسين ويزيد كے بارے ميں ابن كی تحقیقی تصنیف كی تحسین و تائيد ميں برلمی ابميت كا حال ہے:-

"محترى وكمرى جناب مولانا متيق الرحمن سنسلى صاحب! السلام عليكم!

"واقعہ کربلااوراس کا پس منظر" دستیاب ہوئی۔ میں نے اس کو بار بار پڑھا اور ہر بار معلوات میں اصافہ ہوا۔ اپنے طفۃ احباب میں بھی بغرض مطالعہ دیا اور ابھی احباب کے مطالعہ کا سلسلہ جاری ہے۔ بہتوں کی بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں اور حقیقت عیال ہوگئی۔

مجھے کتاب کی جو خصوصیات نظر آئیں، وہ یہ بیں کہ آپ نے عدل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے مندل و انصاف کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ سیدنا حضرت حسینؓ کی شان و عظمت و علوم ترب کا بورا پورا لخاظ رکھتے ہوئے، حضرت امیر معلویہ کے معابیت کے مرتبہ کا حق مجی ہر وقت نگاہ کے رائے رہا ہے۔

یزید کے بارے میں بہت سی خلط فھیوں کا ازالہ ہوا ہے۔ یقیناً آپ نے بہت عمین مطالعہ کیا ہے۔ اور تاریخ کے واقعات کو بہت ہی باریک بینی سے جہانا پھٹا ہے۔ اس کے لئے آپ تدول سے مبارک باد کے مستی ہیں۔

دل یہ جاہتا ہے کہ یہ کتاب زیادہ سے زیادہ لوگوں کے باتھ میں پہنچے اور دنیا کی اکشرز بانوں میں اس کے تراجم شائع ہوں۔ تاکہ جابونہ رسوم جو پھیلی ہوئی ہیں وہ ختم ہو سکیں۔

و لسلام ---- تسخیر الحسن ندوی (کمتوب تسخیر المسن ندوی مطبیع "الفرقان" لکمتو، متی جون ۱۹۹۲، وراحج "واقعه کربلااور اس کا پس منظ مطبوعه بیون بهلی کیشنر، ملتان، حصد دوم، ص ۵۲۳)-

#### ۳- مولانا جميل احمد نديري انظم جامعه عريب حياء العلوم مباركبور، اعظم كريحدا

بندوستان کے ممتاز عالم و معلم مولانا جمیل احمد ندیری مولانا عتین الرحمن سنجلی کی تعسیت واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر "پر ایک ناقد کے منفی تبصرہ پر اظہار رائے فرماتے ہوئے رقمطر ازبیں:-

"براس شخص کو جو" واقعہ کربلااور اس کا پس منظر" کے مصنف کے نقطہ نظر سے متفق نے نقطہ نظر سے متفق نے مقد اللہ اللہ سنفن نے موخدارا ناسوس سے متفق نے ہو، علی و محقیقی انداز میں کتاب پر ردواعتراض کا حق ہے گر خدارا ناسوس سے برصوان اللہ علیہم اجمعین پر حرف نہ آئے۔"

(اقتباس از کمتوب مولان جمیل احمد ندیری بنام ایدیشر "تعمیر حیات" تکعنسو، موّرف ۲۳ ذی قعده ۱۳۱۲ه، مطبوص لغ قان تکمنسو ۱۹۹۲، دراحی واقعه کر بلااور اس کا پس منظر" حصد دوم، بیسون پبلی کیشنز، ملتان، ص ۵۲۰)-

#### ے- سید خالد محمود (ریدرشعبہ باشی، تربھون یونیورسی، نیبال)

مولانا عتین الرحمن سنجلی کی تصنیف "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر" پر "ندوة العلماء " لکھنئو کے جناب ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے پندرہ روزہ "تعمیر حیات" کھنئو میں جو تبصرہ تحریر فرایا، اس میں تنقید بزید کے جوش میں بعض اموی صحابہ کرام المحکمنو میں بدف تنقید بنا دیا۔ جس پر برصغیر کے طول و عرض میں علماء کرام نے شدید رد عمل ظاہر فرایا اور بالاخر ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے اپنی قابل تنقید عبارت سے علی الاعلان رجوع فرایا۔ ڈاکٹر عباس ندوی کے مذکورہ تبصرہ پر اظہار افسوس کرتے ہوئے معروف ماہر تعلیم و مترجم سید خالد محمود (قاضی پورہ بہرائج) محترم مدیر، مجله "افترقال" کو ارسال کردہ اپنے مکتوب میں رقمطراز ہیں:-

سید خاند محمود قاسی پوره. بهرانگ الفرقان" لکھتو مدیر صاحب ابنامہ "الفرقان" لکھتو مدیر صاحب ابنامہ "الفرقان" لکھتو "قوی آواز" کے نام ایک مراسلے کی نقل ارسال خدمت ہے۔ گزارش ہے کہ "الفرقان" میں بھی اسے جگہ عنایت فرمائیں- والسلام-

كرى - كل كى داك مي ابنامه "الفرقان" كاسى جون ٩٢٠ كا مشتركه جريده "فاص الثاعت" كے نام سے باتھ ميں كيا آيا كه حب دستور رسائے كے مستقل كالم نگاہ اولیں کا تعور اصد پر معتے ہی آپ یقین کریں لرزہ آگیا۔ جلدی جلدی پورا مقدمہ يرمحتا كيا اوردل ودماغ سے انا لله وانا اليه راجعون كا بار بار ورو بنا اراده موتارہا-دل و دماغ و عقل یہ سب قبول کرنے کو کسی طرح تیار نہیں ہورہا تما کہ بیسویں صدی کے اوا خریا یوں کھ لیں کہ قری پندرہویں صدی کے اوائل میں ہی اس طرح کا حادث، جاتکاہ رونما ہو گا جس کی تفصیلات سے مسلمانان بند کو ایسا دھیکا کگے --- عالمی شہرت یافتہ تعلیمی مرکز------ ندوۃ العلماء کٹھنؤ کے موجودہ معتمد تعلیم مولانا عبداللہ عباس ندوی صاحب اپنے قلم سے ندوہ کے ترجمال "تعمير حيات" کے صفحات پر-----مولانا عتيق الرحمٰن سنسلي کی نئی کتاب "واقعہ كر بلااوراس كا بس منظر" يرتبعره كرتے ہوئے ايے الفاظ كا استعمال كريں گے، جس سے بر دو فریقین کے ذاتی تعلقات پر جو محمد ضرب آئے گی سو آئے گی، ساتھ ہی اسلامی عقائد کے جودہ سوسال پرانے مضبوط قلعہ کی جولیں بل جائیں گی، جس کے بعض جملول سے علیم الاسلام حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی اور امام اہل سنت مولانا عبدالشكور صاحب فاروقی كے خلافت راشدہ پر محقیقی كامول پریانی بمرتا نظر آتا ہے، اور لاتعداد مجد جیسے حقیر طالب علم سیراتصحابے داغ میں ایک میجانی کیفیت بریا ہو گئی ہے۔ (عرض کردوں کہ مولانا عبدالشکور فارو تی کی مشہور زمانہ کتاب "خلفائے راشدین" کا نگریزی میں ترجمہ اس خاکسار نے ہی اہمی چند ماہ قبل تکمل کرکے مولانا کی پشت سوتم کی فرمائش پران حضرات کے حوالے کیا ہے)۔

"الفرقان" کے اس خصوصی شمارہ میں مولانا سجاد ندوی مدیر "الفرقان" نے نہایت دیا تداری سے کتاب مذکور پر عباس ندوی صاحب کا تبعرہ، اس کی اشاعت

کے بعد خود مولانا منظور نعمانی صاحب کا اپنی شام زندگی میں دل کی تھرائی سے بلکہ خون جگریں ڈبو کر لکھا مولانا علی میاں صاحب قبد کے نام خط، مولانا عتین الرحمن صاحب کا خط بنام مولانا عباس ندوی صاحب، مراسله بنام مدیر "تعمیر حیات" از طرف مولانا عتیق الرحمن سنبلي من وعن شائع كركے اتمام حبت كر ديا ہے، يقين كامل تو يسى ہے، اور دل سے دعا بھی کہ اس خصوصی شمارہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھ کر مولانا عباس ندوی صاحب کوسانی عظیم کی نزاکت کااحساس ضرور ہوجائے گا بلکہ اب تک ہو گیا ہوگا-خون جگر میں ڈوبے اینے اس نوک قلم سے میں آنحدومی حضرت مولانا علی میال صاحب قبلہ دامت فیوضهم سے دست بستہ گذارش کروں گا کہ عجلت میں اپنے تمام تر احتیارات کا برمحل استعمال کرتے ہوئے اس اٹھتے طوفان کے یہ روکنے کی کوشش میں وظائف و نوافل ملتوی کرکے اپنے فرائض منصبی کے حقوق اسفرما کر بے شمار ول گرفتہ دلوں کوسکون قلبی عطافرمائیں۔ ورنہ مستقبل کا مؤرخ اس بھیانک مورط کی تصویر کو مزید

لار کرپیش کرنے کو تیار بیٹھا ہے۔

آخرين اتناعرض كردينا ضروري سمجتابول كممجع مولاناعلي ميال صاحب مدظله العالی اور مولانا منظور نعمانی صاحب سر دو بزرگان ملت سے قریبی تعلق پر فر ہے۔ اپنے والد ماجد مرحوم سید محمود حن صاحب، بهرایج کی مبر دومولانا محترم سے عقیدت، غریب ظ نے پر ہر دوعلماء کرام کی جو تیال میں نے بھی سیدھی کی ہیں۔ والد مرحوم کی تصنیف كرده كتاب "قرآن ياك كى بيبك ريدر" پر حضرت مولانا نعماني صاحب كا تحرير كرده مقدم اور کتاب مذکور کی حضرت مولانا علی میال صاحب کے دست مبارک سے رسم اجراء وغیرہ مجھے آج بھی فرومسرت کے احساس سے مالا مال کرتی ہیں، سر دو حضرات ے دل کی مجرائی سے التماس سے کہ عقائد میں آنے والے بحران سے سب کو بھا لیں-ورنہ اصی حال اور مستقبل سب یارہ یارہ ہو جائیں گے۔

سد فالدممود (قاصی پوره، بسرایج) ريڈرشعبه بائنی، تربھون یونیورسٹی، نیبال

#### ٨- مولانا عبدالعلى فاروقي

مولانا عبدالعلی فاروقی ام اس ست مولانا عبدالشور فاروقی رحمت النہ علیہ کے پوتے، ان کے علوم وسلک کے وارث و ترجمال، دارالعلوم فاروقیہ، کا کوری کے ناظم اور س ادارے کے ترجمال "لبدر" کے مدیر بیں۔ مولانا سنجلی کی کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" کی تعریف کرتے ہوئے سیدنا حسین و یزید کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-

واقعہ کربل، حضرت حسین اور یزید- تاریخ اسلام کے یہ وہ عنوانات ہیں جن کا ذکر کرتے ہوئے اعتدال وسلامتی کے ساتھ گزرجانا ایک ناممکن نہیں تومشل ترین کام ضرور ہے۔ قرون اولی کے حوادث ووقائع میں راقم الروف کے خیال میں حادثہ کربلا سے ذیادہ تقریراً کسی کا ذکر نہ ہوا ہوگا۔ اور اس کی جزئی تفصیلات نیزان کے اثرات کوجس اہتمام کسی بھی دوسرے حادثہ یا واقعہ کے بیان میں نہیں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ شخرایسا کیول ؟

اس سوال کا جواب تلخ ضرور ہے گر سچائی ہمر حال یہی ہے کہ معرکہ کربلاک " بائی تفصیلات" کی بنیاد ہی دروغ خالص اور فتراء محض پر رکھی گئی۔ میدان کربلا کے مناظر کی رو ایت کرنے والے نہ علی (زین العابدین) اور زینب علیا ہیں، نہ ہی عمر بن سعد اور ابن زیاد۔ بلکہ ان مناظر کو (چشم دید راوی کے انداز میں) بیان کرنے والا ابو مخنف لوط بن یمی ہے جو حادثہ کر بلاکے وقت بیدا بھی نہیں ہوا تعا۔ اور پھر تیسری صدی ہجری کی تاریخ طبری سے لیکر بندر حویل صدی ہجری تک ان " بکائی تفصیلات" کو مالہ وہا علیہ کے اصافول کے ساتھ اتنی مرتبہ بیان کیا گیا کہ ابو مخنف کو خود بخود "احتبار و اتقدی " کا مقام حاصل ہوگیا اور یہ بات ایک مسلم سچائی کے طور پر ذہنوں نے قبول کر کی ۔۔۔

قتل حسین اصل میں م گ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد کر بلاک اس "علامتی حیثیت" اور قتل حسینؓ سے مرگ یزید کے تعلق پر اگر کوئی بحث اٹیائی گئی تواس میں "روعمل" کا پہلواس قدر نمایاں ہو گیا کہ بات دوسرے رئ سے بگر گئی۔ اور "خلافت معاویہ ویزید" جیسی کتا بوں میں ابو مخنف کے دجل و فریب کو نمایاں کرنے سے زیادہ حضرت حسین کی "حیثیت عرفی" کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی۔

یہ وہ دومتعناد فکریں ہیں، جن کی موجود گی نے نہ صرف واقعہ کربلا بلکہ حضرت حسین اور یزید بن معاویہ کے کرداروں پر قلم اٹھانے کو ایک مشکل ترین کام بنا دیا ہے۔ اور خداکا شکر ہے کہ زیر تبصرہ کتاب "واقعہ کربلااور اس کا پس منظر کے مصنف مولانا عتین الرحمن سنبعلی نے اس مشکل کو برخمی سلامت روی کے ساتھ عبود کرلیا ہے۔ ہم کتاب کی سب برخمی خوبی یہ ہے کہ اصحاب رسول کے سلسلہ میں است کے اجماعی عقیدہ حترام واعتبار کو قار مین کے ذبنوں میں راسخ کرانے کی ہمرپور کوشش کی گئی ہے، اور یہی وہ ایک خدمت ہے جوانشاء اللہ اجراخروی سے خالی نہ ہوگی، کیونکہ واقعہ کربلاجیہ اہم نزاعی اور بشگامہ خیرز و بشگامہ پرور عنوان پر قلم اٹھانے کے بعد سبائی و خارجی " دونوں فکرول سے دامن بچا کر اہلسنت کی معتدل کھر کو اپنا کر نباہ وینا اور مقام خارجی " دونوں فکرول سے دامن بچا کر اہلسنت کی معتدل کھر کو اپنا کر نباہ وینا اور مقام اطاحی کا مظامرہ کرتے ہوئے بنوامیہ و بنوباشم کے درمیان تفریق نہ برتنا، اور یک چشمی و کور باطنی کا مظامرہ کرتے ہوئے بنوباشم کے مطعون کرنے کی غیر معتدل بلکہ غیراسلای فکر سے عافیت اظہار عقیدت کیلئے بنوامیہ کی مطعون کرنے کی غیر معتدل بلکہ غیراسلای فکر سے عافیت اظہار عقیدت کیلئے بنوامیہ کو سطعون کرنے کی غیر معتدل بلکہ غیراسلای فکر سے عافیت کے ساتھ دامن بچا کے بانا ہی ایک بست اہم اور لائق مبارک باد کارنامہ ہے۔

جال تک کتاب کے سر نامہ یعنی "واقعہ کربلا" کی تفصیلات اور اس سے اخذ کردہ نتائج کا معاملہ ہے تو چند جزئی اختلافات کے سواتمام مندرجات سے اتفاق کے باوجود تبصرہ ثکار اپنی اس رائے کا اظہار کرنے پر مجبور ہے کہ غالباً منجا ب اللہ واقعہ کربلا کا قیامت تک نزاعی رہنا ہی مقدر ہو چکا ہے، کیونکہ نہ حسین کو "بناء لاالہ" قرار دے کر یزید کو فاسق و فاجر بلکہ دا کرہ اسلام تک سے فارج گردانے والے ختم ہوں گے، نہ یزید کو فلیفہ موعود زابد مرتاض بلکہ صحابی رسول تک قرار دے کر حسین کو (معاذ اللہ) جاہ برست باغی و سرکش اور مزان اسلائ ایشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلائی اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اسلامی کا آشنا گردانے والے ختم مول گے، اور جب ایسا برست باغی و سرکش اور مزان اور محمد عراسی کی "خلافت معاویہ و یزید" کی متعناد فعنا

1 کے درمیان "راہ اعتدال" کی پدیرائی جس محصوص جرات و حمیت کی طاقب ہے وہ عنقا نہیں تو کم یاب ضرور ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب سر گز نہیں که راہ اعتدال کی تلاش کا کام بی بند کر دیا جائے، مصنف نے یقینا ایک مبارک میم میں شمولیت احتیار کی ہے۔ خدا کرے بند کر دیا جائے، مصنف کے رخ پر جانے والے کچھ تکول بی کورو کئے میں کامیاب ہو سکیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ زیر تبصرہ کتاب واقعہ کربلا کے سلسلہ میں ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچنے اور اس کا مطا**قعہ** تو ہمر حال ساتھ سوچنے اور قبول کرنے کے لئے ایک معتدل ذریعہ ہے، اور اس کا مطا**قعہ** تو ہمر حال "سب سی" کو کرنا جائے۔"

( تبسره بابناسه "البدر" كاكورى، ابريل، متى ١٩٩٢م، ازقلم مولانا عبدالعلى فاروقى، وراجع بابناسه، "الفرقال "كمسو، حولائي ١٩٩٢م) -

مولانا عبدالعلی فاروقی اپنی تصنیف "تاریخ کی مظلوم تخصیتیں" میں باب حضرت معاویہ میں بیعت ولایت وخلافت یزید کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

"بیعت کرنے والوں میں اکا بر صحابہ بھی تھے اور تا بعین عظام بھی، پھر اصحاب کرامہ میں اور اصحاب بیعت عقبہ اولی کرامہ میں اصحاب بیعت الرصوان بھی اور اصحاب بیعت عقبہ اولی بھی۔ جن نے بیعت کرنے والے ممتاز اصحاب رسول مُتَافِیَة میں سے چند یہ تھے جہ

یہ اور ان سے زائد دیگر اصحاب رسول "، تا بعین عظام اور صلحائے است کے یزید کی امارت کو تسلیم کرکے اس کی بیعت کر لینے سے درج ذیل نتائج بدیسی طور پر سامنے آتے ہیں:-

ا- حضت معاویہ نے بزید کی بیعت جبراً نہیں لی تھی، ورنہ اتنی برطی تعداد میں خیر القرون کے افراد اس بیعت براتفاق نہ کرتے۔ اور اگریہ تسلیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت معاویہ اتنے بڑے زور دست تھے کہ ان کے سامنے کسی کا بس نہ چل سکا توان کی وفات کے بعد ان سب ہی کویا کم از کم ان کی برطی تعداد کو بزید کی بیعت تور دینا جاہے تھے۔

-- حضرت معاوید کا یزید کو اپنا ولی عهد مقرر کرنا کوئی غیر شرعی یا غیر اخلاقی کام نه تعا بلکه اس وقت کے حالات کے لحاظ سے است کے مفاد کا یہی بہترین تقاصا تعا۔ اور اگریہ تعلیم نہ کیا جائے توصحابہ کرام جیسی پاکباز جماعت کی ایک برطمی تعداد کوحق سے منحرف اور مداہنت کارتسلیم کرنا پڑے گا۔ نعوذ بالله من شرود انفسنا.

ام صفرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنی "خواہش گفس" کی تکمیل کے لئے ولی عبد نہیں مقرد کیا تھا، نہ ہی ان کے دل میں اس کا داعیہ بیدا ہوا اور نہ ہی اس سلسلہ میں انہوں نے کسی زور زبردستی سے کام لیا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مجابی رسول مضرت مغیرہ بن شعبہ کی تحریک اور بعرہ، مدینہ اور کوفہ وغیرہ کے اکثر احل الرائے محاب کے مشورے اور پرجوش حمایت پر انہوں نے یزید کو ولی عمد مقرد کیا، اور چند اصحاب کے مشورے اور پرجوش حمایت پر انہوں نے یزید کو ولی عمد مقرد کیا، اور چند اصحاب کے سوا باقی تمام لوگوں نے برمنا ور غبت بسلے یزید کی ولی عمدی اور پر المارت کی بیعت کی "۔

(مولانا عبدالعلى فاروقى، تاميخ كى مظلوم شخصيتي، باب حضرت معاوية وراحيم ابناسه "الفرقال" كحنتو، اكت 1991ء، وراجع اليعناً، واقعد كر بوادراس كا بس منظر، مطبوص لمتان، جلد دوم، س، ٢٦٩-٢٥٠١

# ۹- مولانا مفتی عبدالقدوس رومی (مفتی شهر، ثابی جامع مجد آگره، یوبی)

برصغیر کے ممتاز عالم و مفتی مولانا عبد القدوس رومی "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر" پر ایک ناقد کے ممتاز عالم و مفتی مولانا عبد القدوس میں تنقید یزید کے جوش میں بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے بعض صحابہ کرائے کے اسلام کو بعض عرب محتقین کے موالہ سے استسلام (بام مجبوری اطاعت) قرار دیا گیا تھا، اپنے کمتوب بنام مدیر "الفرقال سیر فراتے ہیں:-

"اس تحقیق کی دادہ تحسین کے لئے المیس لعین سے بہتر کون ہوگا کہ صحابہ کرام اللہ محابہ کرام اللہ محابہ کرام اللہ اللہ و مقام اور ان کے تقدی و احترام کا درجہ متعین کرنے کے لئے آیات خداوندی وارشادات نبوی کافی نہیں ہیں۔ بلکہ اگران کا صحیح مرتبہ ومقام سمجمنا ہے، تو آیات قرافی وارشادات نبوی سے قطع نظر کرکے سید قطب، احمد امین، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر مازنی، عبدالقادر محتقین کی کتابول کی ظلمات کی تاریخی میں دیکھنا ہو گا۔ اناللہ وانا الیہ راجعوں۔

بتہ نہیں مولانا عتیت الرحمی صاحب تک بھی یہ تبھرہ پہنچا ہوگا کہ نہیں؟ اور آپ یاوہ کوئی صاحب اس تبھرہ کا نوٹس لیں گے یا نہیں؟
اپنے حضرت والد صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرکے دعا کی درخواست بیش کردیں اور خود بھی رمصان المبارک کی دعاؤں میں یادر کھیں۔ والسکام۔
پیش کردیں اور خود بھی رمصان المبارک کی دعاؤں میں یادر کھیں۔ والسکام۔
عبدالقدوس ردی۔

اکمتوب مولانا عبدالقدوس ردی بنام مولانا طبیل الرحمن سواد ندوی مدیر الفرقان ، ۱۹۹۲، وراجی المتحد کر بلاوراس کا پس سنظر مصدوم ، ص ۱۵۳-۱۵۳، بیون بیلی کیشنز ، کمتان )۔

در کورہ ناقد محظرم ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے بعدادال علماء و مفکرین بهند کے شدید ردعمل اور توجہ دلانے پر اپنے تبصرہ کے قابل گرفت اقتباس سے علی الاعلان و شدید ردعمل اور توجہ دلانے پر اپنے تبصرہ کے قابل گرفت اقتباس سے علی الاعلان و تحریراً رجوع فرا لیا۔ اور سیدنا ابوسفیان ، سیدہ بندہ ، سیدنا معاوید اور بنوامیہ سے تعلق

رکھنے والے دیگر صحابہ سمیت جملہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مقام و عظمت و مغرت کے بارے میں عقیدہ "اہل سنت والجماعت پراپنے قائم ودائم ہونے کا اعلان فرمایا میں بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے متعدد معابہ کرائم کے صدق دل سے قبول اسلام کو "استسلام" (محض ظاہری صلح و طاعت) قرار دینے کے صدق دل سے قبول اسلام کو "استسلام" (محض ظاہری صلح و طاعت) قرار دینے کے سلسلہ میں سید قطب اور دیگر عوب ادباء و مفکرین کی تحریروں سے آپ نے جو منفی تائیدی استدلال فرمایا تھا، اس پر اول تو مولانا عبدالقدوس روی اور دیگر اکا برہند نے جملہ "اہل سنت و الجماعت" کی ترجمانی کرتے ہوئے سونی صد درست فرمایا ہے کہ آیات قرآن اور احادیث رسول میں ثابت شدہ انبیاء و مرسلین علمیم المسلام کے بعد مقلیم ترین مقام جملہ صحابہ کرائم سے ثابت شدہ انبیاء و مرسلین علمیم المسلام کے بعد عظیم ترین مقام جملہ صحابہ کرائم سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد این و عبدالقادر ماز نی عضر میں مقام جملہ صحابہ کرائم سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد این و عبدالقادر ماز نی مقام جملہ صحابہ کرائم سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد این و عبدالقادر ماز نی مقام جملہ صحابہ کرائم سے متصادم عقاد وسید قطب واحمد این و عبدالقادر ماز نی مقام جملہ صحابہ کرائم سے قابل توجہ بی نہیں۔

علاہ اریں یہ ادباء و مفکرین اپنی تمام تر مثبت عربی واسلای خدات کے باوجود نہ وفکری و دینی نفرشوں سے معصوم و مبرا ہونے کے دعویدار ہیں اور نہ ہی تدریجی کھری ارتقاء اور اپنے افکار و تحریرات پر نظر ٹانی کی اہمیت و ضرورت کے منکرین ہیں۔ ابدا ان کے نصوص قرآن و سنت سے متصادم افتباسات و تحریرات قابل نظر ٹانی ہیں، نہ کہ قابل استناد و استشاد۔ اس سلم میں سید قطب کے بارے ہیں درج ذیل بیان تمام مذکورہ و غیر مذکورہ عظیم ادباء و مفکرین کے سلم میں معتمل و مثبت طرز کھر اختیار کرنے میں بڑا مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ جو سید قطب کی تصنیف "العدالة الاجتماعیة فی الاسلام" کے بارے میں جماعت اسلامی پاکستان کے مالمی شہرت الاجتماعیة فی الاسلام" کے بارے میں جماعت اسلامی پاکستان کے مالمی شہرت یافتہ قائد و مدیر "دار العروب" الاستاذ خلیل احمد الحامدی کے الفاظ پر مشمل ہے:۔ اور بنوامیہ کے بارے میں جس نقط نظر کا اظہار کیا تما، ساتویں ایڈیشن میں انہوں نے اور بنوامیہ کے بارے میں جس نقط نظر کا اظہار کیا تما، ساتویں ایڈیشن میں انہوں نے اس میں کمل تبدیلی کر دی تمی اور کوئی قابل اعتراض بات باتی نہیں رہے دی ہے۔ یہ اس میں کمل تبدیلی کر دی تمی اور کوئی قابل اعتراض بات باتی نہیں رہے دی ہے۔ یہ تبدیلی ایام اسیری میں کر دی گئی تھی۔ گر طالات کی وجہ سے اس کی طباعت کی کوئی سبیل نہ پیدا ہو سکی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ ایڈیشن جب چا ہے اور سبیل نہ پیدا ہو سکی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ ایڈیشن جب چا ہے اور سبیل نہ پیدا ہو سکی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ ایڈیشن جب چا ہے اور سبیل نہ پیدا ہو سکی۔ ان کی شہادت کے بعد یہ ترمیم شدہ ایڈیشن جب چا ہے اور سبیل نہ پیدا ہو سکی۔

ع ب ممالک میں وسیع پیما نے پُر تقسیم ہورہ ہے ''۔ اظیل احمد الملدی، ودو ترجمہ ''سالم ٹی اولا یق '' زسید قلب، بعنوان ''جادہ وسنزل'' دیباد بعنوان بمسنف اور تصنیعت، بھم ظیل ملدی۔ ش احب ۲۲۲، مورض یکم باری ۱۹۷۸، اسلک بیلی کیشنز لیٹٹ فاہور)۔

# ۱۰- جناب عزیزالهی خال (علیک) (حن پورمنع مراد آباد)

ممن اہل سنت مولانا محد متلور نعانی کے نام اپنے کمتوب مؤرخ ۵، اگست ۱۹۹۲ء میں یزید تالف منفی ہو یکندہ کے رد اور واقعہ کربلا وسیدنا حسین و یزید کے موضوع پر مولانا سنبلی کی تصنیعت کے بارے میں فراتے ہیں:-

"مولانا عتین الرحمی صاحب کی وقیع کتاب "واقع کربلا اور اس کا پس منظر"
دوبارہ غور و فکر کے ساتھ دیکمی تو الحمد فلہ ثم الحمد فلہ کہ صنور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ علیہ السوم کے اہل بیت سے خود بخود تعلق و محبت میں امنافہ ہی امنافہ محبوس ہوا۔
نیز اب روزانہ سید نا حسین اور آپ کے رفتاء کرام کے لئے ایصال ثواب کی توفیق ہو
جاتی ہے۔ اور مولانا موصوف کے لئے دھا تکلتی ہے کہ گئے اشالات اور توحمات ان کی
سعی و محنت نے بندہ کے دور کردئے۔"

( کمتیب بناب عزیزالی علی ملیک بنام مولانا محد منظو نحانی موّد ۵-۸-۱۹۹۲، مطبور "الزقال" کشنی د سمبر بههد، درایی واقد کریوادد ای کاپس سنگر، مطبور شایی، بطروی می ۵۳۳۵)-

اا- مولانا مجيب الندندوي (باني دناهم "جامعة الرعاد" ومدر ابنام "الرعاد" اعتم مردما

مولانا میب الله ندوی نه مرف اعظم موده کے مشہور ادارہ "جامعتہ الرشاد" کے باقی و ناظم اور علی ودین مجلہ بابند "الرشاد" کے مدر بیں بلکہ علامہ سید سلیمال ندوی

کے متار تلادہ میں سے بیں۔ عرصہ تک دارالعلوم "ندوۃ العلماء" لکھنٹو کی مجلس انتظامیہ کے متار تلادہ میں سے بیں۔ اور چند سال پہلے قائم شدہ "فقہ اکیڈیی" کے تاسیسی ارکان میں سے بیں۔ مشور بزرگ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے فیض میں سے بیں۔ مشور بزرگ حضرت مولانا شاہ وصی اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے فیض یافتہ اور مولانا محمد احمد صاحب برتاب گرحی کے منظور نظر ہیں۔ ان کے تفصیلی بیان میں سلم واقعہ کر بلاو حسین و یزید کا ایک اہم اقتباس درج ذیل ہے:۔

"کیا یہ بات بالکل ہی نظر انداز کر دینے کے قابل ہے کہ یزید کی بہت سی خرابیوں کے باوجود اس کے انتخاب میں بہت سے متاز صحابہ کی رائیں شامل تعیں گر حضرت حسین کے اقدام میں ان کے قریب سے قریب تر حضرات بھی ان کے ہمنوا نہیں تھے۔

بہر حال جذبات محبت ابنی جگہ پر، لیکن افوی ہے کہ حضرت سمیہ، حضرت خباب بن ارت ، حضرت محرت معنی خباب بن ارت ، حضرت محرت معنی ، مضرت معسب بن عمیر، اُحد اور برَ معونہ اور عهد نبوی اور عهد صحابہ کی بے شمار خالصتاً فی سیبل الحد شهاد تول کی اہمیت مسلما نول کے دلول میں اتنی نہ بشائی جاسکی جو تشیع کے ذریعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شهادت کو دیدی گئی۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے ؟"

(مولانا مجیب الله ندوی، تبعره مدیر بر کتاب "واقعه کر بلااوراس کا پس منظر" ازمولانا متیق الرحمن سنسلی، مطبومه با بنامه "الرشاد" اعظم گرهه، اپریل ۱۹۹۲، )-

# ۱۲- دا کشر محمد صنیاء الدین انصاری (علیره مسلم یونیورسی، علیره)

مسلم یونیورسٹی ملکڑھ کے ممتاز استاد و محقق ڈاکٹر محمد منیاء الدین انصاری، مولانا متین الرحمن سنبلی کی کتاب "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کی تعریف کرتے ہوئے ان کے نام اپنے کمتوب مؤرخ ۲۲جون ۱۹۹۲ء میں لکھتے ہیں:"آپ نے جس انداز سے جناب یزید کی کردار کئی کا پردہ فاش کیا ہے وہ مرف آپ ہی کا حصہ ہے۔ انشاء اللہ آپ کی سعی مشکور موگی اور جلد یا بدیر آپ کی حقیقت

بندی اور غیر جا بدار از دویہ سے متاثر ہوکر لوگ راہ راست پر آئیں گے۔
جناب یزید کی زندگی میں فتح قسطنطینی (۲۸ھ۔۱۹۹۹) کا واقعہ بڑی اہمیت کا حال ہے۔ اس زبانہ میں عام طور پریہ بات مشہور تھی کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ:- (پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر کے شہر پر حملہ آور ہوگا وہ مغفرت یافتہ ہی زبیر، حضرت عبداللہ بن خبرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسین بن علی اور حضرت ابوایوب انصاری (رضی اللہ عنهم) وغیرہ جیسے جلیل القدر صحابہ نے اس وعدہ مغفرت کے شوق میں بڑے جوش و خروش کے حضرت امیر معاویہ کے تشکیل دئیے ہوئے لشکر میں شرکت فربائی اور میدان جنگ میں داد شجاعت دی۔ اس لشکر کے سپر ساللہ حضرت سفیان بن عوف تھے اور آپ کے میں داد شجاعت دی۔ اس لشکر کے سپر ساللہ حضرت سفیان بن عوف تھے اور آپ کے میں داد شجاعت دی۔ اس لشکر کے سپر ساللہ حضرت سفیان بن عوف تھے اور آپ کے میں داد شجاعت دی۔ اس لشکر کے میں سردار جناب یزید تھے۔

آپ نے اس جماد میں جس بہادری، دلیری اور عسکری صلاحیت کا ثبوت دیا،
اس پر ہمارے مؤرخین رطب اللمان ہیں۔ اس جنگ میں آپ نے ثابت کر دیا تعاکم
اس لشکر میں آپ کو جواہتیازی جیثیت دی گئی تھی وہ محض ولی عہدی کے طفیل نہیں
ملی تھی بلکہ غیر معمولی عسکری صلاحیت اور فقیہ المثال شجاعت کے عوض حاصل ہوئی
تھی۔ کیاان کی برأت کے لئے یہی ایک واقعہ کافی نہیں ہے۔

یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی

\* غیر مشروط ہے۔ کیا یہ بشارت کی ایسے شخص کے لئے ہو سکتی تمی جو بعد میں فاس و

فاجر ہو جائے، تارک صلاة ہو جائے، لمو و لعب میں پڑجائے، تمام اخلاقی صدود کو پار کر

جائے، انسانیت کو بالائے طاق رکھ دے، سبط رسول "کی نعش کی بے حرمتی کرے یا

کی بھی در جے میں تقوی کی راہ سے ہٹ جائے۔ جو لوگ ایسا کھتے ہیں اور جناب یزید

میں اس قسم کے نقائص تلاش کرتے ہیں، وہ اس بشارت کی توبین کرتے ہیں۔ آپ

میں اس قسم کے نقائص تلاش کرتے ہیں، وہ اس بشارت کی توبین کرتے ہیں۔ آپ

نے درست لکھا ہے۔

علاوہ ازیں یہ نہیں ہوسکتا تما کہ دواتے سنگین عیب یزید میں پائے جاتے اور اس کی ولی عہدی سے شدید اختلاف کرنے والے حضرات انجی طرف اشارہ نہ کرتے۔ جبکہ یہ کوئی جھیے رہنے والے عیب نہیں تھے۔ اور نہ ہی حقیقت میں یہ ہوسکتا تما کہ

حضرت امير معاوية اي اي فرزند كوجو ترك نماز اور اما تت صلاة كا عادى جواس است بر خليفه بنا كر مسلط كردين جس كى سب سے برطمى بہجان اقامت صلاة ب- اس سے حضرت امير معاوية اور جناب يزيد دو نول كى بوزيش بالكل واضح بهوجاتى ہے- "(افتباس از كمتوب واكثر منيا، الدين انصارى، مطبوعه "الفرقان" كتعنو، دسمبر ١٩٩٢، وراجع "واقع كربا اور اس كا بس سنلا، جلد دوم، الدين انصارى، مطبوعة "الفرقان" كتعنو، دسمبر ١٩٩٢، وراجع "واقع كربا اور اس كا بس سنلا، جلد دوم، ١٥٥٥، يدون بسليكيشنز، ماتان )-

#### ساا- مولانا محمد عیسی، لندن

برصغیر کے متاز عالم دین مقیم لندن اپنے کمتوب بنام مولانا عتین الرحمن سنبلی مورض ۲۸ اپریل ۱۹۹۲ء میں انہیں اپنی تصنیف "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" میں واقعہ کر بلا وسیدنا حسین ویزید سمیت جملہ شخصیات و واقعات کے بارے میں اعتدال ملموظ رکھنے پر داد تحسین دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"مندوستان میں آپ سے نہ مل سکنے کا افسوس ہے۔ کتاب ایک ہی قست میں پڑھ ڈائی۔ جس توازن واعتدال کے ساتھ آپ نے سانھ کربلا کو قلمبند کیا ہے، ملبیعت خوش ہو گئی۔ اس کتاب کے متعلق پاکستان کے بھائی عبدالوہاب سے گذشتہ سال ہی اور اس سال ڈھاکہ میں بھی میری بات ہوئی تھی۔ پاکستان میں نہ جانے کتنے لوگوں تک انہوں نے کتاب کے تذکر ہے بہنچائے۔ رائے ونڈسے بہت سے یہ کھتے ہوئے آئے انہوں نے کتاب کے تذکر ہے بہنچائے۔ رائے ونڈسے بہت سے یہ کھتے ہوئے آئے کہ بہت ایم کے بعائی کی بہت ایم کتاب آری ہے۔"

(افتهاس از کمتوب سولانا ممد عیسی بنام سولانا عتین الرحمن سنبیلی مطبوعه "الفرقان "مکحنتو، شماره وسط ۱۹۹۳ه، وداجع "واقعه کر بلااور کا پس سنظر، مطبوعه ملتان، جلد دوم، ص ۱۵-۱۹۱۹-

# ۱۴- واکشر محمد یسین مظهر صدیقی ندوی (پرونیسرادار چلوم اسلامیه، مسلم یونیورسی، ملیکره)

ممتاز عالم ومحقق و ما بر تعلیم و کشر محمد یسین مظهر صدیقی، مولانا عتیق الرحمن سنجلی کی کتاب کا دفاع کرتے ہوئے پنے مبوط ومفصل مقالہ میں حس کی بیعت سیدنا معاویہ ویزید کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے معاویہ ویزید کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے بیں:-

"جنہوں نے حضرت معاویہ اور ان کے فرزند کی بیعت کرلی تھی ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بیعت کرلی تھی ان میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے اور عبداللہ بن عباس بھی تھے اور حضرت حسن کے بڑے بعائی حضرت حسن محمد بن الحنفیہ اور دوسرے کئی بعائی تھے۔ اور خود واقعہ کر بلا کے بعد ان کے لخت جگر حضرت زین العابدین بھی تھے۔"

(دا حير، واقعه كربلااوراس كايس منظر مطبوص ملتان . جلد دوم. ص ٣٩٨)-

(مقالد ڈاکٹریسین مظہر صدیقی بعنوان "واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر "ایک تبعیرہ کا تجزیہ، مطبوصہ ابناسہ "الفرقال" لکھنٹو، مئی جون ۱۹۹۲، )۔

۱۵- مولانا مفتی منظور احمد مظاهری
 (قاضی شهر کانپورور کن مجلس شوری دارالعلوم دیوبند)

برصغیر کے معروف عالم دین مولانا مفتی منظور احمد مظاہری، قامنی شہر کا نپور
"واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر" کے حوالہ سے اظہار رائے فرماتے ہوئے اپنے طویل
کمتوب بنام مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی مدیر "الفرقان" کے آخر میں فرماتے ہیں:"دعا کرتا ہول کہ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کوحق کی نصرت پر ثابت قدم رکھے۔
مضرت مولانا نعمانی داست برکا تھم اور مولانا عتیق الرحمن سنجلی صاحب کی خدمت
میں احقر کا سلام پیش فرمادیں۔" والسلام

(كمتوب مفتى منظور احمد مظاهرى مطبوعه "الفرقال ككستو، اكست ١٩٩٢،) منظور احمد مظاهرى (كمتوب مفتى منظور احمد مظاهرى (دراح "واقعد كربلادرس كابس منظر. حصد دوم ٥٣٤، مطبوعه في ٩٤، "

#### ١٧- "دارالعلوم" ديوبند

مولانا حتيق الرحمن سنبلي كي معركته الداء تصنيف "واقعه كربلا اور اس كا پس منظر"، پرجال برصغیر پاک وہند کے طول وعرض میں التعداد مثبت تبعرہ کئے گئے اور یزید و کربلا کے حوالہ سے منعی پرویمگندہ اور مبالغہ آرائیوں کے علی و تاریخی تجزیہ و تنقیدی جائزہ کے سلسلہ میں مولانا سنبلی نے انداز تریرو تنقید کو سراہا گیا، وہی متعدد ندوی علماء کرام کے بھی برحکس "ندوة العلماء" لکھنو کے معتمد تعلیم ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کا اپنی نوعیت کا واحد منفی تبصرہ مبی "ندوہ" کے اردو رسالہ "تعمیر حیات" میں شائع ہوا۔ جس کی بعض عبارات سے بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے جلیل القدر صحابه كرام كى توبين و تنقيص ظاهر موتى تمى- چنانچه داكشر عبدالله عباس ندوى كى اس تحریر پر علی و دینی طلقول کی جانب سے شدید گرفت فرمائی گئی۔ اور بلاخر ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کو اپنی ان عبارات سے تحریری طور پر رجوع کرنا پرانا- چنانی جن لاتعداد اکا براست و مجلات دینیے نے اس سلسلہ میں ملی ودینی لحاظ سے گرفت فرمائی، ان میں ماہنامہ "دارالعلوم" دیوبند بھی شامل ہے۔جس میں شائع شدہ پھیس صفات پر مشمل مولانا حبيب الرحمن قاسى مدظله كا اداريه "دارالعلوم" ديوبند اور جمله "ابل سنت و الجماعت "كي تفصيلي وجامع ترجماني مين منفرد وممتاز البميت كا عال ربا- اس اداريه مين ترباً بندره صفات میں نصوص قرآن وصدیث کی رد سے اموی معابر کرام سمیت جملا اصحاب رسول محاعظيم مقام ومرتبه واضح كيا كيا- اور بعد ازال واكثر عبدالله عباس ندوى کی تریر کے قابل اعتراض اقتباسات نقل کرکے ان کاطمی ودینی لاظ سے تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے دفاع صحابہ میں قیمتی دلائل دئے گئے۔ چونکہ ڈاکٹر موصوف کا یہ تابل گرفت جزو تورر مختلف زمان وسكان ميں ناقدين اصحاب بني اميد كي ميراث مشترك رہا ہے، لدا مذكورہ اقتباس اور اس كے تنقيدى جائزہ وجواب پر مشمل اداريہ كے تربياً دى آخرى صفحات من وعن نقل كيّے جار ہے بيں-والله بهدي من يشاء الى صراط مستقيم-

"کن قدر حیرت انگیز ہے یہ واقعہ کہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی جو صرف مشور صاحب علم عالم ہی نہیں بلکہ ہماری معروف دینی درسگاہ "ندوہ" کے معتمد تعلیمات بی بین، ظاہر ہے کہ ان کے پیش نظر اصحاب رسول "سے متعلق کتاب و ست کے نصوص اور علمائے است کی تصریحات ضرور ہوں گی، بایں ہمہ موصوف نے ایک جدید کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" پر تبصرہ کرتے ہوئے محابہ کے ایک طبقہ کو اپنے قلم کے تیر و نشتر کا اس بیما کی سے ہدف بنایا ہے کہ اسے پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ حضرات محابہ کے بارے میں یہ خیالات جماعت اہل سنت سے وابستہ کی صاحب علم معلم ودانش کے بیں۔

آن موصوف کی تحریر کا وہ حصہ جس میں انہوں نے حضرت سفیان اور دیگر اموی صحابر رصوان اللہ علیہم کو اپنے طعن و تشنیج کا نشانہ شمہرایا، خود انہیں کے الفاظ میں

المعظم ليحف لكحق بين:-

کربلا کا واقعہ، بنوامیہ اور بنوباشم کی دیریت عداو توں کا ایک منطقی نتیجہ (
Consequence) تھا۔ وہ عداو تیں جو ظہور اسلام کے بعد بہت طاقتور شکل میں ابھر
کر سامنے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ۲۳ سالہ عرصہ نبوت میں ۲۱ سال
تک بلکہ ماڑھے اکیس سال تک شہ و مدسے قائم رہیں۔ غزوہ بدر میں مسلمان فوج کا
کامرانی نے جس طبقہ کو سب سے زیادہ برا فروختہ کیا، اسکے سر براہ ابوسفیان تھے، اسی
طرح غزوہ احد میں ان کا اور ان کی اہلیہ جگر خوار حمزہ برند کا کردار، یہ سب وہ باتیں بیں جن
میں مورضین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فتح کمہ کے بعد یہ گروہ اسلام لایا (یا بقول سید
قطب شہید کے، استسلام کیا) گراس استسلام کے بعد اجائک ایک پل میں ایسی تبدیلی ہو
گئی کہ وہ بدر کا غم بھول گئے، ابنی انا نیت کو بھول گئے، عقلاً محال بات ہے اور صحاح
سے کی مستند روایات سے ثابت ہے کہ برند نے بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے بھی
ست کی مستند روایات سے ثابت ہے کہ برند نے بیعت کے الفاظ دہراتے ہوئے بھی
اپنے اندرونی کرب وغم اور غیظ و غضب کا اظہار کیا تھا۔ حضرت ابوسفیان نے احتجاج
کیا تھا کہ اب وہ دن آگیا ہے کہ یہ بسماندہ ہم اشراف پر فوقیت دیے جاتے ہیں۔
اپنا نے کی کوشش بھی ان سے ثابت ہے۔

اسلام کے پورے طور پر فاتی ہو جانے کے بعد جب مقاومت کی تمام راہیں مدود ہو گئیں تعیں، اس عرصہ مختصر میں اس گروہ کی طرف سے کی واضح دشمنی کا شبوت تاریخ میں نہیں ملتا ہے۔ مگر جس طرح انگریزوں کے دل میں تعلیبی جنگوں میں شبست کا غم و غصہ آج تک موجود ہے، اسی طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ سینہ کے اندر بھر کتی ہوئی آگ کی طرف جوش مارتا رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنی میں اللہ عند کی خلاف نے البتہ اسلام کی طرف سے ان کے عناد کو ختم کیا مگر رسول اللہ تعلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کا دل صاف نہیں ہوا۔ احمد امین نے "فر الاسلام" اور اس کے مقدم میں طرحین نے اس کی نشاند ہی ہے۔"

( تعمير حيات، الثاعت ١٠، مازية ١٩٩٢، )-

دا کشر صاحب کی اس طویل عبارت کا عاصل یہ سے کہ:-

را) حضرت ابوسفیان اور خاندان بنی امیہ کے دیگر صحابہ کرام حقیقتاً مسلمان اسی تحصے بلکہ ظاہری طور پر اطاعت قبول کرلی تھی، بالفاظ دیگر یہ حضرات آیت پاک:قالت الا عراب آمنا قبل لم تومنوا ولکن قولوا اسلمنا- کے مصداق تھے۔
قالت الا عراب آمنا قبل لم تومنوا ولکن واطاعت) کے بعد اجا نک زاز کنروشرک کی اس استسلام (ظاہری تسلیم واطاعت) کے بعد اجا نک زاز کنروشرک کی

عداو تول كوو: بھول كئے۔ يه عقلاً محال ہے۔

(۳) ہند روجہ حضرت ابوسفیان (جنہیں موصوف نے جگر خوار حمزہ کا طعنہ دیا ہے) نے بیعت اسلام کے وقت اپنے کرب وغم کا اظہار کیا تعا- (غالباً ڈاکٹر صاحب است کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ عین اسلام قبول کرتے وقت بھی اللہ کے دین اور اللہ کے رسول سے ان کا دل صاف نہیں تھا، بدرجہ مجبوری استسلام کرری تعیں۔

(۳) حضرت ابوسفیان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکرصدین کے خلاف (خلافت کے لئے) حضرت علی کو اکسایا تعا۔

(۵) علب اسلام کے بعد یہ گروہ مقابلہ کی طاقت نہ یا کر ایک محدود عرصہ کیلئے خاسوش ہو گیا تھا، مگر جس طرح انگریزول کے دل میں صلیبی جنگول کا غم آئ تک موجود نظاموش ہو گیا تا، مگر جس طرح انگریزول کے دل میں صلیبی جنگول کا غم آئ تک موجود نظاموش ہو گیا تاں گروہ کے مینہ میں بدر کے انتظام کا جذبہ بعراکتی ہوئی آئ کی طرح جوش مار رہا تھا۔

ا 7 ) حضرت عثمان عنی کی خلافت نے اسلام سے ان کے عناد کو ختم کر دیا مگر رسول تند صلی التد علیہ وسلم سے ان کا دل صاف نہیں موا-

یہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی صحابہ کی اس جماعت کے بارہ میں رائے جن میں حضرت بوسفیان (عامل نجران) اور ان کی روج بنڈ کے علاوہ خال الموسنین کا تب وحی حضرت معاویہ، عتاب ابن اسید (گور ترکمہ معظمہ) یزید بن سفیان (عامل تیما،) عبداللہ بن سعید (عامل فدک و کا تب وحی) عمرو بن سعید (عامل خیبرو کا تب وحی) عثمان بن سعید (عامل خریبر) خالد بن سعید (کا تب وحی وعامل یمن) ابان بن سعید (عامل بحرین) سعید بن اعلی رضی افلہ عندی اسلام کی پاکباز شخصیتیں شامل سعید (باز رکمہ کے نگران اعلی ) رضی افلہ عندم اجمعین جیسی اسلام کی پاکباز شخصیتیں شامل بین۔

جن پر خود صاحب وحی، رسالت اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کرکے ہے عمد رسالت میں اسلام اور مسلما نوں کی خدمت پر مامور فرما یا تھا اور اپنے اس انتخاب کے ذریعہ اس جماعت کے ایمان واخلاق پر جمیشہ کیلئے مہر تصدیق ثبت فرما دی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں اسلامی لشکر کی قیادت اور صوبول کی مر برای جیسے ایم و نازک ترین عمدول سے انہیں مسر فراز کرکے ہمیشہ کے واسلے اسلامی تاریخ میں ان کے نامول اور کارناموں کوروشن و تا بناک بنا دیا ہے۔

سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ یہ مستسلمین جن کے سینوں میں غزوہ بدر کے انتقام کا جذبہ بھر کتی ہوئی آگ کی طرح جوش یار دبا تھا اور قلوب، اسلام اور داعی اسلام سے صاف نہیں تھے (جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی تحقیق ہے) کیا اس اعتماد واعزاز کے مستحق تھے کہ کتا بت وی جیسی نازک ترین خدمت اور اسلامی ریاست کے اہم مناصب ان کے سپرد کر دئیے جاسی ؟ کیا ندوی صاحب کی اس تحقیق کو تسلیم کر لینے کے بعد سید المرسلین صلی دئیے جاسی ؟ کیا ندوی صاحب کی اس تحقیق کو تسلیم کر لینے کے بعد سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ردائے عصمت کو (نعوذ باللہ) جرح و قدم کے دھبول سے پاک وصاف رکھا جاسکتا ہے ؟

بات بہونجی ہے کہال تک یہ تجھے کیا معلوم اس کے یہ سمارے ایمان بالرسول کا تقاصا ہے کہ بغیر کسی بحث و تعقیق اور ریب وٹک کے کمدیں کہ:- واللہ ہذا بہتان عظیم- ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ندوہ جیسی مشہور علی درسگاہ کے مونہار فانسل ہیں۔ ان کی نظر قدیم و جدید دونوں ماخذول پر ہے۔ وہ اچھی طرت واقعت ہیں کہ حضرات صحابہ کے متعلق فیصله محض تاریخی روایتول کی بنیاد پر نہیں بلکه کتاب وسنت کی روشنی میں کیا جاتا ے۔ حتی کہ امام ابن جریر طبری، حافظ ابن کشیر، ابن اثیر اور ابن عبا کر جیسے مستند علماء، جو فن تاریخ کے علاوہ حدیث، تفسیر وغیرہ اسلامی علوم میں بھی عبقریت کی شان رکھتے ہیں ، کی بیان کردہ وہ روایتیں جو کتاب وسنت کی تصریحات سے میل نے کھائیں ، قابل قبول نهيريس.

اس ك باوجود واكثر صاحب في سيد قطب، احمد امين اور واكثر ط حسين جيس ستشرقین کے کارندوں اور اسلامی روایات و اقدار سے بیزار عصر جدید کے متجددون

کے خود ساختہ منروضوں کو سامنے رکھ کر صحالیہ کی ایک برمبی جماعت پڑا یہی سخت ترین

جرت کر ڈالی جس کے نتیجہ میں آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاداری ہی نہیں بلکہ اسلام بھی مشکوک ہوجاتا ہے۔ کیا صحابہ کے اخلاق و کردار کی یہ صحیح منظر کثی

ے ؟ كيا صحابة كى يہ تصوير ديكھ كرامت كاوہ اجماعي اعتقاد جوان كے بارے ميں ہے

باقی رہ سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو خالی الذین ہو کر غور کرنا چاہئے۔

اس اجمالی نظر کے بعد ڈاکٹر صاحب کی تحریر کے اجزاء پر تفسیلی گفتگو الاحظ

الف: - كيا يه مستسلمين جو حقيقي اسلام كي دولت سے محروم تھے، جن كے سینوں میں اسلام سے انتقام کی آگ بمرکل رہی تھی، جن کے قلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كى طرف سے صاف نہيں تھے، كى درج ميں مستحق جنت بيں ؟ طالانكه خدائے عليم وخبير كاعلان منه: - لايستوى منكم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولنك اعظم درجة من الله وكلا وعد الله الحسنى- (آيت ياك كا ترجمه وتغير آكم

گذر چکی ہے)۔

فرق مراتب کے باوجود تمام صحابہ کو بارگاہ اللی سے جنتی مونے کی سند ل چکی مے، اس لئے ڈاکٹر صاحب کیٰ یہ تحقیق کسی اور حلقہ میں قابل قبول مو تو ہو گروہ اہل سنت والجماعت کے زدیک قطعاً مردود زامقبول ہے۔

واکٹر صاحب الکھتے ہیں:- "گراس سسلام کے بعد اچانک ایک ہیں ہیں اس سیل مو گئی کہ وہ بدر کا غم بحول گئے، اپنی انا نیت کو بحول گئے، عظا محال ہے۔ اپنی انا نیت کو بحول گئے، عظا محال ہے۔ واکٹر صاحب کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کیونکہ جس بات کو یہ محال عقل شہرا رہے ہیں اسی کے بارے میں کتاب اللی کی شادت یہ ہے کہ چشم گیسی اس حیات بخش منظر کو عمد رسالت میں دیکھ چکی ہے:- اذکروا نعمد الله علیکم اذکتتم اعدا، فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا - یعنی اللہ کے فعنل و عنایت سے قدیم دشمنی بغیر کی تاخیر کے دوستی میں بدل گئی اور کل کے دشمن آئ عنایت سے قدیم دشمنی بغیر کئی تاخیر کے دوستی میں بدل گئی اور کل کے دشمن آئ علیت بائی بن گئے۔ اس آیت پاک میں "اذکنتم اعداء" پر "الف بین قلوبکم" کا عظمت کیا گیا ہے اور اس کے لئے حروف عاطفہ میں سے "فاء" کا انتخاب ہوا ہے جو عظمت کیا گیا ہے اور اس کے لئے حروف عاطفہ میں سے "فاء" کا انتخاب ہوا ہے جو تعقیب بلا ترخی کے معنی کے واسطے استعمال ہوتا ہے، جس کا عاصل یہی ہے کہ دشمنی و عقیب بلا ترخی کے بعد اچانک ایک پل میں الفت پیدا ہو گئی اور پر انی ساری ر بخیر کیک بیک کا فور ہو گئیں۔

ج: - ڈاکٹر صاحب یہ ہمی لکھتے ہیں کہ: - "ہند (روبہ ابوسفیان) نے بیعت کے ۔ الفاظ دہراتے ہوئے بھی اپنے اندرونی کرب وغم اور غیظ وغضب کا اظہار کیا تھا"۔

اس بیان میں ڈاکٹر صاحب صحیح علم و تحقیق کے حق کو فراموش کر گئے بیں کیونکہ اس واقع میں جو بات انہیں اپنے مقصد کے مطابق نظر آئی اے اٹھا لیا اور جو خلاف مقصد تھی اسے قلم انداز کر دیا۔ آج کل کے تاریخی تجزیے اور ریسری و تحقیق کی یہی ٹیکنک ہے۔ بیعت اسلام کے اس واقعہ میں ہند رضی اللہ عنہا کی آخری گفتگو جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، یہ ہے:۔

"یا رسول اللہ! اسلام سے پہلے آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی چہرہ مجھ کو مبغوض نہ تمااور آپ سے زیادہ کی کو دشمن نہ رکھتی تعی، اور اب آپ سے زیادہ کی کو دشمن نہ رکھتی تعی، اور اب آپ سے زیادہ کوئی چہرہ مجھے محبوب نہیں۔ آپ نے فرمایا: - ابھی محبت میں اور زیادتی ہوگی" - اس اسطے بد بھی کہا جائے گاکہ وہ نبی کریم سے بغض و عداوت . کھتی تعیں ؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ان کے دل کی صفائی اور انتہائی اخلاص کی بات ہے کہ اسلام لانے سے کہ یہ ان کے دل کی صفائی اور انتہائی اخلاص کی بات ہے کہ اسلام لانے سے بہلے کی اپنی قلبی کیفیات کو بلا تکلف بیان کردیا۔ جونکہ ممارے محتی و اسلام لانے سے بہلے کی اپنی قلبی کیفیات کو بلا تکلف بیان کردیا۔ جونکہ ممارے محتی و

مبعر لله حسين اور احمد امين جيسے ستشرق پسند مستفين كى عينك كا كراس واقع كوديكو رع بين اس ليے جو چيز قابل تعريف تهى وي انہيں لائن ندمت نظر آرى ہے۔ اس موقع پر موصوف نے حضرت بند كو "جگر خوارى حمزہ كا طعنه بهى ديا ہے جو كى طرح بهى ان كى على شان كے مناسب نہيں ہے كيونگہ حديث پاك ہے:-"الاسلام بيدم ماكان قبله-" (اسلام نے اپنے سے پہلے سارے گناموں كو ختم كر ديا)۔ اور "التانب من الذنب كسن لاذنب له- (گناہ سے توب كرنے والا گناہ نہ

كرنے والے كے مثل ہوجاتا ہے ا۔

اس لئے اسلام لانے کے بعد زمانہ شرک کے معاصی پر طعن و تشنیع کی طرن بھی روا نہیں، اور اگر بالفرض اس دروازے کو کھول دیا جائے تو مهاجرین و انصار میں سے کون بچے گا جواس قیم کے طعنہ کا مورد نہ ہوسکے؟ جانتے بوجھتے ڈاکٹر صاحب موصوف کا یہ رویہ خواہ مخواہ اس شبہ کو دعوت دیتا ہے کہ ان کا قلب خاندان بنی امیہ سے متعلق صحابہ کرام سے صاحب نہیں ہے۔ اللہم احفظنامنه-

د:- موصوف حضرت ابوسفیان کے جرمول کوشمار کراتے ہوئے لکھتے ہیں:-رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جضرت ابو بکر صدیق کے خلاف حضرت علی کواکیانے کی کوشش ہی ان سے ثابت ہے-

واکثر صاحب جس بات کو یک نابت شده حقیقت کے انداز میں پیش کر ہے ہیں اس کی حیثیت بس اتن ہے کہ ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ ابوسفیان، حضرت علی اور حضرت عباس کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے ملی و عباس ای بات ہے کہ طلافت قریش کے اس قبیلہ میں گئی (مراد حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ ہے) جوم تب کے اعتبار سے بست اور تعداد کے لحاظ سے قلیل ہے۔ بخدا اگر تم دو نول آمادہ ہوجاؤ تو ہم مدینہ کو اپنے حامیوں اور طرفداروں کے لئکر سے ہم دیں۔ حضرت ملی نے جواب دیا: - بخدا میں ہرگزاس کی اجازت نہیں دے سکتا لئے۔

اس روایت کو مولانا ابوالحن علی ندوی مدظلہ، نے اپنی مشہور کتاب "الر تعنی " صفی اها پر بموالہ " کنز العمال " (جس، ص ۱۳۱) نقل کیا ہے۔ اس روایت کی بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی ابوسفیان کے دل سے جابلی عصبیت کا

جر تور ختم نہیں ہوا تھا، اسی لیے تووہ خلافت صدیقی کے خلاف حضرت علی اور حضرت عماس کوا کیارے تھے۔

اس سلیلے میں عرض ہے کہ اولاً توخود اس روایت کی صحت ہی مشکوک ہے، اس لیے ایسی روایت کی صحت ہی مشکوک ہے، اس لیے ایسی روایت کی بنیاد پر کسی صحابی رسول کے بارے میں اتنی برهی بات که دینا کسی طرح مناسب نہیں کیونکہ۔۔۔۔۔ جوشاخ نازک یہ آشیانہ سے گا نا یا سیدار ہوگا۔

علاده ازی اگر کسی درج میں اس روایت کو بان ایا جائے تو حضرت ابوسفیان کی اس رائے جو حضرت ابوبیل کے خلاف اکسانے کا معنی پسنانا کسی طرح صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ اگر حضرت ابوسفیان کی اس رائے کا یہی معنی درست مانا جائے تو پھر اس اعتراض سے عم رسول عباس رضی اللہ عنہ ہمی بری نہ ہو سکیں گے کیونکہ حضرت ابوسفیان سے پہلے خود حضرت عباس کی رائے ہی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آل باشم کو ملنی چاہئے۔ چنانچ بخاری کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت آل باشم کو ملنی چاہئے۔ چنانچ بخاری کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت علی کو خاطب کرتے ہوئے فرما یا تھا:۔

انى ارى الموت فى وجوه بنى عبدالمطلب فتعال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان هذا الأمر فينا علمناه".

جس کے جواب میں حضرت علی فے فرما یا تما:-

"انا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده وانى والله لااسألها رسول الله". (رواه البغارى في كتاب البغاري)-

ہمریہی اعتراض حضرت سعد بن عبادہ اور ان کے حامی حضرات انصار پر بھی عائد ہو گاجو سقیفہ بنی ساعدہ میں انتخاب خلیفہ کے لئے اکشاہوئے تھے۔

در حقیقت اس موقع پر نہ کمی کے اندر خاندانی عصبیت کارفرہا ہے اور نہ کوئی کمی کو کمی کے خلاف اکبارہا ہے۔ بلکہ بات مرف اتنی ہے کہ حضرات معابہ کے سامنے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو گیا جس پر استحاق اندوں نے پہلے سے پورے طور پر غور وفکر نہیں کیا تمااس کے اول وبلہ میں استحاق

خلافت کے سلسلہ میں ان کی را میں مختلف ہو گئیں۔ قریش کی وہ شان جو عبد مناف سے تعلق رکھتی تھی اس کے دونوں بزرگ یعنی حضرت عبال اور حضرت ابوسفیان کی رائے یہ تعی کہ چونکہ آنمضرت کا نسبی تعلق بنوباشم سے ہے اور اس وقت بنوباشم میں اپنے فضائل و محاس کے لحاظ سے حضرت علی سب پر فوقیت رکھتے ہیں اس لئے وہی خلافت کے سب سے زیادہ مستی ہیں جس کا اظہار الی دونوں حضرات نے حسب موقع حضرت علی رضی اللہ عنہ عنہ اس کے برخلاف حضرات انصار کا ایک طبقہ اپنی نصرت و تاکید کے بیش نظریہ سمجھ رہا تھا کہ مہاجرین کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ حقداریہ بیں۔ اپنی اس رائے کے تحت وہ سقیفہ بنی سامدہ میں اکتھا ہوئے تھے لیکن بعد میں ہیں۔ اپنی اس رائے کے تحت وہ سقیفہ بنی سامدہ میں اکتھا ہوئے تھے لیکن بعد میں حضرت صدین اکبر اوروفاروق اعظم رضی اللہ عنہما کے بیانات سے دلائل منتج ہو کر سب خرت صدین اکبر رضی اللہ عنہ کو سامنے آگئے تو بغیر کی تردد کے سب نے حضرت صدین اکبر رضی اللہ عنہ کو طاعت قبول خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے سامنے طبیفہ وقت کی سمع وطاعت قبول خلیفہ رسول تسلیم کر لیا اور مکمل بشاشت قلبی کے سامنے وقت کی سمع وطاعت قبول کی۔

ہ:- موصوف آگے چل کر لکھتے ہیں کہ:- "گر جس طرح انگریزوں کے دل میں صلیبی جنگوں میں شکست کا غم و غصہ آج تک موجود ہے، اس طرح اس گروہ میں بدر کے انتقام کا جذبہ سینہ کے اندر بھر کتی ہوئی آگ کی طرح جوش بار تارہا"-

واکثر صاحب نے اپنی بات میں زور پیدا کرنے اور اپنے کمال ادب و بلاغت کے اظہار کے لئے حضرات صحابہ کی مقدی جماعت کے ساتہ جس ہے ادبی کا مظاہرہ کیا ہے، وہ صاف طور پر غماز ہے کہ "فی قلبہ شینی" - حضرت آبوسفیان، حضرت معاویہ، حضرت یزید بن ابوسفیان، حضرت عتاب بن اسید، حضرت قالد بن سعید وغیرہ آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد صحابہ کرام کو انگریزوں کی صف میں کھڑا کر دینا حد درج کی جسارت ہے جو اہل سنت و الجماعت کے صحابہ سے متعلق اجماعی عقیدہ کے میکسر منافی ہے۔

الحاصل ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی مندرجہ بالا تحریر کا ایک ایک جز کتاب و سنت سے معارض، عقیدہ ابل سنت کے خلاف ہے۔ اور حضرت مولانا سید ابوالس علی ندوی کے بیان کے مطابق (شائع "تعمیر حیات"، ۲۵ اپریل ۹۲،) خود نددہ کے مسلک کے بھی خلاف ہے جسے معتمد تعلیمات کی سند پر بیٹو کر سے انکا گیا ہے اور "ندوہ" کے ترجمان "تعمیر حیات" کے فردید جس کی اشاعت موئی ہے۔ گر حیرت ہے کہ ترجمان ندوہ "تعمیر حیات" نے آن تک اس کی واضح طور پر تردید اور اس سے برات کے سلمد میں کچھے نہیں لکھا۔

بعض علماء کی جانب سے حضرت مولانا علی میاں صاحب کو اس نامناسب تحریر كى طرف توجد دلائى كئى بلكداحتجان كيا كيا ليا توموصوف في "ندوة العلماء كي ذمر دارول اور کار کنوں کا محابہ کرام کے بارے میں مسلک و عقیدہ" کے عنوان سے ایک مختصر مضمون شائع فرما دیا جس میں ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی تردید میں ایک لفظ بھی نہیں ہے، البتہ ان کے بے بنیاد مفروضوں اور صحابہ بیزار خیالات کو "تاریخی تجزیہ و تبصرہ" کا نام دیگریک گونہ علمی حیثیت دیدی گئی ہے۔ حضرت مولانا نے اپنے اس مقاله میں صحابہ کرام بالحصوص حضرت علی، حضرت معاویہ اور حضرت حسین رضی الله عنهم کے بارے ہیں اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی جو تشریح و ترجمانی فرمائی ہے وہ قابل محسین ہے۔ پھر حضرات محالہ کے کارناموں اور عظمت کے اظہار میں "ندوہ کی جن بے مثال خدات کا ذکر فرمایا ہے اور اسکے شبوت میں مولانا شبلی نعمانی، مولانہ صبيب الرحمن خال شيرواني كي تعسينات اور "وارا مستغين" اعظم گده كي محاب س متعلق مطبوعات کا تذکرہ کیا ہے، اس سے کسی کوا تکار نہیں۔ گرسوال یہ سے کہ حضرت مولانا ہے تو درخواست کی گئی تھی ڈاکٹر عبداللہ کے غلط مضمون کی تردید کی، تاکہ ایک طاقتور تردید سے ڈاکٹر عبداللہ عباس صاحب کی تحریر کے وہ مسموم اثرات جو "تعمیر حیات " کے ذریعہ پورے ملک میں پھیل گئے ہیں حتم ہو جائیں۔ اس کے جواب میں "ندوه" کے یانیوں اور کارکنوں کے مسلک اور صحابہ سے متعلق ندوہ کی ضمات کی وصناحت فرمائی جاری ہے، آخر اس درخواست اور اس کے اس جواب میں ربط کیا ے ؟ حضرت مولانا سے نیاز مندانہ گذارش ہے کہ وہ اس پر غور فرمائیں۔ ہم اگرع ض كرنگے توشایت سوگی۔

"ندوه" کے ایک پرجوش صاحب قلم استاذ کویہ بات استانی گرال لگی کہ ڈاکٹر صاحب کی اس قابل اعتراض تریر پر لوگ اعتراض کیوں کرتے ہیں۔ چنانچ موصوف اپنی لیانی ہوش مندی اور جوش حمیت کامظاہر ہ کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ مولانا کے مضمون میں اس عبارت کا آنا تھا کہ محجد معیوں نے جینے و پکار شمروع کر دی۔ وہ اخرس و گونگے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف بیجا با توں کی نسبت

اور يزيد كى وكالت پر نهيس بولتے --- وه يهال كويا بوگئے"۔

ادبی اعتبارے اس تحریر کے عیب وستم کو تو اہل ادب جانیں، میری تو آل محترم سے بس اتنی گذارش ہے کہ جذبات کی رومیں اتنے آگے لکل جانا کی طرح مناسب نہیں کہ بیچے مراکر دیکھیں تو صرف آپ اکیلے رہ جائیں۔ پورے ملک کے طلماء کو اخرس اور گونگا کھنے سے آپ کی گویائی میں کچھ اصافہ ہونے سے رہا، البتراس کا انجام یہ ضرور موسکتا ہے کہ آپ کی بات سننے سے لوگ اپنے کان بالقصد بند کرلیں۔

سے بیل کر <del>تکھتے ہیں :</del> -

یک ایے صاحب کا مضمون دادِ تحسین کے خانہ میں شائع کیا گیا جو نہ قرآن پاک سے واقعت، نہ حدیث نبوی سے، نہ اقوال صحابہ سے، نہ علماء و مصلحین کی آراء ہے۔ گستاخ و بے ادب محمود عیاسی کی دوجار کتابیں جن کا سرمایہ حیات ہیں "۔

یہ ایک فاصل ندوہ کے بارے میں موصوف کی شہاوت ہے۔ "صاحب البیت ادری بمافیہ-" ہم اس سلیے میں کیا کہ سکتے ہیں۔ البتہ آگے چل کر موصوف نے بلاوج اور بغیر کی معقول ربط کے "دار العلوم" دیوبند اور "جمعیتہ علماء" کو ہمی نشانہ بنایا ہے۔ اس بارہ میں موصوف سے صرف یہ گذارش سے کہ جب طبیعت جوش میں آئے اور قلم خردہ گیریول کیلئے بے چین ہوجائے تواہت گردوپیش نظر اٹھا کر دیکھ لیا کریں، تسکین کے سامان خود ندوہ اور کھمتو میں بہت مل جائیں گے۔ اور آپ دبلی و دیوبند کے طویل سفر کی زحمت سے بھی بچ جائیں گے کیونکہ:۔ "ایس گناھیست که دو شہر شما نیر کنند"۔

ڈاکٹر غیداللہ عباس صاحب کی تریر کے درجہ حرارت کو کم کرنے کے خرض

ے موصوف رقم طراز بیں:-

مولانا عبداللہ عباس ندوی جن کا قلم رد عمل کے جوش میں بغیر قصد و نیت کے خلط رت پر جل گیا"۔ یہ اس حقیقت پر بردہ والے کی ایک ناکام کوش ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تررر کا سیاق و سباق ربان عال سے پکار پکار کر کھ رہا ہے کہ جو کچھ لکھا جارہا ہے، وہ پورے غور و فکر اور تصدد ارادہ سے اور اپنے خیال میں استدلال کی قوت سے طاقتور اور مرال کرکے لکہ جارج ہے۔ کیا ہے تھیدو نیٹ کی ترری اس طرح کی جوارک تی بیں ؟ بلکہ اسکے حجے ہے۔

محید تو ہے جسکی پردہ داری ہے

ملک میں بھیے ہوئے مداری، علماء اور حساس مسلما نول کے بیہم اصرار کے باوجود ہم اس انتظار میں تاخیر پر تاخیر کرتے رہے کہ حضرت مولاناسید ابوالحن علی ندوی مظلم یا تعمیر حیات کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی اس تحریر کی تردید و براًت پر کوئی بیان آجائے، لیکن ادھر سے جب بالکل ما یوسی ہوگئی، تو محض اظہار حق و تردید باطل کی نیت سے یہ مضمون لکھنا پڑا۔

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه

وأرانا الباطل باطلا وارز قنا اجتنابه

وصلى الله على النبي الكريم -

( ابنار " دارالعلوم " ویورند کے ملاق کمل اواریہ کے لئے الاحظ می بابنام "الفرقال" لکھٹی ستمبر-اکتوبر 1991ء، ص

اجنام "دارالعلوم" دیوبند کے اس جامع و مفصل اداریہ نیز دیگر اکا بر است کی تریرات و بیانات و ساعی کے نتیجہ بین نہ مرف ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے ابنی قابل اعتراض ترر سے رجوع فرا لیا بلکہ سر براہ ندوہ مظراسلام سولانا ابوالس علی ندوی نے "غدوة العلماء" کی جانب سے ایسے مقالات بھی شائع کروا دیے جن میں جملہ صحابہ کرائم کی عظمت و تجلیل کے جوالہ سے عقائد "اہل سنت والجماعت" پر سختی سے کاربند موسف کا اثبات واحلان وہرایا گیا تعا- مزید برال مذکورہ تبصرہ کے ناخوشگوارا ترات کے ادالہ کے لئے مولانا بوالس ندوی نے مؤرخ ادی الحج ۱۳۱۲ھ کو مفکر اسلام مولانا محمد منظور نعمانی سے بنفس نفیس ملاقات بھی فرائی- اس کی خبر ماہنام "الفرقان" لکھنو نے منظور نعمانی سے بنفس نفیس ملاقات بھی فرائی- اس کی خبر ماہنام "الفرقان" لکھنو نے حس کے مدیر "ندوة العلماء" بی کے فاصل اور مولانا نعمانی کے فرزند مولانا خلیل الرحمن

بجاد ندوى بين، دريّ ذيل الفاظ مين شائع كى:-

"حملتے حملتے میں

ادارہ "الفرقان" بے بناہ مسرت کے ساتھ اپنے قاربین کو یہ مسرت انگیر خبر
سناتا ہے کہ آخ بروز دو شنبہ مطابق ۹ ڈی الحجہ ۱۳۱۲ھ، سرپرست "افرقان" حضرت
مولانا نعبا فی مدظلہ کی خوابش پر حضرت مولانا سیدا بوالس علی ندوی، مولانا سے طاقات
کے لئے تشریف لائے اور نہایت خوشگوار باحول میں تقریباً نصف گفشہ یہ طاقات رہے۔
امید ہے کہ ہر دو بزرگوں کی اس طاقات کی برکت سے باحول کی وہ نامناسب کشیدگی
کیسر ختم ہوجائے گی، جوعلی اختلاف رائے میں ناروا اور امت کے لئے ایک فتر وا بتلاء

( ما بناسه الغرقال "لكحستي، جولا في ١٩٩٢، وراجع واقعه كر بلااور اس كا بس منظر، ملتان، جلد دوم ، ص ٥٠٣)-

اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے مولانا حتیق الرحمٰ سنسلی کے نام آبے کمتوب مؤرخ ۲۲ مئی ۱۹۹۲ء میں دیگر تفصیلات سے قطع نظریہ بھی فرمایا کہ مذکورہ تبصرہ ان کا انفرادی فعل ہے، "ندوہ" کا اجتماعی موقعت نہیں۔

۱- پہلی بات یہ ہے کہ وہ تبصرہ میرے قلم سے نکلا تعااور "تعمیر حیات" میں شائع ہوا۔ اس کی کوئی ذمر داری "ندوہ" کے ناظم، مجلس انتظامیہ اور موجودہ ذمر دارول پر نہیں ہے۔ پر حضرت مولانا نعمانی مدظلہ کے تھنے پر انہوں نے "ندوہ" کا موقف واضح کر دیا۔ جس پر "ندوہ" کی طرف سے اس کے مندرجات کے قابل اعتراب بہلو کی جس پر میں چند سطروں بعد عرض کرول گا، پوری تردید ہو گئی۔ اور یہ واضح ہو گیا کہ یہ تبصرہ "ندوہ" کا نہیں بلکہ عبداللہ عباس کا ہے۔ "تعمیر حیات" کا میں نہ مر پرست ہول اور نہیں کے ایڈوٹوریل بورڈ میں مول۔ میرے مقالہ یا تبصرہ کی نوعیت ایک مراسلہ سے نہاں کے ایڈوٹوریل بورڈ میں مول۔ میرے مقالہ یا تبصرہ کی نوعیت ایک مراسلہ سے زیادہ نہیں ہے۔ جو روز نامول میں اس نوٹ کے ساتھ شائع ہوتا ہے کہ:۔ "ایڈیٹر کا اس سے مشفق ہونا ضروری نہیں "۔

ہوں سے من ہوں مروری میں است کے لئے تھی اور رہے گی (انشاء اللہ)-اس تبصرہ کی اشاعت سے ایک شخص کی رائے ضرور معلوم ہوگی گر "ندوہ" کا کوئی موقف نہیں سمجا

با سگا-

1- آپ کااور حضرت نعمانی مدظلہ کا تعلق جو "ندوہ" سے ہے، اس پر ایک فرد واحد کی کوئی تحریر جس کا دائرہ فکر اور تاریخی رجمان سے ہے) اثر انداز نہیں ہو کے گی۔ آپ نے جن تعلقات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہ اس درجہ عیال بیں کہ ان کے لئے کسی سوگند، گواہ کی ضرورت نہیں"۔

(ماہناسر الفرقان، جولائی 1997ء وراجع واقعہ کربلااور اس کا پس سنظر متنان، جزدوم، ص ١٩٩٢ء ٥٠٠٠-١٠٠٠)-اب ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کے اعلان رجوع کا کا متعلقہ حصہ ملاحظہ ہو:-

ايك اتم وصناحت

مولاناعتین الرحمن سنبعلی نے "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" نامی کتاب کھی۔
جس میں نہ صرف اہل بیت نبوت کی حق تلفی کی گئی بلکہ صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ عنہ اور واقعہ حرہ میں یزید کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہونے والے صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے ساتھ بھی ظلم کیا۔ اور قاتلوں کی طرف سے صفائی پیش کی۔ اس کتاب
کو پڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت
رکھنے والا ہر شخص دکھی ہوتا ہے۔ اور اس کے جذبات مشتعل ہوجاتے ہیں۔ مجد پر بھی یہ
تا ثر شدت کے ساتھ ہوا۔ نتیجتا میں نے اس کتاب پر تبھرہ کیا۔ جو "تعمیر حیات" میں
ثارُ شدت کے ساتھ ہوا۔ نتیجتا میں نے اس کتاب پر تبھرہ کیا۔ جو "تعمیر حیات" میں
شائع ہوا۔

یزید کے خلاف شدت جذبات میں میرے قلم سے ایک ایسی عبارت نکل گئی جس سے حضرت ابوسفیال ، حضرت بندہ اور نبی امیہ کے بعض دیگر صحابیوں کی تنقیص کا مطلب نکالاجا سکتا تھا۔ مصمون شائع ہوا تو میں یہاں موجود نہ تھا۔ واپسی پر حضرت موالانا سید ابوالس علی ندوی اور دیگر حضرات نے مجھے توج دلائی کہ میرے قلم سے نگلنے والی فلال عبارت قابل اعتراض ہے۔ مجھے قلم کی اس غلطی پر افسوس ہوا۔ اور میں نے مراحت سے اس کی وصاحت کردی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے متعلق میرا مسلک شدت سے وہی ہے جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا محمد مسلک شدت سے وہی ہے جو شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا محمد مانو توی رحمتہ اللہ علیہ اور مولانا محمد مانو توی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میری یہ عبارت ایک لغرش ہے، میں اس سے قاسم نا نو توی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میری یہ عبارت ایک لغرش ہے، میں اس سے قاسم نا نو توی رحمتہ اللہ علیہ کا ہے۔ اور میری یہ عبارت ایک لغرش ہے، میں اس سے

#### ر جوع کرتا ہوں ، اپنی برات ظاہر کرتا ہوں۔

----

میں پھر پوری صفائی سے عرض کرتا ہوں کہ میرے قلم سے جو غلط عبارت نکل کئی تھی، اس سے میں رجوع کر چاہوں۔ مزید اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ے کہ تمام صحاب عدول بیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مقام بلند كتاب وسنت ميں بيان فرمايا ہے۔ ميں اسى عقيده پرجينا اور مرنا چاہتا ہول-وما علينا الا البلاغ وما أبري نفسي ان النفس لأمارة بالسوء الاما رحم ربى أن ربى غفور رحيم- والسلام ---- عبدالله عباس ندوى-( " الله قان " الكحسة ، حولائي ١٩٩٢ م، ص ٢٣ وراجع " واقعه كر بلااوراس كا بس منظر ، ملتان ، حصه دوم ، ص ١٣٣٣)-ڈ کٹر عبداللہ عباس ندوی نے اپنے اس بیان کے ذریعے مولانا مستعلی کی تصنیف اور یزید کی مذمت کے ہمراہ جملہ صحابہ کرام کے مقام وعظمت کا اعتراف و علان نیز ایسی سابقه قابل اعتراض تریر سے رجوع و برات کا اعلان توفرا دیا گر عالم سلام کے بطل جلیل اور "الاخوان المسلمون" سمیت کروروں مسلما نول کے عظیم اسلامی قائد و مظر ومصنف سيد قطب شهيدكي پوزيش واضح نهيل فرمائي- كيونك انهي كے حوالد سے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے سیدنا ابوسفیان و سیدہ مند و سیدنا معاویہ و دیگر اصحاب بنی امیر رضی اللہ عشم کے صدق دل سے قبول اسلام کو "استسلام" (محض قابری سلیم وطاعت) قرار دیا تنا-جس سے یہ تا ٹرملتا ہے کہ ڈاکٹر عبداللہ عباس آپنی مذكوره تحرير سے رجوع كے بعد عقيده "ابل سنت والجماعت" ير حضرت مولانا مدنى و نا نو توی وا بوالس ندوی جیسی شدت سے کاربند بیں۔ گرسید قطب صبے سنی العقیدہ ء ب ادباء ومفكرين كي صفائي مين آب نے محيد نہيں فرمايا- اس سلسله مين اصولي بات وی ہے جس کی طرف اکا بربند نے اشارہ کیا ہے کہ دین و شریعت وصحابہ کرام کے بارے میں نصوص قرآن و سنت تو ندوہ و دیوبند، بریلی واز مر، عقاد و قطب سمیت امت كى نوے فيصد سے زائد اكثريت يرمشمل جمله "ابل سنت والجماعت" كے لئے و جب الاتباع بين - اور عقيده "ابل سنت و الجماعت" سے وابستگي کے وعويدار رہے موئے اگر عقاد و قطب و دیگر حضرات کی وسیع عربی و اسلامی خدمات کے بعض اجزاء و

قتبسات و سن وسنت کے بیان کردومقام محالیہ سے متصادم بیں تووو کا بل استدلال سیں قابل تنقید واصلاح بیں-

سلامیں غلط فہمیوں کے ازالہ کے لئے بالضوص سید قطب شہید کے بارے میں جماعت کے دارالع وہ "
میں جماعت اسلامی پاکستان " کے عالمی شہرت یافتہ قائد اور جماعت کے دارالع وہ "
کے سر بر و الستاذ خلیل علمہ کا درق ذیل بین قابل توجہ سے جی میں سید قطب کی تصنیف الاسلام " (طق وں ۱۹۳۸ء) کے بارے میں مراکش کے تعین الاسلام " (طق وں ۱۹۳۸ء) کے بارے میں مراکش کے جلیل القدر عالم وقائد "حزب الاستقلال " شنے علال الفاسی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں:-

سید کی اس تصنیف پر میں نے بعض مقامات پر گرفت کی۔ چنانی دومسرے ایڈیشن میں نبول نے ان مقامات پر تبدیلی کردی۔" (روزنامہ "العم" مراکش، شمارہ ۲ سمبر

-(-1977

( فليل احمد عامدى، جاده ومنزل، اردو ترجمه "معالم فى الطريق" زسيد قطب، تعارف بعنوان "مصنف اور تصنيعت" بقلم فليل عامدى. مؤرف يكم بارچ ١٩٦٨، ص ٢١، عاشي ٢. سنك بيلى كيشنز لمييش، لابود)-

ای حوالہ سے خلیل حامدی مزیدر قطر از بیں:-

(فليل عامري، جادوسنرل، مصنف اور تصنيف، عي ١٧١-٢٠٦ سالكك بيلي كيشنز الابود، ١٩٦٨ م)-

 مبی شام بیر ورط حسین کی سیدنا ابوبگر و عرق کی عظمت و تجلیل میں اشیخان بھی معروف ہے۔ بدا نہ توان اوباء و مفکرین ابل سنت کی عربی واسلامی خدمات و تصافیف کا انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ بی ان کی قرآن و سنت و مقام صحابہ ہے متصادم فکری و تحریری لفزشوں سے فکری و اعتقادی امور میں استدلال کا کوئی جواز ہے۔ علاوہ ازیں یہ حضرات منزہ عن النطاء ہونے کے دعویدار نہیں بلکہ سید قطب کی طرت توجہ دلانے پر نظر ثانی پر بھی ضوص قرآن و سنت و مقام صحابہ سے متصادم اپنے افکار و تحریرات پر نظر ثانی پر بھی عمل پیرا رہے ہیں۔ فعفر الله دلاتھم و دلاتنا۔ (الله تعالیٰ ان کی اور ہماری لفزشوں کو معاف فرائے)۔ آمین۔

وراس کا پس منظر" پر نقد و تبصره مطبوط بندره روزه "تعمیر حیات" لکھتو، کا تفسیلی اوراس کا پس منظر" پر نقد و تبصره مطبوط بندره روزه "تعمیر حیات" لکھتو، کا تفسیلی جواب و تجزیاتی مطالعه فاصل ندوه پروفیسر محمد یسین مظهر صدیقی ندوی، شعبه اسلامیات علیگڑھ یونیورسٹی نیز دیگر متعدد اکا بر علماء و محققین نے پیش کر دیا تعا اوراس کتاب کو سیدنا معاویہ و جسین سمیت جملہ صحابہ کرام رضی احد عنهم کے احترام و عظمت کو ملوظ رکھنے والی معتدل و متوازن تصنیف قرار دیدیا تعا- بلکه اس کتاب کواس حد تک پذیرائی ماصل ہوئی کہ جب ایک پر جوش استاذ ندوه نے ڈاکٹر عبداللہ عباس کے تبصره کے عاصل ہوئی کہ جب ایک پر جوش استاذ ندوه نے ڈاکٹر عبداللہ عباس کے تبصره کے ناقدین کے بارے میں یہ تحریر فرمایا کہ:-

وہ اخرس و گونگے جو حضرت حسین رصی اللہ عنہ کی طرف بیجا با توں کی نسبت اور یزید کی وکالت پر نہیں ہولتے---وہ یہاں گویا ہو گئے آئے۔

تو ما بنامہ " دارالعلوم" ویو بند کے مذکورہ اداریہ میں یہ الفاظ نقل کرنے کے بعد مولانا صبیب الرحمٰن قاسمی نے یہ واضح فرما دیا کہ یہ گویا بطور مجموعی پورے ہندوستان کے علما، کرام کو مولانا سنجلی کی کتاب کی مخالفت نہ کرنے پر مطعون کیا گیا ہے:-

ادبی اعتبارے اس تریر کے عیب وسقم کو توابل ادب جانیں، میری توآل محترم سے بس اتنی گذارش ہے کہ جذبات کی رومیں اتنے آگے نکل جانا کسی طرح مناسب نہیں کہ جیجے مو کردیکھیں تو صرف آپ اکیلے رہ جائیں۔ پورے ملک کے علماء کو اخرس اور گوٹا کھنے ہے آپ کی گویائی میں کچھ اصافہ ہونے سے رہا۔ البتراس کا انجام

یہ ضرور سوسکتا ہے کہ آپ کی بات سنے سے لوگ اپنے کان بالقصد بند کرلیں "-(افتباس از اداریہ مولانا صبیب الرحمن قاسی، ما بنامہ "دارالعلوم" دیوبند سطبوص ما بنامہ "الفرقال" انکھنو، ستمبر اکتوبر ۱۹۹۲، س ۲۹ وراجع ایصاً واقعہ کر بلااور اس کا پس سنظر، ملتان، حصد دوم، س ۲۹۳)-

مولانا عتین الرحمن سنجلی کی معرکت الداء تصنیف "واقعہ کربلا اور اس کا پس منظ " کی برصغیر کے طول و عرض میں علماء و مفقین کی جانب سے وسیع بیما نے پر تائید و تحسین وعدم مخالفت کے باوجود ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی نے اپنے وصاحتی بیان میں بھی اموی صحابہ کے بارے میں اپنے منفی کلمات تبصرہ سے رجوع کے باوجود کتاب پر تنقید کو بر قرار رکھا ہے۔ گراس شخصی و کتابی تنقید سے قطع نظر خودان کے صحابہ کرام شمید کے بارے میں وصاحتی بیان کو ناکافی قرار دینے والے علماء و محققین بھی کثیر تعداد میں بیں۔ جن کی ترجمانی مولانا مفتی منظور احمد مظامری، قاضی شہر کا نبود کے تفصیلی کمتوب بیام مدیر "الفرقان" سے بخوبی ہوجاتی ہے۔ بطور اشارہ اس کمتوب کا ایک اقتباس درج بنام مدیر "الفرقان" سے بخوبی ہوجاتی ہے۔ بطور اشارہ اس کمتوب کا ایک اقتباس درج بنام مدیر "الفرقان" سے بخوبی ہوجاتی ہے۔ بطور اشارہ اس کمتوب کا ایک اقتباس درج

"اس موقع پر اگر آپ عبداللہ عباس ندوی صاحب کے اس معصومانہ جملہ کو بھی پیش نظر رکھیں کہ:-

" یزید کے خلاف شدت جذبات میں میرے قلم سے ایک ایسی عبارت نکل گئی جس سے حضرت ابوسفیان، حضرت بندہ اور بنی امیہ کے بعض دیگر صحابیوں کی تنقیص کا مطلب بھی ثکالاجا سکتا ہے۔"

تو آپ کوموصوف کا تقیہ اور ڈھٹائی صاف نظر آ جائیگی کہ پورے ایک کالم میں مزعور دلائل کی بنیاد پر اور غیر مبہم الفاظ میں ان صحابہ کو اسلام سے خارج کرنے کے بعد جب کی ٹوکنے والے نے انہیں ٹوکا تو آن حضرت نے اپنے ان خیالات سے توب کرنے کے بجائے صرف اتنے اعتراف سے کام چلانے کی کوشش کی کہ ہال! میری عبارت سے ان صحابہ کی تنقیص کا مطلب بھی نکالاجا سکتا ہے۔

بہر حال میرا معایس ہے کہ اپنے وصاحتی بیان میں بھی عباس ندوی صاحب فے سر گز سر گزاہنے فاسد خیالات سے رجوع نہیں کیا، بلکہ عام لوگوں کی سیمحول میں دعول جھونگنے کی کوشش کی ہے۔ محم از محم آپ حضرات کو اس سے دعوکا سیس کیانا

ج ہے۔ (۱) یہ ایک علی مسل ہے، عوام اس کی زاکت اور اس کے دور رس اثرات کو مجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔

اگر آپ مناسب سمجھیں تومیرا یہ عریصنہ بھی "الفرقان" میں شائع کردیں "اکمتوب منتی منظور احمد مظاہری، بنام مدیر "الفرقان" خلیل الرحمن سجاد ندوی، مؤرخہ جولائی ۱۹۹۲، مطبومہ الفرقان " کھنو، اگست ۱۹۹۲، دراجع ایصناً "واقعہ کر بلااور اس کا پس سنظی ملتان، حصد دوم، ص ۵۲۷-۵۲۷)۔

الفرقان " کھنو، اگست ۱۹۹۲، وراجع ایصناً "واقعہ کر بلااور اس کا پس سنظی ملتان، حصد دوم، ص ۵۲۱-۵۲۷)۔
مولانا منظور نعما فی کے فرزند مولانا خلیل الرحمن سجاد ندوی، مدیر "الفرقان" مفتی

مولانا منظور احمد مظاہری صاحب کے مذکورہ کمتوب کے تحت حاشیہ (۱) میں ڈاکٹر عباس منظور احمد مظاہری صاحب کے مذکورہ کمتوب کے تحت حاشیہ (۱) میں ڈاکٹر عباس ندوی کے وصاحتی بیان میں مولانا سنسلی و سجاد ندوی وغیرہ کے بارے میں منفی شخصی ریمار کس کی طرف محض اشارہ کرتے ہوئے مفتی منظور احمد مظاہری صاحب کے ارشادات کی تا سرمیں لکھتے ہیں:-

"مولانا عبداللہ عباس ضاحب کے اعلان رجوع کے بارے میں اسی قیم کے احساسات ہم لوگوں کے بھی تھے۔ اور اسی وجہ سے ہم نے "عبارت" سے رجوع پر اظہار مسرت کے ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ:-

گراس خوشی کے ساتھ ہم اس تمنا کا اظہار ہی مناسب سمجھے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس اعلان رجوع کے حن کو بے بنیاذ الزابات سے داخدار نہ کرتے۔ اور امید کرتے ہیں کہ زیادہ صاف لفظوں میں اور کسی طاوٹ کے بغیر صرف عبارت نہیں بلکہ اپنے ان خیالات اور تاریخی تجزیہ سے بھی اعلان رجوع فرمائیں گے جو اس سارے بنگامہ کا باعث خیالات اور تاریخی تجزیہ سے بھی اعلان رجوع فرمائیں گے جو اس سارے بنگامہ کا باعث بنے ہیں۔ گرافسوس کہ ہماری یہ امید پوری نہ ہوئی۔ اور اسی بنیاد پر حضرت مولانا مفتی منظور احمد صاحب کا یہ مکتوب شائع کرنے کا فیصلہ ہمیں کرنا پڑا۔ الفرقان "۔

(النرقان، لکھنو، اگت ۹۲ وراجع واقعہ کربلا اور اس کا ہس منظر ، مثال، حصد دوم ، ص ۵۲۷ - ماشیہ نمبرا)-بہر حال ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی صاحب کے "اعلان رجوع" کو تسلیم کر لینے

اوراس پرمتعدد آکا بربند کے اظہار عدم اطمینان کو نظر انداز کردینے کی صورت میں بھی مولانا سنجلی کی کتاب کے حوالہ سے "وضاحتی بیان" کے ابتدائی کلمات قابل توجہ و ترب تاب

بزيه قرار پاتے بين:-

و السير عبدالله عباس ندوي فرمات بين:-

ا- مولانا عتيق الرحمن سنبيلي نے "واقعہ كر بلااور اس كا پس منظر" نامي كتاب لکمی- جس میں نه صرف ابل بیت نبوت کی حق تلفی کی گئی بلکه صحابی حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله عنه اور واقعه حره میں بزید کے لشکر کے باتھوں شہید ہونے والے محاب كرام رضى الله عنهم كے ساتھ بھى ظلم كيا، ورقاتلوں كى طرف سے صفائى بيش كى-" ولا كثر عبدالله عياس ندوي غور فرمائين كه كيا آنجناب كي اس عبارت كا مطلب. بظاہریہ نہیں نکلتا کہ "واقعہ کربلااور اس کا پس منظر" کے مصنف مولانا عتیق الرحمن سنبلی اور کئی صفحات پر مشتمل کتاب کا تائیدی ابتدائیہ قلمبند کروانے والے استاذ العلماء مولانا ممد منظور نعما في نيز كتاب كي تائيد و تحسين كرنے والے جملہ علماء ومحققين بند و بیرون بند، اہل بیت نبوت کی حق تلفی، سیدنا ابن زبیرٌ و شهدائے حرہ صحابہ کرامٌ ً کے ساتھ ظلم اور قاتلوں کی صفائی کے جرم یا تا سد جرم کے مرتکب سوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر اس ٹابت شدہ حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ واقعہ كربلا (مرم ١١هـ) كے بعد بيعت يزيد يرقائم رہے والے صحابہ وابل بيت رضي الله علم نے واقعہ حرہ (اواخر ۲۳ ھ) میں حامیان سیدنا ابن زبیر کے بجائے بیعت یزید کو برقرار رکھا اور واقعہ حرہ میں نشکر بزید کے سی سالار عمر رسیدہ صحابی رسول سیدنا مسلم بن عقب رضی الله عز تھے اور بقول ابن کشیر وغیرہ ان کی تائید و حمایت کرنے واعلے سیدنا عبدالله بن عمرٌ نیزاہل بیت نبوت تھے تو کیا ایکے اس بیان کی نوعیت شرعاً سنگین تر قرار نہیں یاتی:-

"وكان عبدالله بن عمر بن الخطاب و جماعات ابل بیت النبوة من الم ینقض العهد ولا بایع أحداً بعد بیعته لیزید" - (ابن کثیر، البدایة، ۲۳۲/۸) - رجمه: - اور عبدالله بن عمر بن خطاب نیز جماعت ابل بیت نبوت ان لوگول میں شائل تعیم جنوں نے بیعت (یزید) نه تورهی اور یزید کی بیعت کر لینے کے بعد کی اور کی بیعت نمیں گی۔

"وكذلك لم يخلع يزيد احد من بنى عبدالمطلب- وسئل محمد بن الحنفية فى ذلك فامتنع من ذلك أشد الامتناع و ناظرهم و جادلهم فى يزيد و رد عليهم ما اتهموه من شرب الخمر و تركه بعض الصلاة"ابن كثير البداية ، ٢١٨/٨)-

ترجمہ:- اور اسی طرح بنو عبد المطلب میں سے بھی کمی نے یزید کی بیعت نے توظی- اور محمد بن حنفیہ سے اس (بیعت یزید توڑنے) کے معاطع میں درخواست کی گئی توانہوں کے سختی سے اثکار کر دیا اور ان (باغیول) سے یزید کے بارے میں بحث و محباوسہ کیا اور انہوں نوشی اور بعض نمازوں کے قصاء کر دینے کے جو الزامات انہوں نے یزید پر شراب نوشی اور بعض نمازوں کے قصاء کر دینے کے جو الزامات لگائے تھے، ان کومسترد کرتے ہوئے یزید کی صفائی میں دلائل دئیے-

۲- بقول دا کشر عباس ندوی:-

اس کتاب کو پڑھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اجمعین اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا ہر شخص دکھی ہوتا ہے۔ اور اس کے جذبات مشتمل ہو جاتے ہیں۔ مجھ پر بھی یہ تا تر شدت کے ساتھ ہوا۔ نتیجتاً میں نے اس کتاب پر تبھرہ کیا جو "تعمیر حیات" میں شائع ہوا"۔

واکثر عبداللہ عباس ندوی صاحب کے "اس قول فیصل" کو بانداز دیگر یول بھی بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس کتاب (واقعہ کر بلااور اس کا پس منظر از مولانا سنبھتی) کو پڑھ کر جوشفس دکھی نہیں ہوتا اور جس کے جذبات مشتیل نہیں ہوتے، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنهم اور اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ (لہذا اس کتاب کے مرک و مؤید مولانا منظور نعمانی، مصنف مولانا سنبھلی، سجاد ندوی نیز کتاب کی تائید و محسین وعدم مخالفت کے مرتکب ہزارول علماء و محققین اور کروڑوں عامتہ المسلمین حب محابہ واہل بیت سے خالی اور فارغ قراریا ہے ہیں) ؟ معاذ اللہ

۳- بقول دا كشرعباس ندوى:-

" یزید کے خلاف شدت جذبات میں میرے قلم سے ایک ایسی عبارت نکل گئی جس سے حضرت ابوسفیال "، حضرت مبند" اور بنی امیہ کے بعض دیگر صحابیوں کی تنقیص کا مطلب نکالاجا سکتا تھا۔ الخ"۔

واکثر عبداللہ عباس ندوی کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ یزید کے خلاف شدت جذبات قلم سے ایسی عبارت بھی نکلوا دیتی ہے جس سے حضرت ابوسفیان، حضرت مندہ اور بنی امید کے دیگر صحابیوں کی تنقیص کا مطلب نکالاجا سکتا ہے۔ حضرت مندہ اور بی امید کے خلاف شدت جذبات کا نتیجہ توبین و تنقیص صحابہ کی صورت بالفاظ دیگر یزید کے خلاف شدت جذبات کا نتیجہ توبین و تنقیص صحابہ کی صورت

میں نکل سکتا ہے۔ لہذا احتیاط کا تقاصایہ ہے کہ یزید کے حوالہ سے قلب و زبان و قلم کو اعتدال و توازن کا عادی بنایا جائے۔ نیز جس یزید کے خلاف شدت جذبات کا ڈاکٹر عبداللہ عباس کے بال یہ عالم ہے، اسی یزید کے بارے میں سیدنا حسین کے اعتدال کا یہ عالم ہے دائد عباس کے دوقت آخر بھی اس سے ملاقات ومذا کرات کی پیشکش فربار ہے ہیں:۔

"عبیداللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو بھیجا تو حضرت حسین نے فرمایا کہ:- تین باتوں میں سے میرے لئے ایک بات مان لو- یا تو مجھے جھوڑ دو، جیسے آیا ہوں، واپس جاوَل-اگراس سے اٹکار کرتے ہو تو مجھے یزید کے پاس لے چلو، اس کے ہاتھ میں اپنا باتھ دیدوں-وہ جو پسند کرے، فیصلہ کرے لخ"-

(ابوالمن على ندوى، الرتعني، اددو ترجمه اذ واكثر عبدالله عباس ندوى، ايدهين سوئم، ص عس، طبع لكمسوً)-

۔ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کے بقول "ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب بیعت یزید ۔ نہیں بلکہ صلح جوانداز میں بات چیت ہے:-

" (واما) ان أضع يدى في يد يزيد بن معاوية فيرى فيما بيني و بينه رايه".

اس عبارت کا واضح مفہوم یہ ہے کہ یا تو مجھے چھوڑ دو، میں خود یزید بن معاویہ سے جا کرصلے جوانداز میں بات کرلول، پھروہ میرے حق میں اپنی رائے دے "۔

(افتهاس از تبصره دا کشرعباس ندوی، مطبوعه پندره روزه "تعمیر حیات" مؤرخه ۱۰ مارچ ۹۲ م)-

اگرمتعدد عربی دان اکا براست کے برعکس "وضع الید فی الید" یعنی باتھ میں باتھ دینے کا مطلب بیعت کے بجائے صلح جوانداز میں بات چیت ہی مان لیا جائے توا بھی مولانا ابوالکلام آزاد جیسے عربی دان کا یہ نقط نظر قابل توج ہے کہ ان کے زدیک یزید کی ولی عہدی کی بیعت کی کوئی عملی حیثیت نہیں، جب تک عملاً خلافت یزید کے باس آگراس کی بیعت کی تحمیل نہ ہوئی تعی- اور سیدنا صیرین نے یزید کے مقابلہ میں طلب اماست و خلافت کا فیصلہ اس وقت کیا جب سیدنا معاوید کی وفات کے بعد ابھی کمہ و مدین میں بھی تحمیل بیعت خلافت یزید نہیں ہوئی تعی اور اہل عراق بھی خالفت تھے۔ گر مدین میں بھی تحمیل بیعت خلافت یزید نہیں ہوئی تھی اور اہل عراق بھی خالفت تھے۔ گر جب ابل عراق مسلم بن عقبل کے ہاتھ پر کی گئی حمینی بیعت تورد کر دھوکہ دیتے ہوئے بیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور مللب بیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور مللب بیعت یزید و ابن زیاد کر گئے تو سیدنا حسین نے اقدام خروج واپس لے لیا اور مللب خلافت سے دستبر دار ہو گئے:۔

ابل کوفرابن ریاد کے باتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور سرزمین عراق کی وہ ابل کوفرابن ریاد کے باتھ پر یزید کے لئے بیعت کر چکے ہیں۔ اور سرزمین عراق کی وہ بے وفائی اور غداری جو حضرت امیر کے عہد میں بار با ظاہر ہو چکی تھی، بدستور کام کر رہی ہے۔ یہ طال دیکھ کر وہ معاملہ ظافت سے دستبردار ہو گئے۔ اور فیصلہ کیا کہ مدین واپس چلے جائیں، لیکن ابن سعد کی فوج نے ظالمانہ محاصرہ کرلیا اور مع ابل وعیال کے قید کرنا چاہا۔ وہ اس پر بھی آبادہ ہو گئے تھے کہ مدین کی جگہ دمشق چلے جائیں اور براہ راست بزید سے اپنے معاملہ کا فیصلہ کرلیں، گرظالموں نے یہ بھی منظور نہ کیا "۔ (ابواکلام آزاد، سکل فرقت، ص ۱۳۸۔ ۱۳۹۰)، داتا ببلشرن لاہور ۱۹۵۸)۔

اپنے تفصیلی کلام کے آخر میں مولانا آزاد فرماتے ہیں:-

ا "جس كومفعل أور محققانه بحث ديكهني مو، وه شيخ الاسلام ابن تيميه كي "منهاج السند" جلد دوم كامطالعه كرسے" (سئدعلات، ص ١١٠٠)-

مولانا آزاد کے اس پیان کی روشی میں "باتد میں ہاتد دینے" کا مطلب و منہوم خواہ کچھ بھی لیا جائے، ہمر حال سیدنا حسین ابل کوفہ کی غداری و بیعت یزید کے بعد اقدام خروج واپس لیکر یزید کے مقابلہ میں خلافت سے دستبردار ہو چکے تھے۔ اور اس معاملہ میں مولانا آزاد بھی امام ابن تیمیہ کی "منہاج السنہ" میں بیان شدہ مفصل و محققانہ بعث کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ جس کے مطابق یزید کے مقابلہ میں اقدام خروج بحث کے مطالعہ کا مشورہ دیتے ہیں۔ جس کے مطابق یزید کے مقابلہ میں اقدام خروج واپس لیکر طلب خلافت سے دستبرداری نے سیدنا حسین کو "خروج عن الجماعت" کے قلبس کی طافر آپ کا ظالموں سے قسر سے محفوظ رکھا اور اسی بنا پر جان و مال وغیرہ کی حفاظت کی خاطر آپ کا ظالموں سے معرکہ آزائی کے نتیجے میں مقتول ہونا قسر ما شہادت قرار پاتا ہے۔

لدا یزید کے خلافت شدت جذبات کھال تک درست ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی جیسے محتربین اس بیان ابوالکام کی روشنی میں بھی بنوبی فرما سکتے بیں۔ عبداللہ عباس ندوی جیسے محتربین اس بیان ابوالکام کی روشنی میں بھی بنوبی فرما سکتے بیں۔ ابدالاعلی اب رہا یزید کے خلاف شدت جذبات کا وہ سوال جومفر اسلام مولانا سید ابوالاعلی مودودی نے اٹھایا ہے کہ:-

"دمشق کے در بار میں جو کچھ ہوا، اس کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ لیکن ان سب روایتوں کو چھوڑ کر ہم یہی روایت صحیح مان لیتے ہیں کہ وہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر دیکھ کر آبدیدہ ہو گیا اور س نے کہا کہ:میں حسین کے قتل کے بغیر بھی تم نوگوں کی طاعت سے راضی تعا- اللہ کی
لعنت ہوا بن زیاد پر خدا کی شم اگر میں وہاں ہوتا تو حسین کومعاف کر دیتااور یہ کہ:- خدا کی قسم اے حسین! میں تمہارے مقابلے میں ہوتا تو تمہیں قتل
نہ کرتا-

پھر بھی یہ سوال لازماً پیدا ہوتا ہے کہ اس ظلم عظیم پر اس نے اپنے سر پھرے گور ز کو کیا سزا دی؟"

(ابوالاعلى مودودي، طلفت ولموكيت، لابور، إبريل - ١٩٨٠ م ١٨١)

تواس سوال کا جواب دیتے ہوئے مولانا سنبلی نے جو کچھ رقم فرایا ہے، اس سے ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی کی جانب سے یزید کے ساتھ ساتھ مولانا سنبلی کے طلاف بھی شدت جذبات کی ایک دلیل فراہم ہوسکتی ہے:-

" یہ سوال جب کی عام آدمی کی طرف سے سامنے آئے تو کوئی حیرت کی بات
نہیں ہوتی۔ گرجب پڑھے لکھے لوگ بھی یہ سوال اٹھاتے ہیں تو پھر حیرت ہوئے بغیر
نہیں رہتی۔ ایس لئے کہ نارصامندی اور سزاوی کا کوئی ایسا لازمی تعلق نہیں ہے کہ ایک
عالم نے اپنے ماتمت کی کی بات کو ناپسند کیا ہو تو وہ اسے سزا بھی ضرور دے۔ بہت
می دفعہ ناخوشی کا اظہار بھی اس آدمی پر کرنا مناسب نہیں سمجا جاتا ہے۔ اور اس کی
کیبی قابل لحاظ مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ حضرت طابع کی فوج ہیں، بلکہ ان کے
نہایت خاص معتمدین میں وہ لوگ شال سے جو قاتلان عثمان کے سرگردہ شمار کئے
جواب
عی کہنا پڑا کہ عالمت اجازت نہیں وہ نو گا کے عثمان کے سپرد کیا جائے، حضرت طابی کو ہمیش
میں کہنا پڑا کہ عالمت اجازت نہیں دیتے۔ یعنی سزا کا مطالب کرنے والے بھی موجود سے،
اصولاً حضرت علی کو مطالب سے اتفاق بھی تھا، پھر بھی مصالح
وقت کا مسکداییا تھا کہ
آپ اس پر عمل در آمد نہیں کر مکھ تھے "۔
آپ اس پر عمل در آمد نہیں کر مکھ تھے "۔

(مولانا عتين الرحمي سنبلي، واقعه كر بلااوراس كا بس منظر، لمتان، ص ٢٥٠-٢٥١)-

گر ڈاکٹر عبداللہ عباس اور ان کے بمنواؤں کے لئے بنید یا مولانا سنبلی کے

خلاف اس اقتباس کے نتیج میں شدت جذبات کا جواز اس لیے ذاہم ہونا مشکل ہے کہ اگر قتل حسین کے بالواسط ذمہ دارا بن زیاد کو سرزا نہ دینا اور گور نری کے عہدہ پر برقرار رکھنا ہی یزید کے قتل حسین میں ملوث مونے کی دلیل قرار دیا جائے تو خوارت کے نردیک شہادت عثمان کے براہ راست ذمہ دار مالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کوشہادت عثمان کے بد خلیفہ راشد علی کا مصر کی گور نری عطا کرنا سیدنا علی کے قتل عثمان میں موقف عثمان کے بد خلیفہ راشد علی کا مصر کی گور نری عطا کرنا سیدنا علی کے قتل عثمان میں موقف کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے۔ (ساذاللہ تم ساذاللہ)۔ اور مولانا سنجلی کے موقف کی باند از دیگر تا ئید مولانا مودودی کے قاتملین عثمان کے بارسے میں ان کلمات سے بخوتی ہوجاتی ہے:۔

"بالک الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گور نری کا عهده دینے کا فعل ایسا تھا، جس کو کسی تاویل سے حق بجا نب قرار دیتے کی گنجائش مجھے نہ مل سکی۔ اسی بناء پر میں نے اس کی مدافعت سے اپنی معذروی ظاہر کر دی ہے"۔ (ابوالاعلی مودودی، خلافت و لموکیت، ادارہ ترجمال القران، لاہور، اپریل ۱۹۸۰ء، منمیہ سوالات واعتراصات بسلد بمث خلافت، ص ۱۳۸۸)۔

موالانا مودودی کے اس اقتباس کے ساتھ اگر درج ذیل اقتباس ہی ملاحظ قرا لیا جائے تو ٹاید ڈاکٹر عبداللہ عباس جیسے محترم ناقدین کے لئے اپنی شدت جذبات کو محض مولانا سنبلی تک محدود رکھنا مشکل ترہوجائے۔ مؤرخ اسلام شاہ معین الدین ندوی قدیم کتب تاریخ کے حوالہ سے سیدنا علی ومعاویہ کے بابین جنگ صفین (۲۳ھ) کے سلا میں جس میں ستر ہزار سے زائد صحابہ و تا بعین مقتول ہوئے، لکھتے ہیں کہ جمادی الکولی ۲ ساھیں باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ رجب میں ماہ حرام کی وجہ سے ملتوی ہوگئی۔ الکولی ۲ ساھیں باقاعدہ جنگ کے بعد خیر خواہال است نے پھر صلح کی کوششیں شروع کر دیں کہ شاید اسی حد پر یہ خانہ جنگی رک جائے۔ اور مسلما نوں کی قوت آپس میں گرا کر برباد نہ ہو۔ چنانچ حضرت ابو درداء اور حضرت ابو امامہ بابلی، امیر معاویہ کے پاس گئے اور ان سے کھا کہ حقی کہ جواب دیا:۔ عثمان کے خون ناحق کے لئے۔ ابولائ نے کھا:۔ کیا صلی کیا حل سے الولائ کے خواب دیا:۔ اگر قتل نہیں کیا تو قاتلوں کو پناہ دی ہے۔ ابولائ کے تو اس کیا صلی کیا حل کو دیل تو میں سے پہلے ان کیا حل کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ انہیں سمارے حوالے کر دیل تو میں سب سے پہلے ان کا تاکوں کو پناہ دی ہو۔ انہوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ انہیں سمارے حوالے کر دیل تو میں سب سے پہلے ان کا تھوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ انہیں سمارے حوالے کر دیل تو میں سب سے پہلے ان کا تاکوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ انہیں سمارے حوالے کر دیل تو میں سب سے پہلے ان کا تاکوں کو پناہ دی ہے۔ اگر وہ انہیں سمادیہ کو ان کو کر کی تو میں سب سے پہلے ان

کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا۔

ان دونوں بزرگوں نے واپس جا کر حضرت علی کو حضرت معاویہ کا مطالب ستایا۔ اسے سنکر حضرت علی کی فوق سے بیس سرار آدمی نکل پڑے کہ ہم سب عثمان کے قاتل بیں۔ یہ رنگ دیکھ کر دونوں بزرگ ساحلی علاقہ کی طرف نکل گئے۔ اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا ۔

(شاه معین الدین ندوی، تاریخ اسلام، نصعت اول، ص ۲۶۸-۲۹۹، بمواله "الاخبار الطوال لابی حلیفه الدینوری. ناشران قرآن کمیشد، لابور)-

موضوع ریر بحث کی مناسبت سے پہل ایک اور سوال بھی مفقین کے زدیک قابل قریم کا ترکیک قابل قریم کا ترکیک قابل قریم کا ترکیک قریم کا ترکیک قریم کا ترکیک اللہ ترکی ہوئے کہ اللہ ترکی ہوئے کہ اللہ ترکی ہوئے کہ اللہ ترکی ہوئے کہ اور موجود کم و بیش تمام صحابہ کرام ہے یزید کی ولی عہدی و ظافت کی بیعت کیوں کی ؟ اور پھر اگر یزید واقعہ کر بلاوحرہ کا ذمہ دار قرار پاتا ہے توصحابہ کرام ہے ناس کے خلاف شرعاً کوئی اجتماعی اقدام کیوں نہیں فرمایا ؟

تواس کے جواب میں بعض محترمین یہ فراتے بیں کہ صحابہ کرام نے بطور مجموعی بتقاصائے احوال "عزیمت" کے بجائے "رخصت" کا پہلو اختیار کیا، اور وہ بھی شرعاً درست تھا۔ جبکہ سیدنا حسین وابن زبیر کا اجتہاد وجہاد عزیمت بھی درست تھا۔ گراس دلیل کو مان لینے سے یہ نتیجہ تکلتا ہے کہ "اجماع صحابہ" عزیمت کے بجائے "رخصت" پرہوا۔

اس کے نتیجہ میں ایک طرف تو ظافت راشدہ کے بارے میں بھی (اہل تشیع سمیت جملہ) معرضین کی یہ دلیل قابل توج قرار پاتی ہے کہ انتخاب طفاء ثلاثہ کے وقت بھی اجماع صحابہ رخصت کا پہلوا اختیار کرنے پر ہوا تما (ورنہ علی ہی افضل بلکہ شرعاً خلیف بلافصل سے)۔

اور دو مری طرف اس سے یہ دلیل نکالی جاتی ہے کہ جن صحابہ نے تصاص عثمان اُ کا مسئد حل ہوئے بغیر بیعت علی کی اور پھر اسے بر قرار رکھا، انہوں نے بھی رخصت کا پہلوا اختیار کیا۔ جبکہ اس کے برعکس سیدنا معاویہ سمیت جن صحابہ کرام نے بیعت علی کو تصاص عثمان سے مشروط کیا، انہول نے علیمت کا پہلوا ختیار کیا۔

اور تیسری طوف عصر یزیدی کے بعد کھلے کم از کم حکومت و سیاست کے معاملات میں "سنت اجماع" بتقاصا نے احوال خصت کا پہلواختیار کرنا قرار پاتی ہے جبکہ عنصت کا پہلواختیار کرنے والا "مستثنی سنے" ہے۔

اس طرز فکرو تاویل کے جو تباہ کن اثرات "اجماع است" اور "عقائد ابل سنت" پر متر تب ہوتے ہیں، وہ علماء و محققین سے پوشیدہ نہیں۔ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔

ان منقولہ اقتباسات کے حوالہ سے خلاصہ کلام یہ سے کہ مولانا سنبیلی کی کتاب "واقعہ کربلااوراس کا پس منظر" پرڈاکٹر عبداللہ عبی ان کے علی و دیسی مقام و مرتب کے وصاحتی بیان کی مذکورہ ابتدائی سر نقاطی عبارت بھی ان کے علی و دیسی مقام و مرتب کے شایان شان نہیں۔ اور مولانا سنبیلی کی معرکتہ الاراء تصنیف "واقعہ کربلااوراس کا پس منظر" کو باعث اشتعال و خلاف صحابہ و اہل بیت وغیرہ وغیرہ قرار دینا نیزیزیہ کے خلاف شدت جذبات میں صد اعتدال سے تجاوز کرنا ایسا بلاکت خیر طرز فکر ہے جس کی طلاف شدت جذبات میں صد اعتدال سے تجاوز کرنا ایسا بلاکت خیر طرز فکر ہے جس کی لیسٹ میں "مولانا نعمانی و سنبیلی و سجاد ندوی نیز دیگر لا تعداد اکا بر و مؤیدین کتاب سے پہلے ان سے بڑھ کر ایک طرف مولانا آزاد و سید مودودی و معین ندوی جیے لاتعداد اکا بر معیر اور دوسری طرف عقاد و سید قطب و طرحسین و مازنی و احمد امین جیسے عرب ادباء و برصغیر اور دوسری طرف عقاد و سید قطب و طرحسین و آن و سنت کے مطابق مقام صحابہ و مفکرین بیک جنبش قلم آ جاتے ہیں۔ لہذا نصوص قرآن و سنت کے مطابق مقام صحابہ و ابل بیت نیزان کے بعد مقام تا بعین عظام کو بھی ملوظ رکھتے ہوئے صد اعتدال و عدم اخد اس بیت نیزان کے بعد مقام تا بعین عظام کو بھی ملوظ رکھتے ہوئے صد اعتدال و عدم شدت جذبات لازم ہے۔ اور یہی ڈاکٹر عبداللہ عباس ندوی اور ان جیسے دیگر عظیم الم تبت علماء و مختقین کے شایان شان ہے۔ والند الوفق۔

## ۱۷- جناب خالد مسعود، مدير "تدبر" لامور

### (تلميد مفسر قران مولانا امين احسن اصلاحي)

متاذ عالم و محق جناب خالد معود، مدیر با بنام "تدبر" البور و تلمید مفسر قرآن مولانا این احس اصلای فی کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" پر مفصل و جامع تبعیره فربا یا ہے جس کا ایک اقتباس درج ذیل ہے:

مفصل و جامع تبعیره فربا یا ہے جس کا ایک اقتباس درج ذیل ہے:

روایتوں کا ایک جنگل قرار دیتے ہیں جو صرف تحیر کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ ہے سند،

ناقابل اصبار، مبالغہ آمیز، زندگی کے حقائق ہے مثی ہوئی اور داویوں کی قوت تخیل کا کرشمہ ہیں۔ یہ معرکہ کار زار کا تاثر نہیں دیتیں بلکہ میلہ عاظ کا تاثر دیتی ہیں۔ جال کو اندا تھ ان کہ ایک خطابت کے جوہر دکھاتے ہیں۔ پر مبارزت ہوتی ہے۔ پر جنگ کا طویل سلسلہ چلتا ہے۔ اس میں داویوں نے اتبی احول پیدا کیا اور شیعی عقائد کے حق طویل سلسلہ چلتا ہے۔ اس میں داویوں نے اتبی احول پیدا کیا اور شیعی عقائد کے حق میں فعنا ہمواد کرنے کی کوش کی ہے۔ میدان کر بلا کے واقعات اور اس کے بعد کی معرک نے شیطانی منصوبے کی تحکیل کا حصہ معلوم ہوتی ہے۔

قاصل مصف کے زویک ابتداء میں بنو عقیل کے نعرہ انتقام اور بعد میں ابن زیاد کے کوؤ میں بیعت لینے پر اصرار نے معالمہ خراب کر دیا۔ ور نہ نہ بزید اور نہ اس کے مرفی گور نروں نے حضرت کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کیا تھا۔ ابن زیاد ایک سخت گیر منتظم اور بنوامیہ کا احمال مند تھا۔ کوفہ کے طالات اس کے سائے ایک چیلنج بنے ہوئے سے جن میں اس نے وہ روش احتیار کی جو است میں ایک عظیم حادثہ کا پیش خیمہ بن گئی۔

فائنل مصنف نے دو انتہاؤں کے درمیان ایک ایسی راہ اعتدال تک پہنچنے کی کوشش کی ہے جس سے نہ کسی صحابی رسول کے کردار پر حرف آئے اور نہ ب جا تعصب سے کام لیاجائے۔وہ یقیناً اس کوشش میں کامیاب رہے ہیں"۔

(تبعره فالدمعود "واقد كربلاوراس كابس متكر، مطبوم عمله "تدبر" لابودسي ١٩٩٢، ص٢١)-

جناب خالد معود کے مذکورہ تبصرہ کے طلوہ ان کے بیان کردہ صدر اول کی تاریخ کے لئے چند رہنما تکات اٹنے قیمتی اور منفرو بیں کہ انہیں جملہ مور خین و مفتقین کے استفادہ کے لئے من وعن نقل کرنا ناگزیر ہے۔

صدر اول کی تاریخ کے لئے چند رہنما نکات تدبر کی گذشتہ اشاعت میں ہم نے مولانا عتین الرحن سنبلی کی کتاب واقعہ کر ہو کا تعارف کرایا تھا۔ ہمارے ایک قاری نے یہ استفیار گیا ہے کہ اس واقعہ کے بارے میں تد برکا اپناموقف کیا ہے؟ یہ واقعہ است مسلمہ کے اندراختلاف کی جڑے اور اس کی توجیعات کی بڑی بہتات ہے۔ اس لئے لوگ وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں استفیارات کرتے رہتے ہیں۔ ادارہ تد برکا موضوع تاریخ نہیں ہے۔ لہذا ہم تاریخ کے میا بارے میں صدر اول میا بل کے بارے میں تعیق کے دعویدار نہیں ہیں۔ تاہم ہماری رائے میں صدر اول کی تاریخ کے بارے میں بنیادی رہنمائی خود قرآن و سنت سے بل جاتی ہے۔ اس کی روشنی میں اگر مور خین کے بتائے ہوئے ان امور پر خور کیا جائے جن پر ان کا اجماع میں میں اگر مور خین کے بتائے ہوئے ان امور پر خور کیا جائے جن پر ان کا اجماع ہے۔ تو ہمارے فیال میں حق سے قریب تر نتائج تک پہنچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم یہاں چند نکات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

ا۔ رسول اللہ طُلُیّتِیْم کو یہ مقام حاصل ہے کہ آپ کے فرضِ رسالت کی کامیابی کے ساتھ تحمیل اور دوسرے ادیان پر غلبہ کی خبر خود قرآن نے دی ہے۔ تیسیس برس کی معنت کے بعد آپ نے انیا نول کی وہ جماعت تیار کی جو قرآن کے الفاظ میں کفار کے لئے بے حد سخت اور اہل ایمان کے لئے نہایت شفیق تھی۔ اس کی تمام جدوجہد کا مقصد اللہ کی رصاکی تلاش تھی۔ ایمان کی نورانیت ان پاکیزہ انیا نول کی جیبنول سے مویدا تھی اور ان کے شب وروز خدا کی معبت میں رکوع و سجود میں بسر ہوتے تھے۔ لہذا قرآن کو بانے والا کوئی شخص کی ایسے نقط کو نہیں بان سکتا ہے جس میں رسول اللہ مائی ایمان می باغی یا ایمان سے خارج بتایا گیا ہے۔ ایسا نقط کو اللہ کی اس جماعت کو اسلام کی باغی یا ایمان سے خارج بتایا گیا ہے۔ ایسا نقط کو اللہ کی اس جماعت کو اسلام کی باغی یا ایمان سے خارج بتایا گیا ہے۔ ایسا نقط کو اللہ کی ان لینا رسول النہ اللہ کے معراد د

۲- قرآن مجید نے صحابہ کرام کی جماعت میں سابقوں اولون، مہاجرین، انصار اور بعد میں اسلام لانے والوں کے الگ الگ درجات بیان کئے ہیں۔ پہلے گروہوں کی بطور خاص محسین فریاتے ہوئے خبر دی ہے کہ اللہ ان کے حن کار کردگی کے باعث ان سے راضی ہوگیا۔ ان کا صلہ اللہ کے ہال محفوظ ہے۔ قرآن کے اسی بیان کی روشنی میں صدر اول کی اسلامی حکومت اور عوام دونوں نے جماعت محابہ کے ان طبقات کے ساتھ محدر اول کی اسلامی حکومت اور عوام دونوں نے جماعت محابہ کے ان طبقات کے ساتھ محدر اول کی اسلامی حکومت اور عوام میں کوئی کسر نہیں چھورلمی۔ ایکے بارے میں یہی میں مواملہ کیا اور ایکے اکرام میں کوئی کسر نہیں چھورلمی۔ ایکے بارے میں یہی

صحیح رویہ ہے۔ اللہ کے ان منظورِ نظر اور نبی ٹھیلیلم کے معتمد ساتھیوں کے ساتھاس کے برعکس کوئی رویدافتیار کرناخدااور رسول کے ساتھ دشمنی ہے۔

سا۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ وحی النی کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ اگر کبجی وہ جانب حق میں بھی کوئی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو وحی کے ذریعے ان کی اصلاح کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کے سوا اور کبی کوخواہ اس کا تعلق صحابہ کرام سے ہویا صلاء و ابرار سے وحی کا یہ تخفظ حاصل نہیں۔ لہذا وہ معصوم نہیں ہیں اور ان سے احتمادی غلطیاں سرزد ہوتی رہی ہیں۔ ان کے افعال کے لئے کسوئی قرآن و سنت ہی

سم۔ تاریخی طور پر حضرت علی کا شمار سابقون اولون میں ہے اور اسلام کے لئے ان کی خدمات نہایت شاندار ہیں۔ حضرت معاویہ فتح کمہ سے قبل اسلام اور بجرت سے مشروف ہوئے، کتا بت وحی کی عرت سے سر فراز ہوئے اور اپنی اعلیٰ صلاحیتوں سے رومیوں پر اسلام کی دھاک بشمائی۔ حضرت علی کے صاحبزادگان کا شمار صغار صحابہ میں ہے جن کو عالم شعور میں نبی شہر تاہیم کی تربیت میں رہنے اور آپ کے ہمراہ دین کے لئے جدوجد کا موقع نہیں طا۔ یہ جب سن رشد کو پہنچ تواسلامی مملکت مستحکم ہو چکی تھی۔ ان جدوجد کا موقع نہیں طا۔ یہ جب سن رشد کو پہنچ تواسلامی مملکت مستحکم ہو چکی تھی۔ ان

۵۔

مدینہ میں اسلامی حکومت کے قیام کے ساتھ ہی مملکت اسلامیہ میں اسلامی شریعت کا نفاذ ہوگیا تھا۔ منصب قصاء پر فائز لوگوں کا انتخاب اہل علم و تقویٰ میں سے ہوتا۔ پورے دور بنی اسیہ میں اسلامی قانون نافذ رہا اور اس سے کوئی انحراف نہیں ہوا۔ لہذا اس دور میں حکومت کے ساتھ کفر واسلام کے معرکے پیش آنے کا کوئی موقع نہ تعا۔ اگر شریعت سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہوتی تواموی دور کے دو تہائی عرصہ اگر شریعت سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہوتی تواموی دور کے دو تہائی عرصہ تک بڑے جگہ ان کا وجود اس بات کی ضمانت ہے کہ ان کے سامنے کسی حکومت سے کفر بواح کا صدور نہیں ہوا۔ ورنہ وہ اس کو شمنڈ سے بیشوں برداشت نہ کرتے۔

٢- كومت ميں باپ كے بعد بيٹے كا جانشين مونا خلاف شرع نہيں- سيدنا عمر ا

نے اپنی جا نشینی کا فیصلہ کرنے والی کمیٹی میں حضرت عبداللہ بن عمر کو ہمی رکن نام دو کیا تھا۔ وہ مشورہ میں شریک تھے لیکن حضرت عمر کی بدایت کے مطابق خلیفہ نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ اس لئے نہیں کہ ایسا کرنا خلاف شرع ہوتا بلکہ اس لئے کہ حضرت عمر کے بقول بار خلافت کی جوابد ہی کے لئے خاندان بنی عدی میں سے تنہا حضرت عمر ہی کافی بقول بار خلافت کی جوابد ہی کے لئے خاندان بنی عدی میں سے تنہا حضرت عمر ہی کافی تھے۔ اسی طرح حضرت حسن کا جانتی کی جانشینی کے لئے ان کے صاحبرادے حضرت حسن کا انتخاب کیا گیا حالانکہ ان سے اہل تر اور زیادہ تجربہ کار معر صحابہ برمی تعداد میں موجود تھے۔

2- خاص واقعہ کربلامیں اس امر پر مؤرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت حسین کے کو و خدا نخواستہ کوفر جانے کے فیصلہ سے متعدد صوابہ نے اختلاف کیا۔ اس لئے نہیں کہ وہ خدا نخواستہ اسلام کے بہی خواہ نہ تھے بلکہ دین کے ان وفادار و جانثار خادموں کی نگاہ میں حقائق وہ نہیں تھے۔ جو حضرت حسین کو بتائے گئے تھے۔

-- اصل صورت حال سے مطلع ہو کر حضرت حسین کا تین شرائط پیش کرنا ہی ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس اقدام کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کو کفر و اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رہے تھے۔ بلکہ اب وہ اس غلط فہی سے نکل اسلام کے معرکہ کی حیثیت نہیں دے رہے تھے۔ بلکہ اب وہ اس غلط فہی سے نکل آئے تھے۔ ورنہ کفر کے مقابل میں اسلام کے حق میں اٹھایا ہوا قدم واپس لینے کے کیا معنی ؟

9- جس دور میں واقعہ کر بلا پیش آیا اس زمانہ کے لوگوں نے اس کو کبی کنرو اسلام کی آویزش کے رنگ میں نہیں دکھایا بلکہ اس کو ایک افسوس ناک حادثہ کی حیثیت دی۔اس حیثیت کا تعین کرنے والول میں بڑے جلیل القدر صحابۃ شامل تھے۔

ممارے خیال میں اس پر آشوب دور کے ہر اس مؤرخ کی تحقیق یقیناً قابل قدر ہے۔ جو مذکورہ بنیادی حقائق، جو قرآن وسنت کے نصوص اور مؤرخین کے اجماع پر مبنی ہیں، کا لحاظ کرکے حقیقت کو دریافت کرنے کی سعی کرمے، ان حقائق سے ہٹ کر جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں تویہ است کے اندر تغرقہ اور انتشار کا باعث ہوتی جب ہم کوئی رائے قائم کرتے ہیں تویہ است کے اندر تغرقہ اور انتشار کا باعث ہوتی

(بابنامه "تدير" ايبور، با بتشاه اکبت ۱۹۹۴ م)- ۱

# ۱۸- پروفیسر محمد حاجن شیخ (حیدرآباد، سده، پاکستان)

پاکستان کے ممتاز استاذ تاریخ، پروفیسر محمد حاجن شیخ "واقع کر بلااور اس کا پس منظر" پر تبصره فرماتے ہوئے اپنے کمتوب بنام مدیر "مابنامہ الغرقال لکھنٹو، مؤرضہ ۱۲ اگست ۱۹۹۲ء میں فرماتے ہیں:-"پروفیسر محمد حاجن شیخ حیدر آباد سندھ (پاکستان)

مری!اللام علیم ورحمته الندو برکاته-. کاخلامه خرم معار البعد معصول مول مول

آپ کا خط مورخ ۱۹ ا ۱۹ موصول موا - ۱۹ عدد "واقع کر بلا" به منج گئی۔
حضرت مولانا عتین الرحمٰ سنجلی صاحب نے کتاب "واقع کر بلا" فیسنیف قرا الله کارنام انجام دیا ہے۔ میں سن ۱۹۵۱ء سے لیک سن ۱۹۸۳ء تک اسلامی تواریخ کا پروفیسر رہا ہوں۔ میں نے پرچ "بنوامیہ" ایم اسے والول کو مات سال "انگریزی زبان" میں، سن ۱۹۳ء سے سن ۱۹۷۰ء تک، پڑھایا ہے۔ جس میں شیعہ طلب می موجود ہوتے تھے۔ اکثر حقائق جو حضرت مولانا نے دئیے ہیں، ان کی تصدیق انگریزی زبان کی کتا ہوں میں معمود تھی۔ جن طاقت میں حضرت حسین کا خروج یزید انگریزی زبان کی کتا ہوں میں می موجود تھی۔ جن طاقت میں حضرت حسین کا خروج یزید کے مقابلہ میں تھا، وہ اس وقت سازگار نہ تھے اور نہ اس وقت مصلحت تھی۔ لیکن خدا تعالی کی مثبت تھی۔ کی مثبت تھی۔ کی مثبت تھی۔ لیکن خدا تعالی کی مثبت تھی جس کے تحت یہ سانے وجود میں آیا۔ جس میں مستقبل میں است محمد یہ کے لئے رہنما تی ہے۔ "

فقط والسكام-بنده محد ماجی شیخ ۱۵۲ گست ۹۲

( كمتوب بروفيسر ممد ماجن شخ، بنام مولانا ظيل الرحمن جاد ندوى. مديما بناس "الفرقال، لكينسو، مورض ١٢، اكست ١٩٩٢ . مطبوع "الفرقال" وراجع "واقعه كريلااوراس كابس سنظ، حصدوم، من ٥٣٣، ميسول ببلي كييشنر، ملتال ا-

## 19- مولانا محمد عبدالله (خطیب جامع مسجد، مشرقی بازار، جمبر (آزاد کشمیر)

متازعالم دین مولانا محمد عبدالله (بهمبر، آزاد کشمیر) مدیر "الفرقان" کے نام اپنے کمتوب میں یزید وواقعہ کربلا کے حوالہ سے منفی ومبالغہ آمیز شیعی پروپیگندہ کے رو میں مولانا سنجلی کی کتاب کے مؤثر ومفید ہونے کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

(مولانا) محمد عبدالله

خطیب جامع مجد مشرقی بازار، بهمبر، کشمیر (پاکستان)-

"كرم ومحترم جناب مدير "الفرقان" - سلام مسنون -

امید ہے کہ مزاج بعافیت ہوگا۔

کتاب "واقعہ کربلا" تین عدد موصول ہو گئی ہے۔ کتاب روایت ودرایت نہایت معقولیت اور انصاف پسندی پر جب شیعیت سے متأثر ہو کر اور سنی سنائی با توں پر یقین کرتے ہوئے جی اصل حقائق پر دبیز پردسے پڑسے ہوئے تھے اور ہمارے آدمی بھی لکیر کے فقیر ہو کر تسلیم و بیان کرتے جلے آ رہے تھے، اصل حقائق سے ان پردول کو نہایت محتاط انداز سے اشادیا گیا ہے کاش یہ کتاب ہندویاک کے ہر خطیب تک پہنچ کے نہایت محتاط انداز سے اشادیا گیا ہے کاش یہ کتاب ہندویاک کے ہر خطیب تک پہنچ

والسلام محمد عبدالله"-

(مكتوب مولانا محمد عبدالله بنام مدير "الغرقان "لكحسو، ١٩٩٢، وراجع واقعه كربلااوراس كا پس منظر )-(مطبوعه ملتان، جلد دوم، نس ٢٥١٦-٥١٤)- (THE UNIVERSAL MESSAGE, KARACHI)

-۲۰ مابنامہ "یو سیور سل میسیج" کراچی (جولائی ۱۹۹۳ء)

کراچی سے شائع ہونے والے ایک اہم انگریزی مابنامہ "یو نیورسل میسیج" (

Universal Message) کے شمارہ جولائی ۱۹۹۳ء میں مولانا سنبلی کی کتاب
"واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر" مطبوعہ لکھنٹو پر تبصرہ کا ایک اقتباس درج ذیل

"Research has always been in dire demand in Urdu works. If this research pertains to a tragic episode of Muslim history casting its ominous shadows of dispute, disension and violent reactions, it becomes an acute need. What Maulana Atiqur Rahman has done through this book is to academically contribute towards this need, this is the mangum opus of his extensive study.

To forestall objections, Maulana Atique Rahman writes:-

We have no relationship with Yazid, if there is, it is firstly with Hazrat Hussain. We have no relationship with Hazrat Muawiyya, if there is, it is firstly with Hazrat Ali. (Page 20)

And throughout his research work, besides being guided by this memorable quote, he has indefatigably tried to be impartial and unprejudiced, a truth seeker and a strict thrasher of fact from fiction."

ترجمہ:- اردو تصنیفات میں تحقیق کی جمیشہ شدید کمی محسوس کی گئی ہے- اور اگراس تحقیق کی جمیشہ شدید کمی محسوس کی گئی ہے- اور اگرات، تحقیق کا تعلق اسلامی تاریخ کے ایک ایے المناک واقعے سے ہوجس کے اندوہ ناک اثرات، تنازعہ، اختلاف اور تشدد آمیز رد عمل کی صورت میں رونما ہوئے ہول، تو اسکی ضرورت اور اسمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے- مولانا عتیق الرحمٰن نے اپنی اس تصنیف ضرورت اور اسمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے- مولانا عتیق الرحمٰن نے اپنی اس تصنیف میں جے نے وسیع مطالعے کا شام کار کھنا جائے، اسی علمی ضرورت کو پورا کیا ہے-

عتراصات کی پیش بندی کی خاطر، مولانا عتین الرحمن نے یہ وصاحت کر دی اے کہ:- برید سے ہماری کوئی رشتہ داری سیں- اور اگر ہے تو پہلے حضرت حسین سے کے د:- برید سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں- اور اگر ہے تو پہلے حضرت علی سے دخرت معاویہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں- اور اگر ہے تو پہلے حضرت علی سے ہے- داس ۲۰)-

این اس پوری تحقیقی تصنیف میں انہوں نے اپ اس یادگار قول کو ملموظ رکھا ہے۔ اور ایک غیر جا بدار اور بے تعصب طالب حق کی حیثیت سے حقائق کو افسانوں سے الگ کرنے کے لئے بے بناہ جیان پھٹک کی ہے۔"

( تبصره "واقد كربداوراس كابس سنلم" ما بناسه " يونيورسل بينج" كراي، جولائي 1991م) ايت تفصيلي تبصره ك آخر ميس تبصره نكار خلاصه كلام كے طور لکھتے ہيں:-

"M. Atique Rahman's book is thought provoking, in formative and based upon history. It is a MUST for research on Karbala. (Abul Amal)"

( Universal Message, Karachi, July199.2)

ترجمہ:- مولانا عتین الرطمن کی کتاب فکر انگیز، پر از معلومات اور تاریخ پر مبنی ہے۔ کربلا کے واقعہ پر تعقین کے لئے اس کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ (یونیورسل بیسیج، کراچی، جولائی 1991ء) -

# ۲۱- الدكتور حمد محمد العربيان، جده

۳۲- الشيخ محمد بن ا براميم الشيبانی، کويت

جامعت الملک عبدالعزیز، جده کے استاذ التاریخ ڈاکٹر حمد محمد العرینان نے عبد
یزید میں واقعہ حره و پرمتی کعبہ کے حوالہ سے ایک مختصر و جامع مقالہ تحریر فربایا۔ جو
جامع کے "کلیت الاداب" کے تحقیقی مجلہ میں قبط وار شائع ہوا۔ (جلد ۵، ۱۹۷۵۔
جامع کے "کلیت الاداب" کے تحقیقی مجلہ میں قبط وار شائع ہوا۔ (جلد ۵، ۱۹۷۵۔
۱۹۷۸ء)۔ بعد ازال اسے کتابی شکل میں "کمتبہ ابن تیمیہ" کویت نے شائع کیا ہے۔
(طبح اول ۱۹۸۳ء و اسم ۱۹۸۳ء و طبح ٹانی ۲۰۸۱ء اور ۱۹۸۸ء)۔ کتاب کا عنوان ہے:۔
"اباحة المدینة و حریق الکعبة فی عہد یزید بی معاویة
بین المصادر القدیمة والحدیثة."

ابے حرمتی مدینہ و آئشزدگی کعبد در عمد یزید بن معاویہ - قدیم وجدید مصاور کی روشنی میں )-

اس کتاب میں قدیم وجدید مصادر تاریخ اور مؤرخین کا اعتقادی وروایاتی تجزیه کرتے ہوئے یزید مخالف پروپیگندہ کا تنقیدی و تعقیقی دلائل سے رد برلمی کامیابی سے کیا گلستہ

کتاب کے دوسرے ایڈیشن کی ابتداء میں کویت کے متاز محقق وعالم الشیخ محمد بن ابراسیم الشیبانی کا حالات یزید پر مشتمل کی مختصر و جامع مقالہ بطور ابتدائیہ شامل ہے۔ جس میں موصوف نے امیر یزید کی سیرت و شخصیت کو اجا گر کرتے ہوئے دشمنان یزید کے بڑو پگندہ کا مؤثر ردو ابطال فرما کرحقائق کو واضح کر دیا ہے۔ یہ

یہ مختصر وجامع کتاب بزید مخالف پروپیگندہ کی مسموم فصناء میں ایک محقیقی منارہ نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ (اردو نور کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس کو عرب و عجم میں قبول عام حاصل ہو چا ہے۔ (اردو ترجمہ از سعید الرحمن علوی بعنوان: "امیر بزید بن معاویہ کے خلاف دوسنگین الزامات کا حائزہ۔")۔

اس کتاب کی طبع ٹانی میں شامل الشیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی کے تقریباً بیس صفات پر مشمل تنسیبلی مقالہ بعنوان "یزید بن معاویہ کے حالات میں بھی انتہائی قیمتی معلومات ورج بیں۔ جن کے مطالعہ سے یزید کی سیرت طیبہ وخلافت شرعیہ نیزواقعہ کربلا وغیرہ سے اس کے بری الدر ہونے کے اہم دلائل وحوالہ جات فراہم ہوتے ہیں۔ یزید کے ہم کر کھتے ہیں:۔

عبدالر حمل ابی الاعور کہتے ہیں: بعض ابل علم نے مجمع بتلایا کہ یزید نے اپنی وات سے قبل آخری بات جو کھی، وہ یہ تمی:-

اللهم لا تو اخذنى بمالم احبه ولم ارده، واحكم بينى و بين عبدالله بن زياد-

(اساللہ جس چیز کومیں نے پسند نہیں کیا اور نہ اس کا ارادہ کیا تھا، اس کی بناء پرمیرامواخذہ نہ فرما-اورمیرسے اور عبیداللہ بن زیاد کے درمیان انصاف فرما)۔ ممدالشیبانی، یزید کی ممر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس پریہ الفاظ کندہ تھے:-آمنت باللہ العظیم (البدایة و النہایة، ج۸، ص ۱۳۷)

(میں خداوند عظیم پرایمان لایا)۔

یزید نامی کئی صالحین کا ذکر کرتے ہوئے بزید بن معاویہ بن ابی سفیال سمیت درج ذیل راویان حدیث کے نام لکھتے ہیں:-

ا- يزيد بن معاويه الكاني-

کوفہ کے رہنے والے تھے۔ حدیقہ بن یمان رمنی اللہ تعالی عنے سے انہوں نے روایت کی۔ روایت کی۔ روایت کی۔ روایت کی۔ سے ایاد بن لقیط رحمہ اللہ تعالی نے روایت کی۔ سے ایاد بن لقیط رحمہ اللہ بن معاویہ النخعی

حضرت عبدالله بن مسعودر من الله عنه کے خادم-

۳- يزيد بن معاويه، ابوشيبالكوفي

انہوں نے عبدالملک بن عمیر، سلیمان بن اعمش، عاصم بن بعدل سے روایت کی جبکہ ان سے سعید بن منطور اور جبارہ بن مقلس نے روایت کی۔ صدیث نبوی کے مطابق مغرت یافتہ اولین نشر مجاحدین قسطنطنیہ کے حوالہ

ے امام ذہبی فراتے ہیں:-

بزید کی خوبیوں اور کمالات میں ایک برطمی نیکی غزوہ قسلنطنیہ ہے کہ بزید اس
کاسپر سالار تھا۔ اور اس میں صفرت ابو ایوب انصاری جیے حضرات شامل تھے۔
شیخ محمد بن ابراہیم الشیبانی کے اس مقالہ میں بزید کے حوالہ سے متعدد شبت بوالوال اکا بر است نیز بزید کے سلسلہ میں تر پر شدہ مختلف النوع کتب کے نام بمی مختلف مقالت پر موجود ہیں۔ نیز پورے کا پورا مقالہ انتہائی ایم اور قیمتی مواد پر مشمل ہے مختلف مقالت پر موجود ہیں۔ نیز پورے کا پورا مقالہ انتہائی ایم اور قیمتی مواد پر مشمل ہے خلاف کا میں واقعہ حرہ ہوید کی اس مختصر گرجام تحقیقی تصنیف نے خلافت برید میں اور قیمتی مواد وراویال کی منفی روایات کے مصادر وراویال

کو تعقیق و تنقید کی رو سے صعیف و مشکوک ٹابت کرکے طیغتہ المسلمین یزید کی پوزیشن واضح کردی ہے۔ نیز شیخ محمد بن ابراہیم الثیبانی کے مقالہ نے اعتدال و توازن کے ساتھ بزید کے مقام و حالات اور واقعہ کر بلا ہے اس کے بری الدم و مغفرت یافتہ ہونے کو مستد توال و روایات و دلائل سے ٹابت فرا دیا ہے۔ اور اس ایم کتاب کی اشاعت پر مستد توال و روایات و دلائل سے ٹابت فرا دیا ہے۔ اور اس ایم کتاب کی اشاعت پر مستد توال و روایات و دلائل سے ٹابت فرا دیا ہے۔ اور اس ایم کتاب کی اشاعت پر مستد توال و روایات و کابل تعریف و توصیف ہے۔ نیز جدید تعلیم یافت مغیر اس ایم کے لئے اس کا مطالعہ مغید و ناگزیر ہے۔

اب یزید کے حوالہ سے بعض مزید اسماء کتب و مؤلفین و اقوال عرب الاحظم موں۔ جو بیشتر مقالہ شیخ شیبانی سے ماخوذ ہیں۔ اور "مالا یدرک کلد لایترک کلد" کی بناء پر انقل کے جارے ہیں۔

۲۳- محمد بن العباسی البزیدی البغدادی (م ۱۳۱۰) (مؤلف کتاب "اخبار البزید بن ")

"ديب و مؤرخ- جمادي الاخرى ١٠٥ه مين انتقال موا- ان كي كتاب "اخبار

ليزيدين " هـ-

۱۲۰ ابن الازهر (محمد بن احمد) الازهري العروى (م ۱۷۰۰ه) (سؤلف كتاب "في يزيد بن معاوية")

یہ ادیب، اہل افت اور مؤرخ تھے۔ خراسان کے قصبہ حرات میں سن ۲۸۲ھ میں بیدا ہوئے۔ ابتداء میں علم فقہ سے مناصبت رہی۔ بعر ان میں ادب عربی میں مہارت کا شوق پیدا ہوگیا۔ اس مقصد کے لئے مختلف قبائل میں بعر تے رہے اور خوب مہارت طاصل کی۔ مرات میں ربیع الاخر کے آخری ایام میں انتقال کیا۔ سن وفات ۲۵۰ھ

-

ا بن طولون مؤلف "قيدالشريد من اخباريزيد"

-10

("قيد الشريدين اخبار يزيد" لا بن طولون)-تعيق ممدريسم، القاحرة، ٢٠١٥هم ١٩٨٤م-١

العلامه النفاجي (شارح البيغاوي)

-74

(مؤلف كتاب "الكلام في سيد نامعاوية وابنه يزيد) سوائى كتاب از النفاجي - قلى نمبر اعدى صفحات ٢٥٦، دار فلكتف التوميد التيموريد، القاحرة - )

- الشيخ عمر ابوالنصر (مؤلف "يزيد بن معاوية) المشهور معرى معتق ومؤرخ عمر ابوالنعركي منتصر تصنيف كانام - - - - -

Scanned with CamScanner

### ٢٨- د كتور صلاح الدين الدين المنجد (مؤلف "يزيد بن معاويه")

منفرد و ممتاز عرب محقق ومصنف دكتور صلاح الدين المنجد، في شيخ الاسلام ابن تيميد كي تحقيق في معادي المنجد، في شيخ الاسلام ابن تيميد كي تحقيق كي مطابق اپنے رسالہ "يزيد بن معاويہ" ميں ديگر مور كے علاوہ امام غزالي كا وہ فتوى بھى فقل فرمايا ہے۔ جس ميں يزيد كو "رحمته الله عليه "كمنا درست قرار ديا كيلاء۔ (سسم)-

## الاستاذ محب الدين الخطيب (محقق "العواصم من القواصم)

عصر جدید کے بعوف عالم و ممتق مب الدین الطیب، جنول نے قامنی ابوبکر ابن العربی کی حمایت یزید پر نی مشہور تصنیف "العواصم من القواصم" کو تصمیح و تحقیق محت شلکے بعد شائع کیا سے فراتے ہیں:-

"جن دن یزید کے مالات کی تعقیق ہو جی اور او گول کے سامنے اس کی زندگی کی حقیقی صورتحال واضح ہو گئی، تواس وقت معلوم ہو کی دوہ ان بہت سی شخصیتول سے قطعاً پیچے نہیں ہے، تاریخ جن کی تعریفول کے گئی گار ہی ہے، اور جن کی عظمتول کو خراج تحسین پیش کرری ہے۔

(العوامم من القوامم " محقق: مجتالدين الخطيب المعي ممر)-

#### · ۳- الاستاذ محمد كرد على

عصر جدید کے معروف عالم و محقق و مصنف الاستاذ محمد کرد علی فراتے ہیں:جب ہم بہت ہی ان با توں پر غور کرتے ہیں جویزید بن معاویہ کے متعلق بعض
لوگوں، جیسے معودی وغیرہ، نے کہیں، تو تاریخی حقائق ان کی تصدیق نہیں کرتے۔
کیونکہ ایسے حضرات نے دانستہ رفض و سبانیت کی خدمت کی۔ ایسی خدمت جس کا تورط
ثقہ مؤرخ حضرات نے کیا۔ (کنوزالاہداد، ص ۱۰۸)۔

(۳۱سسیدابومعاویهابوذرهنی بخاری درمهالله میاکستان ۳۱سمولاناسیدابومعاویهابوذرهنی بخاری درمهالله ۲۰۰۰سیدعطاء انحسن حنی قادری بخاری درمهالله ۳۳سیدعطاء المهیمن حنی بخاری مدخله ۳۳سسیدعطاء المهیمن حنی بخاری مدخله ۳۳سسه مولاناسید محرکفیل بخاری مدخله

فرزندان اميرشريعت سيدعطاء اللدشاه بخاري اورنواسه اميرشريعت جناب سيدمح كفيل بخاری ودیگرافراد خانواده بخاری نے اپی عظیم الثان علمی و دینی خدمات کے ساتھ ساتھ بنوامیہ مخالف برد پیکنڈہ کےرد میں بھی عظیم الثان کردارادا کیا ہے۔ چنانچہ تحفظ ختم نبوت، دفاع صحابہ و ردِسمائيت كےسلسله مي تصنيف و تاليف، تقرير و تبليغ اور تنظيم و تحريك احرار كے ساتھ ساتھ سيدنا معاويه وخانوا دوسيدنا معاديه رضى اللعنهم سيخصوص عقيدت و دابيتكي ان اكابر امت كاطره امتیاز ہے۔اس سلسلہ میں احبابِ اغیار کی مخالفتیں مول لیتے ہوئے رجب ۱۳۸۱ھ مطابق ستمبر ١٩٦١ء ميں سرزمين ياكستان برسب سے بہلے" يوم معاوية" منانے كى داغ بيل الني مجامدين كى جانب سے ڈالی منی مولانا سیدابومعاویہ ابوذر بخاری مولانا سیدعطاء امسن بخاری اور دیگر حضرات نے اس سلسلہ میں قیدو بند، قاتلانہ حملوں بطعن وتشنیع بمسنحرواستہزاء عرض طرح طرح کی تکالیف اور اذبیتی برداشت کیں مران کے بائے ثبات میں لغزش نہ آنے بائی سید ابومعاویہ ابوذر بخاری کی عظیم الثان تصنیف"سیرت سیدنا معاویه نیز دفاع صحابه" کی اسی جدوجهد کے فیل آج دفاع صحابہ وتعظیم سیدنامعا ویڈوآ گ معاویڈکا کاروانِ احراراک سیل رواں بن چکاہے۔ وذالك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم جانشینان و وابتنگانِ امیر شریعت کے پزید کے بارے میں نقطہ تظر کے سلسلہ میں

سیدا بومعاویها بوذ ربخاری کاییفر مان بطور مثال قابل توجه ہے۔

"بزید کے بارے میں میراتو کوئی تا ٹرنہیں۔البتہ سیدنا حسین کا تا ٹربیہ کدوہ اے مسلمان بھے تے ارفر مات سے کا گردہ میری بات من کرمان لے قیمی اس کی بیعت کرنے کو تیار ہوں۔

الندا میراتو کوئی تا ترئیس ۔ ندیس نے یزید کودیکھا ندان کے پیچے نماز پڑھی۔ سیدنا دسین نے اپنے بڑے بھائی سیدناحس شمیت امیر معادیت ہیں بعث کے بعد دمشق جا کراس کے ساتھ نمازی بھی پڑھیں ،اکھے کھانا بھی کھایا ، دہ ان کے ہاتھ بھی دھلاتا رہا۔ سیدنا امیر معادیہ شمامت بیٹے ہوتے تھے۔ پھرا ۵ ہے م مہنے میں قططنیہ کے میدان میں قائد لشکر ہونے کی وجہ سامنے بیٹھے ہوتے تھے۔ پھرا ۵ ہے م مہنے میں قططنیہ کے میدان میں قائد لشکر ہونے کی وجہ سان کے پیچے نمازی بھی پڑھیں ۔ حضرت ابو ابوب انساری جسی تھے ،سیدنا حسین جسی تھے ،عبداللہ ابن عمر بھی تھے ۔

ان سب نے ۵۱ ھے کہ عرکہ جس اس دور جس قسطنیہ کے کما ناڈر پزید کے پیچھے نمازیں پڑھیں ۔ اور جب اس میدان جس میزبان رسول کھی حضرت ابوابوب انصاری کا انقال ہوگیا تو شری ضابطہ اور مسنون عمل کے مطابق پزید نے ابوابوب کا جنازہ پڑھایا تو تمام صحابہ طمیت سیدنا حسین نے بھی پزید کی قیادت جس شرکت جہاد کی طرح اس کی امامت جس نماز جنازہ بھی ادا کی تھی ۔ اب تا رسجھ جس آگیا؟ ول شعنڈ اہوگیا، بہرکیف وہ کلہ گوتھا، مسلمان تھا۔ ذاتی کردار ہم نے نہیں دیکھا اور عام روایات جعلی اور جھوٹی ہیں ۔ سید تاحسین نے اس کو پنہیں کہا جو آپ عام طور پر کہتے ہیں ۔ اور جو کچھ نام کے مولوی ذاکر اس کے متعلق کہتے ہیں ۔ سید ناحسین نے وہ نہیں کہا۔ وہ فرماتے تھے، ان کی باتوں کا خلاصہ ہیہ ہے:

ہم میں اپنے اپنے باپ کی وجہ سے اختلاف ہے۔ وہ دونوں بڑے تھے۔ کیکن اب ہم دونوں کی لڑائی اختتام پذیر ہو سکتی ہے۔ وہ میر کی شرائط مان لے، مجھ سے وہ گفتگو کر ہے تو: اضع یدی فی یدہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے اور بیعت کرنے کو تیار ہوں۔'' ۳۵\_مولانا سیدمحمد مرتضی ندوی (لکھتؤ) ۳۷\_مولانا محمد حسان نعمانی (لکھٹؤ) ۳۷\_مولانا خلیل الرحمٰن سجاد ندوی (لکھٹؤ)

سیدنامعاویه وحسین کی تعظیم و تجلیل، خلافت بزید کی شری و تاریخی حیثیت، فسق بزید کی تر دیداوراس کے قل حسین سے بری الذمه بونے نیز هیعان کوف کی غداری و بیعت ابن زیاد کے بعد دست دردست بزید کی حسینی پیشکش سمیت متعدد اہم تھائق و انکشافات برمنی ہواقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر، (مطبوعہ لکھنو ۱۹۹۲ء) کی تصنیف میں ممرومعاون فرکورہ بالا و دیگر اہل علم وضل کا ذکر کرتے ہوئے مؤلف کتاب مولانا عتیق الرحمٰن سنبھلی (فرز ندمولانا منظور نعمانی) رقمطراز ہیں:۔

برکتاب کی تیاری کے سلسلے میں جن اصحاب کی مدد کا میں ممنون ہوں، اُن میں سرفہرست نام جناب مولانا سید محمد مرتفئی صاحب، ناظم کتب خانہ بردارالعلوم عدوۃ العلماء،، کا ہے۔ جن کی عنایت و کرم فرمائی سے ضرورت کی ہروہ کتاب جو کتب خانہ میں تھی، ہروت اور با آسانی دستیاب ہوئی۔ اللہ تعالی ان کو اس مہریانی کا بہترین اجر میری طرف سے دے۔۔۔۔۔۔

ہر وقت کے اور خسب ضرورت مددگاروں میں میرے عزیز برادر خورد میاں ظیل الرحمٰن سجاد عموی رہے۔ اللہ اکلوسلامت باعافیت رکھے ..... ان کا اور میرے چھوٹے، اور ان کے بڑے بھائی میاں حسان نعمانی، ناظم ,,کتب خانہ الفرقان، کا اس کی پیمیل و تیاری میں بوا

حمہ ہے۔،، ٠

(عتيق الرحمن سنبعلى: واقعه كربلا اوزاس كالبس منظر، مقدمه، ص ١٣٧)

مولانا خلیل الرحمٰن حجاد عموی (مدیر ماهنامه ,بالفرقان،، لکھنو و خادم تغییر ,بعدوة العلماء،،) قصد حسین و بزید میں اعتدال و انصاف کی اجمیت کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:۔

, برادر معظم مولانا عتیق الرحل سنبعلی نے اپنی کتاب , دافعہ کربلا اور اس کا پس:
مظر، کے مقد مے میں , مؤلف کی ذمہ داری ، کے زیر عنوان لکھا تھا: ۔
، بزید سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ اور اگر ہے تو پہلے مطرت
حسین سے ہے۔ حضرت معاویہ سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔
اور اگر ہے تو پہلے حضرت علی سے ہے۔ محر حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم کی ذات اقدس کی طرف یہ تمام رشتہ داریاں لوثی ہیں۔ اُن ک
مبارک تعلیم نے ہمارا رشتہ سب سے پہلے حق اور صداقت کے ساتھ
مبارک تعلیم نے ہمارا رشتہ سب سے پہلے حق اور صداقت کے ساتھ

يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم أو الوالدين والأقربين.

(سورة نباء، آيت ٣٥)

اے ایمان والو! مضبوط کھڑے ہوانصاف کے ساتھ، گواہ بن کر اللہ کے۔ اگر چہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔

يأيها الذين آمنو كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولايجرمنكم شنآن قوم على ألاتعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى.

اے ایمان والو! کھڑے ہومضبوط اللہ کے لیے، اللہ کے گواہ بن

کر۔ اور کمی قوم کی وشنی تہمیں بے انصافی پر آ مادہ نہ کہے۔ انصاف بی کرو کہ بیقرین تقویٰ ہے۔

اسلام کی اس واضح اور صریح تعلیم کو دُھیان میں رکھتے ہوئے ہمیں تو اس کی کوئی مخبائش نظر نہیں آتی کہ بزید کے لیے اور حضرت حسین کے لیے ہمارے پاس الگ الگ تر از و اور الگ الگ بانٹ ہوں۔

العين تدمع والقلب يحزن ولانقول إلا ما يرضى به ربنا.

آ تھوں میں نم ہے اور دل میں غم رکر زبان سے بس وہی کہیں ہے جو ہارے رب کو پند ہے۔،،

( خليل الرحمٰن عباد عروى: ,,نگاه اولين،، ماهنامه ,,الفرقان،،لكمنومكي جون١٩٩٢ء،ص٣-١٠-)

یزید کے بارے میں غیر منصفانہ طرزعمل کے تسلسل میں بعض اکابر اہل سات نے مختلف اموی النسب اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بھی سو قطن یا بداھنے کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک مشہور ومعروف مفکر ومؤلف کے حوالہ سے تجزیہ فرماتے ہوئے مولا ناخلیل الرحمٰن سجاد عموی رقمطراز میں:۔

رایک سوال بری شدت سے ہم لوگوں کے ذہنوں میں اُمجرا کہ آخر صحابہ کرام کے ایک مخصوص گروہ کے بارے میں ایسے ناروا خیالات کے متعلق حضرت مولانا مظلم کی طرف سے ایبا مختدا ردعمل کیوں ظاہر ہو رہا ہے؟ کیوں ایبا ہے کہ جس مضمون میں کھل کر صحابہ کرام کے ایک پورے گروہ کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کا دل بھی صاف نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی (پورے زمانہ خلافت ہوا۔ یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد بھی (پورے زمانہ خلافت

راشرہ میں) ان کے دل کی معاذ اللہ یہی کیفیت رہی ۔۔۔، اس کے بارے میں ان کے دل پر وہ چوٹ کیوں نہیں گئی جو بالکل عامی مسلمانوں کے دل پر گئی ہے؟ اور اس گروہ صحابہ کے دفاع میں ان کا وہ زور قلم کہاں چلا گیا ہے جس پر اچھے ایک علم عش عش کر اُسھے میں کہاں چلا گیا ہے جس پر اچھے ایک علم عش عش کر اُسھے میں ؟

ان سوالوں کے جواب کی تلاش میں آیک طویل علمی سفر طے کرنا پڑا
اور پھر ان کا جو جواب حضرت مولانا کی بے شار نی و پرانی تحریوں
اور تقریروں کے ازسر نو جائزہ ہے ہمیں دریافت ہوا، اس کی طرف
آپ بھائی صاحب کے مضمون میں اشارہ پڑھیں گے۔ یہاں اس
کے بارے میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اس تازہ دریافت نے
ہم لوگوں کو چرت و استجاب کی منزل سے تو نکال دیا، البنت کی
معاشرہ کے مختلف شعبوں مثلاً مطالعہ تاریخ، طرز فکر، عقائد اور تصور
دین کو شیعیت کے نہایت گہرے اور بیا اوقات مختی اثرات ہے
پاک کرنے کے اس کام کو مشقل مزاجی کے ساتھ جاری رکھنے کی
شدید ترین ضرورت کا سکنل بھی دے دیا جو ادارہ ,الفرقان، نے
بنام خدا چھیٹر رکھا ہے اور جس سلسلہ کی تازو ترین کاوش ,واقعہ
کربا،، نامی کتاب کی شکل میں ظاہر ہوئی تھی۔،۔۔۔
(ماہنامہ ,الفرقان، کا صفحہ می جون 1991ء میں طاہر ہوئی تھی۔۔۔۔۔۔

# ٣٨- ولا كثر امراد احمد، امير " تنظيم اسلامي " پاكستان (سابق ناظم اعلی، اسلامی جمعیت طلبه پاکستان)

ڈاکٹر امرار احمد پاکستان و برصغیر کے ان جدید علمائے تر آن واسلام میں ممتاز و نمایاں بیں جن کے افکار و تصانیف نے مشرق ومغرب میں خواص و عوام کو و سیع پیمانے پرمتاثر کیا ہے۔ آپ نہ صرف مابق ناظم اعلیٰ "املامی جمعیت طلبہ" پاکستان اور ممتاز ارکان "جماعت اسلای" میں شامل رہے بیں بلکه صدر موسس "الجمن خدام الترآن" وامير "تنظيم الاي" ياكستان نيزداعي خلافت كي حيثيت سے منفرد و ممتاز

مقام کے حامل ہیں۔

ان پانج صابہ کرام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جنوں نے یزید کی ولی حمدی کی بیعت باپ کے بعد پیٹے کی ظافت کے نامناب ہونے کی ولیل کی بناء پر نہیں کی تھی۔ اور جن میں سے سیدنا عبدالرحمیٰ بن ابی بکر، یزید کے طبیعہ بننے سے پہلے وفات یا کے (۵۸ھ یا قبل ازیں)- نیزسید ناعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عباس نے بیعت زید کو بتقاصا نے احوال درست قرار دیدیا اور سیدنا حسین بن علی نے آخری وقت بزید کے ما تديس ماتد دينے كى بيشكش فرما دى- البته سيدنا عبدالله بن زبير نے وفات يزيد تك بیعت یزید نہیں کی اور کم میں معیم رے۔ (رمنی اللہ عنهم اجمعین)۔ اس حوال سے

ولا كثر اسرار احمد فرماتين:-

" یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ ان پانچ حضرات کو چھوڑ کر امت کی عظیم ترین اکثریت نے بیعت کرلی۔ جس میں کثیر تعدادیں محابہ بھی شامل تھے۔ اب اس واقعہ کے بعد کوئی جاہے توان سب کو بے صمیر قرار دیدے کی کی زبال کو تو نہیں بكرا جا سكتا- كھنے والے يہ بمى كهدويں كے كه حضرت امير معاويہ نے ان كے ايمان دولت کے ذریعہ خرید لئے تھے۔ لیکن ذرا توقف کرکے غور فرما لیجئیے:- "ناوک نے تيرے صيد نہ جور انانے ميں "- كے معداق سب سے پہلے اس زد ميں حضرت حن " كى ذات گرامى آئے گى- گويا انبول نے حضرت ساويہ كے حق میں دولت كے عوض

دستبرداری قبولِ کرکے اپنی خلافت فروخت کی تھی۔ معاذاللہ تم معاذاللہ اللہ اللہ کہ اس طرح حدف کیکن ایسی بات کینے والوں کو محمدہ دل سے سوچنا چاہئیے کہ اس طرح حدف طامت واحانت کون کون سی لائن صد احترام ہستیاں بنتی ہیں۔ ہم ان سب کو نیک نیت سمجھتے ہیں۔ جو بھی صحابہ کرام اس وقت موجود تھے۔ ان میں سے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت کی اور جنہول نے اٹکار کیا وہ سب کے سب نیک نیت تھے۔ سب کے بیش نظر امت کی مصلحت تھی۔ حضرت حس نے جو ایثار فرمایا تما وہ تو تا قیام گیامت امت پرایک احسان عظیم شمار ہوگا"۔

(ڈاکٹر اسرار احمد، ساند کربلا، ص ۳۶-۳۳ مطبوعہ مرکزی انجمن خدام التر آن، لاہود، بار ہفتم، من ۱۹۹۳ء) سیدہ عائشؓ کے مطالبہ قصاص عثمالؓ اور واقعہ کربلا کے حوالہ سے ڈاکٹر اسرار احمد فرما تے ہیں:-

کون انصاف بسند ایسا ہوگا جو نہ جانتا ہو کہ حضرت ذوالنورین کی مظلوبانہ شہادت سے لے کر کربلا کے سانحہ فاجعہ تک مسلما نوں کی آبس میں جو مسلم آویزش رہی ہے اس میں در پردہ ان سبائیوں کا ہاتھ تھا- مستند تواریخ اس حقیقت پر شاہد ہیں۔ البتہ ان کو نگاہ حقیقت بین اور انصاف بسندی کے ساتھ پڑھنا ہوگا- جنگ جمل میں حضرت علی کو فتح ہوئی۔ آنجناب نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ؟ بالکل وی جوایک بیٹے کو مال کے ساتھ کرنا چاہئے۔ چالیس خواتین اور حضرت صدیقہ کے لشکر کے معتبر ترین لوگوں کے ہمراہ پورے ادب واحترام کے ساتھ ان کومدینہ منورہ پہنچا

ديا- معلوم مواكر نه ذاتى دشمنى تهي نه بغض وعناد-

اور ادحر کیا ہوا؟ معاذاللہ ثم معاذاللہ کیا امیر یزید نے خاندان رسالت کی خواتین کو اپنی لونڈیال بنایا؟ ہخر وہ دمشق بھیجی گئی۔ تعین لیکن وہال کیا ہوا؟ ان کا پورا احترام کیا گیا ان کی دلبوئی کی گئی، ان کی خاطر و مدارات کی گئی۔ امیر یزید نے انتہائی تاسف کا اظہار کیا اور کہا کہ: - "ا بن زیاداس حد تک نہ بھی جاتا تو میں اس سے راضی رہ سکتا تما۔ کاش وہ حسین کو میرے پاس آنے دیتا ہم خود ہی باہم کوئی فیصلہ کر لیتے۔ " کین کر بلامیں جو کچھ ہوا وہ اس فتنے کی وجہ سے ہوا جو کوفیوں نے بھر کا یا تما۔ جو

اپنی دو عملی اور منافقت کی پردہ پوشی کے لئے نہیں چاہتے تھے کہ مصالحت ومفاہمت کی کوئی صورت پیدا ہو۔ ان کو جب محسوس ہوا کہ ہماری سازش کا بعاند اپسوٹ جانے گا تو انہوں نے وہ صورتحال پیدا کر دی جو ایک نهایت دردناک اور الم انگیز انجام پر منتج ہوئی۔"

( وُاكثر اسراد احمد، سافه كربل عل ١٠٥-٥٠ مركزي الجمن خدام الترآن، لابود، من ١٩٣٣ه )-

## ۳۹- مولانا صنياء الرحمن فاروقی (قائد سپاه صحابة، باکستان)

پاکستان کے معروف عالم و معقق مولانا صنیاء الرطمن فاروقی، قائد "سپاہ صحابہ،
پاکستان سیدنا معاویہ کو چھٹا خلیفہ راشد قرار دیتے ہوئے قرآن و حدیث و تاریخ سے

انتهائى اىم نصوص وشواحد كاحواله ديت بين:-

" قرآن پاک میں معابہ کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ: - اولنک ہم الراشدون. تواس آیت میں جملہ صحابہ کرام کو ہدایت دینے والا یعنی راشد قرار دیا گیا ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ تو آپ کے جلیل القدر صحابی بلکہ کا تب ومی بیں۔ پھر سنمنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشاوات گرای پر سب متنق بیں کہ آپ نے فرما یا:-

اصحابي كا لنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم.

علام فاروتی: اخلافت میرے بعد تیس سال تک رہے گی۔ اوالی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرائے ہیں کہ اس سے خلفاء اربعہ کی خصوصی فصلیت و عظمت کی جانب اشارہ مقصود ہے، افتتام خلافت راشدہ مراد نہیں۔ جس کی ایک اہم دلیل یہ بمی ہے کہ جو علماء مذکورہ حدیث کی روسے تیس سال پر خلافت راشدہ کا افتتام مراد لیتے ہیں وہ بھی افتتام خلافت سیدنا علی و حس (۱۰۹ و ۱۲۹هی) کے نصف صدی بعد خلافت سنجالنے والے غیر صحابی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز اموی قرشی (۱۹۹-۱۰۱ه) کو بالاتفاق خلیفہ راشد سلیم کرکے خود ساختہ تشریح حدیث کی خود ہی نفی فرما دیتے ہیں۔ طلوہ ازی سیدنا معاویہ و یزید سمیت بارہ قریشی خلفاء والی حدیث سوی سے قطع نظر علامہ فاروقی سیدنا معاویہ کی خلافت شرعیہ کے حق میں ایک اور حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ان لوگوں کو تیس سال والی حدیث نظر آتی ہے توان کو اس حدیث کا مضمون کیوں نظر نہیں آتا جس میں حضور سے فرمایا: میرے بعد ۳۱ سال تک- اور ایک روایت میں ہے کہ: ۳۷ سال تک، خلافت کی چکی جلتی رہے گی۔"

حیرت ہے کہ ہمارے دوستوں کو صرف ۳۰ سال والی صدیث پر اصراد کیوں ہے جبکہ سے سال والی صدیث کے پہلے سات سال جو فتوحات کے عروج کا زمانہ ہے، بھی شامل ہے۔

اعل تضیع کے عقیدہ اہامت منصوصہ ومعصوصہ کی رو سے سیدنا علی کے بعد اولاد علی میں سے باپ کے بعد بیٹا ہی منصب اہامت وخلافت پر فا رُ ہوتا چلا آیا ہے۔ گر سیدنا معاویہ کے بعد بیٹا ہی منصب اہامت وخلافت پر فا رُ ہوتا چلا آیا ہے۔ گر سیدنا معاویہ کے اپنے بیٹے یزید کو ولی خلافت بنانے پر نہ صرف اہل تضیع بلکہ بہت سے اہل سنت بھی معترض ہیں۔ اگرچہ "سپاہ صحابہ، پاکستان" دفاع و تعظیم جملہ صحابہ کرام کی کامبر دار ہے۔ اور (تا بعی) یزید کی حمایت یا مخالفت من حیث الجماعت اس کے مشن کا عصمہ نہیں، گر علامہ فاروقی، شاعر اسلام سید سلمان گیلائی کے ایک سوال کے جواب میں یزید کو خلیفہ نامزد کرنے کے سلملہ میں صحابی رسول و خلیفہ راشد سیدنا معاویہ کی پوزیشن واضع کرتے ہوئے بڑے ایک نقاط ارشاد فریا تے ہیں:۔
واضع کرتے ہوئے بڑے اسم استخلاف یزید کے متعلق ارشاد فریا تیں۔ کیا کی خلیفہ کا اپنی سوال:۔

کسی اولاد کوولی عهد بنا نا خلاف اسلام تو نہیں؟ بعض لوگ حضرت معاویہ کے اس اقدام کو غلط قرار دیکران پر بہتان تراشی کرتے ہیں۔

جواب:- ای سوال کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو یہی جرم حضرت علی نے نے بھی خلافت کے . حضرت علی نے نے بھی ( نعوذ باللہ) کیا ہے۔ یعنی حضرت حلی کتاب "مرالجلیل" میں منقول ہے۔ منقول ہے۔

منقول ہے۔

لیکن میں کھتا ہوں کہ کی کو ولی عہد بنانا اس کو خلیفہ بنانا نہیں ہوتا۔ ولی عہد کا مطلب حضرت معاویہ کی صرف تبویز تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ قسطنینیہ کے دامن تک برطی سلطنت میں مختلف اقوام شامل تھے۔ مختلف قبائل گروہ در گروہ موجود تھے۔ کہیں کل کو میری اس محنت پر پانی نہ پھر جائے۔ میں نے خون جگر سے اس اسلام کے کھیت کی آبیاری کی ہے۔ کہیں انالمی کے باتہ میں آکریہ کھیت، خون جگر برباد و ویران نہ ہوجائے۔ اور خلافت کے لئے تلوار میان سے باہر نکل کر آبس میں نہ نگرا جائیں۔ کشت و خون کا بازار گرم نہ ہو۔ مسلمان آبس میں ایک بار پھر دست و گربان نے ہوں۔ آپ نے ہر صوبہ کے ہر قوم کے نمائند سے سے یزید کے بارے میں رائے نہ ہوں۔ آپ نے ہر صوبہ کے ہر قوم کے نمائند سے سے یزید کے بارے میں رائے نہ ہوں۔ آپ نے ہر صوبہ کے ہر قوم کے نمائند سے سے یزید کے بارے میں رائے کی۔ سب نے یزید کے بارے میں اپنی شبت رائے کا اظہار کیا۔ قسطنطینی پر لشکر کئی کا کی۔ سب نے یزید کے بارے میں اپنی شبت رائے کا اظہار کیا۔ قسطنطینی پر لشکر کئی کا نے۔ سب نے یزید کے بارے میں اپنی شبت رائے کا اظہار کیا۔ قسطنطینی پر لشکر کئی کا نے۔ سب نے یزید کے بارے میں اپنی شبت رائے کا اظہار کیا۔ قسطنطینی پر لشکر کئی کا نے۔ سب نے یزید کے بارے میں اپنی شبت رائے کا اظہار کیا۔ قسطنطینی پر لشکر کئی کا فنون کی نظر میں تھا۔ کبار صحابہ اس کی تیودت میں جماد پر گئے۔ وہ تمام علوم و فنون

ے آگاہ تھا، جو ایک قابل حکران میں ہونے چاہئیں۔ اور پھریزیدگی بدنای تو کربلا کے واقعہ کی وجہ سے ہوئی۔ اور وہ واقعہ ابھی پیش ہی نہیں آیا تھا۔ قسطنطینیہ کی لڑائی میں حضرت حسن اور حضرت حسین بھی شریک تھے۔ حضرت معاویہ پر الزام کہ حضرت معاویہ نے تلوار کی نوک پریزید کے لئے بیعت لی یہ رفض کا پروپیگنڈہ ہے۔" معاویہ نے تلوار کی نوک پریزید کے لئے بیعت لی یہ رفض کا پروپیگنڈہ ہے۔" (طافت رائدہ جنتری ۱۹۸۷، من ۱۳۲۸، انٹرویومنیا، طارہ تی بعنوان کیا حضرت اسپر معاویہ طیند رائد تھے؟)

رزید پر فنت و فجور کے الزامات کے جواب میں واقعہ کر بلا و حرہ کے بعد بھی دیگر اکا بڑ ویش و بنی ہاشم کی طرح بیعت یزید ہر قرار رکھنے والے برادر حسنین سیدنا محمد بن علی، ان الحنفیہ کے حوالہ سے فرماتے ہیں:۔

"اگراس میں کوئی شرعی عیب تما تواس پر ضرور کوئی گواہی ہوتی۔ اس کے برعکس شیعہ کی معروف کتاب "سرالجلیل" جلد دوم میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ یزید کے بچبن کے دوست اور حضرت علی کے صاحبزادے اور حضرت حسین کے چھوٹے بھائی ہیں، ان کا بیان ملاحظ ہو:۔ "واقعت عندہ و وجدته ملازماً للسنة".

میں یزید کے پاس کائی دیر شہرا رہا۔ میں نے اس کو سنت رسول کا پابند پایا۔ اب دیکھواگریزید میں کوئی عیب بھی تما، ان کے محن کو، دوست کو تو نظر نہیں آتا، ان کے والد کو نظر کیے آگیا؟"

(طلافت داشده جنتری ۱۹۸۷، ص ۱۲۷، سوالات سید سلمان گیلانی و جوابات منیا، الرطمی فارو تی مطبوعه بعنوان: - کیا حضرت امیر معاویه خلیفه راشد تحیے ؟) -(شهادت مولانا صنیا، الرحمن فارو تی - ۸ رمصنان ۱۳۷۱هه ۱۸۸ جنوری ۱۹۹۷، لامور میشی کورث بم دهماکه)-

### • سم - مولانا عطاء الله بنديالوي (امير تريك دفاع صحابة، پاكستان)

مولانا محمد عطاء الله بندیالوی، امیر تحریک دفاع صحابه پاکتان و خلیب جامع مبد معاویه سرگودها ان اصحاب دعوت عزیمت میں سے بیں جنہوں نے جرات فاروتی سے معاویہ سرگودها ان اصحاب دعوت عزیمت میں سے بیں جنہوں نے جرات فاروتی سے کام لیتے ہوئے اکا بر است کے علی و عملی جاد کے دفاع میں "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" نامی معرکتہ اللااء کتاب تصنیف فرمائی اور پاکتان کے محموش مذہبی ماحول میں ایسی تمکلہ خیر تصنیف کا خطرہ مول لیتے ہوئے احتاق حق وابطال باطل کا علی و تاریخی فریصنہ مرا انجام دیا۔ اس سلسلہ میں عوامی جذبات بعر کانے والے کم قتم محلصین نیز افسرار مفسدین کی وسیع تراحتی کا وشیں بھی ان کے پائے استعامت میں لغرش بیدا نہ کر سکیں اور چند ہی برسول میں کتاب کے ہزاروں ننے علماء است اور شباب ملت میں کر سکیں اور چند ہی برسول میں کتاب کے ہزاروں ننے علماء است اور شباب ملت میں عبوان رقم طراز ہیں ۔

 سراہا- ارباب علم و فصل نے داد دی- مولانا علامہ سید عطاء المحن بخاری ابن امیر شریعت کی سرپرستی میں شائع ہونے والے ماہنامہ "نقیب ختم نبوت" نے تبعرہ کرتے ہوئے تریر کیا:-

"محترم مولانا محمد عطاء الله بندیالوی کی زیر تبصرہ تالیف بھی اسی سلسلہ کی ایک اسم کرمنی ہے۔ اور اس موصنوع پر موجود تحقیقی و علمی کتب میں ایک وقیع اصافہ ہے۔ مولانا کے بیان کا انداز سہل، دلنشین، مدلل اور باحوالہ ہے۔"

خصوصاً نوجوان ذہن نے میری اس تصنیف سے ہمرپور استفادہ کیا۔ اور مدتوں سے جھوٹے پروپیگنڈے کی بنائ پر دل و دماغ پر جی ہوئی رنگ آہستہ آہستہ اتر نے لگی۔ انہول نے انتہائی آسان، عام فہم اور سادہ انداز تحریر کو دیکھا۔ دلائل کی قوت اور طرز استنباط سے مستفیض ہوئے۔ پھر اسے خدا داد عقل کی کوٹی پر پرکھا توضیح حقائق ان پر واضح ہو گئے۔ اور جھوٹ کی قلعی کھل گئی۔ انہوں نے کتاب کے مطالعہ کے بعد محموس کیا کہ کر بلاکا مستند اور اصل واقعہ کیا تھا اور آج تک ہمارے واعظین اور نام نہاد

مؤر خین اسے کس انداز میں عوام کے سامنے پیش کرتے آرہے ہیں۔ وہ پیشہ ور واعظین کہ خانہ خدا میں یہ واقعہ بیان کررہے ہوں توایعے محسوس ہوتا ہے کہ کی مجد میں نہیں، غلطی سے امام باڑہ میں آگئے ہوں۔ ایک ذاکر اور سنی واعظ میں فرق وامتیاز مشکل ہوگیا ہے۔ دو نول کا انداز گفتگوایک جیسا، طرز استدلال میں مماثلث، قصے خوانی، محسولے افر اے اور شعر و شاعری میں یگانگت، دوہڑ سے اور ماہیے میں برابری، راگ اور محسوئی افران ہونول کے دلائل ایک جیسے، دو نول کا عقیدہ و نظریہ ملتا جلتا، صرف مصنوی سافرق جتنائ اور ش میں ہوتا ہے۔

یسی وہ واعظین اور مقررین ہیں جو جھوٹے تھے، افسانے، جھوٹی روایات اور بے مسرویا واقعات سنا کر عوام کو امام باڑول کے دروازول تک پہنچاتے ہیں، اور پسر اندر کھڑے ذاکر سے کھتے ہیں کہ انہیں یہال تک ہم السنے ہیں، آگے تم جا نواور تہاراکام۔ (معاد اللہ بندیالوی، داتھ کر بواوراس کا ہیں ستل، عرض مصنف، طع دوم، ص ۱۹-۲۰

دوسو سے زائد صفات پر مشمل اور بکثرت شیعی مصادر کے حوالہ سے بھی یزید و

کربلا کے بارے میں کونی و سبائی ساز شوں کو بے نقاب کرتی ہوئی اس منفرد تصنیف کا چند صفحات میں کماحقہ تعارف ممکن نہیں۔ لہذا اہل علم و تحقیق کے لئے اس کتاب کا مکمل اور تفصیلی مطالعہ نا گزیر ہے۔ تاہم مختصر تعارف کے لئے مولانا بندیالوی کے قلم سے "عرض مصنف" کے زیر عنوان طبع دوم میں انکے قدرے تفصیلی بیان کا ایک ایم اور نبتاً طویل اقتباس کتاب کی قدر و قیمت کے سلسلہ میں بطور تعارف درج ذیل سے:-

"ہم جانے ہیں کہ مجھ نیک دل علماء نے اپنی تحریروں میں یزید کی طرف فت کی جو نبیت کی ہے تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تاریخ کی مستند اور صحیح کتب ان تک نہ پہنچ سکیں اور مدت کے شیعی پروپیگنڈے نے اپنا کام دکھایا---- ان علماء نے تعین و جستجو کی ضرورت محسوس نہیں کی اور دو سرے علمی اور اہم مشاغل کی وجہ سے وہ اس طرف توجہ نہ دے سکے۔ آپ یہ پڑھ کر یقیناً حیران ہوں کے کہ ماضی قریب کے نامور مورث اور "سیرت النبی" کے مؤلف علامہ شلی نعمانی کو "البدایہ و النعایہ" اور مورث اور "سیرت النبی" کے مؤلف علامہ شلی نعمانی کو "البدایہ و النعایہ" اور

مستدرك عاكم دستياب نه وسكين- اسيرت النبي، ص م، جلداول)-

بال جن مور نین اور علماء نے تعین و جسم کام لیا اوروایات کو پر کھا، ان کی سے نین یزید کے عنوان سے فالی نظر آتی ہیں بلکہ انہوں نے یزید کا دفاع کیا، اس کی صفائی پیش کی۔۔۔ اور تعریف و توصیف کے ساتھ اس کا ذکر کیا۔۔۔۔ اور وہ یزید کی مدت سرائی کیوں نہ کرتے کہ وہ تا بعی تما جس نے سینکڑوں اصحاب رسول المنظیم کی مدت سرائی کیوں نہ کرتے کہ وہ تا بعی تما جس نے سینکڑوں اصحاب رسول المنظیم کیں۔۔۔۔ اسے صحابی رسول اور کا تب وجی (معاویہ) کی بیٹے ہونے کا شرف عاصل ہے۔۔۔ اس کا دادا اور دادی دو نوں آنمفرت کے بیٹے ہونے کا شرف عاصل ہے۔۔۔۔ اس کا دادا اور دادی دو نوں آنمفرت کے فیض یافتہ صحابی اور منظور نظر تھے۔۔۔۔ ہاں یزید کورشتے میں حضور انور سے یہ قرب ماصل ہے کہ اس کی بیمو پھی (ام حبیب اُن المومنین کے مرتبے پر فائز ہیں اور اس لحاظ سے رحمت کا منات یزید کے بیمو پھا گئے ہیں۔

مفقین علماء، یزید کی تعریف و توصیف پر اس لیے بھی مجبور تھے کہ وہ جانتے سے کہ موہ جانتے میں مفتقین علماء، یزید کی اور پسر سے کہ سینکروں اصحابِ رسول منے یزید کے ولی عہد بنائے جانے کی تائید کی اور پسر اس کے ہاتھ پر بیعت وکی عہدی اور بیعت خلافت کی تھی۔ اور ان بیعت کرنے والوں اس کے ہاتھ پر بیعت وکی عہدی اور بیعت خلافت کی تھی۔ اور ان بیعت کرنے والوں

میں حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ارتم، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، حضرت جابر بن کعب بن عمروا نصاری، حضرت ان بن مالک، حضرت اسامہ بن زید، حضرت جابر بن مسیک، حضرت مالک بن ربیعه، حضرت ثابت بن صحاک، حضرت ابو واقد لیشی، حضرت ابوقتاده انصاری، حضرت رافع بن خدیج، حضرت قیس بن سعد، حضرت عثمان بن حضرت ابوسعید خدری، حضرت زید بن منعال بن حضرت ابوسعید خدری، حضرت زید بن ارتم، حضرت صفوان بن معطل، حضرت سلمہ بن اکوع، حضرت عبداللہ بن ابی اوثی، حضرت معمدالله بن ابی اوثی، حضرت معمدالله بن عرب حضرت عدی مضرت عبدالله بن عباس، حضرت معاویہ حضرت سعد بن العاص، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت محاک بن قیس، حضرت معاویہ حضرت سعد بن العاص، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت محاک بن قیس، حضرت معاویہ حضرت سعد بن العاص، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت محاک بن قیس، حضرت معاویہ بن خدیج، حست عبیدالله بن عباس، حضرت مالک بن حویرث (رصی الله عنهم اجمعین) اور ان کے علاوہ سینکڑول مشہر وصع وف محالیہ خال بی حویرث (رصی الله عنهم اجمعین)

جن علماء نے تیقیق و جسمو سے کام لیا، وہ دیکھ رہے سے کہ ۵۳،۵۳،۵۳ میں مسلسل تین سال یزید کو امیر الج بنے کا ضرف حاصل ہوا۔ (البدایہ والنمایہ، ص ۲۲۹، مبد۸)۔ اگر وہ اس منصب کے لائق نہیں تعا تو اس وقت کے ہزاروں مسلما نوں نے، جن میں صحابہ کرام اور حضرت حسین بھی شامل تھے، اسے بطور امیر الج کیوں قبول کیا؟ جماد قطاطنیے کے موقع پر ہزاروں اصحاب رسول اور دیگر مسلما نوں نے یزید کی جہاد قدادت اور مسرداری کو قبول کیا اور شامل لشکر ہوئے۔ ان میں فاروق اعظم کے فرزند حضرت عبداللہ بن عابی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عبال، حضرت عبداللہ بن عبال، حضرت عبداللہ بن عبداللہ دو نول بہادر فرزند حسین کریمین (رضی اللہ عنہ می) بھی تھے۔ (البدایہ والنمایہ، ص ۱۵۱، مبلد دو نول بہادر فرزند حسین کریمین (رضی اللہ عنہ می) بھی تھے۔ (البدایہ والنمایہ، ص ۱۵۱، مبلد

اس لنگر کور حمت کا مُنات سنے مغرت و بخش کی خوشخبری دی تھی۔ (بناری)۔ اس ستر میں حضرت ابوا یوب انصاری کا انتقال ہوا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ یزید بن معاویہ پڑھائے۔ چنانچہ یزید نے ان کے جنازے کی امات کی اور حسنین کریمین نے اس کی اقتدامیں نمازادا کی۔ (البدایہ دانسایہ، ص۵۸، جد۸)۔ تعین و جنبو کرنے والے علماء جانے تھے کہ حضرت حین کے چھا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن جعر نے اپنی بیٹی ام محمد کا تکاح یزید سے کیا تعا- (جمرہ الاناب، من ۱۹)-اگریزید کا بل نفرت شخص تعا توانبول نے اپنی بیٹی اس کے تکاح میں کیول دی- صرف بیٹی اس کے تکاح مین نہیں دی بلکہ واقعہ کربلا کے بعد ایک موقع پر حضرت مرف بیٹی اس کے تکاح مین نہیں دی بلکہ واقعہ کربلا کے بعد ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن جعر یزید کے دربار میں آئے۔ یزید نے انہیں دولا کھوظیفہ دیا توانبول نے یزید کو خاطب کرتے ہوئے فرایا۔ "میرے مال باپ تجد پر قربان- (انساب الافراف، می

المن المحضرت حسين في بهى كمى موقع پر يزيد كو فاسق و فاجر، اسلام كا دشمن، دين كا باغى نهيس كها ـ ـ ـ ـ ـ اور نه وه يزيد كى متفقه قائم شده خلافت كا تخته الث دينا جائت تص بلكه وه توشيعان كوفه كے فريب ميں آگئے تصے اور دوران سفر جب ان پرشيعان كوفه كا كمروفريب، عيارى اور جموث ظاہر موا تووه يزيدكى بيعت پررصنا مندم كر عازم دمشق مو

گنے تھے۔ لیس شیعان کو میلے محسوس کیا کہ اس طرح تو کروفریب سے بنا ہوا ہمارا جال تارتار ہوجائیگا اور مسلما بول کا اتحاد ہماری موت کا سبب بن جائی ، تو انہول نے ایک گھناؤنی سازش کے مطابق یکبارگی حملہ کرکے زقافلہ حسینی کوتہ سی کرویا۔

مولانا ابوالکلام فراتے تھے کہ لوگ جُرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو جیل کی ہوا
کھاتے ہیں۔ لیکن حضرت یوسف بلاع کو جیل اس لیے جانا پڑا کہ انبوں نے جرم کرنے
سے انکار کردیا تعا- اس طرح ہم کھتے ہیں کہ عام لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت حسین کو
شید اس لیے کیا گیا کہ وہ یزید کی بیعت سے انکاری تھے۔ حالانکہ حقائق پکار پکار کر کہہ
در ہے ہیں کہ سیدنا حسین کو شید اس لیے کیا گیا تھا کہ وہ یزید کی بیعت کرنے پرداخی
اور آبادہ ہوگئے تھے۔ لیکن شیعان کوفہ آٹھے آگئے اور فا نوادہ ملی کوا نتھائی ہے وردی
اور سفاکی سے فاک وخون میں تھیادیا۔

قارئین کرام! میری تصنیف کامرکزی عنوان یزیدگی صفائی پیش کرنا یااس کی تعریف و توصیف کرنا بااس کی تعریف و توصیف کرنا نہیں تعا- یہ تذکرہ توصیفاً آگیا اور قالفین نے آسمان مربرا شا فیل کلا میری تصنیف کا مقصد وحید واقعہ کربلاکی صبح اور مستند تصویر پیش کرنا تعالیا یہ

تسویر جوافراطہ تفریط سے مبرا ہواور عوام کے دل و دماغ پر پڑے ہوئے دبیز پردے مرکا دست اور یہ حقیقت آشار کرنی تھی کہ آج جو لوگ مرم الرام کے بہتے ہیں غم اور سوگ کا اظہار کرنے کے لئے کپڑوں کو کالا کر لئے بیں، سینہ کوبی کرتے، اٹکاروں پر چلتے، زنجیروں سے بدن زخی کرتے، گربان جاک کرکے اتم اور بین کا بازار گرم کرتے ہیں، جن کے گھروں کی جارپائیاں اُلٹی ہو جاتی ہیں، غم کی مجلس سنعقد کرتے، ہائے حسین ہائے حسین کی ورد ناک آوازیں ٹکالئے، فا نوادہ علی الر تفتی کا نام لے کر روئے میں، دراصل یہی عیار اور مکار قافلہ حسین کے قاتل ہیں۔ لیکن اپنے اس مکروہ جرم پر پردہ والے اور اہلسنت عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے انہوں نے حب حسین کا لبادہ والے اور اہلسنت عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے انہوں نے حب حسین کا لبادہ اور اہلسنت عوام کو بے وقوف بنانے کے لئے انہوں نے حب حسین کا لبادہ اور ھی ہے اور چرے پر عشی المبیت کا ماسک پس لیا ہے۔ میں نے اپنی اس قسنیت میں ان کی اپنی محتبر ترین کتب سے ان کو اصلی چرہ وکھایا ہے، مرف تسین سے رکھا ہے کہ ناان کو اصلی چرہ وکھایا ہے، مرف آئید سامنے رکھا ہے کہ ظالمو! اپنے چرے پر بدنما داغ، مکروہ دھے، چچک کے نشان وکھا ہو۔ لیکن:۔

" أيشران كودكايا تو رامان ك

کر بلاکے چشم دید گواہوں نے حضرت حسین اوران کے گھرانے کے قاتلوں کی نشان دہی کی تھی اور وہ صرف اور صرف شیعانِ کوفہ تھے۔ آپ تفصیل کتاب میں پڑھے لیں گے۔ انشاء اللہ۔

آج یزید کو مطعون کرنے کے لئے واقعہ حرہ کا رونا سب سے زیادہ رویا جاتا ہے۔ اس واقعہ کو بنیاد بنا کر دنیا جان کے جھوٹ کے بلندے منبر و مراب کی زیست بنتے ہیں۔ مند نبوی کے وارث، موضوع من گھرفت اور شیعہ راویوں کی حکایات خوت خدا سے عاری ہو کر بے وحرک عوام کے ماسنے بیان کرتے ہیں اور اس واقعہ کا ذمہ دار یزید کو شہرا کر تبرا اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن آئے دیکھتے ہیں کہ سیدنا حین تندید کو شہرا کر تبرا اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ لیکن آئے دیکھتے ہیں کہ سیدنا حین سے فرزند ارجمند حضرت علی بن حسین (زین العابدین) اور شیعہ کے پانچوں الم کا اس

بارے میں کیا خیال ہے:-"ایک شخص نے لام محد بالی سے واقع حرہ کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا ان کے محرائے کا کوئی فرد بزید کی فوج سے الانے کے لیے لکا تما؟ اندون نے فرایا:- نه خاندان ابوطالب کا کوئی فرد الم نے کے لیے نکلااور نہ ہی خاندانِ عبدالمطلب میں سے
کوئی شخص مقابلے میں آیا۔ سب کے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ جب
حضرت ملم بن عقبہ (لشکریزید کے سالار جو صحابی رسول تھے) بغاوت کچلنے میں کامیاب
ہوگئے تو حضرت زین العابدین ان کے پاس آئے۔ مسلم بن عقبہ نے ان کی عزت و
تکریم کی اور کھا کہ یزید نے مجھے حکم دیا تھا کہ آپ کے ساتھ حمن سلوک سے پیش آوگ۔
یہ سن کر حضرت زین العابدین نے فرمایا:۔ بہ وصلی الله امیر المومنین یزید."

الله تعالی امیر المومنین یزید کواپنی رحمت میں دھاپنے"۔ (طبقاتِ ابن سعد، ص ۱۵س)۔

قارئین گرامی قدر! اس حوالے کوایک بار پھر پڑھے اور صند وعناد سے کنارہ کش بوکر فیصلہ کیجئے کہ اگر واقعہ حرہ کا ذمہ دار پزید اور اس کی فوج ہوتی توسیدنا حسین کے تھے تو بہادر و شجاع فرزند لشکر پزید کے سالار سے ملنے کہی نہ آتے۔ اور اگر ملنے آئی گئے تھے تو بھر پزید کے لیے رحمت کی دعا کہی نہ کرتے اور اُسے امیر المومنین کے خوبصورت بھر پزید کے لیے رحمت کی دعا کہی نہ کرتے اور اُسے امیر المومنین کے خوبصورت لقب سے یاد نہ فرماتے۔ سیدنا حسین کے حق گوفرندکی دعا نے ثابت کر دیا کہ واقعہ

حرہ میں تمام تر قصور اور غلطی ان لوگوں کی تھی جو بغاوت پر آمادہ ہوئے۔ لشکر یزید (جس کی قیادت صحابی رسول کررہے تھے) نے تو بغاوت کو کچلنے کے لئے کارروائی کی تھی۔ آواز دوا نصاف کو۔ اور دست بستہ سوال کرو ارباب حل وعقد سے کہ مسلما نول کی متفقہ حکومت کے خلاف چند لوگوں کی بغاوت کو کچلنے کے لیے مناسب کارروائی کرے تو قصور کس کام وگا ؟ باغیوں کا یا حکران وقت کا ؟

۱۹۸۰ء میں چند شرارتی لوگول نے بیت اللہ پر قبصہ کرلیا تھا، طواف رک گیا،
اذال بند ہو گئی تقریباً تیرہ دن جماعت نہ ہو سکی۔ پھر حکومت وقت نے کارروائی کی،
مینک داخل ہوئے، گولیال چلیں، بیت اللہ کو بھی ایک دو گولیال لگیں۔ حکومت وقت
نے بغاوت پر قابو پالیا۔ باغی گرفتار ہوئے، انہیں پیانسی کی سزا دی گئی۔ خدا کو حاضر
ناظر جان کر فیصلہ دیجئیے کہ قصور کس کا تھا؟ بیت اللہ کی بے حرمتی کا ذمہ دار کون ہے؟
باغی یا سعودی حکومت؟ ہر صاحب انصاف کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جنہول نے بغاوت کی
وی ذمہ دار بیں اور جنہول نے بغاوت کو کچلنے کے لیے کارروائی کی وہ بیت اللہ کی ہے
حرمتی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اسی طرح واقعہ حرہ میں خلطی اور قصور باغیوں کا ہے۔ پزید

آئی ہر دو رکعت کا طال، پیشہ ور واعظ، منبر و مراب کے لیے بدنما داغ، طلب سی نماشید، قاضی و نعمانی، کئی الل کا لے شاہ اپنی تقریر و تریر میں یزید کو کافر، کبھی فاسق و فاجر اور شمراب نوش کہ کر لعنت کی تسبح پڑھنا کار ثواب سجھتے ہیں۔ اور کوئی نام نهاد محق کھتا ہے کہ کوئی اہلست یزید کی تعریف نہیں کرتا۔ جال کی المال پاول تو ہاتہ جوڑ کر ال محققین سے پوچھنا چاہتا ہول کہ یزید کے دور میں جتنے اصحاب باول تو ہاتہ جوڑ کر ال محققین سے پوچھنا چاہتا ہول کہ یزید کے خلاف خروج کیا؟ یا خروج کو بائز قرار دیا؟ ان میں سے کی ایک نے بھی یزید کو کافر کھا نہ فاسق و فاجر اور نہ اس پر جائز قرار دیا؟ ان میں سے کی ایک نے بھی نے یزید کو کافر کھا نہ فاسق و فاجر اور نہ اس پر بعنت کی نہ لعنت کا حکم دیا۔ ماتوا بر ھانکم ان کنتم صاد قیس۔

اصحاب رسول کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا مقدی دور آیا۔ لیکن کی ایک تابعی نے اور نہ تبع تابعین میں سے کی ایک نے یزید کو کافر کھانہ فاس و فاجر، اور نہ اس پر لعنت کے جواز کے قائل موئے۔

بل سنت کے چار مشور ومع وف آئر میں سے کی ایک امام نے یزید کے کفر کا فتوی دیا ؟ یا اسے فاسق و فاجر کھا ؟ یا اس پر لعنت کے جواز کا قائل ہوا ؟ ماتوا بر ھانکم ان کنتم صاد قینی-

(بال بام احمد سے یک روایت جو اُن کے بیٹے سے قاضی ابویعلی نے نقل کی سے وہ منقطع ہے اس لیے قابل قبول نہیں۔ بلکہ ام احمد کا صحیح مسلک وہ ہے جو قاضی ابو بکر آبن لعربی نے اپنی کتاب "العواصم من القواصم" ص ۲۳۳ میں ذکر کیا ہے کہ ام احمد نے "کتاب الزبد" میں امیر یزید کا تذکرہ زمرہ تا بعین میں سب سے پہلے کیا ۔ امام احمد نے "کتاب الزبد" میں امیر یزید کا تذکرہ زمرہ تا بعین میں سب سے پہلے کیا ۔ ے)۔

ائمہ ربعہ کے بعد اہل سنت کے مشہور محدثین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابودادو، امام ترمذی، امام ابن ماجه، امام ابن ماجه، امام نسائی بیں۔ لیکن ان میں سے کی ایک محدث نے بھی یزید پر کفر و فسق کا فتوی نہیں دیا اور نہ لغنت کی تسیح پرامی۔ ماتوا برهانکم ان کنتم صادقین۔

ال مشور محدثین کے بعد اہل سنت کے نامور مفسر اور فقی، بڑے بڑے عالم اور اسکال، قرآن و حدیث میں ممارت تامر رکھنے والے فضلاء نے بزید کو صحیح العقیدہ

سلمان، کامل مومن، صالح عالم، خدمت اسلام میں پیش پیش اور نیکو کار انسان تسلیم کیا ہے اور اس پر لعنت کرنے سے منع فرمایا ہے است کے ان مشہور ترین معتمد علیہ علماء میں امام غزائی، قاضی ابو بکر بن عرفی، امام لیث بن سعد، ابن خلکان، امام ابن تیمیّ، علامہ ابن قیم، حافظ ابن کشیر، ابن حجر مکی، ملاحلی قاری، سیدسلیمان ندوی، حضرت سید حسین احمد مدنی جیسے حضرات شامل ہیں۔

معردین ہیں موسط میں ہیں۔ ان حضرات کی کتب سے چند حوالہ جات آپ کتاب میں پڑھ لیں گے- یہال صرف ایک دو حوالے ملاحظ فرائیے:-

مشورمورة مولاناسيدسليمان ندوى تمرير فراتے بين:-

یہ بشارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عمد میں پوری ہوئی۔ اور دیکھا گیا کہ دشق کی سر بمین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شامی بچایا جاتا ہے اور دمشق کا شہزادہ پر یہ اپنی سر سالاری میں مسلمانوں کا پہلا لشکر لے کر بحرا خضر میں جہازوں کے بیڑھے

ڈالتا ہے اور دریا کو عبور کرکے قسطنطنیہ کی جار دیواری پر تلوار مارتا ہے۔" اسرت انسی، ص

ورالعلوم ديو بندك شيخ الحديث، شيخ العرب والعجم مولانا سيد حسين احمد مدفئ لكھتے

یزید کو متعدد معارک جهاد میں بھیجے اور جزائر بیض اور بلاد ہائے ایشیائے کو جب کے فتح کرنے حتی کہ خود استنبول (قسطنطنیہ) پر برسی برسی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزما یا جا چکا تھا۔ تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں یزید نے کاربائے نمایال انجام دیے تھے۔ " (کمتوبات شیخ الاسلام، ص ۳۵۰، تا)۔

مشور حنفی عالم الا عملی قاری، اسلام کے بارہ خلفاء کے نام گنتے ہوئے تررر کرتے ہیں:-

"چار خلفائے راشدین، معاویہ، یزید، عبدالملک بن مروان، ان کے چار اوکے اور عمر بن عبدالعزیز"۔ (ضرح فقد اکبر)۔ عمر بن عبدالعزیز"۔ (ضرح فقد اکبر)۔ ماضی قریب کے مشہور مؤرخ علامہ سید سلیمان ندوی تحریر فرماتے ہیں:- " حافظ ابن مجر، ابوداؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفائے راشدین اور بنوامیہ میں سے ان بازہ خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام است کا اجتماع رہا۔ یعنی حضرت ابوبکل حضرت علی، امیر معاویی، یزید، عبدالملک، ولید، حضرت علی، امیر معاویی، یزید، عبدالملک، ولید، سلیمان، عمر بن عبدالعزیز، یزید ثانی اور مشام "- (سیرت النی، ص ۱۰۳، جس)-

قارئین گرام! آخری دو حوالوں کو ایک بار پر پڑھے۔ طلل علی قاری اور سید سلیمان ندوی نے اسلام کے خلفاء شمار کیے تھے توچھٹے نمبر پر یزید کوشمار کیا۔ لیکن ان دونوں حضرات نے حضرت سیدنا حس بن علی کا تذکرہ نہیں کیا جب کہ ہم حضرت سیدنا حس کو بھی اسی طرح خلیفہ برحق انتے ہیں جس طرح حضرت معاویہ کو خلیفہ برحق سیدنا حس کو بھی اسی طرح خلیفہ برحق انتے ہیں جس طرح حضرت معاویہ کو خلیفہ برحق

> (عطار الله بنديالوي، واتعد كربلااوراس كاپس منظر، عرض مصنعت، طبع دوم، س ٢١-٠٠٠، المكتبت السنينت، سركودها، بارسوتم، من ١٩٩٥، ١-

## اس - مفتی سید محمد حسین نیلوی (صدر مدرس جامعه ننیاه العلوم، سر گودها)

استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر مفتی سید محمد حسین نیلوی سابن مدرس، مدرس امینیه دبلی و صدر مدرس جامعه صنیاء العلوم سر گودها مولانا عطاء الله بندیالوی کی عظیم تالیت "واقعه کر بلا اور اس کا پس منظر" کی تائیدو تحسین کرتے ہوئے یزید کے بارے میں فرماتے ہیں:-

یادر ہے کہ کی شخص کے متعلق عدل، فت، صدق، کذب وغیرہ امور کی مدار اطلاعات پر موتی ہے۔ علمائے رہانیین کو جیسے اطلاع ملتی بھی ویسے وہ اس شخص کے متعلق اپنے ریمار کس دیتے تھے۔ اور یہ بات اہل علم پر مخفی نہیں ہے کہ ایک ہی راوی کو ایک محدث تقد کمتا ہے اور اسی راوی کو دو مرا محدث غیر تقد قرار دیتا ہے داور یہی حال یزید کا ہے کہ یزید کے خلاف اس قدر منظم پروییگندہ کیا گیا کہ جس سے بہت سے لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اور بڑے براے علماء اس سے متاثر موئے۔ گرجب حقیقت حال لوگوں کو دھوکہ لگا۔ اور بڑے براے علماء اس سے متاثر موئے۔ گرجب حقیقت حال

کی کو معلوم ہوئی تو وہ اصل بات سمجھ گئے۔ اور اس غلط پروپیگنڈہ کا رد کیا۔ ان علماء فے دیکھا کہ یزید تا بعی تعا اور اس نے کئی صحابہ کی زیارت بھی کی اور شاگردی بھی۔ اور آنحضرت کا فرمان ہے کہ:- جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، ان پر جسنم کی آگ حرام ہے۔ (مکلوۃ، ص ۱۵۸ بوالہ تردی)۔ اس لئے علمائے تعقیق تحریر کرتے ہیں:-

"ولا يخفى أن أيمان يزيد محقق". (شرن فداكبر، ص٨٨)-

(یہ بات مخفی نہیں کہ یزید کاایمان ثابت شدہ ہے)۔

"ونسبة الكفرالي يزيد بن معاوية حرام". (زمر الواطر، ص١٥١٥)-

(اور یزید بن معاویه کی طرف کفر منسوب کرنا حرام ہے)۔

اور ارشاد نبوی سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابی کا بیٹا مومن ہی ہے۔ اور پھر تمام اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی کا بیٹا دکھاؤ جو دین اسلام سے پھر گیا ہو۔ اگر

ہیں دکھا سکتے تو تمام اصحاب رسول ہیں سے صرف سیدنا معاویہ کا فرزند برنید ہی تما جو دین اسلام چھوڑ کر گفر اختیار کر گیا ہے؟ بیت اللہ میں بت پھر سے نصب کر دیے؟ توحید ورسالت سے منہ موڑ گیا؟ دین کا طلبہ بگاڑ دیا؟ مذہب اسلام کی بدنای کا باعث بنا؟ اور صحابہ کرائم میں سے سوائے حضرت سیدنا حسین کے کسی نے اس کے خلاف ترکیک نہ چلائی؟ تواس طرح شیعہ در پردہ ہماری زبان سے یہ نکلوانا چاہتے ہیں کہ صرف مضرت حسین ہی تھے جواپنے نانا کے دین کو بچانے کے لئے میدان میں آئے، قربانی دی، خود شید ہوئے، کنبہ ذبح کرا دیا، گر بڑے بڑے صحابہ جو شمع رسالت کے گردا گرد دی، خود شید ہوئے، کنبہ ذبح کرا دیا، گر بڑے بڑے میں ابن عباس ، ابن عرف کی مکومت بروانوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ سب ایے وقت میں جب دین کے دشمنوں کی حکومت بروانوں کی طرح رہتے تھے۔ وہ سب ایے وقت میں ابن عباس ، ابن عبر ابن عبر طیار ، ابن عبر کی ابن عبر طیار ، ابن عبر کی ابن محفر ہی کی دور میں ابن عبر ابن عبر کی دور کی داری دور کی دین ہوگئے اور آنمخرت کی دور دین بھول گئے کہ:۔

رو با بیان کے اس سے کسی برائی کو دیکھے تواسے ہاتھ سے روکے۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو توزبان سے منع کرے اور اگر زبان سے منع کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل میں اسے براسمجھے۔ اور یہ ایمان کا کرور ترین دوجہ ہے۔

پر یہ بھی تو دیکھو کہ مقابلہ اور مخالفت تو تھی پرید سے جو شام میں رہتا تھا لیکن حضرت حسین اس سے لڑنے کو فہ پہنچ گئے۔ پھر کھال یہ ہے کہ حضرت حسین نے کہ کرمہ، مدینہ منورہ اور اثناء سفر کھیں بھی یہ نہیں کھا کہ یزید کافر ہے، فاسق فاجر ہے، اس نے ارکان اسلام کا اٹکار کر دیا ہے، توحید باری تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرست بن گیا، رسالت محمد یہ کا مسکر ہو گیا، اپنی مملکت میں حدود شرعیہ کا نفاذ ختم کر دیا۔ دین اسلام خطرات میں گھرا ہوا ہے اور تمام اصحاب رسول (معاذاللہ) گو نگے بن گئے ہیں۔ اور اپنے مطرات میں کھرا ہوا ہے اور تمام اصحاب رسول (معاذاللہ) گو نگے بن گئے ہیں۔ اور اپنے میرا فرض ہے کہ اٹھوں اور اس کفر کا منہ توڑ ور جواب دول۔ اور نہ ہی حضرت حسین نے اکا ہر صحابہ ہے اس بارے میں مشورہ کرکے ان کو اپنے ساتھ طایا۔ اور نہ ہی کوئی صحابی ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوا۔ بلکہ شیر خوار بیوں اور عور توں کو جارے بیں۔ کہاں ؟ کوفہ میں۔ کیوں ؟ حکومت وقت سے بر لینے۔ بطلا شیر خوار سے نہیں بلکہ حج کرنا جاد کریں گی۔ جبکہ حضور انور " نے فرمایا:۔ بر لینے۔ بطلا شیر خوار سے نہیں بلکہ حج کرنا جاد کریں گی۔ جبکہ حضور انور " نے فرمایا:۔ بر لینے۔ بطلا شیر خوار سے نہیں بلکہ حج کرنا جاد کریں گی۔ جبکہ حضور انور " نے فرمایا:۔ عور توں کا جہد تاوار سے نہیں بلکہ حج کرنا جاد کریں گی۔ جبکہ حضور انور " نے فرمایا:۔ عور توں کا جہد تاوار سے نہیں بلکہ حج کرنا جاد ہے۔

میں کہتا ہوں یہ سب تاریخ کی غلط بیا نیال ہیں۔ جس تاریخ کی ہر بات آئے کے عوام الناس، قرآن و سنت سے زیادہ ہی اور قابل اعتماد سمجھتے ہیں۔ ان کا ایمان، قرآن و صنت کے بجائے موسیول اور اہل تشیع کی جموئی، من گھرٹت تاریخ پر ہے۔ جب کہ قرآن و صنت کا ماننا فرض اور اثکار کفر ہے۔ اور تاریخ کا ماننا کرنا فرض وواجب شہیں۔ اور اس کا اثکار کفر بھی نہیں۔ بلکہ ایسی تاریخ جس سے محابہ اور صحابہ کی اولاد کے بارے میں بدظنی پیدا ہو، اس کا ماننا حرام ہے۔ کیونکہ قرآن ببائگ دبل محابہ کرام کی اولاد کو جنتی کہا گیا ہے۔ لین جموئی اور من گھرٹت تاریخ انہیں جمنی قرار دیتی ہے۔ اس کے اہل تشیع کا دار و مدار تاریخ پر اور من گھرٹت تاریخ انہیں جمنی قرار دیتی ہے۔ اس کے اہل تشیع کا دار و مدار تاریخ پر احباء اور اس کے برعکس است مسلمہ کا مایہ ناز ذخیرہ علم، قرآن و صدیت اور اجماع است اور قیاس مجتمد ہے۔ اس لئے "اہل سنت و جماعت" قرآن کی رو سے تمام صحابہ است اور قیاس مجتمد ہے۔ اس لئے "اہل سنت و جماعت" قرآن کی رو سے تمام صحابہ کو جنتی اور ان کی اولاد کو بھی بلائک جنتی سمجھتے ہیں۔

منظر میں جو کو لکھا ہے، وہ اصل میں تدریسی انداز ہے۔ جس میں تاریخ سے بھی صرف وہ حوالے لئے گئے ہیں جو قرآن وحدیث کی تائید میں ہیں۔ تاکہ لوگوں کے ذہن میں حق بات آہت والی جائے۔ گر تعب کی بات ہے کہ دوا ابھی طنق میں ہی تعی کہ عوام کالانعام نے اگلنا فروع کردیا، کیونکہ معدہ بہت ہی زہر آلود تھا۔

الله تعالی کے دربار میں دھا ہے کہ وہ مسموم ذہنول کوشفاء عطاء فرمائے اور قرآن اللہ تعالیٰ کے دربار میں دھا ہے کہ وہ مسموم ذہنول کوشفاء عطاء فرمائے اور قرآن و سنت کے حقیقی علاج ہے ان کو مستغید فرمائے۔ اور الله تعالیٰ علامہ صاحب کو استقامت اور ربط قلب عطافرمائے کہ وہ اپنے سلک حق پر آخردم تک ڈیٹے رہیں۔ اور الا تافون لومیۃ لائم کا مصداق بنیں۔ اور لوگوں کا دل بھی مسلک حق کی طرف مائل فرمائے۔ تاکہ سعادت ابدیہ نعسیب ہو۔"

• : - محد حسين غزر- (جامعه صياء العلوم ، سر كودها)"-

(واقعه كربلااوراس كابس منظر ، مؤلف عطاه الله بنديالوي، تقريظ مفتى محد حسين سيلوي، ص ١٠٦٠)

عمطيوم المكتبة السيني، مركودها، بارسوتم سي 1990 م)-

### ا بهم- قاضى محمد يونس انور (خطيب مجد شهداء و ناظم اعلى، جمعية اشاعة التوحيد والسنه، لامور)

قاضی محمد یونس انور، ناظم اعلی، جمعیت اشاعت التوحید والسنه (پاکستان) لابور، و خطیب مجد شهداء، شارع قائد اعظم، لابور، علامه عطاء الله بندیالوی کی تصنیف "واقع کر بلااور اس کا پس منظر" کی تا تیدو تحسین فرماتے ہوئے تاریخی روایات وامیر یزید کے حوالہ سے انتہائی قیمتی نقاط پیش کرتے ہیں:-

" بهم الله الرحمن الرحيم - نحمده و نصلي على رسوله الكريم - اما بعد -یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ تسخیر و فتوحات کے دور میں عرب فاتحین کو اتنی زصت نه ل سی که این تاریخ ساز عمل کی روئیداد خود مرتب کرسکتے- تاریخ سازی جیسی ہمہ گیر مصروفیت کیساتھ تاریخ نویس کے لیے فرصت اور فکر و نظر کی یکسوئی کا حاصل ہونا بھی ممکن نہ تھا۔ اسلامی فتوحات میں حاصل شدہ عجم کے جنگی قیدیول کی خاصی تعداد نے اسلام قبول کیا توانہوں نے غلامی اور نومسلی کی بدولت ملنے والی فرصت وسہولت ے فائدہ اٹھاتے ہوئے روایات بنانے اور لکھنے کا آغاز کیا۔ محکومیت ومعلوبیت کے مبب قلبی بغض و نفرت ناگزیر ہے۔ ان حالات میں جو آتش انتقام ان کے سینول میں سالگ رہی تھی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے عرب فاتحین خصوصاً اصحاب رسول کے سنبرے كردار كوان نام نهاد مؤرضين نے نهايت كروه صورت ميں پيش كيا- منافقانہ ذہن و قلم کی مشتر کے کاوش کے نتیجہ میں فرضی و من گھرات کھا نیول اور واہی تباہی روایات کی وہ بھرمار کی گئی جے روایات کے انبار میں نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ روایات سازی کے اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان روایات میں "فاتحین محالم" کے ساتھ کیونکرانصاف کی اسیدر کھی جانکتی ہے۔ چونکه عد خلافت میں خاندان "بنوامیه" کوم کزی کرداد کی حیثیت حاصل رہی ہے۔اس لیےاس خاندان کے افراد کوان عجمی "روایات سازوں" نے اپنی تبرائی گول

باری کاسب سے زیادہ نشانہ بنایا تا کہ وہ اپنے سینوں میں دہکتے ہوئے "انتقامی انگارول" کو سرد کرسکیں-

عجی منافقین نے سوچے سمجھے "انتقامی پروگرام" کے پیش نظر روایات گھر اور بعد کے سل الکار مؤرخین نے پنساریوں کی طرح صمیح وسقیم اور صعیف و من گھر شت کھا نیاں اپنی مؤلفات میں جمع کر دیں۔ ان تاریخ نویسوں میں ابن اسمق، واقدی، کلبی اور ابو مختف جیسے وصاع و کذاب بھی بیں اور طبری، دینوری، مسعودی دیعقوبی جیسے تقیہ باز رافعنی بھی۔ مجلی جیسے بر بخت جلے کئے سبائی بھی ہیں۔ اور ابن سعد، ابن مشام، بلاذری، ابن کشیر وسیوطی جیسے ناقل اور رطب دیا بس جمع کرنے والے سنی بھی۔

ان لوگوں نے اپنے اپنے رجان طبع اور نظریہ و پروگرام کے مطابق "تاریخی خدات سر انجام دیں۔ ان سے حق بیانی کی اُمید عبث ہے۔ ان کی تالیغات پر نقد و جرح کے بغیر روایات کو جمع کرنے والوں کو صحابہ تو کھا انبیا علیہم السلام کا پاکیزہ کردار بی صاف نظر نہیں آئے گا۔ ان پر تو کوئی تعب نہیں۔

البتہ حیرت و تعبب ان اہلِ نقد و نظر پر ہے جو روزہ، نماز، جج، زکوۃ اور بیوع وغیرہ معاطلت میں توعلم وفن کی کامل مہارت اور رد و قبول کی تمام اصولوں کو کام میں لا کر ضرورت سے زیادہ تنقیح و تنقید کر گزرتے ہیں۔

لین عبد مواہ کے تاریخی واقعات کی تعقیق کے سلسلہ میں علم وفن بلکہ عقل و شعور کے تمام سوتے سوکہ جاتے ہیں۔ اس مرحلہ میں کتاب و سنت اور روایت و درایت کے تمام تر تقاضے فراموش کرکے ہر قسم کی واہی تباہی روایات و حکایات کو برایت کے تمام تر تقاضے فراموش کرکے ہر قسم کی واہی تباہی روایات و حکایات کو بے سوچے سمجھے اس طرح قبول کرلیا ہے گویا کہ یہ ایسی عقیدہ وایمان ہے جس پر نہ کسی قسم کی گفتگو کی جاسکتی ہے نہ اس کے خلاف سننے کی کوئی گنجائش ہے۔

واقعہ کربلا بھی صدر اول کے ان واقعات میں سے ہے جے سب سے زیادہ شہرت ملی۔ طلامہ ابنِ ظلدون کے بقول جو واقعہ دنیا میں جس قدر مقبول ہوگا اتنی ہی افسانہ کی افسانہ کی اسانہ مرائی اسے اپنے حصار تخیل میں لے لے گی۔ آج یہ واقعہ بھی ایک افسانہ کی صورت اختیار کرگیا۔ جے در حقیقت "زیب داستال" کے لیے بہت زیادہ بڑھا یا چڑھا یا گیا۔ یہ "خدمت" اپنول بیگا نول سب نے یکال انجام دی۔ سانحہ کربلاکا افسانہ سب

ے پہلے ایک کشر رافعی، جے آئم رجال حدیث نے "شیعی محترق" کشر شیعہ دروغ گو
کداب کہا ہے، نے تقریباً ایک سوسال بعد گھرا ہے۔ جے بعد میں ابن جریر طبری نے
"قال ابو مختف" کی تکرار کے ساتھ اپنی کتاب میں شامل کیا اور طبری سے دوسرے
مؤر ضین نے نقل کیا۔ اس طرح اس موصوع و من گھرات افسانے کو اعتبار کا درجہ حاصل
موگیا۔ حادثہ کر بلا کے وقت ابو مختف کا دنیا میں وجود ہی نہ تعا۔ امام ذہبی نے اس کا سنوفات مے اوقات مے اور بتایا ہے۔ (سیزان الاعتدال)۔

آج جو شخص بھی اس موضوع پر خامہ فرسائی کرتا ہے تو اس کا سہارا طبری،
مسعودی، ابن اثیر، ابن گئیر وغیرہ کتب ہوتی ہیں۔ جب کہ معلوم ہو چا ہے کہ ان
سب کے پاس جومواد ہے وہ سارے کا سارا ابو مختف، لوط بن بھی ازدی متوفی ہے اھر کا
ہے۔ اس بد تماش کٹر رافعی کذاب کے گھڑے افسانے کی بنیاد پر خیرالترون کے
ہے۔ اس بد تماش کٹر رافعی کذاب کے گھڑے افسانے کی بنیاد پر خیرالترون کے
ہو گناہ لوگوں کو مطعون کرناکھاں کی دیا نت ہے۔ قابل خور بات یہ ہے کہ حادثہ کربلا
کے بعد کی شخص نے بشمول خاندانی حضرت حیین اس ظلم کا ذمہ دار امیر بزید بن
معاویہ کو نہیں شہرایا۔ نہ کوئی ترکیک برپا کی۔ کی خالف نے ابنی خالفت کے اسباب
میں اس حادثہ کوشامل نہیں کیا۔ یہ کارستانی سب سے پہلے ابو مختف کذاب نے گی۔ بعد
ازاں اس کی نوک پلک سنوار کرا بن جریر طبری نے اس افسانے کی تشمیر کی۔ پھر نام
نماد اندھے مورضین اس سے نقل کرتے چلے گئے۔ طبری کے بارے میں بلند پایہ
محدث حافظ احمد سلیمانی کا یہ قول درست ہے:۔ کان یصنع للروافض۔ رافعنیوں
کے لیے روایشیں گھڑتا تعا۔ لبنی تاریخ میں حضرت معاویہ جیے جلیل القدر صحائی پر لعنت
کی سنی ہو مکتا ہے؟ اور شیعہ شعار کے مطابق مزعور الموں کے ناموں
کے ساتہ "طیہ السلام" کتاب میں جاباء موجود ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصاد۔
کے ساتہ "علیہ السلام" کتاب میں جاباء موجود ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصاد۔

سبائی گروہ کی بقاکا انعصار ہی تواس واقعہ کی افسانوی رنگ آمیزی و تشہیر پر ہے۔ گر حیرت یہ ہے کہ "اہلِ سنت" اور صحابہ کرام کی عظمت کے علمبردار بھی شعوری ولاشعوری طور پر سبائی گروہ کے ہمنوا نظر آتے ہیں۔ مرم الرام میں سجد والم باڑہ میں جندال نمایال فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہی ٹون میں آوازی بلند ہوتی ہیں۔ سب باڑہ میں جندال نمایال فرق نہیں ہوتا۔ ایک ہی ٹون میں آوازی بلند ہوتی ہیں۔ سب

میں قدر مشترک یہ ہوتی ہے کہ یزید بن معاویہ اس سانے کا ذمہ دار ہے۔ پھر روافض کے انداز میں نام ہادسی بھی یزید کا ہموران جملہ پلیداس کے نام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اس وقت صفورا کرم کی بشارات صحابہ کرام و تا بعین کی مدح و تعریف کے مسلم حقائن سب نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کریہ کہ سانے کربلا کے سلم سیدنا حضرت حسین، سیدنا علی بن حسین المعروف رین العابدین، سیدہ فاطمت بنت حسین، سیدہ زینب بنت علی تو کوئی سبائیوں کو ذمہ دار قرار دیں اور کوفیوں کے بنت حسین، سیدہ زینب بنت علی تو کوئی سبائیوں کو ذمہ دار قرار دیں اور کوفیوں کے خلاف احتجاج کریں گرمشرک و بے دماخ اجمام والے سنی یزید بن معاویہ کو مورد الزام شہرائیں۔ فوا اُسفا۔ کاش یہ مدعیان علم، اہل تشیع کی اپنی کتاب "احتجاج" طبرسی ہی مہرائیں۔ فوا اُسفا۔ کاش یہ مدعیان علم، اہل تشیع کی اپنی کتاب "احتجاج" طبرسی ہی دیکھ لیتے۔ گر جولوگ بغض وصد میں اند سے سو چکے ہوں، ان سے حق طلی وحق بیانی کی اسید کہاں۔ لیکن بچ بچ ہی ہوتا ہے، کبھی نہ کبھی نہ کبھی فاہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ مخالفتوں کے طوفان میں بھی اپناجا زمقام حاصل کرلیتا ہے۔

علم دشمنی اور جهل دوستی کے اس دور میں بھی اگرچ قلیل گر تجید خوش نصیب بوگ موجود ہیں۔ زیرِ نظر کتاب "واقعہ کر بلا اور اس کا پس منظر" کے مؤلف علامہ عطاء اللہ بند یالوی ایسے ہی جرائت مند انسان ہیں جنہوں نے سانحہ کر بلا، جے سبائیوں او ان کے ہم نواوں نے کمذوبہ روایات کے تہ در تہ دبیز پردول میں چھپا رکھا ہے، روایت و درایت کے مسلمہ اصولوں اور عقل و شعور کی روشنی میں لا کر ایک طرف تطهیرِ تاریخ کا اہم فریصنہ سر انجام دینے کی سعادت عاصل کی تو دوسمری جانب متاشیانِ حق پر عظیم احسان کیا۔ اس عظیم کارنامہ کو سرانجام دینے پر لائق مصنف صد ہا تحسین و تبریک کے احسان کیا۔ اس عظیم کارنامہ کو سرانجام دینے پر لائق مصنف صد ہا تحسین و تبریک کے مستق ہیں۔

طامہ بندیالوی کو پروردگار عالم نے مرف بُرتاثیر زبان و بیان کی نعمتوں سے الا اللہ بنیں کیا بلکہ انہیں خوبصورت قلم و تحریر کی بحر پور صلامیتوں سے بھی بہرہ ور فرایا ہے۔ کتاب ہر انعیاف پسند کے لیے دعوت فکر ہے۔ انعیاف و دیا نت سے بہرہ مند ہر شخص اس کے مندرجات سے اتفاق کرنے گا۔ مندی اور حث دحرم کے لیے پیغمبر کی دعوت بھی منید نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی مولانا کی محنت کو قبول فرا کر بھتھے ہوئے انسانوں کی بدایت کا ذریعہ بنائے۔

اللهم أرناالحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلأ وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين"-

( تتريط قاضي محمد يونس انور مؤرض عذي قعده ١٢ ١٣ هـ ١١١ مني ٩٢ م، بركتاب "واقعه كربلالود اس كاپس منظ " مؤلف مولانا عطاء الله بنديالوي، ص ١١- ١٨، الكتبتر السينيت، مركودها، طبع موتم، من ١٩٩٥٠)-

## سوسم- علامه محمد الفاروقي النعما في (رفيق "دار المؤلفين "، كراچي)

عصر حدید کے ممتاز محقق و مولف علامہ محمد الفاروقی النعمانی، رفیق "دارالمؤلفین"، کراچی، پزید کی آبامت و خلافت کو شرعاً درست قرار دیتے ہوئے سیرت یزید کو منح کرنیوالوں کی علمی تردید میں پیش پیش بیں۔ آپ کی متعدد تصانیف میں "مقام يزيد"، "كربلاكاسياسي حادثه"، "مختصر ترجمه و تعارف شيعه كتاب، فصل اظطاب"، بغيته الطالب في بيعته على بن ابي طالب" اور "جواهر الطالب في صلاة على بن إبي طالب" سر فهرست بین- آپ اسی (۸۰) صفحات پر مشمل اینے مختصر و جامع تحقیقی مقالہ ابعنوان "کمہ سے کربلاتک۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنهماکی تین فسر طیس" میں مذکورہ تین فسرطوں کے حوالہ سے فرماتے ہیں کہ اس سلسلہ میں سید نا حسینؓ نے عمر بن صعد بن ابي وقاص علاقات كي خوامش ظامر فرما أي:-"ملاقات کی پیشکش

القات كى بيشكش بعى حضرت حسين كى طرف سے موتى --

ان الحسين طلب من عمر بن سعد أن يجتمع له بين العسكرين.

(البدايه والنمايه، ص ٥٥، ق ٨)-

حضرت حسین نے عمر بن سعد سے کہا کہ ہم آپس میں دونوں لنکرول کے درمیان ملاقات کرلیں۔

ثبيع مجتدشخ مغيد

ممتهد موصوف لکھتا ہے کہ حضرت حسین نے:-أنفذ الى عمر بن سعد أنى أريد أن القاك-(كتاب الادشادم فررت فارى، ص ١٣٦١، ملع ١٣٦١ه)-عمر بن سعد کی طرف پیغام بھیجا کہ میں آپ سے القات کرنا جا ہتا ہوں "-" (محمد الغاروقی النعمانی، کم سے کربلاتک حضرت حسین بن علی کی تین شرطیں، س ٨، ناشر "م كز تمقيق حزب الاسلام، لابور ١٩٩٣م ١-اس کے بعد سیدنا حسین بن علی کی تین شرائط پر مبنی پیشکش کے حوالہ سے فرماتے ہیں:-بالاخران طاقا تول کے نتیج میں یہ ہوا کہ حضرت حسین نے سابقہ موقف طلب ا مارت سے رجوع کا اعلان کر دیا۔ اور عمر بن سعد کوایک درخواست بیش کر دی جس میں آب نے یہ تین فرطیں درج کیں:-ا- یا آپ مجھے واپس جانے دیں جمال سے میں آیا ہول-. ٢- يا آب مجے سلمانوں كى سرحدات ميں سے كى سرحدكى طرف جانے ديں س- یا پر آپ مجھے بزید بن معاویہ کے یاس جانے دیں تا کہ:-فاضع يدى في يده فيحكم في مارأي.

میں اپنا ہاتدان کے ہاتر میں دیدول- بعر میرے متعلق جو مناسب مو گا وہ خود فیصلہ کریں گے۔

(ابن جرير طبري-م ١١٠٥هـ)- تاريخ الأمم والملوك - ص ١١١١، ج٧ - طبع ١٣٥٨ه-(ابن عماكر-م اعده)- تهذيب تاريخ دمشق-ص ٢٣٥، ج٣- طبع ١٣٣٢ه-(ا بن الاثير-م ١٩٣٠ هـ)-كال في التاريخ - ص ٢٠، ج٧- طبع ١٣٨٨هـ (ابن تيميه-م 274 هـ)- راس الحسين - ص ۲۱- طبع ۱۸ ۱۳ه-

(ا بن تيميه- م 274 هـ)- فتاوي كبري شيخ الاسلام - ص اعه، ج ٢٥- طبع ١٣٨١ه-(البلاذري-م 249ه)-انساب الاشراف - ص ١٨٢، ج٣ - طبع ١٣٩٥ه- (ابن كثير-م ٢٧٧ه)-البدايه والنعايه - ص ١٧٠، ن ٨ - طبع ١٣٩٨ه-(ابن كثير-م ٢٧٧ه)-البدايه والنعايه - ص ٢٣٣، ج٢ - ١٣٩٨ه-(ابن مجر عقلانی- م ٨٥٢ هـ)- الاصابه في تمييز العجابه - ص ٢٣٣، ج ١ - طبع ١١٧٥ه-

(محمد رصنامصری)-رسالته الحسن والحسین - ص ۱۱۵- طبع ۱۳۹۰ه-(محمد رصنامصری)-رسالته استشعا والحسین - طبع ۱۳۹۷ه-(محمد بن علی صبان - م ۱۳۰۱ه)- اسعاف الراغبین - ص ۱۷۱- طبع ۱۳۳۳ه-(طامه فرهاروی- م ۱۳۳۹ه)- نبراس - ص ۱۳۵- طبع ۱۳۱۳ه-(دیار بکری مالکی-۱۳۲۹هه)- تاریخ الحمیس فی احوال انفس النفیس -ص ۲۹۸، ج ۲- طبع بیروت بلاتاریخ-

(سیوطی- م ۱۹۱۱ه)- تاریخ الخلفاء، عربی - ص ۱۳۳۳- طبع ۱۳۳۸ه-(سیوطی- م ۹۱۱ه)- تاریخ الخلفاء، ترجمه اردو- ص ۱۳۳۸- طبع ۱۹۷۳-(شیح عبدالحق محدث دهلوی م ۱۰۵۲ه)- ما ثبت من السنه، عربی - ص ۲۷- بلا تاریخ-(شیخ عبدالحق محدث دهلوی م ۱۰۵۲ه)- ما ثبت من السنه، ترجمه اردو - ص ۴۰- طبع (شیخ عبدالحق محدث دهلوی م ۱۰۵۲ه)- ما ثبت من السنه، ترجمه اردو - ص ۴۰۰- طبع

(ممد الغارة تى النعمانى، كم سے كر بلا كم حضرت حسين بن على كى تين شرطيں، ص ١٠-١- نيز قوسين ميں مذكور اسمائے مؤلفين مع دفيات نفس مقاله كى فهرست مراجع داخذ، ص ١١ سنقول بين)- علامه فارو تى اسى سلسله ميں شيعه علماء ومجتمدين كے حواله سے لکھتے بيں:- "تين شمر طبيل اور شيعه علماء

شیع طلاء اور محتدین نے بھی صاف لکھا ہے کہ حضرت حمین نے جناب عمر بن سعد سے طاقات کے وقت تین شرطیں پیش کی تعیں۔ اور تیسری شرطیں آپ نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ:- او تسیونی الی یوید فاضع یدی فی یدہ فیحکم بما یوید.

یا ہم آپ مجھے بزید کے پاس جانے دیں تاکہ میں اپنا ہاتدان کے ہاتد میں رکھ دول- ہمروہ جس طرح چاہیں فیصلہ کرلیں- (مجمول الاسم)- اللامر والسياس- ص2، ج٢- طبع ١٣٨٢ه-(شيخ مغيد- م ١٣٣هه)- كتاب الارشاد- ص ٢١٠- طبع ١٣٣هه-(شريف مرتضيٰ- م ٢٣٧ههه)- تنزيه الأنبياء - ص ١٤٧- طبع ١٣٥٠ه-(ا بوجعفر طوسى- م ٢٧٧هه)- تنخيص الشافي - ص ١٤٧١- طبع ١٠٣١ه-(فصل بن حمن طبرس- م ٥٣٨هه)- اعلام الورى با علام العدى - ص ٢٣٣- طبع

(باقر مجلی- م ۱۱۱۱ه)- بحار الانوار - ص ۱۲۳۷، ج ۱۰ - طبع ۱۳۵۵ه(محمد فتال نیشا پوری- م ۵۰۸ه) - روضته الواعظین - ص ۸۲، ج ۱ - طبع ۱۳۵۵ه(باقر ساعدی خراسانی- م بعد ۱۳۸۲ه) - ضرح فارسی کتاب الارشاد مع متن عربی - ص ۲۳۷ - طبع ۱۳۵۱ه می متن عربی - ص ۲۳۳ - طبع ۱۳۵۱ه ت - (کدے کر بوتک حضرت حین بن علی کی تین شرطین، ص ۳۳، نیزان کتب کے مؤلفین کے اسما، ووفیات نفس مقالہ ص ۵۹ فرست مراجع بعنوان "کتب شید اثنا عشریه" سے منقول بیں - صاحب مقالہ نے کتاب "المالہ والیالہ والیالہ کاموناف نامطوم بتلایا ہے کیونکہ ابن قتیب سے منوب ہونے کے باوجود بست سے منتقین اس نسبت کو خلانا بت کرتے ہیں)-

علامه محمد الفاروقي النعماني مزيد لكمت بين:-

" بيعت كى لازى شرط

قدیم زانہ سے ہمارے زانہ تک بیعت کے متعلق جواصول وطریقہ جلا آرہا ہے وہ یسی ہے کہ:- جس سے بیعت کی جاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا جاتا ہے۔ بیعت میں مرف زبانی قول واقرار کافی نہیں ہوتا بلکہ ہاتھ میں ہاتھ رکھنا بیعت کی لازی ضرط ہے۔

ال لئے حفرت حمین نے فرایا کہ:-

فاضع یدی فی ید یزید بن معاویة-

میں یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتدر کھتا ہوں یعنی بیعت کرتا ہوں۔

كيونكه (فاضع يدى) كے الفاظ بيعت كامفهوم ادا كرنے ميں خود الفاظ بيعت سے

بمى زياده بليخ ومرمج بير- فافهم ولا تكن من الجهلة الغافلين-

اکدے کر بھائک حفرت حسین بن علی کی تین فرطین، ص ١١)-

سیدنا حن کی بیعت سیدنا معاویہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں:"آپ کے بڑے بھائی حضرت حن نے بھی آپ کو ظافت نہیں دی بلکہ انہوں نے حضرت معاویہ سے ملح کرکے ظافت ان کے سپرد کر دی اور اپنی بیعت کا مجمع عام میں اطلان کیا کہ:- وقد بایعته ورأیت أن حقن اللماء خیر من سفکھا.
(کفت النمت فی سرفت الاَئمت، من ۱۵۵، ۱۵، مع ۱۳۸۱ه)-

بہ تعقیق میں نے حضرت معاویہ سے بیعت کرلی ہے اور حفظ خون کو خو زیزی رہتے اللہ مر"

> ( کم سے کر باتک حضرت حسین بن علی کی تین فرطیں، ص ۱۸۱ اور کشف النمت، شید مؤلف علی بن صیح ارد بیلی م ۱۹۲ حرکی تصنیف ہے، داج نفس القائل ص ۸۰)-

وست در دست بزید کی حمینی پیشش کے حوالہ سے مزید فرماتے ہیں:-

بيعت كى عملى صورت

افوس ہے کہ اس بیعت کی عملی صورت واقع نہ ہوسکی کیونکہ حضرت حسین جب بیعت کرنے کے لئے یزید کے پاس شام جارہے تھے توراستہ میں کربلا کے مقام پر کوفی شیعول نے آپ کوشہید کردیا۔ (تعلیقات مقتل ابی منعن، ترجم اردوم ۲۱۵، منع ۲۵۱۰)۔

اصولاً أن بات مين شك نهي كه:-

"اقرار العقلاء على انفسهم حجة والمرء يؤخذ باقراره."

عظمندول کا اقرار کرلینا ہی اس پر حجت ہوجاتا ہے اور آدمی ای اقرار کے ہی ایک اقرار سے ہی پکڑا جاتا ہے۔ (کنت اللبیں، ص ۱۷ سمبلدا، طبع ۱۳۲۱ھ)۔

اس کے جب حضرت حسین نے بیعت کا اقرار کر لیا تواصولاً آپ بیعت میں داخل ہو گئے۔ رہی بیعت کی عملی صورت تواس کی رکاوٹ شیعان کوفہ ہے، جن بے حیاول نے حکومت کا تمہ کے خلاف بناوت کا بلان بنایا تھا"۔

(کم سے کر باکک حفرت حسین بن علی کی تین فرطین، ص ۲۸ اور د کورہ کشف التبیس، مولانا سیدولایت حسین شاہ صاحب ستونی بعد ۱۳۲۹ هرکی تصنیف سے بوالد نفس مقالد، ص ۲۸)۔

علامه محمد الفاروتي، سلطان المثائع خواج معين الدين چشتي اجميري (م ١٣٣٠هـ)

ے سوب رہاعی کے حوالہ سے فرماتے ہیں:"مندوستان میں کچھ عرصہ سے یہ رہاعی حضرت خواجہ اجمیری المتوفی ۱۳۳۳ھ سے مندوب کی گئی ہے۔

شاہ است حسین پاشادہ است حسین دیں است حسین دیں پناہ است حسین مم<u>رداد</u> ندادست دردست یزید حقا کہ بنائے لاالہ است حسین

دراصل یہ رباعی خواجہ صاحب موصوف کی نہیں بلکہ شیعہ عالم معین کاشانی کی " ہے۔ صرف نام کی مثابت سے شیعوں نے خواجہ معین الدین اجمیری کی طرف
منوب کرکے جاہل قسم کے مولویوں کو دھوکا دیا ہے"۔

(ممد الغاروتي النعماني، كمه سے كربلاتك حضرت حسين بن على كى تين فرطيس، ص ١٠٠٠)-

محمد الفاروقی مزید فرماتے ہیں:-" نقل تو آخر شاگرد اور خلفاء کی ہی معتبر ہوسکتی ہے۔

کیونکہ ان حضرات کو خواجہ صاحب سے سماع حاصل ہے اور سالہا سال انہوں نے خواجہ صاحب کی خدمت میں رہ کرعلم حاصل کیا ہے۔

گر خواج صاحب کے کی شاگرداور ظیفہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ رباعی خواج صاحب کی ہے۔ (کم سے کربوتک، حضرت حسین بن علی کی تین فرطین ص ۲۲)۔

اس سلسله میں مزید فرماتے ہیں:-"اس رباعی میں پسریہ جو کھا گیا ہے کہ:-

مرداد نداد دست در دست يزيد

یہ تاریخ سے کھلی بغاوت ہے۔ کیونکہ تاریخی واقعات بیان کرنے والی چھوٹی کتابیں ہول یا بھی بناوت ہے۔ کیونکہ تاریخی واقعات بیان کرنے والی چھوٹی کتابیں ہول یا برهی، اہل اسلام کی ہول یا شیعہ روافض، کفار مشرکین کی، سب اس بات بات بیل کر متفق بیل کہ حضرت صین نے عمر بن سعد سے فرایا تما کہ:۔ میں یزید کے ہاتد میں باتد دیتا ہوں۔

تاریخ کی اس کملی شہادت کے باوجود ہم بھی یہ کمنا کہ: نہ داد دست در دست

يزيده

اگر بے ضرمی اور بے حیاتی اور بے غیرتی نہیں تو پھر اور کیا ہے "۔
اکد سے کر بلاتک حضرت حمین بن علی کی تین شرطین، ص ۱۳۳)۔
اسی سلسلہ میں علامہ فاروقی مزید فرما تے بیں:-

"معين الدين كاجعلى ديوان

فارسی زبان کا یہ دیوان جس کے تقریباً ۱۲۲۵ اشعار ہیں، کل معنمون اس دیوان کا سال دیوان کا سال دیوان کا سال کے بعد کا ۱۲۳ صفحات پر پھیلا ہوا ہے۔ ہنواجہ صاحب کی وفات کے تقریباً چد سو سال کے بعد ۱۲۸۸ ھیں یہ دیوان پہلی مر تبد لکھنٹو سے شائع ہوا ہے۔ (متمر مقالات شیرانی، ص ۲۱۰، میں، لاہود بلاتاہیخ)

اس دیوان میں بھی ہے رباعی نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دیوان جعلی ہے اور خواج . صاحب کی تصنیف نہیں۔ جیسا کہ پروفیسر حافظ محمود شیرانی المتوفی ۱۳۹۱ھ نے دیوان کے طول و عرض پر تفصیلاً گفتگو کرکے اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ (متالات شیرانی، م ۸۸۸، ۱۳، معلور ۱۹۷۲،)۔"

( ممد الفاروقي النعماني، كم سے كريلاتك حفرت حسين بن على كى تين فرطيس، ص ١١١١)

مذکورہ رہائی پراہل علم کی تنقید اور فارسی دان مفقین کی جانب ہے اسے ایرانی

شیعہ شاعر معین الدین کاشانی کی رہائی ثابت کر دینے کے بعد اس رہائی کو اکا برامت

اور حامتہ المسلمین میں وہ تقدیق و استناد حاصل نہیں رہا جو سلطان المشائخ خواجہ معین

الدین چشتی اجمیری سے نسبت کی بناء پر حاصل تھا۔ فہذا اب اس رہائی کو مسترد

کرنے کے باوجود (اور ان سے قطع نظر) اس کی مختلف ترمیم شدہ مرویات بھی سامنے آ

رہی ہیں جن میں سے بعض قارئین کی دلیہی کے لئے بلا تبصرہ درج کی جارہی ہیں اور ان

سب میں بھی امامت و خلافت کے بجائے بادشاہت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

سب میں بھی امامت و خلافت کے بجائے بادشاہت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔

شاہ است عمر پادشاہ است عمر دین است عمر دیں پناہ است عمر مسر داد نداد دبست در دست مجوس حقا کہ بنائے لاالہ است عمر ------

شاہ است عنی پادشاہ است عنی دین است عنی دیں پناہ است عنی مسرداد نداد دست در دست مجوس حقا کہ بنائے لاالہ است عنی

-----

شاہ است حسین پادشاہ است حسین دیں پناہ است حسین دیر دست زیاد حقا کہ بنائے لاالہ است حسین (نوٹ: زیاد سے مرادا بن زیاد ہے، مصناف ضرورت شعری کے تحت مخدوف ہے) ماہ است یزید پادشاہ است یزید دین بناہ است یزید میں است یزید دین بناہ است یزید میں است در دست در دست در دست موس محرداد نداد دست در دست در دست موس

#### سم سم- مولانا سید آل حسن نعمانی (متم جامعه یزیدیه، سادات نگر، قصور)

متازعالم دین مولانا سید آل حن نعمانی مستم جامعه بزیدیه، قصور نے بزید کی است و خلافت کی شرعی حیثیت اور دست در ست بزید کی حمینی پیشکش و غیره مختلف امور کے حوالہ سے تحریر شدہ علامہ محمد الفاروقی کی تصنیف "کمہ سے کر بلاتک" کی محمل تا میدو حمایت کرتے ہوئے درج ذیل عبارت فصیح عربی زبان میں تحریر فرمائی:تا میدو حمایت کرتے ہوئے درج ذیل عبارت فصیح عربی زبان میں تحریر فرمائی:باسمه سبحانه و تعالی - امابعد:-

فقد رأيت هذه البقالة المباركة المحققة التي ألفها مولانا محمد الفاروقي النعماني حرسه الله تعالى مرة بعد مرة أخرى. والله اني وجدت جميع مافيها صحيحاً و صريحاً موافقاً لكتب اهل السنة والجماعة كثر الله تعالى سوادهم و دمرالله تعالى أعدائهم.

وايضاً موافقاً لكتب الشيعة الشنيعة خذلهم الله تعالى آمين.

كتبه الفقير سيد آل حسن نعماني ٣ جمادي الأولى: ١٢١٣ه"-

(ممد الغاروتی النمانی، کم سے کربلاتک حضرت حسین بن علی کی تین شرطیں، ص اے، مطبوع م کز تعقیق حزب الاسلام، لاہور، ۱۹۹۳ء، بعنوال "التوثیق للشیخ العلام النمام مولاناسید آل حمن نعمانی زید مجدہ، بدون ترجمہ)-

ترجمه:- ابتداء الله سبحانه و تعالیٰ کے نام سے - اما بعد:-

یہ با برکت و تحقیقی مقالہ جو مولانا محمد الفاروقی النعمانی، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، نے لکھا ہے، میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا ہے اور بھدامیں نے اس کے جملہ مندرجات کو معیح و صریح اور اہل سنت و الجماعت، اللہ ان کی تعداد میں کشرت دے اور ان کے دشمنوں کو برباد فرمائے، کی کتابوں کے مطابق پایا ہے۔
ان کے دشمنوں کو برباد فرمائے، کی کتابوں کے مطابق پایا ہے۔
نیزاس کے مندرجات کو شیعہ شنیعہ، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا فرمائے، کی کتب کے نیزاس کے مندرجات کو شیعہ شنیعہ، اللہ تعالیٰ انہیں رسوا فرمائے، کی کتب کے

بھی مطابق یا یا ہے۔

ترير كرده النقير سيد آل حن نعما في ١٠٠ جمادي الأولى ١١٣١٠هـ

## ۵ ۲۳ - مولانا عبدالرسول نوری رصنوی فریدی بریلوی ( محلب اعظم جامع غوثیه، رکن پور، ملتان )

متاز عالم دین حضرت مولانا عبدالرسول نوی رصوی، خطیب اعظم جامع غوشی، رکن پور (ملتان) نے بیعت یزید کی حسینی پیشکش اور یزید کی امامت و خلافت کی شرعی حیثیت سمیت متعلقہ امور پر مبنی مولانا محمد الفاروقی کے مقالہ "کمہ سے کر بلا تک" کی توثیق فراتے ہوئے تحریر فرما یا ہے:-

" بهم الله الرحمن الرحيم - اما بعد:-

حضرت مولانا فاروقی صاحب، سلمه الله وابقاه و أوصله الى ما يتمناه، كى يه كتاب ديكه كرميرا دل باغ باغ بوگيا ب كيونكه يه كتاب ب نظير و ب مثال ب اور لاجواب و باكمال س-

> مالامزید علیہ کی جو مشہور مثال ہے اس کی اصل مصداق صرف یہی کتاب ہے

بنده عبدالرسول نوری رصنوی فریدی بریلوی ۸، جمادی اللول ۱۳۱۳ ه "-

> ( بمواله محمد الغاروتی ، کمه سے کر بلاتک ، مطبوعه مرکز تحقیق حزب الاسلام ، لابود ، ۱۹۹۳ ، ص ۲٦ بعنوان : -توثیق حضرت مولانا عبد الرسول صاحب فریدی رصنوی دام ظله ، خطیب اعظم جامع غوشی ، رکن بور، ملتان )-

#### ۱۳۶۳ - پروفیسر سید علی احمد العباسی (جال زیب کالج، سیده شریف، سوات)

متاز عالم واستاد و طبیب مولانا سید علی احمد العباسی جوایم ایس علیگ و فاصل آل اندیا طبید کالے دبلی بین - نیز پروفیسر "جهال زیب کالج" سیدوشریف سوات و زیل "دارالسلام والتحقیق" کراچی بین - آپ یزید کی شرعی امات و خلافت کے پر جوش مؤید "دارالسلام والتحقیق" کراچی بین - آپ یزید کی شرعی امات و خلافت کے پر جوش مؤید - بین اور مولانا محمد الفاروقی النعمانی کے مقالہ بعنوان "کمه سے کر بلاتک، حضرت حسین

بن على كى تين شرطيں "كى تائيد ميں ؤياتے ہيں:-

" باسمه سبحانه و تعالیٰ ----اما بعد:-

آپ کام سلدرسالہ پہنچ گیا ہے۔ ہر اعتبار سے کافی و شافی ہے۔ سیدنا حسین کی بابت سیائیوں نے اور سیاست زدہ لوگوں نے جو کذب و افتراء کا جال پھیلایا ہے، وہ آپ کے اس رسالہ سے پوری طرح تار تار ہو گیا ہے۔ اور اسی سے ثابت ہو گیا ہے کہ سیدنا حسین کی کوئی جنگ عسکر خلافت سے نہیں ہوئی اور نہ ہوسکتی تھی۔

جب آپ نے دمشق جانے کے لئے شام کی راہ اختیار کرلی تو پہلے پڑاؤ طف (کربلا) کے مقام پر ڈالا جو نہایت سر سبز وشاداب خط وین تھا، جال آکر قافلے شہرا کرتے تھے۔

اسی جگہ پر شیعیان کوفہ کے ان ساٹھ سبا سوں نے جو آپ کے ساتھ آر ہے تھے یہ باتیں شروع کر دیں کہ دمشق جائے گی جائے بنوطی کی طرف نکل چلیں اور وہاں جا کر مورچ بنالیں۔ گر سیدنا حسین اس عمد نگلی پر تیار نہ ہوئے اور سختی سے یہ تجویز رد کر دی۔ اس پر برافر وختہ ہو کر ان سبائیوں نے اچا نک حملہ کرکے انہیں اور ان کے چند اعزہ کو شہید کر دیا۔

حضرت امير عمر بن سعد في جب يه صورتال ديكمي توان سبائيوں پر حمله كركے انہيں كيفر كردار كو پہنچا ديا۔ يول بى يه سب سبائى مارے كے اور متعدد باشى سادات بى گئے، ورنہ يہ سبائى سب كو ختم كرديتے۔

آب کربلاکا جواف اللہ بیان کیا جاتا ہے تو قطعاً ہے اصل ہے اور افتراء خالص ۔ گر کیا کھے ان نام نهاد سی مولویوں کو جنبول نے تمام نصوص صریحہ و ثابتہ و مواقعت صحابہ اسب بس بشت ڈال دیے بیں اور ٹیپٹورافسی ہے ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ میں ذلک الخسران فی الدنیا والاخرة

وثبتنا على الشريعة الحقة الصادقة-

علی احمد العباسی ۲۸، جمادی الثانی ۱۳۱۳ ه "-

( عواد محمد الفاروقي النعماني . كم س كر بلاتك، مركز يمقيق حزب الاسلام. لا ور ، ١٩٩٣ . ص ٢٥-٣٥١ -

### ۱۳۷- مولانامفتی فصل الله شاه کشمیری اخطیب جامع امویه، سرن پور، سندها

ممتاز عالم ومفتی مولانا فعنل الله شاہ کشمیری، یزید کی امات و خلافت کی شرعی حیثیت کے انبات اور دست در دست یزید کی حمینی بیشکش سمیت جملا انبور پر بنی مولانا محمد الفاروتی کے مثبت موقف کی تائید کرتے ہوئے ال کے مقالم "کم سے کر بلا

تک کے بارے میں نصبے عربی زبان میں تمریر فراتے بیں:"باسمه سبحانه - امابعد:-

فقرات هذا الكتاب من تصانيف الفاصل المحقق مولانا محمد الفاروقي النعماني انار الله برهانه، من اوله الى آخره ثلاث مرات. فرأيته أصح ماكتب في هذا الباب. ولهذا أصدق جميع مافيه حرفاً فحرفاً سطراً فسطراً صفحاً فصفحاً، والحمدلله على ذلك،

حرره الفقير: فضل الله شاه كشميرى ١٢، جمادي الأولى ١٢١٣هـ "-

(بمواله محد الفاروقی النعانی، کم سے کر بلاتک، حضرت حسین بن علی کی تین قرطین، مطبوعه مرکز تحقیق حزب الاسلام، لاہور، ۱۹۹۳ه، ص ۲۲، بعنوان "التوثیق للغاصل المعقق مولانا مفتی فعش الله شاه تحمیری، دام مجده، خطیب جامع امویہ برن پور، سندھ، بدون ترجمہ)-

ترجد:- ابتداءان پاک ذات کے نام سے - اما بعد:-

میں نے فاصل محقق مولانا محمد الفاروقی النعمانی، اللہ ال کی برحان کی روشی
بھیلائے، کی تصانیف میں سے اس کتاب کو اول سے آخر تک تین مرتب بڑھا ہے۔
بس میں نے اسے اس موضوع پر تر پر شدہ صبح ترین چیز پایا ہے۔ لندا میں اس کے
جملہ مندرجات کی حرف برف، سطر بسطر اور صفحہ بہ صفحہ تصدیق کرتا ہوں۔ والحمد للہ علی
ذلک۔

تریر کرده الفتیر فصل الله شاه کشمیری ۱۲. حمادی الاولی ۱۳۳۳ حد

## ٩ سم- مولانا ابور يحان سيالكو في

پاکستان کے ممتاز عالم و مصنف مولانا ابور کان سیالکوئی نے ابنی تصانیف کے دریع شرکائے جمل و صفین و دیگر سی بہ کرم کے مقام و عظمت کو واضح کیا ہے اور جماعت صحابہ کے بارے میں علی و دی حوالہ سے اہم تحقیقات پیش کی ہیں۔ اسی سلسلہ کی اہم ترین کومی آپ کی دو جلدوں میں عظیم و صخیم تصنیف "سائی فتنہ" سے جن میں دیگر صحابہ کرام کے علاوہ ناقدین سیدنا معاویہ و خاندان معاویہ کے حوالہ سے قیمتی و علی نقاط و دلائل قلمبند کے ہیں۔ یزید و بنوامیہ کے خلاف غلط و بے بنیاد پرویسگندہ کے ازالہ میں آپ کی شخصیت و تحقیقات برمی اسمیت کی حامل ہیں۔ مولانا ابور کان سیالکوئی نے خلاف علوی میں سیدنا معاویہ کی ضرعی حیثیت و مولانا ابور کان سیالکوئی نے خلافت علوی میں سیدنا معاویہ کی ضرعی حیثیت و

عودیا ابور حان سیاموی سے علام عوی ین سیدیا معاویہ ی سری بیت و حقائی و حقائی و حقائی سیرت طیب پر روشنی ڈالتے ہوئے ناقدین کے جواب میں جو علی و تعقیقی انداز افتیار فرمایا ہے، اس کا انداز ورج فیل جامع و مفصل افتیاس سے بحوبی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس سے سیدنا سعاویہ و یزید و بنوامیہ کے خلاف سبائی پرویسکندہ اور ریشد دوانیوں کا پس منظر ہمی سامنے آ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ا۔

جو سبائی مفید، اللہ کی وی مولی خلافت راشدہ کی عظیم امانت میں بدترین خیانت اور نقب زنی کے مرتکب موتے -

جن سبائی مفدول نے قوم لوط کی تاریخ: - ماسبقیم بہ احد من العالمین" - دہراتے موئے و بیا جال میں سب سے پہلے خلافت راشدہ کے تقدش کو رائدہ کے تقدش کو ری طرح پالمال کیا-

بری بری پائی ور ندول کے افد کے مقرر کردہ اور قرآن کے موعودہ تیسرے خلیف جین سیائی در ندول کے افد کے مقرر کردہ اور قرآن کے موعودہ تیسرے خلیف راشد حضرت عثمان دوالنورین رضی اطد عز کو در ندگانہ بے دردی کے ساتھ بائل بیگناہ

فاك وخون مين رميايات

جن سبائی منافقول نے اللہ کے مقرر کردہ اور قران کے موعودہ اور ہے بی متنب کردہ اور پسندیدہ چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی رمنی اللہ عنہ و کرم اللہ وجد کے بارے میں پہلے:- الحقا علیا بعثمان" - جیبا شیطا فی منصوبہ بنایا، پھر حد درج بارے میں پہلے:- الحقا علیا بعثمان" - جیبا شیطا فی منصوبہ بنایا، پھر حد درج برخی کا ثبوت دہتے ہوئے ان کے رو در رو:- نفعل بک ما فعلنا بابن عفان" - جیبے گنافا نہ الفاظ میں اپنے نفاق کا تحکم تحال مظاہرہ کیا، اور آخر پھر اس پر عمل

كركي يوم ليا-

جن سبائی بد قراشوں نے خلافت حضرت علی کے استحام وانتظام کے لئے نہیں بلکہ انسان بلای خلافت کو سمیشہ بلکہ انسان خلافت کو سمیشہ سمیشہ کے لئے در ہم برہم کرنے کے لئے جمل وصغین جیسی قیامت خیزیاں بیا کرکے سرارول سرار بیگناہ مسلمانوں کے خون کی ندیوں پر ندیاں بہائیں۔

جن مجمد شروف و سائیول کی فتن سانیال اسی پر حتم نه مونیل بلکه اس کے بعد بنجم فلیفر اشد حفرت حس رفنی الله عز کے در بے آزار مونے - انکونہ صرف: - بعد بنجم فلیفر اشد حفرت حس رفنی الله عز کے در بے آزار مونین!" - بیسے نا پاک الفاظ سے یاد کیا یا عار العومنین!" - بیسے نا پاک الفاظ سے یاد کیا

بكيه منتخر كاران كو بهي زمر ديگر شبيد كرديا-

ا سے بدطینت سائیوں سے حضرت علی رضی فند عنه کواگر کوئی خطرہ نہ تھا تو:-حومهاویہ، حلم و بردباری میں اپنی مثال سب تا۔

جومعاویہ جنگ کے مقابلہ میں نسلح اور فر تفری کے مقابلہ میں امن و امان کا سب سے زیادہ خواماں تھا۔ کمامر من ابن تیمیہ۔

جس معاویہ نے جنگ جمل و ہمروان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی حصہ نہ پیاجبکہ یہ حصد لینا اس کے حق میں بست بہتر ومفید نتائج برآمد کر سکتا تھا۔ ووموویہ کہ اس پر مسلط کی گئی جنگ صفین بند ہی اس کی تحریک و تدبیر سے موآ

وه معاوية جو جنگ كى بلاكت خيزيال ديكو كر ترب كيا- اور من للثغور؟ و من لجهاد المشركين و الكفار؟ كى دوبائى دي بغير ندره كا- (البداية، ن ٤٠٠٠)- (٢٤٣)-

وه معاویہ جس نے عین جنگ میں شاہ روم کی شمرارت پر اس کووہ تاریخی چواب دیا جس کی مثال تاریخ پیش کرنے سے عاجز ہے: - والله لئن لمتنت و ترجع الی بلادک یا لعین الفصطلحن انا و ابن عمی علیک الخ - (البدایدن ۸، س ۱۱۹)

وہ معاویہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی لیاقت اور استحقاق خلافت کا نہ صرف یہ کہ اقراری تھا بلکہ اہل شام میں سب سے پہلے بیعت کرنے کا اعتراف اور اس کا برملا اظہار کردہا تھا۔ (تتح الباری، ٹا، ص ۸۹، والبدایہ. ٹ،، ص ۱۲۹وٹ، ص ۲۲۰)۔

جس معاویہ نے اس شخص کو خوب ڈانٹا اور اس کا وظیفہ ہی بند کر دیا جس نے ایک مسئلہ، معاویہ کے کھنے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے کی بجائے حضرت معاویہ سے بی پوچھنا زیادہ پسند کیا:-

"بنسما قلت- لقد كرهت رجلاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعره بالعلم عزا.... قم لا اقام الله رجليك. و محا اسمه من الديوان. الخ. (الدمة، ص ٢٤).

ومعاوية جوخود مبى مسائل و نوازل مين "باب مدينته العلم " كي ط عن بي رجوع كيا

رتا تها- ایستیاب ن بسد بس ۱۳۸۰ ن ۳۰ و معامل س ۱۹۴۰ باب انتصاد می وجد ن ام تعربواله وه معاوید جو حضر ت علی رضی الله عنه کی خبر شهادت پررودیا اور بیوی کے پوچھے پر یوں کویا نے فصاحل ومناقب شیر خدا مواکہ:-

"ویحک انها أبکی لما فقد الناس من حلمه و علمه و فضله و سوابقه و خیره" - البدایه، ص ۱۵۰، ۱۳۰، ج ۸)

"ذهب الفقه والعلم بموت أبن أبي طالب". الاستيعاب مع الاصبة، ص ٢٥،

ج ١٢.

۔ جومعاویہ، حضرت من رضی اللہ عنه کی لشکر کشی کا سن کر غم امت میں بے چین ، و بے قرار ہو گیا اور یکار یکار اٹھا کہ:-

"من لى بأمور المسلمين؟ من لى بنسائهم؟ من لى بصيعتهم؟ ابخارى، ص ١٠٥٣، ج. ١١- من لذرارى المسلمين" - (بخارى، ص ١٠٥٣، ج. ١١) وهماوية جس نے سال بحل صلح ميں ابتداء كى:-

"ان المحفوط أن معاوية هو الذي بدأ بطلب الصلح كما في حديث الباب" - نير: - ان معاوية هو الراغب في الصلح الخ- (نتح الباري، ص

وومعاویہ جس کی تو سرشت ہی یہ تھی کہ:-"انبی واللہ لا اقاتل حتی لا اجد من القتال بدأ. (نتح الباری ص ۱۲ ج

بنظ ست بربہنی تھا۔ بال سبائی مفدول کو بہتی اسلام دشمن کارستا نیوں کی وجہ سے البت خط است نمرور درپیش تھے۔ ان کی جانوں کے لالے بیشک بڑے ہوئے تھے۔ انکو حضرت علی و حضرت معاویہ رضی اللہ عنما کی صلح میں اپنے مر قلم ہوتے ضرور نظر آ رہے تھے۔ اس کئے جمل و صفین کی بلاکت خیزیوں کے تمام ترذمہ دار بھی تنها یہی فتند اندازو فتنہ پر دار تھے۔ حضرت علی اور اصحاب جمل و صفین خصوصاً حضرت معاویہ (رفنی اللہ عنم ) ان سے بالکل پاک تھے۔ اگریہ سبائی منافقین آرے نہ سے ہوئے اور ان حضرات کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہوتا تو تاریخ عالم، جمل و صفین کے نام تک سے بھی شاید آسٹ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا ہوتا تو تاریخ عالم، جمل و صفین کے نام تک سے بھی شاید آسٹ نے بوتی۔ لمذا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی بنانے یا ان کی خود ساختہ بناوت میں قرضی قوت بیدا کرنے کے شوق میں قاتلین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خط است کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خط ست باور کرانا گویا شعوری یا غیر شعوری طور خط است کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خط ست باور کرانا گویا شعوری یا غیر شعوری طور کے حضرت علی کو بھی قتل عثمان میں ملوث بتانا ہے ۔۔

(مولانا ابورعان سيانكونْ، سبانى فتشه، جلد اول ، ص ٢٣٩-٢٣٩)، مطبوعه ، كارى اكيديم.

دار بني باشم. معربان كالوني، متان، باراول، جنوري ١٩٩٢. ١-

اس طویل اقتباس سے سیدنا علی و معاویہ کے مقام و عظمت و اختلاف باہم کی نوعیت کے سلید میں بہت سی غلط فیمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علیٰ کی امت و خلافت کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے بیعت سے پہلے، مقتدر قاتلین عثمان سے خصاص عثمان کی شرط کے حوالہ سے آپ کا شرعی موقعت ہی مامنے آ جاتا ہے۔ چنانچ جلیل القدر صحائی حضرت ابوالورداء وابوالام بابلی سے سیدنا معاویہ کی یہ شرط مصافحت و بیعت سیدنا علیٰ کے سامنے پیش کی تو جنگ صفین کے موقع پر فکر علیٰ میں موجود بیس ہزار سپاہیوں نے نعرہ لگایا کہ:۔ "ہم سب قاتلین عثمان ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر دونوں بزرگ ساملی علاقہ کی طرف ثکل گئے اور اس کا تلین عثمان ہیں۔ یہ رنگ دیکھ کر دونوں بزرگ ساملی علاقہ کی طرف ثکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا"۔ (شاہ سین الدین مددی، تاریخ اسامی معلاقہ کی طرف ثکل گئے اور اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیا"۔ (شاہ سین الدین مددی، تاریخ اسامی)۔

و ان سید، بود، بود اور اور ان ان سید اور این سید اور ان سید اور ان سید اور ان سید اور ان سید اور این سید می سید استان سید ان سی

ملک ابل سنت والجماعت کے دارہ میں رہتے ہوئے علمی ومدلل ومعتدل انداز میں رہتے ہوئے علمی ومدلل ومعتدل انداز میں جوابات دیکر دفاع صحابہ کاحق ادا کر دیا ہے۔ اور دیگر علمی و دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ ویزید و بنی امیہ کے خلاف سبائی پرویسگندہ کا ازالہ نیز ان کے شرعی مقام و عظمت و خلافت شرعیہ کا اثبات، آپ کی تریر و لقریر کا طرہ امتیاز ہے۔ ولله دد المصنف۔

# ۵۰ مورخ اسلام دا کشر حمید الدین (ایم اے بنجاب ودھلی، بی آنج دی حارورڈ یونیورسٹی)

برصغیر کے نامور محقق و مؤرخ ڈاکٹر حمید الدین، اختصار و جامعیت کی حامل اپنی معروف و مقبول تصنیف "تاریخ اسلام" میں بنوامیہ کے حوالہ سے یوں رقمطراز ہیں:"بنوامیہ کا انتظام سلطنت

بنوامیہ کا عہد حکومت ٹاندار اسلامی فتوحات اور تہذیب و تمدن کی ترقی کا دور عدانوس ہے کہ اکثر مور خین نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا اور ان کے محاس کو بھی معائب کے رنگ میں بیش کیا ہے۔ اس کی برطمی وجہ یہ ہے کہ بیشتر تاریخی کتب عہد عباسیہ میں لکھی گئی تعییں اور چونکہ بنی عباس امویوں کے بد ترین دشمن تھے اس کے مؤر خین نے انہیں خوش کرنے کے لیے خلفائے بنی امیہ کی بد عنوانیوں کے بیان میں مبالغہ آرائی سے کام لیا اور ان کے اوصاف کو بالکل نظر انداز کر دیا"۔

(ڈاکٹر حمید الدین، تاریخ اسلام، ص ۲۵۲، فیروز سنر لیٹیڈ، لاہور، چھٹا ایڈیشن ۱۹۸۵)۔

وللمرحميد الدين سيدنا معاوية ك بارك مين فرمات بين:-

امیر رضی اللہ عنہ بست معمل مزاج سے اور جب تک مجبور نہ ہو جاتے سخی اللہ عنہ بیٹ کی جبور نہ ہو جاتے سخی اللہ کے تھے۔ قیام عدل کا بست استمام کرتے اور ہر روز معجد میں بیٹ کر لوگوں کی شایتیں سنتے۔ فیاضی میں مشہور تھے۔ امهات الموسنین اور صحابہ کرام کی بست خدست کرتے تھے۔ مذہبی علوم میں کافی مهارت شی۔ اسلامی تاریخ کی پہلی کتاب آپ می کے عمد میں لکھی گئی ۔۔

(ڈاکٹر حمید مدن، تاریخ اسلام، س ۱۸۵، فیرورسز، ببور ۱۹۸۷، ۱-ڈاکٹر حمیدالدین، بزید کے تعارف میں لکھتے ہیں: -

"يزيد بن معاويه - ٢٠ تا ١٢ هر بمطابق ١٨٠ تا ١٨٨٠

تعارف: - یزید کی پرورش شاہانہ ماحول میں ہوئی تھی، ابتداء ہی سے اسے فرما نروائی اور جانبانی کے تواعد سکھائے گئے۔ دو دفعہ امارت ج کے فرائض سپرد ہوئے۔ چند ایک معرکوں میں بھی شرکت کی۔ تعلیم و تربیت نہایت احس طریق پر موئی تھی۔ اس لئے علم وادب کا دلدادو تعا۔ شعر گوئی میں تواسے خاص مہارت حاصل تھی۔ سیروشکار کا بہت شائق تعا۔ اور کئی شم کے شکاری کتے پال رکھے تھے "۔ (ڈاکٹر حمیدالدیں، تاریخ اسلام، چشالیڈیش، ص ۱۸۱ فیروز سز، لاہور، ۱۹۸۷ء)۔

خلافت سید نامعاویہ میں بیعت ولی عمدی یزید کے حوالہ سے لکھتے ہیں:-

"زیاد بن ابی سفیان جیسا سخت گیر اور جا بر شخص اگر چاہتا تواصل بھرہ کو جمع "
کرکے فوراً بیعت لے بیتا گراس سلط بین اس نے بھی برطی احتیاط اور حکمت عملی سے
کام لیا۔ اپ مشیر خاص عبید بن کعب کو بلا کر کھا کہ یزید للا بالی قیم کا نوجوان ہے۔
لوگ بطیب خاطر اس کی جانشینی سلیم نہیں کریں گے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ امیر
اس ارادے کو فی الحال لمتوی کر دیں۔ تم جاو اور امیر کو یزید کے اطوار سے آگاہ کرکے
اس ارادے کو فی الحال لمتوی کر دیں۔ تم جاو اور امیر کو یزید کے اطوار سے آگاہ کرکے
اس کام ہے بازرہے کا مشورہ دو۔ گر عبید نے جواب دیا کہ امیر کو یزید کی جانب سے
بددل کرنا قرین مصلحت نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں خود جا کر یزید کو سجاول کہ وہ
قابل اعتراض حرکات سے احتراز کرے۔ زیاد کو یہ رائے بہت پسند آئی اور مبید کو
فوراً دشت بھیا۔ یزید نے اس کے سجانے بھانے سے بہت حد تک اصلاح کرئی۔ اور
سیروشکار اور اسوولعب کے طریقے ترک کردیے "۔

(دُاكثر حميدالدين، تاريخ اسلام، ص ١٨٠-١٨١، فيروزمسز، المبور، ١٩٨٥-)-

واکثر حمید الدین واقعہ کربلا کے حوالہ ہے اس کی زیادہ ترومہ داری ابن زیاد پر عائد کرتے ہیں اور یزید کے ابن زیاد پر عائد کرتے ہیں اور یزید کے ابن زیاد پر لعنت بھیجنے اور قافلہ حمینی سے عمدہ سلوک کا تذکرہ فریاتے ہوئے رقمطراز ہیں:-

کتے ہیں کہ سر مبارک اور اہل بیت کی مستورات کا طا ہوا قافلہ یزید کے پاس
پہنچا تواس کے بھی آنو نگل آئے اور عراقیوں سے کہا:(اگر تم نے حسین کو قبل نہ کیا ہوتا تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا- ابن زیاد پر خدا کی
لعنت ہو۔ اگر میں موجود ہوتا تو خدا کی قسم حسین علیہ السلام کومعاف کر دیتا- خدا الن پر
ایسی رحمت نازل فرمائے۔)

یزید نے اہل بیت کے ستم رشیدہ قافلہ کو اپنے محل کی قرم مسرائے میں اتارا-اور تین دن مهمان رکھنے کے بعد برمی تعظیم و تکریم کے ساتھ رخصت کیا- حادثہ کر بلامیں ان کا جو مالی نقصان ہوا تعااس کی دو گئی تلافی کردی-

م صین علیہ اللام کے قتل سے اگرچ یزید بری الدم نہیں ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ اللام کے قتل سے اگرچ یزید بری الدم نہیں ہے۔ گر حقیقت یہ ہے کہ اس سانحہ جا تکاہ کی زیادہ تر ذمہ داری نا بکار ابن زیاد پر عائد ہوتی ہے۔ یزید نے اسے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، نہ کہ قتل وغارت اور خونریزی کا"۔

(واكثر حميدالدين، تاريخ اسلام، ص ١٩٢-١٩٢، فيروزسنز، لابور، ١٩٨٥)-

ر ید کی بحیثیت خلیفہ و مجاہدِ اسلام خدمات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ڈاکٹر میدالدین فرماتے ہیں:-

" يزيد كى فتوحات

یزید نے عقبہ بن نافع کو افریقہ کی فتوحات پر امور کیا جس نے رومیوں کو بے در بے شکستیں دے کر ان کے کئی مقبوصات چین گئے۔ بربریوں نے رومیوں کا ساتھ دیا۔ گر اسلامی لشکر فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا برختا جلا گیا یہاں تک کہ برظامات کے کنارے بہنج گیا۔ عقبہ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور جب یا فی سر تک آبہنجا تو لوٹ آیا اور کھا:-

" یا الله اگر سمندر راه مین حائل نه موتا توجهال تک زمین ملتی، تیری راه مین جهاد کرتا علاجاتا-"

ا ڈاکٹر حمید الدین، تاریخ اسلام، مس ۱۹۳، فیروز سنز لاہور، پھٹا یڈیٹن ۱۰۱۹۸-فرزند پرید کے زیدو تقوی کا تذکرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر حمیدالدین لکھتے ہیں:- معاويه ثاني

یزید کی وفات پر شامیوں نے اس کے نوجوان بیٹے معاویہ کو تخت نشین کیا۔
لیکن وہ بڑا نیک فطرت اور دیندار انسان تما۔ دنیاوی جاہ و جلال کی اسے خواہش نہیں تھی۔ چنانچ اس نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کرلیا اور مسلما نوں کو مخاطب کرکے

#### ا۵- شاه بلیغ الدین- (گراچی) (سابق رکن "قوی سمبی" پاکستان)

برصغیر کے منفردو بیمثال خطیب واعظ ور ممتاز عالم و مصنف، شاہ بلیخ الدین،

مابق رکن " توی اسمبلی" پاکستان مشہور و معروف شخصیت کے حامل ہیں۔ آپ کی تحریر
و تقریر و نشریات نے بالخصوص " تجلی" کے عنوان سے پاک و ہند کے کروڑول مسلمال
میں تعلیمات قرآن و سنیل افکار معابر کرام کی وسیع بیمانے پر ترویج و اشاعت میں
عظیم اشان کردارادا کیا ہے۔ نیز آپ نے اپنی شہرہ آفاق " جہلس صحابہ" و محافل محرم"
کے ذریعے امامت و خلافت صحابہ راشدین، نیز جناب یزید و کربلا کے حوالہ سے مستند
تاریخی و شرعی معلومات فراہم کرنے کی مؤثر تحریک بریا فرائی اور المحصول مسلما نول کو
برا دواست نیز بنی تقاریر و مواعظ کی تعمیل (ریکارڈ گٹ) کے ذریعے بھی " صب ابل بیت"
کے بردے میں غداران کوف کا کردار ادا کرنے والے عجمی و سبائی سازشیوں سے ابل
اسلام کووسیع بیمانے بردوشناس کرایا۔

آب کی عظیم الثان علی و دینی اور تریزی و تقریری خدمات کا ایک ایم باب سیدنا ابو بکروعمر و عثمان و علی و حسن و معاویه رضی الله عنیم کی اماست و خلافت شرعیه کے لکسلل میں "امامت خلافت یزید" کی شرعی حیثیت کاموثر و مدلل دفاع و تحفظ ہے۔ اس سلم میں آب موثر و دلنشین انداز میں طویل عرصہ ہے اجتماعات عام میں بھی ببانگ دبل "امیرالوئسنین یزید" کی سیرت طیب اور "حتائی سانح کر بلا" بیان فرماتے چلے آئے ہیں۔ اور غدار شیعان کوف کے فکری و تاریخی وارثان کے یزید و بنوامیه و شمنی پر مبنی مشنی و بیں۔ اور غدار شیعان کوف کے فکری و تاریخی وارثان کے یزید و بنوامیه و شمنی پر مبنی مشنی و بیں۔ اور غدار شیعان کوف کے فکری و تاریخی وارثان کے یزید و بنوامیه و شمنی پر مبنی مشنی و ابستگان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث ہے بہیں۔ اس حوالہ سے بھی و ابستگان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث ہے بہیں۔ اس حوالہ سے بھی و ابستگان "سنت و جماعت" کی اصلاح و تصمیح کا باعث ہے دوراہ خدا میں کسی طامت کر فی الله و تحلی طامت کر فی الله یوتیه می بیشا ، والله و تواد کوئی مو۔ الحدیث) کی روشن مثال ہے ذلائے فصل الله یوتیه می بیشا ، والله ذوالفضل العظیم۔

#### ۵۲- پروفیسر ڈاکٹر صوفی صنیاء الحق (سابق صدر شعب عربی، گورنمنٹ کالج، لاہور)

عربی رہان و ادب کے مع وف استاذ و محقن، پروفیسر ڈاکٹر ، صوفی صیاء الحق اسابق صدر شعبہ عربی "گور نمنٹ کالج، لاہور، واستاذ اور ینٹل کالج) علی علقوں میں محتاج تعارف نہیں۔ آپ برصغیر کے جلیل القدر عالم و مصنف نیز عربی و فاوسی کے صاحب دیوان شاعر، مولانا اصغر علی روحی کے فرزند ارجمند ہیں۔ آپ نے ابن فلکان کی "وفیات الاعیان "کی تحقیق و تعمیح و تحقیہ کا وقیع علی کام، عمر عزیز کا گرال قدر حصہ صرف کرکے انجام دیا۔ نیز آپ کی دیگر تریزات و تحقیقات کے علاوہ، آپ کا عربی، فارسی اور اردو شاعری پر مشمل دیوان "کشول صیاء" کے نام مخطوط و موجود ہے۔ آپ ۱۹۱۱ء میں الہور میں پیدا ہوئے اور ۱۹۱ جولائی ۱۹۸۹ء اور ۱۹ ذوالحج ۲۰ ۱۹۱ء کو لاہور بی میں وفات پاک الہور میں پیدا ہوئے اور ۱۹ جولائی ۱۹۸۹ء اور ۱۹۰۱ء کو الہور بی میں وفات پاک

آب کی عظیم اثان تدریسی و محقیقی خدات کا ایک اہم پہلوایم اے اور پی ایج دلی کے مقالات کی نگر نی رہ ہے۔ اس سلسلہ میں سیدنا معاویہ ویزید کے حوالہ سے ابن عبدر به الاندلسی کی عظیم الثان تفسنیت "العقد الغرید" کے بعض حصول کے اردو ترجمہ پر مشتمل مقالہ جات کی نگر نی بھی آپ نے فرمائی۔ اور اس طرح سیدنا معاویہ ویزید کے فسیح و بلیغ عربی خطبات کے اسلوب ومصنامین سے اردو دان طبقے کوروشناس کرانے کی سعی فرمائی۔ اس سلسلہ میں ایم اے عربی جامعینجاب، المهور کے دومقالات کے عنوان میں فرمائی۔ اس سلسلہ میں ایم اے عربی جامعینجاب، المهور کے دومقالات کے عنوان میں نام ہے۔

ا- خلافق ماوجة و خطباته (من "العقد الفريد") اردو ترجمه نگران: - ڈاکٹر صوئی صنیاء الحق، صدر شعبر عربی، گور نمنٹ کالج، لاہور طالب: - مشتاق احمد رولنمبر ۱۱۲۸ (مقاله ایم اے عربی ۱۹۶۹ء)
 خطبات - خلافت یزید بن معاویہ اور اس کے خطبات -

( ترجمه "العقداك يد جددوم ، ص٢١٦- ٢٢٣، طبع مصر)-

گران: - واکشر صوفی صباء الحق، صدر شعب عربی، گور نمنث کلیج، لامور-طالب: - محمد صدیق- رولنعبر ۱۱۲۵ مقاله ایم است م بی ۱۹۲۹ه)-

#### س۵- شیخ الحدیث مولانا عبدالحق چوهان (قائد "مجلس احرار اسلام" پاکستان)

متازعالم دین مولانا عبدالتی جوبان، شیعه محتداعظم طاباتر مجلی کی "بحادالانوار"
(ترجر جلد دیم، ص ۱۳۲۸) وغیره سے کربلامیں سیدنا حسین کی جانب سے تین قرائط
بشمول دست در دست بزید کی بیشکش نقل کرکے فراتے ہیں:"حضرت حسین کی بیش کردہ فہرائط ہے یہ امر بخوبی واضح ہوجاتا ہے کہ انہول
نے اپنے پہلے موقف سے رجوع ہی کرلیا تعا-کیونکہ یہ امر حضرت حسین کی دیا ت سے
بست ہی بعید ہے کہ جس موقف کی بنیاد پر انہول نے کوفہ کا سفر اختیار کیا تعا، اس

موقف پر برقوار دہتے ہوئے آپ کیے وہاسکتے تھے کد:- "میں یزید کے باتہ میں اپنا ماتند دیتا ہوں"-

یا کہ: - "جال سے میں " یا سول محروایس جلاجاول" -

لیکن افسوش اور صد افسوس که عبید الله بن زیاد کی بد بختی اور شمر کے خبث باطن کے باعث حضرت حسین کی شمادت کا الم ناک حادثہ است کو پیش آیا۔ اور ساتھ بی ان بد باطن لوگوں نے آپ کے خیمہ کو آگ لگا دی تاکہ ان کے خلاف وہ دستاویزی شبوت. جو خطوط کی صورت میں سوجود تھا، تلف سوجائے۔

حضرت حسين کی شهادت كا حاثه فاجعه جونكه يزيد كے دور امارت ميں ہوا تو بعض او گول سے اس حادث كى شهادت كا حاثه فاجعه جونكه يزيد كے دور امارت ميں ہوا تو بعض او گول سن حادث كى بناء براس بر لعنت كے جواز كا قول نقل كيا ہے۔ ليكن تحقيق اعتبار ہے۔" (مقاد مولانا عبد المن جوحان بعنوان حضرت حسين شيد كريلا" مطبوع بنده وروزه "الاحراد" لابور، سيدنا حسين نمبر، يكم تا 10 جولائي 1991، ص ١١)۔

بعد ازال امام غزالی نیز علامه احمد بن مصطفی طاشکبری زاده (مفتاح السعادة، ج ۲، ص ۲۹۰) کے حوالہ سے بزید پر لعن طعن کے جائز نہ ہونے کے اقوال نقل کرکے فسق بزید کی جی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"جضرت حسين كى ال بيش كرده شرائط سے بھى "فىق يزيد" كى وصاحت ہو جاتى ہے۔ كيونكہ حضرت حسين كا كوفہ كى طرف سفر كرنا اگر فىق يزيد كى وج سے تعا تو آپ كے پاس يزيد كا كونسا " توبہ نامہ" موصول ہوا تعا كہ جس كے باعث آپ نے يريد كى بيعت پر آبادگى ظاہركى؟ بلكہ آپ كا يہ سفر اس بناء پر تعا كہ آپ نے يہ سمجا كہ تابنوزيزيد كى امارت پر امت كا اتفاق نہيں ہوا۔ جب آپ ميدان كر بلاميں چنجے اور ابل كوف كى كذب بيانى اور فريب كا مشاہدہ كيا تو آپ نے درج بالا شمرائط كى بيشكش كى۔

موسكتا ہے كہ صحابہ كرام رصوال اللہ تعالیٰ علیم اجمعین كامطلوب معیار تقوی اور بریز گاری یزید میں موجود نہ ہواور وہ مسلما نول کے تیسرے درج "ظالم لنفسہ" كا فرد موسول كي يريز گاری يزيد ميں موجود نہ ہواور وہ مسلما نول كے تیسرے درج "ظالم لنفسہ" كا فرد موسول كي اور فواحش جو اس كی طرف نسوب كئے جاتے ہیں، ثابت سوب كي معاصرين كي شهادت كو عام نہيں۔ كيونكہ فطرى اصول ہے كہ اس معاملہ ميں اس كے معاصرين كی شهادت كو عام

مؤرضین کی روایات پر ترجیح دی جائیگی- حضرت محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت حسین رصی اللہ عنہ کے بعائی ہیں اور علم کے اعتبار سے بھی ان کا درجہ بہت ہی فائن ہے، ان کے قول سے یہ حقیقت ثابت ہے کہ یزید کی طرف ان قبائح کی نسبت صحیح نہیں "-(مولانا عبد المحتوم نہیں "مر، ص عبد المحتوم نہیں المحرار، لاہوریم تا 10 جولائی 1997، سیدنا حسین نمبر، ص

(وفات مولانا عبدالمن جعبان، ١٨٨ بريل ١٩٩٤، بهاولبور و تدفين بسي مولويال، رحيم يار خال ياشر)

### ۵۴- مولانا عبدالرطمن جامي نقشبندي

ممتاز عالم وصوفی مولانا محمد عبدالرطمن جامی نقشبندی "دست در دست یزید" کی حسینی پیشکش نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:-

"اس وقت میں کوف کا گور ترعبید اللہ بن زیاد تھا۔ اور امیرالومنین قاصی امت

سیدنا علی الر تھنیٰ کی ایک بیوی محترمہ ام البنین رحمتہ اللہ علیها کے بھائی اور کربلا میں

سیدنا حسین رضی اللہ عنے کے علمبر دار اور وفادار و فداکار، رمال سے سوتیلے بھائی جناب
عباس کے حقیقی مامول حضرت دوالجوش خبابی، صحابی کا پیٹا شر جو بد بختی سے سیدنا
حسین کا تخالف و دشمن اور ابن زیاد کا مشیر ومعاول خصوصی بنا ہوا تھا۔ اور بعد میں سیدنا
حسین کے قاتلوں میں شامل ہو کر جمنم کا خریدار بن گیا تھا، اس شر کے بعر کا نے سے
ابن زیاد سیدنا حسین کی تین بهترین شرائط مانے سے منکر ہوا اور نفسانیت و شیطنت
کی تحمیل اور اپنے حمد و بغض کی تسکین کیلئے یزید کے حقیقی منشاء اور حکم کے خلاف
سیدنا حسین سے اپنے ہاتھ پر غیر مشروط بیعت کے مطالب پر الرم گیا۔ اس دے کہا کہ:۔

میسی میرے ہاتھ پر بیعت کو۔ تو اس پر جوا ہا سیدنا حسین نے فرایا:۔ یہ نہیں ہوسکتا
سیری یہ حیثیت نہیں ہے۔ " (مولانا عبدالر عمن بای نقشیندی، شید کربلاسیدنا حسین، مطبوم الاحراد،
شیری یہ حیثیت نہیں ہے۔ " (مولانا عبدالر عمن بای نقشیندی، شید کربلاسیدنا حسین، مطبوم الاحراد،
شیری یہ حیثیت نہیں ہے۔ " (مولانا عبدالر عمن بای نقشیندی، شید کربلاسیدنا حسین، مطبوم الاحراد،
سیری یہ حیثیت نہیں ہے۔ " (مولانا عبدالر عمن بای نقشیندی، شید کربلاسیدنا حسین، مطبوم الاحراد،
سیری یہ حیثیت نہیں ہے۔ " (مولانا عبدالر عمن بای نقشیندی، شید کربلاسیدنا حسین، مطبوم الاحراد،

#### ۵۵- مولانا عبدالرحمن (كراچي)

سی کرم صی الند علیہ وسلم نے اپنے بعد بہت سے طفاء کی پیشین گوئی فرمائی سے - جن میں وہ بارہ قریشی خلفاء بھی شامل ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی سے متعلق آپ نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اطلاع کے مطابق ارشاد فرمایا: - (سلم، بناری و ابوداؤد) اسلام سمیشا الب و سربلندر ہے گا، بارہ خلفاء تک جو سب قریش ہول گے۔" منارق الله میں مندرجہ بالا حدیث میں وارد بارہ خلفائے اسلام کی تفصیل شارصین کرام نے مندرجہ بالا حدیث میں وارد بارہ خلفائے اسلام کی تفصیل متعلق ہوئے ہوئی خلیفہ کی حیثیت سے بزید بن معاویہ کوشمار کیا ہے۔ طاعلی قاری حنفی تحریر فرماتے ہیں: -

رشاد موی میں ذکر کردہ بارہ خلفاء یہ بیں: - چار خلفائے راشدین، حضرت معاوید اور ان کے جار لاکے (ولید، سلیمان، معاوید اور ان کے جار لاکے (ولید، سلیمان، بشام، یزید) نیزاننی میں عمر بن عبدالعزیر بھی ہیں۔ " (فرن فقدا کبر، ص۸۳)۔

غیر صحائی خلفائے اسلام میں یزید ہی وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جس کے زبانہ ولی عہدی ۵۰ بری بلد اس کے بعد اس کے عہد خلافت تک بطی تعداد میں حضرات صحابہ کرام موجود تھے۔ نیزیہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کے دور خلافت میں نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمام امت کا اجتماع رہا اور دین اسلام کو سر بلندی و سر فرازی حاصل رہی۔ ذلک فصل الله یوتید من یشا ، لہذا جو لوگ (بالحصوص الله یوتید من یشا ، لہذا جو لوگ (بالحصوص الله یاشقان رسول اور مسلم تصوف کے علمبردار حضرات) مخالفت یزید کے جوش سے مناثر ہو کریزید کو فاسق و فاجر اور ظالم و جابر مغلوب ہو کریا شیعی پروپیگند سے متاثر ہو کریزید کو فاسق و فاجر اور ظالم و جابر گردانتے ہیں، وہ غیر شعوری طور پر مندرج بالا حدیث رسول کی تکذیب کر رہے ہیں۔ انہیں اس معسیت سے توبہ کرنا چاہے۔ وہ علینا الالبلاغ۔ " (اس فاف کے بارے می خلا

استاذ الاساتدة ورئيس المعقين پروفيسر عبدالقيوم (م ٨ ستمبر، ١٩٨٩، الهور)
برصغير كے نامور استاد و محقق تھے۔ جن كے زير نگرانی "اردو دائرہ معارف اسلامية" كی تصنيف و تدوين كاكام طويل عرصہ تك سر انجام ديا جاتا رہا۔ اس سے پہلے گور نمنٹ كالج لاہور كے صدر شعب عرفی نيز يونيورشی اور ششل كالج ميں تدريس عرفی اور براارول تلاذہ كے حوالہ سے ان كی وسيح الاثر شخصيت متاج تعارف نہيں۔ آپ عربی واسلامی علوم كے حوالہ سے ان كی وسيح الاثر شخصيت متاج تعارف نہيں۔ آپ عربی واسلامی علوم كے حوالہ سے متعدد كتب و مقالات كے مصنف بيں۔ اور خلافت و شخصيت يزيد كے سلمد ميں انام ابن تيميہ كے تعقیقی و شبت نقط نظر كے پر جوش حامی تھے۔ آپ كی رسمائی ميں "جاج بن يوسف" پر ايم آپ كا ايك مقالہ تحرير كيا گيا جو بہت می خلط فہميوں كے ازالہ كا باعث بنا۔ نيز ذاتی معلویات كی رو سے آپ "يزيد" كی شخصيت و فہميوں كے ازالہ كا باعث بنا۔ نيز ذاتی معلویات كی رو سے آپ "يزيد" كی شخصيت و گر بعض مصروفيات وموانع كی بناء پر ايما نہ ہوسکا۔

#### 20- مؤرخ اسلام پروفیسر محمد اسلم (سابق صدر شعبه تاریخ جامعه بنجاب، لابور)

عصر جدید کے مفقین و ناقدین تاریخ میں پروفیسر محمد اسلم ممتاز و نمایال مقام
کے حال ہیں۔ آپ برصغیر کے نامور عالم و مصنف مولانا سعید احمد اکبر آبادی کے دارد اور متعددا ہم کتب کے مؤلف ہیں۔ جن میں "خفتگان خاک لاہور" اور "خفتگان خاک دارجی" جیسی سینکڑوں مشابیر کی آخری آرام گاہوں سے متعارف کرانے والی معروف کراچی "جیسی سینکڑوں مشابیر کی آخری آرام گاہوں سے متعارف کرانے والی معروف کتب بھی شامل ہیں۔ امیر بزید کی سیرت و شخصیت اور امامت و خلافت کے دفاع و حمایت اور ان کے خلاف معاندانہ پروپنگندہ کے رد نیز کر بلاوحرہ و غیرہ کے اسل حقائق منا یہ اور ان کے خلاف معاندانہ پروپنگندہ کے رد نیز کر بلاوحرہ و غیرہ کے اسل حقائق منا یہ اور ان کے خلاف معاندانہ پروپنگندہ کے رد نیز کر بلاوحرہ و غیرہ کے اسل حقائق منا یہ بر لانے میں آپ کل خدمات عظیم الثان ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ علام

#### سید محمود احمد عباسی کی خدمات کے بھی تحطے دل سے معترف بیں۔

#### ۵۸- مولانا محمد احمد اله آبادي

- متاز عالم دین مولانا محمد السبادی ایت تحقیقی مقاله میں واقعہ کربلا کے حوالے سے تاریخی حقائق واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

حضرت مسلم کوف یمنی اور مختار بن ابی عبید تفقی کے گھر ہی شہرے - والی کوف حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی افتد عنه صحابی رسول تھے انہوں نے خبر سنی کہ حضرت مسلم آئے بیں اور یزید کے خلاف سازش کررہے بیں توانہوں نے منبر پرجا کرصاف یہ اعلان کیا: -

سلمانو! است میں تفریق نے والو۔ یادر کھواس میں لوگ قتل کردیے جاتے ہیں۔
اور خو ریزی موتی ہے۔ لیکن اگر تم یزید کی تخالف کرو کے توجب تک میرے باتھوں
میں تلوار ہے میں تمہیں قتل کرتا رمول گا۔" (خفری من ۱۰، تاریخ مت، سوم، من ۱۰)۔
(ممداحمد الد آیادی، جنگ کروں مطبوعہ "الاحرار" لاہور کیم تا بندرہ جولائی ۱۹۹۲، سیدنا حسین نمبر، من ۱۳)۔

المداهداد ابادی جل ربی طبور اوبرار ایبورید ما بدره جوان ۱۹۹۱، سیدیا سین طبر، س ۱۳۳۰ ۲ مرم ۱۱ه هه کوحر بن یزید کے سیدنا حسین کاراسته روکنے پیمر لشکر عمرا بن سعد کی آمد کا ذکر کرکے حضرت الد آبادی فراتے ہیں:-

ل میر مار و رس سر است برای را سیان است است است است است است است کرایا است کرایا است کرایا کر ده یمال کیول آئے میں - یمال مبی آب نفت تو قصاص مسلم کا ذکر کیا اور نہ خواب میں زیارت رسول و حکم رسول کا ذکر کیا - نہ یزید کی شمراب نوشی اور خدا کے طلل کو حرام کرنے کا ذکر کیا - بلکہ پھر وی ایک بات شروع سے دہرا دی کہ:-

مجے ابل کوف نے خطوط بھیج کہ ہمارا کوئی امام نہیں آپ آئے تو ہم آپ کے باتھ پر بیعت کریں گے۔ میں ان باتوں پر بعروسہ کرکے چل پڑا۔ اشارہ ہزار کوفیوں نے مسلم کے باتھ پر میرے لئے بیعت کی۔ پھر میری بیعت توڑوی۔ یہ بات آئے ہوئے۔ بوجی معلوم ہوئی۔ تو میں نے واپس جانا جابا گر حر نے جانے نہ ویا۔ اب

تم سے کہتا ہوں چونکہ میر سے رشتہ دار بھی ہو کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو"۔
اممد ممدالہ آبادی، جنگ کربلا مطبوعہ الاحرار، سیدنا حسین نمبر، یکم تا پندرہ جولائی ۱۹۹۳، س ۱۳۶۱
تین حسینی شمرا قط کے حوالہ سے مولانا محمد احمد اللہ آبادی رقمطراز ہیں:-

"ابن سعد نے سیدنا حسین سے کئی بار طلقاتیں کیں اور آٹھ مرم کویہ دونوں حضرات دونوں اشکرول کے بیج میں تنہائی میں رات کے پردہ میں ملے اور دیر تک گفتگو موتی رہی۔ سیدنا حسین نے اپنے عزائم بتائے ہوں گے۔ ابن سعد نے خیر خواہی میں انکو حکومت سے مقابلہ کرنے میں منع کیا ہوگا۔ بالاخر طبری کی روایت ہے کہ اس طلقات میں تین باتیں سیدنا حسین نے شرط کے طور پر پیش کیں جن کا ماصل یہ طلقات میں تین باتیں سیدنا حسین نے شرط کے طور پر پیش کیں جن کا ماصل یہ

(الن) یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو-

(ب) یا مجھے خود یزید کے پاس چلو کہ اس سے معاملہ طے ہوجائے اور ضرورت ہو گی تو میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا-

(ج) یا مجھے کسی دور کی اسلامی سرحد پر چلاجانے دو تاکہ تم کو میری طرف سے کو فی خطرہ نہ رہ جائے۔ کوئی خطرہ نہ رہ جائے۔ (سیرالعمابہ، ج۲ بوالہ لمبری، ن٤، س ٣١٣) ایمیم

(ممداله آبادي، جنگ كربلا، مطبوم الاحرار، سيدناحسين مبرجولاتي ١٩٩٢، ص ٢٠)-

بین .

ابن سعد کا خط ضرائط حمینی سے متعلق ابن زیاد نے پسند کیا۔ اس نے ان شرائط کو منظور کر لیا تعا اور اگر ایک سبائی خارجی شرکی ضرارت مائل نہ ہو جاتی تو آج
یہ واقعہ ہی مرے سے تاریخ عالم سے نابید ہوتا ۔

(ممد احمد الد آبادی جنگ کر ہال مطبوعہ الاحرا، سید ناحین میں یکر تا ہندرہ جولائی ۱۹۹۲، من ۲۹۱)۔

#### 99- پروفیسر قاضی محمد طاہر العاشمی (خطیب مرکزی جامع مجد سیدنامعادیّی حویلیاں، ہزارہ)

"تعارف سیدنا معاویی" "تعقیق نکان سیده" اور "اصلات معاشره" جیسی متعدد معرکت الداء تعد نیف کے مؤلف و مصنف پروفیسر قاضی محمد طاہر العاشی ایک معروف علی و دینی شخصیت ہیں۔ آب انتہائی مشکل وصبر آزا حالات و مصائب میں دفاع صحابہ کا فریعنہ حق طویل مدت سے ادا کرتے چلے آر بے ہیں۔ اسی سلسلہ کی ایک اہم کرمی سیدناهم اور ان کی خلافت کے خلافت راشدہ ہونے کے اثبات میں سیدناهم اور ان کی خلافت کے خلافت راشدہ ہونے کے اثبات میں نیز تردید ناقدین معاویہ کے علمی دلائل و آراء پر مشمل آپ کی عظیم الثان تصنیف سیر تردید ناقدین معاویہ کے علمی دلائل و آراء پر مشمل آپ کی عظیم الثان تصنیف سیر تدکرہ خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا معاویہ ہے۔ تقریباً پانچ صد (۱۳۸۳) صفحات پر مشمل اس کتاب میں امیر یزید کی عظمت و مغزت کے حوالہ سے بھی آپ نے قیمتی دلائل قلمبند فراکر ناقدین کو لاجواب کر دیا ہے۔ سیدنا معاویہ کی خلافت کی ضرعی دلائل قلمبند فراکر ناقدین کو لاجواب کر دیا ہے۔ سیدنا معاویہ کی خلافت کی خرعی حدیث نبوی بروایت ابن معود (مشاق، کتاب الفتن) کے حوالہ سے دلائل دیتے ہوئے فرائے بین:۔

"حضرت شيخ عبدالقادر جيلاني لكمتے بيں كه:-

اور حفرت معاویہ کی خلافت کا ثبوت ایک طریق سے آنمفرت کے ارشاد مبارک سے بھی قاہر ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا: - اسلام کی چکی ۱۳۵، سال تک چلتی رہے گی۔ اس حدیث میں چکی سے مراد قوت اسلام ہے۔ اور تیس برس جو پانچ سات برس رائد کا بیان ہے، وہ حضرت معاویہ کا زبانہ ہے۔ (خیرت الطابین، اردو، ص ۱۳۳)۔

( لما برباشی، تذکره سیدناسادید، ص ۲۳۹، ناهر، قامی چن پیر اکیدیی، حویلیال، براده، ۱۹۹۵،)-

پروفیسر طاہر ہاشی اثبات خلافت راشدہ سیدنا معاویہ کے سلسلہ میں ابن خلدون، سیدنا عبدالقادر جیلائی اور مولانا ظفر احمد عثمائی کے حوالہ سے اقتباسات نقل کرتے موائے فرماتے ہیں:-

"علام عبدالرحمن بن خلدون لکھتے ہیں کہ:-

حدیث: - الخلافة بعدی ثلاثون سنة کی طرف توج نه کرنا جائے کیونکه اس کی صحت پایه تکمیل کو نهیں پہنچتی - (تایخ ابن طدون، اردو، حصداول، س ۵۵۵) - محدث جلیل حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی لکھتے بین که: -

"میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی، پھر بادشاہی ہو گی"۔ اگر اس مدیث کے صنعت سے قطع نظر کرلی جائے، جیسا کہ ناقدین نے تصریح کی ہے، توایک دوسری صدیث میں یہ بھی ہے کہ:- "اسلام کی چکی میرے بعد پینتیس (۳۵) یا چمتیس (۳۷) یا سینتیس (۳۷) سال تک چلتی رہے گی"۔

اس کا یہ مطلب تو نہیں ہو سکتا کہ ساسال کے بعد حکومت اسلام ختم ہو جائے گی۔ یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ بس یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اسلام اپنی پوری شان کے ساتھ صحیح طریقہ پر اتنی مدت تک رے گا۔ تو اس میں سات سال خلافت معاویہ کے بسی شامل ہیں۔ پھر ان کو خلفاء سے الگ کیو نکر کیا جا سکتا ہے ؟ نیز مسلم ضریف کی حدیث صحیح میں حضرت جا بر بن سرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرایا کہ:۔

یہ دین اسلام معزز اور مصبوط رہے گا، بارہ خلفاء تک، جوسب قریش سے مول

ان بارہ میں حضرت معاویہ یقیناً داخل ہیں کہ وہ معابی ہیں اور ان کی خلافت میں اسلام کو عروج بھی تعا- فتوحات بھی بہت ہوئیں۔ حدیث میں ان بارہ کو خلیفہ کھا گیا ہے "مکک" نہیں کھا گیا"۔ (راءة عثمان، ص ٥٥)۔

" مفكراسلام مولانا محمد اسحاق صديقي ندوي سابق شيخ الحديث ومهتم "دارالعلوم ندوة العلماء"، لكهنو لكهتے بين كر:-

ظافت مرف تیس سال باتی رہے والی روایت ٹابت ہی نہیں۔ اور اگر بالنرض ثابت ہو تو طماء محققین کے نزدیک ظاہر ممول نہیں بلکہ مؤول ہے۔ بعض طماء نے اس کی تاویل یہ کی ہے کہ تیس سال جو خلافت ہے گی، وہ بہت اہم اور ممتاز ورج کی ہو گئے۔ یوں خلافت اس کے بعد بھی رہے گی۔ مقصد کلام دلول میں اس زمانہ کی خلافت کی عظمت زیادہ کرنا ہے، نہ کہ تیس سال کے بعد نفس خلافت کی نفی کرنا۔ لیکن راقم کے خریک یہ حدیث ثابت ہی نہیں، اس لئے کی تاویل کی ضرورت نہیں۔" (اعداد حقیت.

- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

( طاهر باشي، تدكره سيدنا سعاوية، نس ٢٣٥، ٢٣٦، ٢٣٤، حين بير اكيديي، حويليال مزاره، ١٩٩٥ -)-

اولین انگر مجاہدین فسطنطینیہ کے مغرت یافتہ ہونے والی حدیث نبوی (بخاری، کتاب الجاد) کے حوالہ سے طاہر ہاشی سپر سالار لنگر، امیر یزید کے بدرج اولی مغفرت مافتہ ہونے کے حق میں تفصیلی دلائل دیتے ہوئے فرماتے ہیں:-

ایک مسلمان کا ایمان سے کہ آتمفرت کی زبان مبارک سے جو خبر بھی تکلی، وہ الله کے دیے ہوئے علم یقینی کی روشی میں تکلی- لدا آپ نے بحری جماد اور فسطنطنی کے حوالے سے جو جنت کی مغفرت کی بشارت دی ہے، اس کا اطلاق تمام شرکاء پر ہو گا- اور اس کے عموم سے کسی ایک فرد کو بھی خارج نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ وحدہ جنت و مغفرت، الله علام الغيوب اور عليم يذات العدوركي طرف سے ہے۔ يہ بات بھى قابل غور ہے کہ آنحضرت نے نہ تو کوئی شرط کائی اور نہ اس بشارت سے کسی کومستنٹی کیا-اور یہ بات بھی بالکل واضح سے کہ حدیث میں دی گئی جنت ومغفرت کی بشارت کوان بشارتوں پر قیاس بھی نہیں کیا جاسکتا، جن میں اللہ اور اس کے رسول نے بعض اعمال وافعال کے بارے میں اطلاع دی بڑکہ جس نے یہ کام کیا، وہ جنت کا، اور جس نے یہ کام کیا، وہ جمنم کا مستق ہوگا۔ جو حضرات تاویلات بعیدہ کا سمارا لیکر ان بشار توں سے شرکاء جنگ میں سے کسی کو خارج کرتے ہیں (اور وہ بھی قائدین نشکر کو)، وہ دراصل غیر شعوری طور پراہل تشیع کی بیروی واتیاع میں ایسا کر ہے ہیں۔ کیونکہ شیع بھی اسی قسم کی تاویلات کرتا ہے۔ جیسے قرآن مکیم نے معابہ کرائم کو "رمنی اللہ عملم ورمنواعنه" كاسر شيكيث ديا ب، توابل تشيع اس آيت كوميح للليم كرت مونے یہ دعوی کرتے ہیں کہ یہ درست ہے کہ آنمفرت کی زندگی میں اسیں یہ سند دی كئى تھى-ليكن چونكه وہ آپ كى وفات كے بعد (العياذ بالله) مرتد مو كئے تھے، اس لئے وہ اں اعزاز کے متحق نہیں رہے۔

اسی طرح حضور نبی کریم نے دس افراد کے نام لیکر انہیں جنت کی بشارت دی۔ جنہیں "عضرہ مبشرہ" کہا جاتا ہے۔ جن میں حضرات ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن اور ابوعبیدہ رضی اللہ عنهم شامل ہیں۔ اہل تشیع کے اصول کے زدیک یہ بشارت صحیح ہے۔ لیکن آنمفرت کے وصال کے بعد خصوصاً خلفائے ثلاثہ ابوبکر، عرفہ، عثمان سے افعال قلیحہ صادر ہوئے۔ بیسے اہل بیت کا حق چیدنا، ان پر ظلم کیا اور مال فدک غصب کیا۔ لہذا وہ اس بشارت سے خارج مبو گئے۔

کیا کوئی مسلمان ایسا تصور بھی کر سکتا ہے؟ ابل اسلام کے نزدیک ان حضرات
کی مغفرت یقینی ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول، اللہ کے عطا کردہ علم صحیحہ و قطعیہ کی روشنی
میں بشارت دیتے ہیں جو غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح زیر بحث حدیث میں جنت و
مغفرت کی بشارت کا اطلاق تمام شرکاء پر ہوگا اور قائدین اور سپر ساللہ اس بشارت کے
سب سے پہلے مصداق ہوں گے۔

صحیح بخاری کی اس زیر بحث حدیث میں آنحضرت نے اپنی است کے دو لشکروں کے سعلی جنت و مغفرت کی بشارت دی۔ اول الذکر "جنت کے وجوب" کی بشارت سید نا معاویہ کے دور امارت میں پوری ہوئی۔ جس کا ذکر پیچھے گزر پیچا ہے۔ اور ٹانی الذکر پیشین گوئی آپ کے دور خلافت راشدہ میں پوری ہوئی۔ اور یہ ایک ناقابل تردید

حقیقت ہے۔

اسی غزوہ کے بارے میں آنحضرت کی طرف سے دی گئی بشارت "مغفور لمم"
میں شامل ہونے کے لئے شوق شہادت اور جذبہ جاد سے معرشار ہو کر صحابہ و تابعین گوشے سے دمشق پہنچنے گئے۔ جن میں حضرات عبداللہ بن عمر، حبداللہ بن ربیر، حسین بن علی اور میر بان رسول حضرت ابو ایوب انصاری وغیرہ ہم نے بھی مدید منورہ سے تشریف لا کراس نظر میں شمولیت احتیار فرائی۔ جس کی امارت و سپ سالاری سیدنا معاویہ نے اپنے جوال سال فرزند "فتی العرب" امیر یزید کے سیرد فرائی۔"

(طابر باشي. تذكره سيد نامعاوية، ص ٢٩٣-٢٩٦، جن بير اكيديي، حويليال براره، ١٩٩٥ء)-

## ٦٠- مولانا محمد عظيم الدين صديقى افات جامعته العلوم الاسلاميه، بنوري الوكن، كراجي)

ممتازعالم ومصنعت مولانا ابوالحسنين محمد عظيم الدين صديقي فاصل "جامعته العلوم الاسلامية "علامه بنوري الوكن، كراجي (خطيب "مجد اقضي" كورنگي ١/١ ٥، كراجي ٢٠١) كي مع كتر الراء كتاب "حيات سيدنا يزيد مشور ومعروف ع- جس مي امير يزيد كے عالات زندگی، محاسن و کمالات کامفصل تذکرہ، جهاد قسطنطینیہ میں شرکت، ہم عصر صحابّہ و تا بعین میں آپ کی سر دلعزیزی، اجماعی ولی عهدی و خلافت، اسلام میں ولی عهدی اور تخاب خلیف کا تصور اور طرین کار، حادثہ کربلا پر شرعی، اخلاقی اور قانونی حیثیت سے کفتگو، واقعہ حرہ کی اصل حقیقت، یزید کے عہد کی فتوحات اور جمادی سر گرمیال نیز دیگر انانی واسلامی خدمات کاعلمی و محقیقی جا رُزه شامل ہے۔ اس جامع ومدلل کتاب میں مصنف نے امیر یزید کی ضرعی امات و خلافت اور سیرت طیب کے حق میں قیمتی دلائل فراہم کئے ہیں۔ اس کتاب پر جب بعض عناصر کی جانب سے یا بندی لگوا کر مصنف کو یا بند سلاسل کیا گیا تو بھی مصنف کے یائے استقامت میں لغرش نہ آئی اور بالاخر آپ نے مقدمر و آزانش میں سرخروئی یائی-اور ارباب عدل وا نصاف نے کتاب کی صلیطی کا حکم منوخ کرکے عدل کستری فرمائی۔ یہ اہم تصنیعت "مجلس حضرت عثمان عثیّ " کراچی کی ٹائع کردہ ہے۔ "حیات سیدنا پزید" کے علاوہ عظیم الدین صدیقی کی دیگراہم تصانیت میں مجلس عثمان عمّی می ک شائع کردہ "حضرت علیؓ کی سیاسی زندگی" اور "امیرالمؤمنین أ يزيد رحمته الله عليه ارشادات اكابركي روشي مين " سرفهرست بين - موخرالد كر تقريباً ساشه صفات پر مسمل مختصر کتاب میں امیر بزید کے حق میں متعدد اکا برامت کے اقوال نقل کرنے کے بعد آخریں رقمطراز ہیں:-

"سیدنا عبدالله بن عمر، سیدنا ابو سعید ضدری، سیدنا ابو واقد لیشی، سیدنا جابر بن عبدالله، سیدنا حسین بن علی، سیدنا عبدالله بن عباس، سیدنا محمد بن علی ابن السنفیه، سیدنا علی بن حسین رین العابدین، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، امام احمد بن حنبل، حافظ عبدالغی مقد سی، امام غزالی، قاصی ابوبکرا بن العربی، علامه ابن کشیر، حافظ ابن حجر عمقلانی، علامه طاعی قاری حنی اور الشیخ نورالدین حنی رامپوری علیم الرحمته والرصوان، چیے اکابر واعاظم امت کے ان ارشادات و فرامین سے امیرالمؤمنین سیدنا پزید بن معاویہ رصی اللہ عنما کی شخصیت و کردار کے ان حقیقی نقوش کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جنہیں عجی منافقین نے من محمومت روایتوں اور فرصی داستانوں کے ذریعہ دحندلانے بلکه بدنما کر دکھانے میں ایرطبی چوٹی کا زور صرف کیا۔ اور پیر بعد میں آنے والے مورضین ومولفین اور دیگر فنگارول، گلوکارون نے علم و تعقیق کی آنگھیں بند کرکے اسی وای تبایی روایات اور دیگر فنگارول، گلوکارون نے علم اور بزرگون کے بعاری بعر محم اسمائے گرامی سے اور دیگر فنگارول، گلوکارون کے افہان میں معموم تعورات پیدا کرنے کی غرض موسب ہوجانے والے مسلما نوں کے افہان میں معموم تعورات پیدا کرنے کی غرض سے ان ہی ہے مرویا کہا نیوں اور من گھڑت روایات میں بعض قابل احترام بزرگوں کے نام کی جاشنی شامل کرکے اس بات کی بعر پور کوشش کی کہ امیر المومنین پزید کے خوف کانون ارائی ہوئی اس دھند میں اصل حقیقت کا کھوج نہ لگایا جاسکے۔

اس سلسلہ میں جن بزرگان گرای کے اسمائے گرای گئے یا آئدہ لئے جا سکتے ہیں، بلاشبہ ان کی بزرگی و عظمت مسلم ۔ لیکن یہ کھال کا انصاف ہے کہ اب سے مجھے ہی قبل کے بزرگوں کی سنی سنائی با تول کو ایمان و عقیدے کا درجہ دیکران محابہ کرامؓ اور تابعین عظامؓ کے ارشادات و فرامین اور مشابدات و ذاتی تجربات کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے، جنہوں نے نہ صرف امیرالمؤمنین یزیدؓ کا زانہ پایا، بلکہ ان کے ہاتھ پر بیعت فرائی اور ان کے پاس رہ کر حالات و معمولات کا ذاتی طور پر مشاہدہ کیا ۔ چنانچہ اسے حضرت یزیدؓ کی کرامت ہی کھا جا سکتا ہے کہ الزابات وافتراءات کے تمام تر طوفان کے باوجود محابہ کرامؓ اور دیگر ہم عصرتا بعین خصوصاً سیدنا حسینؓ کے بعائی حضرت محمد بن جذبیہ کی یہ ناقابل اٹھار تاریخی شہاد تیں بھی پائی جاتی بیں، جن کے ہوتے ہوئے بعد والوں کی سنی سنائی اور ہوائی یا توں کی قطعاً کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی۔

والوں کی سنی سنائی اور ہوائی یا توں کی قطعاً کوئی حیثیت باتی نہیں رہ جاتی۔

بوئے گل قید و حراست میں نہیں رہ سکتی

صاصل کلام یہ کرد کورہ بالا "ارشادات اکا بر" کی روشنی میں بجا طور پر یہ کھا جا سکتا

ہے کہ سیدنا پرنیڈ اپنے والد ماجد امیرالوسنین سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رصی اللہ عشما

ہے بعد پوری امت کے متفق طیے خلیف، اور ایسے ہی متنی، پربیر گار، پابندصوم و صلاة،
خیر و صلاح کے کامول میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے، جیبا کہ اس دور کے کی
اطلی درج کے تا بعی سے توقع رکھی جا بمکتی ہے۔ آپ کو برا سمحنا، فسن و فجور کے الزابات
مائد کرنا، اور انہیں لعن طعن سے نوازنا، ور حقیقت اس دور کے تمام صحابہ و تا بعین پر
مائد کرنا، اور انہیں لعن طعن سے نوازنا، ور حقیقت اس دور کے تمام صحابہ و تا بعین پر
فس نوازی و ظلم پسندی جیسے گھناؤ نے الزابات کانے کے مشر ادف اور بطور نموز نقل
کردہ اکا برامت کے ارشادات کی تغلیط و انکار کے برا بر ہے۔ اعاذ نا الله می سوء
الفہم فی جنابہ ہے۔

(ایر الحسین محد عظیم اورین صدیقی، امیر الومنین یزید او شادات اکابر کی روشی میں، می ع۵-۵۹، مان کاری کوده مجلس حضرت عثمان علی، کراچی، طبع سوم، جمادی الثانی ۱۳۰۲ حداد

#### ٢١ -استاذ العلماء علامه عطامحم بمديالوي چشتی

استاذالعلماء علام عطاء محد عداوی چشتی (ولادت ۱۹۱۱ء پرهر از خوشاب)
زماند طالبعلی پی آفآب گواژه حفرت پی مرعلی شاه گواژوی قدس بره کے دست اقدس
پرسلملہ چشتیہ پی بیعت ہوئے۔ آپ نے تحریک پاکستان پی بوی تندی سے حصہ لیا۔
اور عیبت استاذ سیال شریف نیز "جامعہ غوٹیہ" گواژه شریف اور دیگر دین مدارس و
جامعات پی تدریس فرمائی۔ اور بیاسلمہ نصف صدی سے ذاکد عرصہ پر محیط ہے۔
الا ۱۹۹ء پی "می کانفرنس" ملیان کے موقع پر جمیعت العلماء پاکستان پی شامل ہوئے۔
اور نائب صدارت کے منصب پر فائز کئے گئے۔ آپ کی نصف صدی سے ذاکد عرصہ پر محیط
اور نائب صدارت کے منصب پر فائز کئے گئے۔ آپ کی نصف صدی سے ذاکد عرصہ پر محیط
علمی ودینی و تدریسی خدمات کا اعتراف کرنے والے لا تعداد اکار امت میں درج
ذیل علماء و مشاکخ المل سنت سر فہرست ہیں :۔

- ا- محدث اعظم باكتان مولانا سرواراحير
  - ۲- علامه شاه محمد عارف الله قادريّ
    - ٣- مفتى احديار نعيي
  - ٣- پروفيسر قاضي عبدالني كوكب
    - ٥- علامه غلام مرعلي كولژوي
      - ٧- مولاناسيدشبيراحمهاشي
      - 2- مولانا شاه حسين كرديز
- ۸- ما جزاده سید نصیرالدین کیلانی کولژوی

آب کے نصف مدی سے زائد عرصہ پر محط سینکروں مامور تلافہ و مستفیدین میں درج ذیل عظیم المرتب مستیال میں ا۔

- ا- شارح الخارى علامد غلام وسول معيدى
  - ٢- علامه سيد محودا حدر ضوى
  - ٣- جمش ير محد كرم شاه الازبرى
  - ٧- پيرسيدشاه عبدالحق ميلاني كواردى
- ٥- مع الحديث مولاناعبدالحكيم شرف تاوري
- ٧- صاجزاده غلام معين الدين ظاي (معظم آباد عركودها)
- آپی وسے دائد علی و دی تسانف و مقالات کے نام یہ بین :-
  - ا- رویع بلال کی شرع مختن (دو سو سے زائد صفات)-
    - ۲- قوالی کی شرمی حییت-
- س- عقیدوال سنت- ی عجازه می شیعه شریک جس مو عق-
  - ٣- اللام من عورت ك حمراني-
  - ۵- مغرفی جموری پارلیمانی نظام اوراسلام (مقاله)-
    - ٧- ديت المرأة عورت كاديت نصف -
    - 2- كون سا حكران اسلام ظام نافذ كرسكان-
      - ٨- لامت كبرى اوراس كى شراكلا-
    - ٩- ورس ظامى كى ضرورت اوراجيت (مقاله)-
      - ١٠- صرف عطائي-فاري منكوم-
- ١١- سيف العطاء على أعناق من طغى وأعرض عن دين
  - المصطفى-

( تفسیلات کے لئے ظامط ہو، "تبارف مسنف" بقلم مولانا عبد الحکیم شرف قادری مشمول تالیف علام علا محتر ندیادی، سیف العمل می ا- عص ببعد، عمل ندیادی اکیڈی آزوناس ١٩٩٣، ) - علامر عطاء محمد بندیانوی کی تقریباً تین سوصفحات پر مشمط مع کته الاراء تعسیف سیف العطا" (موضوع ثکان سیده باغیر سیدکی شرعی حیثیت) ایک نادر و منفرد علمی شامکار ہے۔ جس میں قرآن و سنت و اقوال فقهائے امت و اکا پر احناف کے مطابق آپ نے تکان سیده فاطیع باقریشی و عالم غیر سید (بلااجازت ولی) فیر محمد ابل سلام آپ نے تکان سیده فاطیع باقریشی و عالم غیر سید (بلااجازت ولی) فیر خمر ابل سلام کے ساقد تکان (بااجازت ولی) کو شرعاً درست و ناقا بل تیم خابت فرما کر دختران سادات و است اسلام پر اصال عظیم فرما یا ہے۔ اور دلائل شرعیہ سے احقاق می و ابطال باطل و است اسلام پر اصال عظیم فرما یا ہے۔ اور دلائل شرعیہ سے احقاق می و ابطال باطل کے خالفین نکان سیدہ باغیر سید پر اتمام حجت فرما دیا ہے۔ فلک فعنل الله یو تیہ من

علارندیالوی بنوباشم کی فصیلت نسبتی کے اعتراف کے باوجود واضح فرماتے بیں کہ اجماع است کی رو سے خلفاء راشدین (سیدنا ابوبگر و عثر و عثمان و علی ) کو پوری است پر فضیلت حاصل ہے حالانکہ ان میں سے سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان غیر ہاشی قریشی اور صرف خلیفہ چام سیدنا علی مباشی قریشی ہیں۔ اس سلسلہ کلام میں سیدہ فاطمہ زبراً کی سیدہ فاطمہ زبراً کی سیدہ فاضہ ( تیمیہ قرشہ) کی سیدہ فاضہ ( تیمیہ قرشہ) کو سیدہ فاطمہ ( تیمیہ قرشہ) کو سیدہ فاطمہ ( اشمیہ قرشہ) کی میں فضیلت عاصل ہے:۔

مناصہ عبارت میں اور شرح کا یہ ہے کہ جی عالم عربی جابل کی کفو ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگرچ عربی جابل میں شرافت نسبی ہے، لیکن جمی عالم میں شرافت ملی ہے، جو شرافت نسبی کامقابلہ کرتی ہے اور عالم فقیر، جابل غنی اور اولاد حضرت علی کی کفو ہے اور اس کی دلیل مبی وہی ہے، جو ذکر ہو چکی ہے کہ شرافت ملی، شرافت نسبی کامقابلہ کرتی ہے۔ اب شائ نے اسی مسئلہ کے متعلق تصریح کی ہے:۔

ولذاقيل اى لكون شرف العلم اقوى قيل ان عائشة افصل لكثرة علمها و ظاهره انه لايقال ان فاطمة افصل من جهة النسب لأق الكلام مسوق لبيان ان شرف العلم أقوى من شرف النسب فما نقل عن اكثر العلماء من تفصيل عائشة محمول على بعض الجهات كالعلم و كونها فى الجنة مع النبى صلى الله عليه وسلم و فاطمة مع على رضى الله تعالى

عنهما و لهذا قال في بدأ الامالي:- . .

ولصديقة الرجحان فاعلم على الزهراء في بعض الخلال.

خلاصہ عبارت کا ہے کہ جونکہ خرافت علی، نسبی سے اقوی سے اور حضرت عائشہ کا علم زیادہ سے۔ تو صفرت عائشہ حضرت فاطمتہ الزہرا سے افسل ہیں اور اکثر علم ریادہ ہے۔ علما کا یہی مدہب ہے ۔ اس کی دو دلیلیں ہیں۔ اول: حضرت عائشہ کا علم زیادہ ہے۔ دوم: حضرت عائشہ کے بدن پاکہ کے ساتھ نجی کریم صلی اللہ علا اللہ علا اللہ اللہ اللہ ساس کیا ہے، جبکہ حضرت عائشہ ربرا کے ساتھ حضرت علی بدن میاں کیا ہے۔ اور آئم خرس کا جم اظہر، حضرت علی کرم اللہ وجہ، کے بدن مبادل سے افعیل ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ دووج سے حضرت فاطمہ زہرا ہے افعیل ہیں اور "بدء اللهالی" کے اس طرح حضرت عائشہ دووج سے حضرت فاطمہ زہرا ہے افعیل ہیں اور "بدء اللهالی" کے شعر ہیں اسی طرف اشارہ سے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضرت زہرا ہم بعض وج سے فضیلت ہے اور ان بعض وجود سے مراد ہی دو وجوبات ہیں، جن کا ذکر اوپر شامی کی فضیلت ہے اور دیگر مستند فتھاء کی عبارت ہیں ہے۔ اب در مختار، علامہ شامی: قاضی خان، ابن جمام اور دیگر مستند فتھاء کی خارت ہیں ہے۔ اب در مختار، علامہ شامی: قاضی خان، ابن جمام اور دیگر مستند فتھاء کی خارت ہیں ہے۔ اب در مختار، علامہ شامی: قاضی خان، ابن جمام اور دیگر مستند فتھاء کی خاردہ بالا عبارات کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔"

(علام عطاء بنديانوي، سيعت العناء ص عقص علينديانري اكيدي لابور، سي ١٩٩٥٠،

اس کے بعد علامہ بندیالوی تحریر فرماتے ہیں: -قار مین! یہ خلاصہ امور پر مشتمل ہے-

امر اول: - عجمى عالم بمى علويه اور سادات كى كفو باور ان كورميان تكاح جائز عد خواه ولى رامنى مويانه ----

ام دوم: - فرافت علی، فراف نسی - ع برتر ب اور یه نص قرآنی سے تابت سے ۔ قول تمالی: - حل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون )

امر سوم: - اکثر علماء کایہ فتوی ہے کہ حضرت مائشہ رمنی اللہ تعالی عنها، حضرت فائشہ رمنی اللہ تعالی عنها، حضرت فاطمتہ الزہراء رمنی اللہ تعالی عنها سے افصل بیں اوریہ امر دوم پر مبنی ہے- اعلام علامہ بندیادی، مید بندیادی بندیادی، مید بندیادی بن

یہ بات بھی علما، و مؤرفین سے تھنی نمبی کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی تاریخ وفات بروایت مشورہ کا رمصنان ۵۸ھ ہے (و بروایات آخری ۵۵ یا ۵۹ھ کماور یہ بات متفق علیہ سے کہ سیدنا معاویہ کی جانب سے بیعت والدت یزید ( ۵۲ھ یا

ہاتب) کے وقت آپ اپنی تمام تر جلالت علمیہ و عظمت شرعیہ کے ساتھ بقید حیات و مرجع صحابہ و تا ایعین تعیں۔ ہمرحال اسی سلسلہ کلام میں علامہ بندیالوی، یزید پر لعن شخصی کو غلط قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علا سرتفتارا نی کے جواز لعن یزید کا صاحب سنراس (علامہ عبدالعزیز فرماروی حنفی م ۱۲۳۹ھ) نے رد کیا ہے۔ اور معن یزید سے منع کرنے والے ہر شخص پر خارجی ہونے کا الزام لگانا قواعد صریعت کے منافی قرار دیا ہے:۔

بے خبر مفتی نے بزید کے متعلق کھا کہ بزید لعنتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مفتی نے مزید پر لعنت شخصی کی اور یہ بھی طلاف محقیق ہے۔ ولائل طاخط مول: شرح عقائد نفي مي ج:- وانما اختلفوا في يزيد بن معاويه حتى ذكر في الخلاصة كتاب معتمد في الفقه الحنفي انه لا يجور اللعن عليه لان النبي صلى الله عليه واله وسلم نهي عن لعي المصليي و من كان مِن ابل القبلة - مولد عبارت كاخلاصه يه ب كريزيدكى لعنت شخصى معتمد كتب احناف ك لحاظ سے ناجا را ہے، کیونکہ المحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے والول کی لعنت سے منع فرما یا اور جولوگ کعبہ شریف کواپنا قبلہ استے بیں، ان کی تعنت سے منع فرمایا-علام تفتارًا في في جونكه يزيد كي لعنت كا قول كيا، توصاحب نبراس في اس كارد كيا طاحظ مو:- أن الشارح بني كلامه على جواز لعن الفاسق وأن لم يتحقق موته على الكفر و هذا خلاف التحقيق والذي حققه المحققون أن اللعن ثلثة اقسام احد ها اللعن بالرصف العام تحولعن الله على الكفار واليهود و هذا جائرً ثانيها اللعن على الشخص المعين الذي صع موته على الكفر بأخبار الشارع كفرعون وابى جهل وابليس وهو جائز ثالثها على شخص لم يعلم موته على الكفر وهو بحسب الظابر مؤمن اوكافر لجوازان يوفق الله سبحانه و تعالى الكافر الاسلام و دليلهم أن الشارع مهى عن اللعن و شدد عليه ففي الحديث الا يكون المؤمن لعاناً رواه التر مذى و قال من لعن شيطاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رواه التر مذى ثم قد صع عنه اللعن بالوصف العام وعلى الشخص الهالك على الكفر فوجب الاقتصار عليهاء وبقى القسم الثالث مخطورًا لا سيما اذا كان الشخص مؤمنا على الطاهر لقوله عليه الصلوة والسلام ٤ سباب المسلم فسوق رواه البخاري، فاحفط

ولاتكن من الذين لا يراعون قوعد الشرع ويحكمون بأن من نهى عن لعن يريد فهو من الخوارج نعم قبح افعاله مشهور وحب اهل البيت واجب ولكن النهى عن لعنه ليس للقصور في حبهم بل لقواعد الشرع-

اس طویل عربی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تغتازانی نے جو یزید کی سخصی لعنت کا قول کیا ہے، یہ اس پر مبنی ہے کہ جس فاسق کی موت یقینی طور پر کفر پر نہیں ہے، اس فاس پر شخصی لعنت جائز سے اور یہ بات مؤون تحقیق ہے، تو یزید پر لعنت شخصی خلاف تحقیق ہے، اگرچہ وہ فاسق تملاور اس کی دلیل یہ ہے کہ مفتقین کے نزدیک لعنت كى تين قسميل بين؛ يسم اول: لعنت وصف عام يرجوكه شرع شريف ميں وارد ب، جيسے الله كى تعنت كالواليهود بر- خلاصريه كراس وصعت عام پر تعنت جائز ہے اور جس وصعت عام پر شرع میں لعنت نہیں کی گئی، ہم بھی اس وصف عام پر لعنت نہیں کر سکتے۔ بہر حال اس وصف عام پر لعنت جائز ہے، جو شریعت میں وارد ہے۔ دوم: اس شخص معین پر لعنت جس کے گفر پرموت کی خبر شارع نے دی ہے۔ شارع سے مراد اللہ جل شانہ، اور المعفرت ملى الله ماياته ولم بين، جيس زعون، ابوجل اور ابليس كي موت- ان تينول کی موت کفر پر قرآن یاک اور حدیث شریف سے ٹابت سے یعنت شخصی کی یہ قسم بھی جائز ہے۔ قسم سوم استخص پر لعنت جس کی موت کفر پر یقینی طور پر ثابت نہیں ہے یعنی نه تواخد تعالی نے فرما یا که اس شخص کی موت کنر پر سے اور نه آنمفرت صلی الله مليكم في الي تنص بر لعنت تنصى ناجا ز ب، خواه وه زنده مو يا مرده اور ظامر ك لاظ ے مومن ہویا کافر اس لیے کہ ہوسکتا ہے، اس کافر کو موت سے پہلے اللہ تعالی نے اسلام کی توفیق عطافرمادی مواوراس کی موت اسلام اور ایمان پرموئی مو، توجابل مفتی نے یزید کی لعنت شخصی پر یه دلیل دی که یزید شراب کو طلل جانتا تما- یه دلیل جهالت پر موقوف ہے، کیونکہ آگر یہ ثابت ہو جائے کہ یزید فراب کو طال جانتا تھا۔

تو زیادہ سے زیادہ کافر موگا، لیکن جس کافر کی موت کفر پریفینی صورت میں معلوم نہیں ہے، اس پر لعنت شخصی منع اور ناجا ز سے اور یزید کی موت پر کفر کی خبر نہ اللہ کا سے اس بر لعنت شخصی منع اور ناجا کر سے اللہ علیہ وسلم نے قرائی اور نہ ہی آنمفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ ور فرائیے کہ

۔ گاندھی اور نہرو یقینی طور پر کافر تھے، لیکن ان پر پیمنت متنصی جائز نہیں۔اس لیے کہ ان کی موت کفر پر یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ نہ توشارع جل جلالہ اور نہ بی شارع علیہ الصانوة والتلام نے كفر پران كى موت كى اطلاع سميں دى- مختصريه كه قسم اول و دوم جائز اور صرف آخری ناجا رئے، اس لیے کہ اللہ تعالی اور آمخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے سات منتصے منع فرمایا۔ ترمذی شریف میں سے کومومن لعنت نہیں کرتا۔ تو نام نهاد مفتی نے جو یزید پر لعنت سخصی کی تو مذکورہ بالا حدیث ترمذی کے مطابق اینے ایمان کا حکم معلوم کرے۔ نیز ترمذی شریف میں ہے کہ اگر کی نے کسی شے پر لعنت شخصی کی، جب کہ وہ شے لعنت کی اہل اور مسمن نہ تمی، تو وہ لعنت لوٹ کر لعنت کنندہ پر پرم جاتی ہے اور لعنت کنندہ ملعون موجاتا ہے۔ اب نادان مفتی غور کریں کہ انہوں نے بزید پر شخصی لعنت کی، جبکہ مفتی کو یقیناً معلوم نہیں کہ بزید کی موت کفر پر ے، تواب اگر یزید لعنت کا اہل نہ ہواتو نادان مفتی خود ملعون ہو جائے گاس سے نادان زیادہ کون مو گا جو خود اینے معون مونے کی سی کرے۔ اس کے بعد صاحب " نبراس سنے فرمایا: کہ جو آدمی یزید پر لعنت شخصی کرتا ہے وہ قواعد شرع کی رعایت نہیں کرتا اور جو آدمی اس کو لعنت پزید سے منع کرتا ہے اسے وہ خارجی کھتا ہے۔ اس کا یہ رویہ غلط ہےبال یزید کے برے اور قیح افعال مشہور بیں اور ہم اس کو فاجر کھتے بیں۔ اہل بیت آمضرت صلی اللہ علاقات کم کی محبت واجب سے اور یزید پر تعنت نہ كرنا تواحد شريعت كى رعايت ب اور اس سے محبت البيت ميں قصور اور كوتابى ثابت نہیں ہوتی۔ علامہ شائی نے ہمی یزید کی لعنت شخصی پر صاحب نبراس کی طرح بحث کی ہے۔ ملاحظ مور شامی میں ہے:-

حقیقة اللعن المشهور هی الطرد عن الرحمة وهی لاتکون الا لکافر ولذا لم تجر علی معین لم یعلم موته علی الکفر بدلیل وان کان فاسقاً مشهوراً کیرید علی المعتمد بخلاف نحوابلیس وابی لهب وابی جهل

مقبولان حق کی خانقا ہوں میں اللہ کی رحمت سے دوری کی باتیں نازیبا ہیں۔ قارئین! علامہ شائ کی مولہ بالا عربی عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ تعنت کا حقیقی معنی کی کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کرنا ہے اور رحمت اللی سے دور مرف وہ کاؤ ہے جس کی موت کر پردلیل سے ٹا برخال سے راد اللہ تعالی جل شانہ کا قربان، یا پیر آنمضرت صلی اللہ علیہ وقد کی کا ارشاد یعنی جس آدمی کا قرآن حکیم میں ذکر ہے کہ اس کی موت کو پر ہے، کی موت کو پر ہے، البے معین آدمی پرنام لے کر تعنت شخصی جا ز ہمیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور البے معین آدمی پرنام سے کر تعنت شخصی جا ز نہیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور یردلیل سے ٹابت نہیں ہے، تو اس پر لعنت شخصی جا ز نہیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور یردلیل سے ٹابت نہیں ہے، تو اس پر لعنت شخصی جا ز نہیں، خواہ وہ بڑا سرکش اور علی جدید کی طرح قاس ہی کیول نہ ہو۔ بلاشبہ یزید بڑا سرکش اور فاسی تعا، لیکن چونکہ قرآن یا جدیث کے دربات کی موت کا بات ہے، ان پر لعنت جا ز شخصی جا ز نہیں اور جن کی موت کا برکت ہو گئی ہا کہ جہ جیے ابلیس، ابواسب اور ابوجل۔ تو مفتی مذکور نے یزید پر لعنت شخصی کی ہے، یہ مذہب احتاف اور قول معتمد اور تعقیق کے خلاف ہے جیرت ہے کہ مشائخ کرام کے مذہب احتاف اور قول معتمد اور تعقیق کے خلاف ہے جیرت ہے کہ مشائخ کرام کے درباد، جال رحمت المی سے دوری کی باتیں درباد، جال رحمت المی سے دوری کی باتیں درباد، جال رحمت المی سے دوری کی باتیں میں میں ہیں ہیں اور محت المی سے دوری کی باتیں کی جائی بین ۔ اس لیے آئ کا کے ایسے خطیبول اور مقرر بی کو بندہ موضوعات کبیر کھتا

(عير عطاء بنديالوي ميعت العطاء ص ١٦١- ١٨٠، عطا بنديالوي اكيدي البور، من ١٩٩٣.) -

و جنانج حرساطی گواٹوی قدس سرہ ہے جب برسلد لعن بزید سوال کیا گیا تو آپ نے اقوال سلف بیاان کرنے کے بعد اس سلمد میں اپنے نقط نظر کو اس طرح بیان فرایا: پہتر ہے کہ برحکم عام فرمودہ حق تعالے فلعنۃ اللہ علی انظلمین پر کفایت کی جائے من کرنے کے اللہ اللہ کرنا اولین و آخرین کے حق میں بستر کام ہے۔ طاحظ ہو ملفوظات مہریہ ص ۱۲۲، طبح دوم مطبوعہ لاہور سن طباعت ۱۵۱ء آپ کے مندرجہ بالاارشاد سے واضح ہے کہ آپ بھی لعن شخصی کے حق میں نہیں تھے۔ "سیدالعا، مندرجہ بالاارشاد سے واضح ہے کہ آپ بھی لعن شخصی کے حق میں نہیں تھے۔ "سیدالعا، ماشر ص ۱۵۰۰ ۔

### ١٢- حفرت كاش البرني (كراجي)

ماہر تقویم و روحانیات و عملیات و فلکیات حضرت کاش البرنی (مدیر "مرنی تقویم" و ماحنامه "روحانی و انجست کراچی" کی متعدد تصانیف لا کھول خواص و عوام میں مقبول و معروف ہیں۔ آپ کی بیس سے زائد محققانہ تصانیف ہیں درج ذیل جب شامل ہیں :-

### فرست تعانف حفرت كاش البرني

ا۔ روح قرآن (حصه اول و دوم )- (قرآن سے متاکد کے سوال و جوب)۔

۲- المختصر - تقویم خیر القرون- (عمد رسالت سے قرون اولی اس کی ہمی )۔

۳- تقویم المؤمنین - (شرکی نظر نظر سے ہمی کوں کا نیک و بد)۔

۲- حل المقاصد - (مخصلہ عملی ادوو زبان عمل سوال و جواب)۔

۵- تسویۃ المبیوت (دو جلدیں) - (زائج بائے اور گمروں کے ورجات - سوشروں پر عمی طول بلد و رجات - سوشروں پر عمی طول بلد و جمد کے شروں پر عمی طول بلد و جمد کے شروں پر عمی طول بلد و عمل بلد اور قاوت وقت )۔

۷- برنی روزانه کو اکبی گائیڈ - (برایہ کاری قرے متعلقہ کام ) ایم وائری )۔

۷- برنی روزانه کو اکبی گائیڈ - (برایہ کاری قرے متعلقہ کام )

عامل كامل حصه اول)- جزى قواعد كے مراق النا ثير

(ب) عامل كامل (حصه دوم)- (علم التوش اور علم الالوات علم تحير

عمليات أساء موكلات دعوات-

| *   | علم الاعداد)-                                                              | *                                     |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----|
|     | الساعات (حصه اول )-(روزانه كام كرنے كى معد اور نحس اثرات                   | -9                                    |     |
|     |                                                                            | 9                                     |     |
|     | کا ساعتی نظام)-<br>الساعات (حصه دوم)- (ساعتی نظام کی تغصیل معداعمال اساء ، | (ب)                                   |     |
|     | عزشمتی طلسم)-                                                              | 4                                     |     |
|     | قواعد عملیات- (عملیات کرنے والوں کے لئے جملہ معلومات)-                     | -1• .                                 | • 1 |
|     | رموز الجفر-(تخير 'شرفات كواكب ' امائ الى 'جزك صه آثار                      | -11                                   |     |
|     | ر عظیم کتاب)۔                                                              |                                       | •   |
|     | عددوں کی حکومت (حصه اول) - (علم الاعداد کے تجربات،                         | -17                                   |     |
|     | نظریات 'نام کے اعدادے قسمت نیبی نمبر)                                      |                                       | *   |
|     | ،) عددوں کی حکومت (حصه دوم )(کل امور بائز ترکی کے                          | (ب                                    |     |
| 80  | اعداد کی نسبت و زائچه اعداد کی تشریخ)-                                     |                                       |     |
|     | اسباق المنجوم - (نجوم كي المدائي معلومات ، يرجول كي تغييل مع               | -11                                   |     |
| 121 | -(انچه مانا)-                                                              |                                       |     |
|     | آثار النجوم (حصه اول)-(اصطلاعات و تشريحات كمل زايخ                         | ,-IF                                  |     |
|     | ی تنمیل)-                                                                  | TX.                                   |     |
| k); | آثار النجوم (حصه دوم)-(زائي كردم كالريق كروار                              | (ب)                                   |     |
|     | شادی ' روپیه ' تعلیم ' پیشه )-                                             | ,                                     |     |
|     | جذب القلوب - (اعداد حمله کا نظریه و عملیات عبت اور عاضری                   | -10                                   | 1   |
|     | مطلوب کے اعمال)-                                                           | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |     |
|     | رجوع ہمزاد - (ہمزاد کو کا کرنے کے طریقے اور عملیات)۔                       | -17                                   |     |
|     | تعلقات - (زن و شوبرک مزاجی اور مقوی کیفیت جانا)-                           | -12                                   | ٠   |
|     | بچے اور ستارے - ( چوں کی پرورش تعلیم اور پیشر کی رہنمائی)-                 | -11                                   |     |
| 5   | یته وں کر سعری خواص - (حمول برکان کر لئر جاملہ                             | -19,                                  |     |

#### كا يبننا اور حقائق )-

-۲۰ برنبی تقویم (سالانہ) - (جاری سال کے ستاروں کی رفآریں ' ہر شخص کے حالات مجرین ' سنر)-

حضرت کاش البرنی کی تصانیف میں آپ کی مخفر و جامع تصنیف المحقر ۔ تقویم خیر القرون" بطور خاص قابل ذکر ہے ۔ ساٹھ نے ذاکد صفحات پر مشمل اس مخفر کتاب میں جناب کاش البرنی نے ولادت نبویہ سے عمر اموی تک اہم واقعات کا او و سال کے حوالہ سے بالتر تیب تذکرہ فرملیا ہے ۔ اور مخفر و جامع معلومات یکجا کردی ہیں ۔ جن میں خلافت علی و حسن و معاویہ و بزیر نیز واقعہ کربلا و حرہ کے حوالہ سے بھی تواریخ و مخفر معلومات قلبند فرمائی ہیں۔ کتاب کے ابتدائیہ میں دیگر توضیحات کے علاوہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ اور فتح کمہ کے موقع پر رسول اللہ کے ہمراہ او نمنی بر سوار اول نواسہ رسول سیدنا علی بن الی العاص الموی قریش کے بارے میں بر منائے شخص فرمائے ہیں:۔

"(۲) حضرت عائشہ صدیقہ کی شادی کے وقت عمر ۱ سال نہ تھی بلحہ اٹھارہ سال کی تھی-

(٣) حضرت على جور سول الله صلى الله عليه وسلم كر مي رج تن زينب بنت رسول الله كريخ تنع "-

(كاش البرنی' المخصر' تقویم خیر القرون'ص ۳' بعوان : گزارش'لوراق پبلشر ذكرا چی' ۱۹۸۳ء)-

جناب کاش البرنی من ۴۰ ھے کے واقعات کے ضمن میں صلح علی و معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"٠٠٠ جرى"-

حضرت علی اور امیر معاویہ نے صلح کرلی-اس ملح کی روسے جاز عراق اور

مشرق کابورا علاقہ حضرت علی کے پاس رہا-اور شام اور مصر و مغرب کاعلاقہ امیر معاویہ کے حصی آیا"-معاویہ کے حصی آیا"-(کاش البرنی' المختصر- تقویم خیر القرون' ص ۳۱ اوراق پبلشرز کراچی ۹۸۴ء)-

> "خلافت حضرت حسن بن علی دورخلافت صرف ۲ ماه ۱۳ دن ۲۲رمضان ۲۰ هجری:-

اپنے والدی وفات کے دو دن بعد خلیفہ ہوئے۔ اور کوف کو مقام خلافت منایا۔
اپنے آپ کو مخلوع قرار دے کر خلافت امیر معاویہ کے سپر دکر دی۔ تاکہ مسلمانوں میں مزید خون خرابا نہ ہو۔ سبا کیوں نے اس لئے اخین «غدلل الموسین "کمناشر وع کرویا۔ مزید خون خرابا نہ ہو۔ سبا کیوں نے اس لئے اخین میں مجر کی ار مضال ۹ سم حجر کی

ای سال و فات و اقع ہوئی۔ بقیع کے قبر ستان میں و فن ہوئے۔ اختصار

آپاوگول میں بے حد مقبول تھے۔ متعدد شادیاں کیں۔ بعض نے ۱۵۰ سے ۲۰۰ کی تھے۔ جن کے نام یہ ہیں :۔

حن ۔ زید۔ عر۔ قاسم۔ ابو بحر۔ عبدالر حمٰن۔ طلحہ۔ عبیداللہ۔

آپ نے کین ' خراسان اور عراق کے وسیع علاقے پر حکرانی کی "۔

(کاش البرنی ' المحقر تقویم خیرالقرون 'ص ۳۳ ' اوراق پبلشرز 'کراچی '۱۹۸۳ء)۔

خلافت معاویہ کی تواری خررج کرتے ہوئے کاش البرنی رقطراز ہیں :۔

خلافت معاویہ کی تواری خررج کرتے ہوئے کاش البرنی رقطراز ہیں :۔

"دور بنی امیہ

خلافت امیر معاویه بن المی سفیان ۲۰ برس گورنر رہے - اور ۱۹ برس تین ماہ خلیفہ رہے - رہے الاول ۲۱ برس تین ماہ خلیفہ رہے - رہے الاول ۲۱ جبری - ۲۹۲ عیسوی معدد ہوئی - اس سال کانام عروں نے "عام الجماعة" رکھا یعنی الانفاق خلافت کا معدد ہوئی - اس سال کانام عروں نے "عام الجماعة" رکھا یعنی الانفاق خلافت کا

سال"-

(كاش البرني الخضر- تقويم خير القرون من ٢٣ كوراق پيشرز كراجي ١٩٨٨ء)

"۲۰ رجب ۲۰ هجری - ۲۹ عیسوی

انقال امير معاويه- ومشق من وفن بوئ"-

(كاش البرني الخفر- تقويم خير القرون مس ٢٥ كوراق پيشرز كراچي ١٩٨٨ء)

معدين يدوواقع كربلاك حوالد كاش البرني تحرير فرماتي ين -

"یعت پزیدین معاویہ ۲۷ رجب۲۰هجری

زيقعد ٢٠ حجري

شادت عبداللہ بن مقبل جو معرت حبین کی معت کے سلط میں کو قدمے ہوئے تھے۔

٨ ذي الجه ٢٠ جرى

حفرت حین کی کوف کو روائل- کونکہ الل عراق کی طرف سے مسلسل خطوط و قاصد آرے تھے۔ سر کوفیوں کے ساتھ جو بعدے کے سلطے عمل بحراہ لینے کو آئے

تے بیلے کو تیار ہو گئے - مکہ میں آپ کا قیام تقریبان او ربا-رائے میں مسم کی شادت کی . خبر ملی-

### ۱۰ محرم ۱۱ هجری -۱۸۰ عیسوی (مطایق ۱۰ کتوبر) واقعه کربلا

آپ نے مسلم بن عقیل کی شاوت کی خریکر بزید کی طرف مراجعت کرلی۔
اور کوفہ جانے سے انکار کردیا۔ توان پر ستر کوفیوں نے حملہ کر کے شید کردیا۔ کونے کے
گور نر نے احتیاطا جو دستہ بیچے روانہ کیا تھا'اس نے ان تمام کوفیوں کا صفایا کر ڈالا۔ اور
حضرت حیین کے باتی ماندہ خاندان کود مشق امیر بزید کے بال پنچا دیا۔ یہ واقعہ بزید کی
بیعت کے جے ماہ جوا "۔

(كاش البرني الخفر ، تقويم خر القرون من ٢٥ كوراق ببشرز ، كراجي باراول ١٩٨٨ء)

الل مدید کے ایک طبقہ کی حامیان اتن زیر سے زیر قیادت بزید کے خلاف بغاوت (واقعہ حرو- اوافر ۱۳ ھ) کا تذکرہ کرتے ہوئے کاش البرنی تحریر فرماتے ہیں :-

### "جادی الثانی ۲۳هجری-۲۸۲ عیسوی واقعه حره

حفرت ان زیر کی بیعت کے لئے دینے میں کو سش-اور بزید کی منقصت اور فتی و فجور کا انہوں کے پیٹٹراکیا۔ کے سے بزید کے عال کو تکال دیا۔ اور دینے پر لئکر کشی کی "۔ پر لئکر کشی کی "۔ (کاش البرتی الحقر ' تقویم خیر القرون می ۵۵ کوراق پبلشرز کراچی ۱۹۸۴ء)

وفات يزيد (يروايت ١١ ريع الاول ١٢٥) كار ح ١٨ مغر ١٢ همال تهوي

كاش ابر في وقمطراز بين :-

۸ اصفر ۲۲۳ هجری - ۲۸۳ عیسوی وفات حضرت بزیدٌ

تین برس سات ماه ٔ ۲۲ دن خلافت ربی-(کاش البرنی المختصر - تقویم خیر القرون مس ۳۵ اوراق پبلشرز کراچی 'باراول ۱۹۸۴ء)

"المختر - تقویم خیرانقرون" کے ان چند اقتباسات و اشارات منع علم و روحانیت جناب کاش ابر نی اور خانواده یرنی کی تقویی و تاریخی تحقیقات کی روشنی میل خلافت بزید وواقعه کربلاو حره کے حقائق کا فیم واوراک بھی آسان تر ہوجاتا ہے - اور جمله مختقین و مؤرخین نیز خواص و علمة المسلمین کے لئے ممل کتاب کا مطالعه تقویم و تاریخ مدراسلام کے بارے میں غلط فیمیوں کے ازالہ اور اکمشاف حقائق کے لئے کرنے مدراسلام کے بارے میں غلط فیمیوں کے ازالہ اور اکمشاف حقائق کے لئے کرنے مدراسلام کے بارے میں غلط فیمیوں کے ازالہ اور اکمشاف حقائق کے لئے کرنے ہے۔ ویند درالمصف ۔

### ۱۳- شیخ الحدیث مولانا محمد علی (حنق بریلوی) (مهتم جامعدر سوید شیرازیه الامور)

بیال سیخ الدیث مولانا محد علی نقشندی قاوری (مستم "جامعه رسویه شیرازیه"
بال سیخ الدیث مولانا محد علی نقشندی قاوری (مستم "جامعه رسویه شیرازیه"
بال سیخ الایور) علائے اہل سنت والجماعت (حنی کر بر بلوی) میں منفر دو میتاز مقام کے حاصل ہیں۔ آپ کی عظیم الشان علمی ورنی خدمات میں لام محد کے معروف مجموعه احادیث فی "الموطا" کی چار جلدول میں جامع شرح سر فہرست ہے۔ علاوہ ازیں (۲) نور العنیمین فی ایمان آباء سیدالکونین (۳) شرح اصول شاخی اور (۴) قانونچ رسویه (قواعد صرف) محدی آپ کی اہم تعمانیف ہیں۔

نیز متعدد اہم کتب پر قیمتی حواثی بھی آپ کے تبحر علمی اور عوم عربیہ و اسلامیہ میں ممارت تامہ پر دلالت کرتے ہیں-ان حواثی میں (۱) شرح البیعادی للفح زادہ- (۲) الفوا کد الفیائی للجامی- (۳) الفول المسلم علی شرح السلم- (۳) المعدایہ- (۵) نور الانوار- (۲) شرح المعائد- اور (۷) السراجی کے حواثی شامل ہیں-

مولانا محر علی کی ایک خصوصی وجه شرت و متبولیت رو تشیخ بی آپ کی کی جلدول پر مشمل عظیم و صخیم تسانف "عقائد جعفریه" اور "تخد جعفریه" نیز "وشمنان امیر معلویه کامی محامه" بین -اس طرح آپ نے علاء و مشائخ نیز عامته المسلمین کے لئے رو تشیخ اور دفاع محلب" بالخصوص دفاع سیدنا معاوید و دیر امحاب بدی امیه کے سلسلہ میں قیمی علمی و محقیق مباحث و دلائل کا خزید جمع فرماکر مدافعین تشیخ و مخالفین سیدنا معاوید کوعاجز و لاجواب کرنے کی مؤثر سعی فرمائی ہے - ولله در المصنف -

اورای سلسلہ کی ایک اہم کڑی بزید و کربلا کے حوالہ سے بزید موافق و بزید مخالف لڑ کچر کے جائزہ و نفلہ و تجزیہ پر منی آپ کی ایک اہم تصنیف بھی آپ کے مسودات میں شامل ہے۔ جس کی طباعت واشاعت میں بعض مواقع حائل ہیں - واللہ الموفق-

(وقات مولاع على: - لاعور - ٨ مفر ١١١ه / ١١جولاق ١٩٩١ء - عشر)

### ۲۳- استاذ المشائخ مولانا محمد نافع (بامع ممدی شریت، جمنگ)

استاذ المشائخ موالنا محمد نافع اور ان کے خا نوادہ و درسگاہ کی عظیم الثان علی ودین خدمات ممتاج تعارف نہیں۔ انہوں نے اپنی گونا گوں علمی وروحانی مصروفیات میں ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر فاتم الانبیاء صلی التد علی وسلم کے صحاب کرام رصوان الله علیم اجمعین کی عظمت و ناموس کی حفاظت و مدافعت نیز ترویج و اشاعت مناقب صحایباً کے سلسلہ میں انتک کاوشیں اور مساعی فرمائی ہیں۔ اور بالخصوص بنوامیہ سے تعلق رکھنے والے اقارب منطفی، سادات قریش و اکا بر صحابهٔ کی توبین و تنقیص کی تمام رابیں قرآن و سنت نیز مستند تاریخ امت کے دلائل کی رو سے میدود فرما کررافضی و نیم رافضی افراد وجماعات پر اتمام حجت فرما دیا ہے۔ اس سلسلہ میں سیدنا ابوسفیان وسیدہ بند، اہل بیت رسول ام المومنين سيده ام حبيبه بنت الي سفيان وسيدنا يزيد ومعاويه بن الي سفيان وغيرهم، رمني الله عنهم اجمعین کی عظمت و خدمات پر مبنی افکار و تحریرات کے علاوہ اس تسلسل میں یزید بن معاویہ کے مقام و کردار کے بارے میں بھی اظہار حقائق فرمایا ہے۔ مگران کے ان علمی ودینی اظار کی ترویج و اشاعت میں خود ان کے بعض معتقدومعترف میم مسلک ومشرب حضرات مبی سد را دبین - تایم ام ریانی محدد الف ثالی اور متقدم سلف صالحین امحاب وعوت وعزیمت کی طرح ان کے پایہ تبات میں لغرش پیدا نہیں کی جاسکی- اور بنوامیہ ے تعلق رکھنے والے سادات قریش صحابہ و تابعین کے حق میں ان کی علمی و محقیقی ا مباعی کا دائرہ اثرات روز بروز وسیع تر ہوتا جلاجارہا ہے۔اسی سلسلہ کی ایک اہم کھی دو منعیم جدول پر مشمل آپ کی علی و محقیقی حوالول سے مزین عظیم الثان تسنیف سیرت حضرت امیر معاویہ ہے۔ جے علماء و مشائخ اور مختین و مشتغین میں وسیع ممانے پر مقبولیت حاصل مولی ہے۔

مولانا ممد يافع مجابدين اول لشكر قسطنطنيه والى حديث نبوي (بخاري، كتاب الجهاد،

باب ما قبل فی قبال الوم ما کو علی و شرعی دلائل سے مستند حدیث ثابت کرتے ہوئے تریر فرماتے ہیں: - ہ

"ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اول جيش من امتى يغرون مدينة

قيصر مغفور لهم.

یعنی جناب نبی کرکیم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: - میری مت میں سے بہلا لشکر جومدیز قیمر (قسطنطنیہ) پر غزااور جاد کرے گا، وہ مغفور ہے-

اس روایت کی تصریح میں اکا بر طلماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ غزوہ حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں اعلی اختلاف الاکوال) ساتھ میں پیش آیا تھا، اور اس غزوہ کا امیر جیش یزید بن معاویہ تھا۔

نیز فراتے ہیں کہ بعض اکا بر صحابہ کرامؓ مذکورہ بشارت نبوی کے پیش نظراس غزود میں شامل ہوئے تھے۔ مثلًا عبداللہ بن عش، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن الزبیر اور ابوا یوب الانصاری وغیرواور بعض علماء نے حضرت حسین بن علی الرتعنی کی بھی اس غزوہ میں فسر کت ذکر کی ہے۔"

(مولانا محد نافغ، سیرت حضرت امیر معاوی، جد اول، س ۱۳۷۱-۱۳۷۵، نافر تنکیتات لابور، ستمبر ۱۹۹۵، مدیث محواله البدایه مدیث مواله بخاری، کتاب الجهاد، باب ماقیل فی قتال الروم، واسمائے صحابہ فرکائے خودہ قسطنی بحواله البدایہ لابن کثیر، ن ۸، ص ۳۳، تمت سنه ۱۳۹۵، تمت ترجمہ یزید بن معاویہ، وص ۱۳۳، تمت سنه ۱۳۹۵، وص ۱۳۱، تمت تذکره لمام دمان ترکم تربی بدران (ص ۱۳۱۱، جد ۱۳ تمت تذکره لمام حسم مدر عالی الرتعتی، و محتصر تاریخ ابن عماکرلابن بدران (ص ۱۳۱۱، جد ۱۳ تمت تذکره لمام حسم مدر عالی ا

"حضرت ابوا يوب الانصاري كى بيمارى اور وفات" كے زير عنوان مولانا نافع "حضرت ابى شيب، كتاب الجماد، و ديگر حوالہ جات نقل كرتے ہوئے رقمطراز

علماء كرام فرماتے بيں كہ غزوہ قنطنطنيه ميں حضرت ابوا يوب الانصاري بيمار بوگئے اور انہوں نے وصيت فرمائي كہ اگر ميں يہاں فوت ہوجاؤں تو مجھے باب قسطنطنيه كے ياس جان ممازي لارہے بيں، ان كے قدموں ميں دفن كياجائے۔

چنانی حضرت ابوا یوب الانصاری کا اس غزوہ کے دوران استال موگیا۔ یزید بن معاویہ امیر جیش نے نماز جنازہ پڑھائی اور ان کو قلعہ قسطنطنیہ کے دامن میں دفن کیا

امولانا محد نان سرت صرت اسپر سادیا می ۲۵۸-۲۵۸ بد اول کا مذکوره حدیث مغفرت جمله مجابد یک اول لشکر قسطنطنی پر بعض معترضین کے اعترامنات کو علی و شرعی دلائل سے مسترد کرتے ہوئے مولانا نافع یہ بھی فراتے اعترامنات کو علی و شرعی دلائل سے مسترد کرتے ہوئے مولانا نافع یہ بھی فراتے

میں بیں اسے معترض لوگوں ہے اس روایت کا اثار اس بناء پر کیا ہے کہ اس غزوہ میں امیر لنگر، یزید بن معاویہ تھا۔ اور معترض لوگ یزید کو مغفور لیم میں داخل قرار دینے میں رسی مشکلات محوس کرتے ہیں۔ المدا انہوں نے صحت روایت کا بی اثار کر دیا ہے۔ مثل مشہور ہے:۔ نہ رہے بانس نہ بے بانسری۔

سعرض لوگوں کا روایت بدا ہے انکار کرنے کا یہ طریقہ خلط ہے۔ دیگر محدثین اے روایت بدا کی صحت تسلیم کرتے ہوئے جو تشریکات ذکر کی ہیں، وہ درست ہیں۔
مطلب یہ ہے کہ اس جیش کے خاذیوں کے متعلق "مغفور لمم" کی جو بشارت دی گئی ہے، وہ اپنی جگہ صحیح ہے۔ اگر ان میں یزید بن معاویہ ہمی داخل ہو تووہ ہمی اس بشارت کا مستق ہے۔ گراس کے ساتھ محدثین کرام نے ایک وصناحت ذکر کردی ہے، بشارت کا مستق ہے۔ گراس کے ساتھ محدثین کرام نے ایک وصناحت ذکر کردی ہے، اس کیوں نہیں پڑھتے ؟؟

قوله صلى الله عليه وسلم مغفور لهم مشروط بأن يكونوا من أهل المغفرة ختى لو ارتد واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل في ذلك العموم اتفاقاً. فدل على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه منهم-

یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد "مغفور کھم" اس بات کے ساتہ مشروط ہے کہ اس غزوہ کے فازی اہل مغفرت میں سے ہول (یعنی مغرت کے لائق ہول)۔ حتی کہ بالفرض اگر کوئی شخصیت ال فازیول میں سے ہو، اور اس کے بعدوہ اسلام سے بعرجائے تووہ شخص اس عموم (مغرت) میں داخل نہ ہوگا۔

مطلب یہ ہے کہ بزید بن معاویہ ہے اس غزوہ کے بعد ایسے افعال اور امور سرزد موئے موں، جن کی وجہ سے وہ مستی مغزت ندرہا تو وہ اس عموم (مغزت) سے خارج موگا-اگراللہ تعالیٰ جابیں کے توسانی دیدیں کے اور اگر جابیں کے تو گرفت فرمائیں کے بیے کہ دیگر ابل معاصی کے حق میں قاعدہ سے پس ایل فدیث شریف کی تشریح میں جو کچھ علماء نے نقل کیا ہے اور یزید بن معاویہ کے متعلق مغفور سونے یا مغفور نہ ہونے کی تشریح ذکر کردی ہے، وہ کافی ہے اور سمج ہے۔ فلندا افکار روایت کی راہ اختیار کرنا قطعاً درست نہیں۔"

(مولانا محد نافع، سيرت حفرت امير معاوية، جلد اول. س ١٣٨٠-٣٨٣. نيز ومناحت مد كوره بحواله فتح الباري لابن مجره وعمدة القاري للعيبي تحت ماشيه بب، قيل في قتال الوم )-

مولانا نافع اسی حوالہ سے خلاصہ کلام کے طور پر مزید فرماتے ہیں :-

روایت بدا کی مزید وصاحت کے لئے ابل علم حضرات مندرجہ ذیل مقامات کی طرف رجوع فرما کر تعلق میں:-

ا- شرح الا بواب و التراجم للخارى إشاه ولى الله وبلوى - تحت الروايي- "

٢- حواشي لامع الدراري ارشيخ الحديث مولانا ركريًّا (مغه ١٨٥٥-١٨٨، ملد ثاني طبع بند)

مختصریہ ہے کہ غزوہ قسطنطنیہ بدد روم کے غزوات میں ایک تاریخی اہمیت کا حال ہے۔ جس کی تفصیلات تاریخی کتب میں دیکھی جاسکتی ہیں۔

اس غزوہ کا مجمعہ مختصر اور اجمالی حال مم نے سطور بالامیں بیان کر دیا ہے۔ قابل توجہ بہال یہ جیز ہے کہ سید دو عالم سی آئی ہے۔ گابل توجہ بہال یہ چیز ہے کہ سید دو عالم سی آئی ہی اللہ میں اور ان کے عمد میں پوری ایان فرمائی موئی تعییں، وہ حضرت معاویہ کی نگرانی میں اور ان کے عمد میں پوری موئیں ۔۔۔۔ یہ ان کی بہت برمی خوش نصیبی ہے۔ ان کی خوش بختی کا کون اندازہ کر سکتا ہے ؟؟"،

مولانا محد نافع، سيرت حفرت امير معاوية، جلد اول ، ١٠٨٣-١٠٨٥، نافر تخليقات، اس. ممد ١٠٠٠

مولانا محرنافع " ستلدیوس میزید " کے حوالے سے تفصیل صف کے بعد بلور خلاصہ بیان فرمائے ہیں:-"مختمر ریہ ہے کہ:-

مئلہ بعد بزیر میں اگرچہ بعض حفرات نے اختلاف دائے کیا تھا لیکن بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ عند اور محمد بن حضرت عبداللہ بن عباس دخی اللہ عند اور محمد بن اللہ عند وغیر هم نے بیعد مجا تنایم کر لی تھی۔ الحصنیہ رضی اللہ عند وغیر هم نے بیعد مجا تنایم کر لی تھی۔

اور سیدنا حبین بن علی المرتفنی رمنی الله عند اور عبدالله بن الزیر رمنی الله عند

این نظریاتی اختلاف پر قائم رہے۔

سین اس دور کے باقی اکار محلبہ کرام رضی اللہ عظم اور تابعین، اور دیگر لوگوں نے عموماً مسئلہ بیعت کو تشلیم کر لیا۔

خطرت امیر معاویہ رمنی اللہ عنہ نے اس موقعہ پر کوئی تشدد اور علم و زیادتی اسی کی بلحہ مسئلہ بذا کو بہتر طریق سے انجام دیا ۔

اس چنز کی تائیہ جن ہم حفرت امیر معادیہ رضی اللہ عنہ کے خالفین شید۔ حفرات کا بیان بیش کرتے ہیں جس جن صاف طور پر ذکور ہے کہ :-

\_\_\_\_\_\_ولم يكر هم على البيعة - " (١)

یعن حفرت امیر معاویہ رمنی اللہ عند نے لوگوں کو بیعت بزید پر مجبور نہیں کیا اور جرد اکراہ سے کام نہیں لیا ۔"

<sup>(</sup>۱) تاريخ اليعول الشيق، صغة ٢٢٩، جلد ثانى، تحت دفاة الحن بن على، طبع يروت. (مولانا ممرنافع، برت معرت امير معاويه رض الله عند جا،ص٥٩، تخليقات، لاجور،١٩٩٥ء)-

٦٥- ماسر اقباليات پروفيسر محمد منور (لامور)

بر اقبالیات، پروفیسر محمد منور جو ماضی بیل پروفیسر منور مرزا کے نام سے
زیادہ مع وف رہ بیل، ممتاز دانشور واستاذ و محقق بیل۔ سب عربی، فارسی اور اردو کے
قادر الکام شاع مونے کے ساتھ ساتھ اردو اور انگریزی بیل سعدد کتب و بکشرت مقالات
کے مصنف ہیں۔ پنجاب کے مختلف کالجول میں اردو کے مؤثر و ہردلغزیز استاذکی
حیثیت سے تدریس کے بعد "گور نمنٹ کالج لاہور" میں طویل عرصہ تک تعلیمی ضمات
انجام دیتے رہے اور بالاخریسیں مدت ملازمت کے اختتام کو پہنچ۔ علاوہ ازیں کئی برس
کی جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ اقبالیات کے مربراہ اور "اقبال اکیڈیمی" لاہور کے
ڈ ریمئر رہے۔ اور "اقبال اکیڈیمی" کے اولین عربی مجد "قبالیات" کی ادارت و نگرانی
ہیں سب کی وبیع علی و تحقیقی خدات کا ایک ایم جزوریا ہے۔

پروفیسر محمد منور نہ صرف قائد اعظم محمد علی جنان کے زیر قیادت "تریک پروفیسر محمد منور نہ صرف قائد اعظم محمد علی جنان کے زیر قیادت "تریک پاکستان" اور "مسلم لیگ" میں سرگرم عمل رہے، بلکہ اسلام، پاکستان، دو قوی نظریہ، قبال اور قائد اعظم آبکی تحریر و تقریر کے اندرون و بیرون ملک خصوصی موضوعات رہے بیں۔ جن کے ذریعے آپ نے براروں انسانوں کو متاثر کیا ہے۔ آپ کی بعض اہم بیں۔ جن کے ذام درج ذیل بیں:۔

۱- دیوار برنمن (پرصغیرسی بندومسلم روابط کی داستان)

۲- مثابدہ حق کی گفتگو (شید صدر جنرل محمد منیاء الحق کے بارے میں)

۳- مندوذ بن كااجمالي جائزه-

س- نظريه پاکستان کا ارتقام-

۵- ويوار برلن اور ديوار بريمن-

٣- يه رام كهاني بهمن كي اور با بري مجد-

2- تریک پاکتان اور خالعه سیاست (اردو ترجمه از پروفیسر محمد یوسن

عرفان)

Dimension of Pakistan Movment. -

#### Hindu Mentality.

Pakistan and Sikhs. -1.

سنی العقیدہ وصوفی الشرب پروفیسر محمد منورکی تمام ترطی و دینی وادبی و قوی فدات کا ایک اہم پہلو اسلامی عقیدہ و تاریخ ہیا تیت و مجوسیت کی کارستانیوں کا وسیع ادراک اور عمین ترمطالعہ ہے۔ اس سلسلہ میں آپ ابن کشیرکی "البدایہ والنعایہ"، فتوی ام غزائی بسلسلہ ترحم یزید، امام ابن تیمیہ کی "منعاج السنہ" سے محمود احمد عباسی کی مخطافت معاویہ ویزید تک نیز بعد ازال تصنیف شدہ علی و تاریخی لشریج کی وسیع معرفت فیلافت معاویہ ویزید کی اس بین انداز میں بنوامیہ ویزید و کر بلا کے بارے میں منفی و مبالغہ آمیز پروپیگینڈ و کے ازالہ اور قرآن و سنت و نقد تاریخی کی روشنی میں احقاقی وی ابطال باطل کا فریعنہ بڑی جرآت و عزیمت سے مسلسل سرانجام ویتے چلے آ ر ہے ہیں۔ اور اب تک لاتعد او خواص عوام کی اصلاح و تصمیح فکری کا باعث بنے ہیں۔ اور اب تک لاتعد او خواص عوام کی اصلاح و تصمیح فکری کا باعث بنے ہیں۔

آبکے علمی و تاریخی موقف کا ایک اہم نقط یہ ہے کہ دینی و تاریخی حقائن کا کما حقہ علم نہ رکھتے ہوئے محض روایتی پرویگندہ کے زیرا تر مذمت بزید، غدار شیعان کوف اور ان کے قدیم وجدید ہمنواؤں کی تقویت و حوصلہ افزائی کا باحث ہے لمدااس سے سختی سے اجتناب کرتے ہوئے مستند دینی و تاریخی حقائن کی روشنی میں دفاع سیدنا عثمان و معاویہ و جملہ صحابہ کرائم کے ساتھ ساتھ بزید و بنوامیہ کے بارے میں بھی معتدل و متوازن و مضافانہ طرز عمل اختیار کرنا اور سیدنا معاویہ و یزید سمیت پورے اموی دور خلافت اسلامیہ مضانہ طرز عمل اختیار کرنا اور سیدنا معاویہ و یہ عکری خدمات کا ادراک و اعتراف لازم و ناگزیمہے۔ دینرکہ حب حسین کے لئے بغض یزید لازم نہیں۔

# ۲۲۰ حکیم محمود احمد ظفر

پاکستان کے معروف عالم و مصنف حکیم محمود احمد ظفر فے پزید و بنوامیہ کے حوالہ سے بہت ہی غلط فیمیوں کے ازالہ کے لئے انتہائی اہم علی و تحقیقی خدات سر انجام دی بیں۔ اس سلسلہ کی ایک انتہائی اہم کرمی ان کی مشہور تصنیف "سیدنا معاویہ " شخصیت و کردار) کے نام سے شائع شدہ ہے۔ جس کا حصہ دوم "سیدنا امیر معاویہ ۔ مسئد ولی عہدی پزید " کے زیر عنوان شائع ہوا ہے۔ اور ناقدین پزید کے مسکت رو وابطال کے لئے کافی و شافی ہے۔ علاوہ ازیں آپ کی متعدد علی تصانیف میں "محابہ کرام اور اہل بیت کی رشتہ داریال " بھی خصوصی اہمیت کی عامل ہے۔ ولله درالمصنف۔

# ۱۷- السيد منظور احمد عثما في ۱ بانی صدر مجلس ناموس صحابة، لامور)

اعلی علی و دینی ذوق کے حال الدید منظور احمد عثمانی (م اس، اکتوبر ۱۹۸۳، الابور) سید محمود احمد عباسی کی "خلافت معاویه و یزید" کے انتہائی قدر دان تھے اور سید نا معاویہ اور امیر یزید کی سیرت طیبر وخلافت شرعیہ ہے اثبات میں بڑے پر جوش اور سمر گرم تھے۔ اس سلیلہ میں عرصہ دراز تک لابور میں "مجلس ناموس صحابہ" کے تحت جس کے وہ بانی صدر تھے، علی و فکری مجالس بھی منعقد ہوتی رہیں۔ جن کے ذریعے علما، و مفکرین کو یزید و بنوامیہ اور کر بلاوحرہ کے بارے میں سبائی پروہ پیگندہ کا گردو غبار صاف مفکرین کو یزید و بنوامیہ اور کر بلاوحرہ کے بارے میں سبائی پروہ پیگندہ کا گردو غبار صاف مدی سے زائد عرصہ جاری رہ کرایک و سیح فکری تریک کی شکل احتیار کرگیا۔ اس سلیلہ صدی سے زائد عرصہ جاری رہ کرایک و سیح فکری تریک کی شکل احتیار کرگیا۔ اس سلیلہ میں ہر قدم کی تنقید و مزاحمت کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے آپ نے تاریخ دعوت و عزیمت کے تسلسل میں احقاق حق اور ابطال باطل کا سلسلہ بلاخوف لومت تاریخ دعوت و عزیمت کے آبل خاندان و متوسلین کی علی و دینی خدمات کا دائرہ بھی روز بردزوسیج سے وسیح تر جوتا چلا جارہا ہے۔

# ۲۸ - قاکم نعام اللہ خال ۲۹ - مولانا عبد القدوس باشی (مؤتمرالعالہ الاسلامی - کراچی)

مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی اورد گیر اکار امت کی قائم کرده "مؤتمر العالم الاسلامی" (۱۳۳۴ه ۱۹۲۷ء مکه) کے سابق سیرٹری جزل ڈاکٹر انعام اللہ خال اور مرکزی دفتر کراچی کے ڈائر بکٹر مولانا سید عبد القدوس المثمی معروف ومتاز مسلم دانشور میں۔

مون اسد عبدالقدوس باشمى كى دوسوابى (٢٨٠) صفحات بر مشمّل مختفر و جامع تصنيف " مختفر تاريخ خلافت اسلاميه" (ابوبحر صديق "تاسلطان عبدالحميد الى عثمانى" الديم عند المحاسم المحاسم المحاسم كالمحاسم كالتعام الله علاف كروات موت واكثر انعام الله خان رقمطراذ بين:-

"حفرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد ایک انظامی سربراه کی ضرورت تھی جو شیراز دامت کو بھر نے ہے نے اور الله و رسول کے اوامر و نوائی کو نافذ کرے -اس کام کے لئے محلبہ کرام رضی الله عنم نے بالا تفاق حضرت الع بحر صد این کورسول الله صلی الله علیه وسلم کا جا نشین لیمن خلیفه ختب فرمایا۔ اور انہیں خلیفة رسول الله کنے گئے۔ اس طرح " اواره خلافت اسلامیہ " وجود میں آگیا۔ پھر اسساسال تک یہ اوار و قائم رہا اور مت اسلامیہ کے مرکز کا کام کرتا رہا۔ یہل تک کہ من ۱۳۳۱ھ اور و قائم رہا اور مت اسلامیہ کے مرکز کا کام کرتا رہا۔ یہل تک کہ من ۱۳۳۱ھ اور و قائم رہا و گئا تا رہا۔ یہل تک کہ من ۱۳۳۱ھ اور کر وری و اسلامیہ کا مرکز رہا۔ اتحاد اسلامی کے لئے یہ ایک نشان یہ محلول کے زمانہ میں بھی اور کر وری و اضحال کے دور میں بھی امرا ساسلامیہ کا مرکز رہا۔ اتحاد اسلامی کے لئے یہ ایک نشان قائم رہا اپنا کام کرتا رہا۔

قا۔ اور جب تک یہ نشان قائم رہا ' اپنا کام کرتا رہا۔

میں مولانا محد علی جو ہر 'مفتی امین احسینی' علامہ سید سلیمان ندوئ ' روس کے موی جاراللہ' معر کے محد علی علوبہ پاشا' انڈو نیشیا کے سعد عمر شکرومنتو' اور مصر کے سیدر شیدر ضا مدیر " المنار" وغیر ہم جیسے بزرگ تھے' باہم صلاح و مشورہ کے بعد ایک مرکز امت کے طور پر الکی جعیت بمقام مکہ کرمہ سن ۱۳۳۲ اور ۱۹۲۱ء کے جی کے اجتماع میں قائم کی اور اس کانام "مؤتمر العالم الاسلای " رکھا الحمد اللہ کہ "مؤتمر العالم الاسلای" اب بھی قائم اور فعال ہے ۔ کراچی (پاکستان) میں اس کے مرکزی دفتر کے علاوہ و نیا کے ۱۲ مکول میں اس کی شاخیں یا ملحقہ ادارے موجود ہیں جو اتحاد اسلامی کے لئے " ادار و خلافت اسلامی " بجرے قائم کرنے کی جدوجہد میں گھے ہوئے ہیں۔

میں نے مشہور محقق' مصنف اور "موتمر العالم الاسلام" مرکزی دفتر کے ڈائر کٹر مولانا سید عبدالقدوس ہاشی کی توجہ اس طرف مبدول کرائی کہ ایک مختمر می کتاب خلافت اسلامیہ کے تعارف اور تاریخ پر لکھی جائے جو اگر چہ ایک فہرست ہی کی حیثیت رکھتی ہو مگراس میں خلفائے اسلام کے نام ونشان آجائیں۔

شایداس سے بعض وہ غلط فہمیاں بھی رفع ہوجا کیں جوخاص خاص غرض سے تاریخ لکھنے والوں نے بھیلادی ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بوی بوی خیم کتاب کے مطالعہ کے لئے وقت بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے۔ چر تفصیلات یاد بھی نہیں رہتی ہیں۔ اس لئے ایک مختصری کتاب امید ہے کہ انشاء اللہ مغید ثامت ہوگی "۔

(مولانا عبدالقدوس باشی مختصر تاریخ خلافت اسلامیه ' ص ۱۱-۱۱' پیش لفظاز واکثر انعام الله خان سیریژی جزل"مؤتمر العالم الاسلامی"مور خد کم وی قعد ۴۰۱ اه / کم متبر ۱۹۸۱ء 'کراچی)-

مولانا عبدالقدوس باشی " خلافت " کے زیر عنوان ۱۰۲ خلفائے اسلام کی فرست اساء وسنین خلافت ورج کرتے ہوئے ابتدا میں فرماتے ہیں:-

"به فهرست اب تک خلیفہ کے جانے والوں کی مخفر اور غیر مفعل فهرست ہے۔ اس میں ایک سلسلہ تو وہ ہے جو عام طور پر تشکیم شدہ خلفاء کا ہے۔ بیہ سلسلہ حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ سے شروع ہو کر سلطان عبد الجید ٹانی آخری عثانی خلیفہ پر ختم ہوتا

ے۔اس میں جملہ ۱۰۱ خلفاء کے نام بیل۔

خاندانی الله عند بنی ترب ایک تین خلفاء تین مخلف خانوادوں سے تھے۔ حضرت الو بحررضی الله عند بنی عدی سے اور حضرت عمر فاروق رضی الله عند 'بنی عدی سے اور حضرت عمل فاروق رضی الله عند 'بنی الله سے تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی الله عند اور حضرت حسن رضی الله عند ' اولاد الی طالب ' بنی ہاشم سے تھے۔ ال کے بعد حضرت معاویہ رضی الله عند اور یزیدین معاویہ ' اولاد حضرت الو سفیان رضی الله عند سے ' اور بنی الله عند اور یزیدین معاویہ ' اولاد حضرت الو سفیان رضی الله عند سے ' اور بنی الله عند سے نقے۔

اس کیعد مروان ن حکم اوران کی اولاد کا سلسلہ شروع ہو جہدید لوگ کھی بنی امید سے تھے اور اسیں" مروائی خلفاء " کما جاتاہ۔

تجرعبات ضفء کا دور شروع ہوتا ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما کی اولاد میں سے تھے اور ہاشی تھے۔ان کا پہلا ظیفہ اور العباس السفاح تھا اور آخرالتوكل على اللہ

اس سلسلہ کے بعد ترکی کے عثانی خلفاء کا دور آتا ہے۔ یہ لوگ عثان بن اُرخان کر فرہ زوا کی اولاد میں تھے۔ ان کا پہلا خلیفہ سلطان سلیم عثانی تھا اور آخری سلطان عبدالجید ٹانی۔

ال يوے ملندكا عارب بے:-

مخلف خاندانوں کے محلبہ کرام - - س

بنى طالب ٢

بنىسفيان

بنی حروان ۱۲

بنی عال (بغداد) ۳۷

ايضاً (القابره)

بني حمان (احنيوار) تطنطنيه) ٢٩

(عبدالقدوس باشي " مخفر تاريخ خلافت اسلامي " ص ٢٣-٢٣؛

-( FIAAL 3.)

موالما عبد القدوس بالممى فلفائے اسلام میں سے صحابہ راشدین سیدنا ابو بحر وعثان وعلی وحس و معاویر عن الی سفیان رضی اللہ عنم کی خلافت کے حوالہ سے رقمطران بیں :-

"جهررگ یمی حضرت او بر صدیق اکبر مضرت عمر فاروق مضرت عثان زی النورین حضرت علی المرتضی حضرت حسن می علی اور حضرت معاویه بن الی سفیان رضوان الله علیم اجمعین رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب کبار ہے۔ انہیں خلفائے راشدین کماجاتاہے۔ اوران کی خلافت کو خلافت راشدہ کتے ہیں۔ یہ سلسلم ن ااهجری سے من ۱۰ هجری یعنی حضرت صدیق اکبر کی خلافت سے شروع ہو کر حضرت معاویه بن الی سفیان کی وفات تک شار ہوتاہے۔

بنی عباس کے عمد میں بعض بیای وجوہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ عند سے مروان ٹائی تک کے خلفاء کو "خلفائے ہوامیہ" کما گیا- اور ان کے عمد خلافت کو "خلافت بنی امیہ" کانام دیا گیا-اس طرح خلافت راشدہ کے عمد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ تک محدود کر دیا گیا- ہو عباس کے عمد میں جو کتائل کھی گئیں 'ان میں سے اکثر میں عمد خلافت کی تقسیم اسی طرح ہوئی-اور یکی اب تک رائے ہے"عمد خلافت کی تقسیم اسی طرح ہوئی-اور یکی اب تک رائے ہے"(عبد القدوس ہاشی ' مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ ' ص ۲۵-۲۵)

مولانا عبدالقدوس ہاشمی خلافت علیؓ کے اوا خر میں خوارج کی جانب سے حضرت علی و معاویہ و عمر و بن العاص رضی اللہ عنم کو بیک وقت قبل کرنے کی سازش کے حوالہ سے تحریر فرماتے ہیں:-

"من مم مده میں خار جیوں نے طے کیا کہ ایک بی دن اور ایک بی وقت نماز صبح کے قبل کر دیا جائے ' تاکہ کے قبل کر دیا جائے ' تاکہ افتراق کا خاتمہ ہو سکے ۔ اس کام کے لئے حسب ذیل تین اشخاص کا انتخاب

حفرت معاویہ کے قبل کرنے کو برک بن عبداللہ تھی، عمرو بن العاص کو قبل کرنے کے لئے عمرو بن الی بحر تھی، اور حفرت علی کے قبل کے لئے عبدالر حمٰن بن ملجم الراوی۔ یہ تینوں و مشق معراور کوفہ پنچ ۔ انہوں نے کا رمضان بن ۴۰ ھ کو تینوں پر نماز صبح کے وقت حملہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص اس دن مصان بن ۴۰ ھ کو تینوں پر نماز صبح کے وقت حملہ کیا۔ حضرت عمرو بن العاص اس دن مصارتے ' مجد میں نماز کے لئے نہ آسکے۔ اود قاتل نے وجوکہ سے ایک دو سرے براگ کو شہید کر دیا۔ عبدالر حمٰن بن ملجم نے کوفہ میں مسجد کے وروازہ پر حضرت علی کو زخی کیا اور وہ چارون زندہ رہ کر ۱۲رمضان کی مسج کو وفات یا گئے۔

حضرت علی کا دور خلافت ہخت فتوں اور فعادوں کا دور رہا۔ خارجوں کے فتنے پیدا ہوتے رہے۔ مخلص صحابہ ان سے چھوٹے رہے۔ علاقے ان کے بقد سے نکلتے رہے۔ مصر گیا، فلسطین گیا، لبنان گیا ۔ اور آخر میں توصرف عراق کا بھی ایک حصہ بی آپ کے بعنہ میں باتی رہ گیا تھا۔ ای ذرا سے حصہ پر ان کا بھی ایک حصہ بی آپ کے بعنہ میں باتی رہ گیا تھا۔ ای ذرا سے حصہ پر ان کے بوے صاحبزادے حضرت حس بن علی کا خلافت قائم ہوئی"۔ ان کے بوے صاحبزادے حضرت حس بن علی کا خلافت قائم ہوئی"۔ (عبدالقدوس ہاشی، مختفر تاریخ خلافت اسلامیہ میں ۱۰۹۰۔۱۱)۔

، مولانا عبدالقدوس ہاشی 'سیدہ زینٹ و رقیہ کے بعد سیدہ فاطمہ کوسیدہ ام کلوم سے بوی یعنی تیسری ہند رسول قرار دیتے ہوئے خلافت حسن کے بارے میں رقطراز ہیں:-

### (۵) حفرت حسن على السط رضى الشعنه

فی فی فاطمت الزہرا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم کی تیسری ما جزادی سے حضرت علی منابی طالب کے یوے صا جزادی سے حضرت علی منابی طالب کے یوے صا جزادے تھے۔ سی سمقام مدیند منورہ تپ محرقہ سے وفات پائی۔ مدیند منورہ تپ محرقہ سے وفات پائی۔

وفات کےوقت ان کی عمر ۲۴ سال مھی-

رمضان من ١٠٥ ميں جب حفرت على عبدالر حمن من منجم كى تكوار المحن من منجم كى تكوار الحمن من موئے تو تيرے دن لوگول كو حفرت على كے شفاياب ہونے ہے عاميدى ہوگئے۔ ١٠٠ رمضان المبارك كولوگول نے حفرت على رضى الله عند سے دريافت كيا :آپ كى وفات كے بعد ہم لوگ حفرت حسن كے باتھ پر خلافت كى بيعت كرليں؟ آپ نے جواب ميں فرمايا :- "ميں حميس منع كرتا"۔ اس كے بعد لوگول نے حضرت حسن كے باتھ بر بوجت كرلى۔ تاريخ اسلام ميں ورا عية خلافت كى منتقلى كابياولين واقعہ تھا۔

حہزت حن کی خلافت اگوچہ عراق ہی تک محدود تھی کر ال کے اعوال و
انسار وہی تھے جو ابھی تک حفزت معاویہ کے خلاف شدید نفرت اور غصہ ہے مملوء تھے۔
اس لئے آپ نے حفزت ہوگئے۔ دو تین منزلول کے بعد ایک رات کو ال کے ساتھی فاموثی
حملہ کے لئے روانہ ہوگئے۔ دو تین منزلول کے بعد ایک رات کو ال کے ساتھی فاموثی
کے ساتھ انہیں چھوڑ کر واپس اپناپ گھرول کو چلے آئے۔ اور حضرت حسن کے
ساتھ محض چند وفادار ساتھی رہ گئے۔ مبئے کو اس صور تحال ہے مایوس ہو کر آپ نے ایک
خط کو حضرت معاویہ کیا کہ خلافت سے میں آپ کے حق میں وست بددار ہوتا
ہوں۔ حضرت معاویہ پہلے بی ایک خط لے کر ان کی فدمت میں قامدروانہ کر چکے تھے کہ اللہ فاف کام آپ کے ہس کی بات نہیں 'آپ میرے ہاتھ پر بیعت کر لیج اور یہ سادہ کاغذ

ریع ال فی من اسم می حضرت معاویدان سے راستہ میں آکر لمے اور صلح ہو گئے۔ جمادی الاولی من اسم میں حصرت حسن ، حضرت معاوید کوساتھ لیکر کوفد میں آئے اور حضرت حسن نے مسجد میں سب کو جمع کر کے ایک تقریر کی اور قرمایا :-

خلافت حضرت معاویہ کاحق تھا تو انسی مل میااور اگر میرا حق تھا تو میں نے انسیں خوشی دیا۔

حضرت حبین اور چند لوگوں نے مخالفت کی مرکسی کی سیحے نہ چل سی اور حضرت معاویہ بالا تفاق خلیفہ ہو گئے - چو نکہ قتل عثمان کے بعد سے جو تفرقہ قائم ہو گیا تھا'

وہ اب ختم ہو گیا اس لئے من اسم کو عام الجماعة ( يمنى جماعت كاسال) كما جاتا ہے - يہ اس علم مشہور ہے -

حفرت حسن کی خلافت میں کوئی قابل ذکر واقعہ نمیں ہے اور الن کی مدت خلافت جیماہ ہوئی۔ وہ اس کے بعد اپنے الل وعیال کولے کر مدینہ منورہ چلے آئے۔ اور بیمیں من ۱۹ میں مرض بی محرقہ وفات پائی"۔ (مولانا عبدالقدوس ہاشمی ' مخضر تاریخ خلافت اسلامیہ" ص ۱۱۰ – ۱۱۱' کراچی '

مونانا عبدالقدوس ہاشمی سیرت و خلافت معاویہ کے سلسلہ میں تحریر فرماتے ہیں:-

### (١) حضرت معاوية بن الى سفيان رضى الله عنه

ابو عبدالرحل معاویہ من ابو سنیان صور من حرب من امید من عبدالنفس من عبد مناف من تعین منافدان بنی امید (قریش) کے عظیم المر تبت بزرگ معر مناف من تعین فی الموسین فی فی ام جبیہ کے کھائی میلی القدر معلی رسول اور رسول اللہ کے کاتب وی اور سیر ٹری تھے۔ کہ میں نزول وی کے ایک سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ جرت نبوی کے وقت الن کی عر ۱۲ سال تھی۔ سن مھ میں شخ سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ جرت نبوی کے وقت الن کی عر ۱۳ سال تھی۔ سن مھ میں ایمان لائے اور غزوہ خین میں رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے حرکاب رہ کر بیاور کی اور جان شاری کے جو جرد کھائے۔ اور والی میں مسلی اللہ علیہ وسلم کے حرکاب رہ کر بیاور کی اور جان شاری کے جو جرد کھائے۔ اور والی میں حضور کے ساتھ می مدینہ منورہ چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے کہت وحی اور دیکر تحریری کام وربار نبوت میں انجام دیئے۔

حضرت معاویہ طلم ' دانشمند ' وین دار اور بوے مدر تھے۔ یہا ہے دقت کے بوت کے علاوہ بوے اعلی درج کے ختام اور باکمال حماب دان ہونے کے علاوہ

زیروست بای بھی سے انہوں نے بہت سے علاقے فتے ہیں جن میں لبنان انطاکیہ اور موجودہ ملک افغانستان بھی وافل ہے۔ یہ مدینہ آنے کے بعد اکثر وقت خدمت رسول میں حاضرر ہے تھے۔ ۱۹۳ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ساماھ میں جب ومثق فتح ہوا تو فاتح افواج میں جب ومثق فتح ہوا تو فاتح افواج میں جلیل القدر مجاہد کی حیثیت سے بہ شریک تھے۔ پھر جب ان کے بوے بھائی حضرت بزید بن الی سفیان کا انقال ہوا تو حضرت عمر نے حضرت معاوید کوان کے بھائی بزیدین الی سفیان کی جگہ پرد مثق کا والی مقرر فرمایا۔ پھر سن ۲۱ھ کے اوائل میں حضرت فاروق اعظم نے پورے صوبہ شام کا صوبہ دار مقرر کر دیا۔ اس وقت سے وہ مسلسل صوبہ دار رہے۔ حضرت حثان ذی النورین کے عمد میں صوبہ فلسطین بھی ان کی صوبہ واری میں شامل کرویا

سن ۵ ساھ میں حضرت علی کی خلافت کو تتلیم کرنے سے بہت سے صحابہ کرام فیان کور اور یہ کاشدت کے ساتھ مطالبہ کیا۔ ان میں سے ایک حضرت معاویہ بھی تھے۔ حضرت علی نے ان کے خلاف دوبار فوج کئی کی۔ پہلی بار مقام صفین میں یوی خون ریز جنگ ہوئی۔ اور دوسری بار حضرت علی کے ساتھیوں نے جنگ ہی سے انکار کردیا۔ اس طرح روز بروز حضرت معاویہ کی قوت علی کے ساتھیوں نے جنگ ہی سے انکار کردیا۔ اس طرح روز بروز حضرت معاویہ کی قوت اور مقبولیت میں اضافہ ہوتا رہا۔ بالآخر من مہ ھیں شیعان علی میں سے باغی کروہ ' خار جیوں نے حضرت علی اور حضرت معاویہ پر قاتلانہ حملہ کر کے دونوں کوز خمی کردیا۔ حضرت علی تین چاردن تک علاج کے بعد وفات پاگے اور حضرت معاویہ تقریباً پاچ کی اہ تک موت و حیات کی کھکش سے گزر کرشفایاب ہو گئے۔ جمادی الاولی من اسم ھیں حضرت معاویہ کے ہم حسرت علی میں دعشرت معاویہ کے ہم حس معاویہ کی ہم کا کر کرشفایاب ہو گئے۔ جمادی الاولی من اسم ھیں حضرت معاویہ کی ہم کا کر کرشفایاب ہو گئے۔ جمادی الاولی من اسم ھیں حضرت معاویہ کی ہم کا کہ میں وفات یا گئی۔

وہ تقریباً ۲۰سال صوبہ شام کے صوبہ داررہے۔اور تقریباً سے ہونوں تک دوال مسلمین اور امیر المومنین رہے۔ان کے عمد خلافت میں تمام مسلمانان عالم متفق و متحدرہے۔ نہ کوئی قابل ذکر تفاوت پدا ہو کی اور نہ کوئی افتراق جیدا ہوا۔شیعان علی کی دونوں

جماعتیں وفاداران علی اور غیر وفاداران یعنی خوارج دعفرت معاویہ کے حس تدیر ہے دیے دے دہدرہ و اللہ بہت ہیں رہا اور ترنی و معاشی ترتی کی رفار بہت ہیں رہا اور ترنی و معاشی ترتی کی رفار بہت ہیں ہیں اور حضرت معاویہ کاذبین بہت بی غیر معمولی حد تک تدن آفرین علم پرور 'خدا شاس اور کلت رس واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالے نے انہیں کام کا طویل عرصہ بھی عطا کیا ۔ اور ان کے کشت رس واقع ہوا تھا۔ اللہ تعالے نے انہیں کام کا طویل عرصہ بھی عطا کیا۔ اور ان کے کشت رس وقی افسران بھی ہوے غیر معمولی انداز کے مختی 'مخلص اور ذبین لوگ ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے تمرن آفرین کارنا ہے اسے بیں کہ ایک طخیم جلد میں بھی میں میان کے جانے جن میں سے یہ چند امور بھی ہیں۔

ا- پہلاا قامتی ہپتال ونیا میں سب سے پہلے حضرت معاوید نے ومثق میں قائم کیا-

۲- پیلااسلای برید بدنانه صویداری حضرت معاوید نے قائم کیا-اورونیا کے سب سے زیروست رومن برید کو شکست دی-

٣- آبياش اور آء ش كے لئے دوراسلام من پلی نر كھودوائى-

٣- واكفانول كي معظيم كاور واككامضبوط نظام نافذكيا-

۵- دفاتر می استعال کے لئے خط الدیوانی ایجاد کیا- رقوم کو الفاظ کی صورت میں لکھنے کا طریقہ بیدا کیا-

۲- حضرت معاوید نے عدایہ کو انظامیہ سے بلند دیر تربیاویا - اور انظامیہ کو عدایہ بیں دخل انداز ہونے سے دوک دیا -

2- حضرت معاویا نے دین اخلاق اور قانون کی طرح طب اور علم الجراحت کی تعلیم کا بھی انظام کیا-

۸- حفرت معاویہ نے بیت المال سے تجارتی قرضے بغیر اشتراک نفع یا راہ جاری کرکے تجارت و صنعت کو فروغ دیا۔

۹- تجارت نے فروغ کے لئے بین الا قوامی معاہدے گئے۔
 ۱۰- سرحدوں کی حفاظت کے لئے قدیم قلعات کی مرمت کر کے متقل

فوجیں متعین کیں''۔ (مولانا عبدالقدوس ہاشمی مختصر تاریخ خلافت اسلامیہ 'ص ۱۱۱ – ۱۳۳)

مولانا عبدالقدوس باشمى ' خليفته المسلمين يزيد ن معاوية کے تعارف على رقطراز بين :-

٧- امير المومنين يزيدين معاوية عن الى سفياك

ولاوت: - س٢٦ جرى

والده: -لى فى كلابيه -جوحفرت حين على كارشة بين سالى تعين -تهايت فصيح الليان مقرر عبادر مجابد وين داراور نيوكار تقے -دوبارا بنوالد برر كوار حضرت معاويد بن الى سفيان رضى الله عند ك زمائد خلافت بين امير الحج مقرر جوكر لوكوں كو حج كرايا-

سن ٣٨ ه ميں جو اولين فوج نے قيصر كے دار السلطنت شر قسطنيد پر حملہ اور عاصرہ كيا تھا' اس كے سپہ سالار بزيد بن معاويہ تھے۔ اى فوج ميں ميزيان رسول حصرت ابوابوب خالد انصارى بھی شامل تھے۔ يہ فوجی كيمپ بى جس سن ٣٩ ه جس وفات با محتے۔ اب خالد انصارى بحی شامل تھے۔ يہ فوجی كيمپ بى جس سن ٣٩ ه جس وفات با محتے۔ ان كاجنازہ لے كر بزيد نے جماد كيا اور قطنطنيد (موجودہ استنول) كى بر ونى ديوار كے بالكل قريب دفن كيا تھا۔ ان كا مزار مقدس اب محک وہاں موجود ہے اور زيارت گاہ عوام بالكل قريب دفن كيا تھا۔ ان كا مزار مقدس اب محک وہاں موجود ہے اور زيارت گاہ عوام

ہے۔

ہم جب ۱۵ جری میں حضرت معاویہ نے بزید کو ولی عمد مقرر کیا تھا۔ اور اس کے موجب ۲۲ رجب من ۲۰ ھو کوان کے ہاتھ پر بیعت ظافت ہوئی۔ ساری و نیائے اسلام میں صرف دواشخاص نے ان کی خلافت کو قبول کرنے ہا ختلاف کیالور آخر دم کما پنے اختلاف پر قائم رہے۔ ان دو حضر ات میں سے ایک حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے من ۱۲ھ میں عراق پر قبعنہ کرنے کے لئے جدوجمد کی اور مقام "الطف" پر (کربلامیں) بتاریخ کیم محرم (مطابق ۱۰ اکتوبر من ۱۸۰ء) این ۱۲ اسا تھیوں کے ساتھ

مّل کر دیئے گئے۔ دوسرے شخص حضرت عبداللہ بن الریم رضی اللہ عنہ ہے۔ انہوں نے مثل حسین کے بعد بدنمانہ نے مثل کے بعد بدنمانہ خل میں اپنی خلافت کا اعلان کردیا۔ اور تیم و سال کے بعد بدنمانہ خلیفہ عبدالملک بن مروان طویل جنگ کے بعد قتل کے گئے۔ تاریخ قتل کے جمادی الاولی سے جری مشکل کے دن۔

خلیفہ یزیدین معاویہ نے ہتاریخ ۱۵ریع الاول ' س ۲۴ مد مقام حوران درد قولنے سے وفات یا گاریع الاول ' س ۲۴ مد مقام حوران درد قولنے سے وفات یا گارید سے وفات یا گارید کے دو معاویہ ن یزید کو جن کی عمر صرف ۱۸ اسال تقی ' اوران کی صحت بھی اچھی نہ تھی ' خلیفہ منانے کی کو شش کی ۔ محرانموں نے انگار کر دیا اور گھر میں چھپ گئے ۔ جمال ایک او اور کچھ دن تک ممار رہ کروفات یا گئے "۔

(مولانا عبدالقدوس باشي مخفر تاريخ خلافت اسلاميه م ١١٥-١١٥)

واکر انعام اللہ خان اور مولانا عبدالقدوس ہاشی جیسے عظیم المرتبت مسلم دانشوران کے حوالہ سے بیان کردہ ان چنداہم اقتباسات سے تیرہ صدیوں سے زائد عرصہ پر محیط خلافت اسلامیہ نیز سرت وخلافت حسن و معاویہ ویزیدین معاویہ کے بارے میں غلط فنیوں کے ازالہ اور خلاش حقائق میں یوی مدولی جاسکتی ہے۔اور بھول ڈاکٹر انعام اللہ خان :-

"اسكولول" كالجول" اخبار توبيول اورعام شاكفين كے لئے انشاء اللہ تعالى يہ كتاب معلومات افرا اور كار آمد ہوگ"-كتاب معلومات افرا اور كار آمد ہوگ"-(چیش لفظ از واكثر انعام اللہ عال مشمولہ "مختر تاریخ خلافت اسلامیہ" ص ۱۲ مور در كم مختبر امراع كراجي)-

### ٠٥- وُاكْرُ محمر حميد الله (بيرس)

پیر جمال و کمال و علم و معرفت و مجزو نیاز، ڈاکٹر محمد حمید اللہ صدیقی اصلاً حیدر آباد

دکن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور عمر کا بیشتر حصہ پیرس میں مقیم رو کر دنیا ہمر میں دعوت و

تبلیغ، تحقیق و تصنیف نیز دیگر شعبہ ہای علم و عمل میں عظیم الشان خدمات سرانجام دے

مجلے ہیں۔ آپ کی تبلیغی مسامی سے فرانس اور دیگر ممالک کے غیر مسلموں کی کثیر تعداد
مشرف بہ اسلام ہوئی۔ نیز آپ کی تحریر و تقریر سے کروڑوں انسان حقانیت اسلام سے
روشناس ہوئے۔

الکر حید اللہ عربی، فاری، اردو، ترکی، اگریزی، فرانسیی، جرمن وغیرہ علق زبانوں کے باہر اور ان زبانوں میں سینکڑوں ہیں قیمت علی و تحقیقی مقالات کے مصنف ہیں۔ نیز مختلف زبانوں میں آپ کی متعدد معزکۃ الآراء تسانف و تراجم بھی عالمی شرت یافتہ ہیں۔ جن میں آپ کا فرانسیی ترجمہ قرآن سر فہرست اور کروڑوں فرانسیی ران افراد میں معروف و معتبر ہے۔ علاوہ ازیں "صحیفة همام بین منبه "(عربی افران افراد میں معروف و معتبر ہے۔ علاوہ ازیں "صحیفة همام بین منبه "(عربی تحقیق و تدوین) "رسول اکرم" کی سیاسی زندگی "(اردو)" جنگ جمل و صفین میں یہود ہوں کی کا کردار" (اگریزی) " اntroduction to Islam" (فرانسیی ، اگریزی) چندا سے عنوانات ہیں جو آپ کے تبحر علمی ، وسعت معرفت اور کشرت تسانیف اگریزی) چندا سے عنوانات ہیں جو آپ کے تبحر علمی ، وسعت معرفت اور کشرت تسانیف و مقالات کی نشاند ہی کے لئے بطور مثال کفایت کرتے ہیں۔ آپ بحیثیت مفکر و محقق، مؤلف و مؤرخ اور معلم و مبلغ ، عمر جدید کے عالمی شرت یافتہ ہیں۔ آپ بحیثیت مفکر و محقق، میں منفر دو متازمتام کے حال اور "شاہ فیصل ایوارڈ" یافتہ ہیں۔

واکم حمید الله ، سید با معاویه و حسین کی تعظیم و تجلیل ، خلافت بزید کی شری و باریخی حیثیت ، بزید کے فت و فجور کی تروید اور اس کے قتل حسین سے بری الذمه ہونے ، بیز شیعان کوفه کی غداری و بیعت این زیاد کے بعد دست در دست بزید کی حسینی پیکش سمیت متعدد اہم حقائق و انکشافات اور اس سلسله میں با قابل تردید دلائل و شواہد پر مبنی مولانا عتیق الرحل سنجلی (فرزند مولانا منظور نعمانی) کی نادر النال تصنیف "واقعه کر بلااور اس کاپس منظر" (مطبوعه "الفرقان" المحدة ۱۹۹۲ء) کی تحسین کرتے ہوئے اپنے مکتوب مام مولانا سنجلی (مهاجادی الاولی " ۱۳۵۱هه) میں رقطر از بین :-

### باسمه تعالى حامداً ومصلياً

4, Rinch Tournon, Paris-6/ France

.۱۳. جمادی الأولی ۱۳۱۳ ه

مخدوم و محترم مدظلكم!

سلام مسنون و رحمة الله و بركاته

چند دن ہوئے گرال قدر تخذ "واقعہ کربلااوراس کاپس منظر" ملا-سر فراز کیا-بعض دیگر مشغولیوں کے باعث جواب میں تاخیر ہوئی-معاف فرمائیں-

ماشاء الله كتاب معلومات سيرب-

دوچزیں عرض کر تا ہوں۔ ضروری نہیں کہ میری دائے بہتر ہو۔

ا- كاش كتاب مين اشاريه (اندكس) بهي موتا، تاكه تلاش مين سمولت مو-

۲- حضرت عثان کی شماوت کے سلسلے میں ائن سبااور اس کے ساتھیوں کی کارروائیوں کا وَکر مناسب ہوتا کہ اس کے نتائج میں سے ایک واقعہ کربلاہے - خاص کر حضرت عثان کا خط والی مصر کے نام کہ محمد بن الی بخر وہاں پنچیں توان کو قتل کرویا جائے (وغب) یہ ابن سباکاکام تھا۔۔۔۔۔ حفظکم اللّه و عافاکم -

خادم محمد حمد الله

ڈاکٹر حید اللہ ای کتاب کے حوالے سے اپنے ایک اور مکتوب منام مولانا سنبھلی (مؤر نے ۱۱، اگست ۱۹۹۳ء) میں رقمطراز ہیں :-

"کیاآپ میرے رسالے" جنگ جمل وصفین میں یبود یوں کاکر دار" ہے داقف بیں ؟اگر ضرورت ہو تواس کے انگریزی پاکتانی ایڈیشن کا فوٹو شاف روانہ خدمت کر سکوں گا۔

> نیاز مند محمد حیدالله

## ا 2- "مجلس تحفظ ناموس صحالة وابل بيت" باكستان

مجلس تعظ ناموس معالبہ و اہل بیت، پاکستان کی شائع کردہ سوا سو صفحات پر مشمل مختصر وجامع و مدلل کتاب بعنوان "سلم معافرے پر شیعیت کے مفی اثرات" میں یزید کی سیرت طیب و شرعی امات و خلافت کے اثبات اور منفی پروپیگندہ کے رد وابطال میں متند و مدلل و مسکت حوالہ جات درج کئے گئے، ہیں - اس سلسلمیں درج ذیل و ابطال میں متند و مدلل و مسکت حوالہ جات درج کئے گئے، ہیں - اس سلسلمیں درج ذیل

کتنا حیران کن امز ہے کہ جبین لاکھ مربع میل سے زیادہ وسیع و عریض سلطنت میں بینے والے کروڑوں مسلمان یزید کی خلافت کو تسلیم کر لیتے ہیں- ان میں سینکڑوں صحابہ اور ہزاروں بلکہ لاکھوں تا بعین تھے- اڑھائی سوسے زیادہ جلیل القدر صحابہ

کے نام اسماء تاریخ کی کتب میں موجود بیں-

ان میں سے کی کو یزید کی کوئی بد کرداری نظر نہ آئی۔ اور اگریزید واقعی بد کردار
تما تو معاذ اللہ تم معاذ اللہ اس کے باتذ پر بیعت کرنے والے کیا سب کے سب بزدل
تھے یا فاس و فاجر تھے ؟ اس تصور سے ہی جم کے رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ آج جو
لوگ محراب و بر سے بڑھ چڑھ کر یزید کی مغروصہ برائیاں بیان کرتے ہیں، وہ بالواسطہ
یزید کے باتد پر بیعت کرنے والوں کو وین سے بے گانہ، بزدل، کتمان حق کے مجرم
بلکہ فاس و فاجر سمجے ہیں۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم-

کیا یزید کا نس و فیور کی شامی یا کی جازی کو نظر نہ آیا؟ صرف کوفیول کو ہی
"اسلام خطرے میں ہے" کی گھنٹی سنائی دی۔ دراصل کوفی وہی ضرارتی گروہ تعاجی
نے سیدناعلیٰ کی خلافت کو بھی ناکام بنایا۔ اب یہ بداسنی پسیلانے کے لئے سیدنا حسین کو استعمال کرنا جاہتے تھے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے آپ کو بے در بے خلوط کیھے۔ خود وفد کی صورت میں گئے اور ان کو لے آئے۔ دوران سفر آپ کو جب صمیح صورتحال کا انداف ہوا تو آپ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور بیعت یزید کی تجدید کے لئے دستن کا راستہ اختیار کر لیا۔ "حتی اضع یدی فی ید یزید" کی متفقہ روایت آپ

کے رجوع کی روش دلیل ہے جے تاقیامت نہیں جھٹلایا جاسکتا۔ '' (سلم سافرے پر شیعیت کے منی اُڑات، ص ۸۸، مجلس تعظ ناموں عمانہ وابل بیت، پاکتان، دوسراایڈ جن سے ترسیم واصافد)۔ خلاصہ کلام کے طور پر درج ذیل بیان انتہائی اہم اور قابل تفکرو تد بر ہے:۔ حضرات علمائے کرام کی خدمت میں

اگریزید فاس و فاجر ہوتا تو حغرت امیر معاویہ جیے جلیل القدر صحابی مد براسلام حفرت مغیرہ بن شعبہ کی تحریک پریزید کو خلافت جیسی مقدس امانت کے لئے نامزد نہ فرماتے۔ کیونکہ ایسے شخص کی نامزدگی تو آخرت کی بربادی کاموجب تھی۔
 اگریزید فاسق و فاجر ہوتا تو کم و بیش تین سو صحابہ کرام (جن کے نام اسماء الرجال، سیرت اور تاریخ کی کتب میں موجود بیں) جواس وقت حیات تھے اس کی بیعت نہ کرتے۔
 نہ کرتے۔

س- اگریزید فاس و فاجر جوتا توام الوسنین حضرت مائشہ صدیقہ اس کے خلاف ضرور آواز اٹھاتیں-

سم- اگریزید فاسق و فاجر سوتا تووہ بخاری شریف کی مشہور طدیث "مغفور لمم کا مصداق نہ شہرتا۔ جس میں زبان رسالت ماب سے یزید کو صاف طور پر مغزت کی بارت مل چکی ہے۔

۵- اگریزید فاسق و فاجر ہوتا توجاد قطنطنیہ کے موقع پر معر و معزز صحابی اور میرزبان رسول سیدنا ابوا یوب انصاری کی نماز جنازہ پڑھانے کی جمارت نہ کر سکتا۔
 ۲- اگریزید فاسق و فاجر ہوتا تو مسلسل تین سال (۵۱- تا ۵۳ھ) تک امیر الجج نہ مقرر ہوتا۔ (ہزاروں صحابہ اور لاکھوں تا بعین نے اس کی امارت میں جج کئے اور اس کے چھے نمازی ادا کیں)۔

2- اگریزید فاسق و فاجر ہوتا اور اس کی ذات سے اسلام کو خطرہ لاحق ہوتا تو اس کے خلاف علم بناوت بلند کرنے والے اکیلے حضرت حسین نہ ہوتے۔ تمام معابہ بلکہ پوری مسلم قوم اسلام کی حفاظت و سلامتی کے لئے اللہ کھرمی ہوتی اور پھر کفر و فسق کی

حكر افي ايك دن بعى قائم شيں رہ سكتی تھی۔ (واضح رے كہ جميں تاريخ كى كى بعی صحح روایت ہے یہ جات نہیں ملتی كہ آپ (سيدنا حسينٌ) نے اپنے بزرگوں يا عزيزوں ميں سے كى كے سامنے اس بات كا اظہار كيا ہوكہ يزيد فاس و فاجر ہے اس لئے ميں اس كے طلاف جاد كرنے كا ارادہ ركھتا ہوں)۔

۸۔ یزید اگر فاس و فاجر ہوتا تو سانحہ کروا کے بعد حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت زین العابدین یزید کے حق میں دھائے خیر نہ کرتے جس کے

"وصلى الله امير المؤمنين و احسن جزائه"-

(الهامدوالسياسة، ص ٢١٨ لي ا، طبقات ابن سعد، (اردو)، ص ٢٢٠ لي ٥، بلازي، ص ٢٦٠ جس)-

الله تعالی امیر الموسنین (یزید) کواپنے رحم و کرم سے نوازے اور انہیں جزائے

صردے۔

9- اگریزید فاس و فاجر ہوتا یا قتل حسین میں ملوث ہوتا تو کیا حضرت حسین کی بین حضرت و کیا حضرت حسین کی بین حضرت و یا مضرت حسین کے بیٹے زین العابدین کی غیرت گوارا کرتی کہ وہ حضرت حسین کے قاتل کے ہال بطور مهمان کئی روز قیام کریں اور اس سے تحا تعف اور و فا تعف وصول کریں۔

۱۰- اگریزید فاسق و فاجر ہوتا تو حضرت حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفید، فتنہ حرہ کے موقع پریزید کی صفائی بیان نہ کرتے "-

۱۱- اگریزید فسق و فاجر ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیزاسے "رحمتہ اللہ علیہ" نہ کھتے۔ بطور ثبوت وابن مجر عنقلانی کی ایک معتبر روایت جو "لسان المیزان"ج من ۲۹۳ میں یول درج ہے:-

وقال ابن شورب سمعت ابراسیم بن ابی عبد یقول سمعت عمر بن عبدالعریز یترجم علی یزید بن معاویة-

یعنی ابن شورب نے کہا ہے کہ میں نے ابراہیم بن عبد سے سناوہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز کو یزید بن معاویہ کے لئے رحمت کی دعا کرتے سنا۔ ۱۲۔ اگریزید فاسق و فاجر ہوتا تولیث بن سعد اسے امیر المؤمنین نہ کہتے۔ (واضح رے کہ معتبر لوگ یزید کی عدالت کی شادت دیتے ہیں)۔ چنانچ یحی بن بمیر نے لیث بن سعد سے روایت کیا ہے کہ لیث نے کھا:- "امیر المؤمنین یزید فلال تاریخ کو فوت موئے۔"

تولیث نے بزید کو امیر المؤمنین اس وقت کہا جب کہ بنوامیہ کی سلطنت اور طومت کا زبانہ گزر چکا تھا۔ اور اگر بزید فی الواقع ان کے نزدیک ایسا نہ ہوتا تو سیدھے الفاظ میں کھتے: - "بزید فوت موا-" (العوام من القوامم، ترجم ادده، ص ۳۱۵)۔

- اگریزید فاس و فاجر ہوتا تو نامور صحابہ و تا بعین اور عالم اسلام کے جلیل القدر حضرات اس کا دفاع نہ کرتے مثلاً حضرت عبداللہ بن عبر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ممد بن حنفی، ---

حضرت عاصم (یعنی حضرت عبداللہ بن عرف کے صاحبزادے جنول نے اپنی دخترام مسکین کویزید کے عقد میں دیا)۔

حضرت عبداللہ بن جعفر طیارہ۔ (یعنی حضرت حسینؓ کے چھازاد بھائی جنہوں نے اپنی لخت جگرام ممد کا ثاح پرید کے ساتھ کیا)۔

حضرت ابوزرم دمشقی- (جنهول نے یزید کو طبقہ علیامیں شمار کیا اور اسکی مروی احادیث کا بھی اقرار کیا۔

امام احمد بن حنبل - (جنهول نے یزید کا تذکرہ "کتاب الزحد" میں زحاد صحابہ کے بعد اور ۔ تابعین سے پہلے کیا۔ جو اس بات کا بین ثبوت ہے کہ آپ کے نزدیک یزید تمام گھناؤنے الزابات سے پاک ایک متنی و پر بیزگار شخص تعا)۔

شیخ عبد العنیث بن رئیر الربی- (سوفی ۱۸۵ه- جنهول نے بزید کی نصلیت میں ایک مستقل کتاب "فصائل بزید بن معاویہ" تصنیف فرمائی)-

عدالغی مقدی، اور العلی قاری، (جنهول نے اپنی گرافقدر تصانیف میں فت یزید کی تردید کی سے

ان عالی مرتبت شخصیات کا طرز عمل اور بیانات اس بات کا محملا شبوت بیس که یزید ان تمام الزامات سے پاک ہے جو موجودہ دور کے پروپیگندھ کے ذریعے اس کی

طرف منسوب کے جاتے ہیں "۔ (راحی سلم معاشرے پرشیعیت کے منی اثرات، ص ۱۰۰-۱۰۲، دومرااید دین سے ترمیم واصافہ، ناشر علس تعظ ناموس معابدواہل بیت پاکستان)۔

## ٣٨- ولا كثر مشتاق احمد سلفي (خطيب بنگذنائي والاجنع ساسيوال)

ممتاز عالم و دانشور ڈاکٹر مشاق احمد سنی، یزید کی امات و طافت کی شرعی حیثیت کے اثبات اور بیعت یزید کی صینی پیشکش نیز دیگر متعلقہ امور کے حوالے سے تحریر شدہ مولانا محمد الغاروقی کے مقالہ کمہ سے کر بلاتک کی تائید و توثیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں:-

"بعونه تعالى أما بعد-

محترم المقام مولانا محمد الفاروتى النعمانى اطال الله بقائه في يه عجيب وغريب تحقيقى اور على مقالد لكو كرابل سنت برايك برااحسان كيا ہے۔ كيونكه اس ميں حادثه كربلا كي معلى مقالد لكو كرابل سنت برايك برااحسان كيا ہے۔ كيونكه اس ميں حادثه كو ب كے سلسله ميں شيعوں كى صديوں سے كذب بيانى كا پردہ جاك كركے حقيقت كو ب نقاب كيا گيا ہے۔ اس لحاظ سے اپنے موضوع كا يہ پهلامقالہ ہے جواليے انداز ميں لكھا گيا ہے كہ آج تك كى عالم نے نہيں لكھا۔

الله تعالیٰ فاصل مصنف کوجز نے خیر عطافرہائے۔ آمین-

ڈاکٹر مشتاق احمد سلنی بنگلہ نائی والا

سا، جمادي الأول ساساه"-

(راحی محمد الفاروتی النعمانی، کمه سے کربلائک حفرت حسین بن علی کی تین شرطیں، مطبوم، مرکز تعین حزب الاسلام، لاہور، 199 ، من محمد بعنوان توثیق مولانا، ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب الجدیث سنی مدهد، خطیب اتی والا. منع سابیوال)-

#### كلام شخر بسلسله "يزيد كامقدمه

اس کتاب میں مختصر احوال یزید، یزید پر الزامات و جواب الزامات، نیز ڈیڑھہ سو سے زائد اقوال اکا پر امت و اقوال اکا پر اہل تشیع و غیر مسلم محقین بسلسلہ پزید کے حوالہ سے جو معلومات و تفعیلات درئ کی گئی بیں، ان کے مطالع سے علماء و مشائخ، محققین ومؤزخین اور دیگر قارئین محترمین پر کیا اثرات مرتب موتے ہیں، اور وہ کیا نتائج اخذ كرتے بيں، اس كا فيصله ان كى آراء و تنقيدات سامنے آنے برى كيا جا سكتا ہے۔ البته محتاط اند زاختیار کرتے ہوئے بھی کم از کم اتنی بات ضرور کھی جاستی ہے کہ یزید کے مقدم کے حوالہ سے ملزم کو صفائی کا پورا موقع اور شک کا فائدہ دیتے ہوئے نیز جدید اسلوب تحقيق كوحتى الامكان ملحوظ ركھتے سوئے جس قدر على و تحقیقی مواد اس كتاب میں ترتیب زمانی کے ساتھ جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ بنی تمام تر ممکنہ ظامیوں کے باوجود اپنی نوعیت کی ایک منفرد کوشش ہے۔ جو مستقبل کے محققین و ناقدین، مؤرخین ومصنفین نیز دیگر مختلف النوع و العدف قارئین کے لئے اس موضوع پر سابقہ تحقیقات کی نشاندی اور آئندہ تحقیقات کی حوصلہ افزائی کا باعث ہوسکتی ہے۔ اور عصر جدید کے علماء کرام ، مثالغ عظام ، مفتیان و قاصیان ، دا نشوران و خواص و عوام کو یزید کے بارے میں حقائق و شواید پر مبنی ایک معتدل و متوازن موقف کی تلاش نیز افراط و تفریط پر مبنی مواقف کے ردوا بطال میں اس کتاب سے خواہ تنقید کتاب کے ہمراہ ہی سى، كافى مدد مأصل مجرسكتى ب- اوراس سليله مين وه اكا برامت كى مختلف ومتنوع آراء سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیز کتاب میں مختلف مقامات پر درج بکثرت حوالہ جات اور سخرين درج "فهرست الراجع" كے مطابق اصل مصادر و ماخذ كا حب ضرورت مطالعه کرکے تنقید یا تعقیق مزید اور شرح صدر کا سامان بھی ذاہم کر سکتے ہیں۔ اور کیا عجب یہ کتاب اپنی تمام تر ممکنه خامیول اور سجیده ناقدین کتاب کے تمام تررد عمل کے باوجود عصر حدید کے اکا برامت کی غالب اکثریت کو اعتدال و توازن پر مبنی ایک مثبت و مشترك موقف ير متحد ومتفق كرنے كا باعث بن جائے- اور حيوده صديوں كے انتها

بسندانہ بزید ظالف بروپیگندہ کی مسوم فضاء کوعلی ودینی اور تاریخی و تحقیقی حقائن وشواید کی کسوئی پر پرکھتے ہوئے عدل و احمال کے افقاضے سمیٹ کے لئے پورے کر دیے جائیں۔

> وقال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى-وقال عليه السلام: قل الحق ولو كان مرا-وبالله التوفيق وهوالمستعان وانه على كل شتى قدير-

### فهرست المراجع (عربي)

```
الله جل جلاله- القرآن الكريم
        الالوسى، شهاب الدين- تفسير 'روح المعانى"-
                                                        . 1
                   ابي أبي الحديد- شرح نهج البلاغة
                                                        . ٣
       ابرالاثير الجرزي- اسد الفابة في معرفة الصحابة-
                                                        ٦.
                ابي الاثيرالجرري- الكامل في التاريخ
                                                        . 0
                    راس لخنيو.
                                          ابی تیمیة-
                                                        .7
                 فتاري ابن تبعية.
                                          ابن تيمية-
                                                        .4
                     منهاج السنة.
                                          ابي تيمية-
                                                        ٨.
                  الوصية الكبرى
                                          ابن تيمية-
ابن جرير الطبري- تاريخ الامه و الملوك (تاريخ الطبري)
                                                       ٠١.
       ابن حجر العسقلاني- الاصابة في تعيير الصحابة
                                                       11.
                ابن حجر العسقلاني- تهذيب التهذيب
                                                       .17
        ابن حجر العسقلاتي- فتع الباري، شرح البخاري
                                                      .15
                   أبن حجر العسقلاتي- السان الميران
                                                       .14
              ابن حجر المكى- الصواعق المحرقة.
                                                     .10
               جمهرة الأساب
                                        ابن حزم-
                                                       .17
      كتاب الفصل بيي الملل والأهواء والنحل
                                                     .14
                                         ابن حرم-
                    مقدمة "تاريخ العبر"
                                        ابي خلاون-
                                                      .14
                         ابن خلكان- وفيات الأعيان
                                                       .14
                         ابي سعد- الطبقات الكبري
                                                      . 7 .
                                      ابی طولون-
قيد الشريد من اخبار يزيد، تحقيق محمد رينهم،
                                                       . 11
                                     القاهرة، ١٠٢٠٤م، ١٩٨٤م
                           ابي عبدالبر- الاستيعاب
                                                     ....
             ابي عبدريه- . العقد الفريد، مصر، ١٣٥٣ه
                                                       . 22
ابن العربي، القاصى ابويكر- العواصم من القواصم (تحقيق
                                                      . 14
معب الدين الخطيب) - مصر، لجنة الشباب المسلم.
           اخبار البريديي.
                          ابي العباسي اليزيدي، محمد-
```

```
. 27
                   ابن كثير، الدمشقى- البداية والنهاية
                                                            . 46
                   ابن قتيبة، الدينوري- عيون الأخبار
                                                            . 44
        كتاب المعارف، مصر ١٣٠٣م
                                     ابن قتيبة، الدينوري-
                                                            . 44
                          ابن قتيبة - الامامة والسياسة
        ابوجعفر الطوسى- تلخيص الشافي، ايران، ١٣٠١ه
                                                            .٣.
                        ابوجعفر محمد- كتاب المجود
                                                            . 41
                   ابو حنيفة الدينوري- الأخبار الطوال
                                                            . 44:
                  ابوداؤد، الامام- السنن (سنن ابي داؤد)
                                                            . 22
                     ابوالفرج الإصفهاني- مقاتل الطالبين
                                                            . K4
                                                           . . 70
   الأردبيلي، على بن عيسى- كشف الغمة في معرفة الأثمة، ١٣٨١هـ:
رسلان، امير شكيب- حاصر العالم الاسلامي، طبع القسطنطينية.
            تاريخ الكعبة المعطعة.
                                               الارراقي-
                                                            .. 46
  البخارى، إلامام محمد بن الجامع الصحيح (صحيح البخاري).
                                                           .. ٣٨
                                                اسماعيل-
  البرزنجي، محمد بن عبدالرسول الاشاعة في أشراط الساعة
                                                             . 49
                                               البلاذري-
                                                             ٠7.
    انساب الأشراف، طبع يروشلم
                                               البلاذري-
                                                             17.
                 فتوح البلدان.
                                                           . . 44.
                مشكاة المصابيح.
                                  التبريزي، الخطيب، ولي
                                     الدين محمد بن عبدالله-
كشف الطنول عن أسامي الكتب و الفنون،
                                                             .44
                                   حاجی خلید، مصطفی بن
                                                             .44
            طبع القسطنطينية ١٢٨٠
                                    عبدالله كاتب چليي-
           الحاكم. الامام ابوعبدالله المستدرك على الصحيحين
 "الحنفي، القاصي بدر الدين- آكام المرجان في غرائب الاخبار و
   أحكام الجان دهلي أصح المطابع
                                        الحموى، ياقوت-
                          معجم البلدان
                                                             .46
                    الخضري- اتمام الوفاءني سيرة الخلفاء
                                                             .44
```

الخفاجي- الكلام في سيدنا معاوية وابنه يريد، القاهرة، دار الكتب القومية التيمورية رقم المخطوطة - (٩٤١) الخميني، سيد روح الله- الحكومة الاسلامية، طبع الحركة .0. الاسلامية في ايران. بيروت. الدهلوي، الشيخ عبدالحق المحدث- ماثبت بالسنة في أيام .01 السنة الذهبى- تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام .07 الذهبي- ميزان الاعتدال في نقد الرجال .07 الزبيري، معصب- كتاب نسب قريش. .04 الزركلي، خيرالدين-الأعلام، بيروت مطبعة كوسما تسوموس ١٩٥١م / ١٩٥٥م .00 الشاه ولى الله، الدهولي المسوى، شرح الموطأ، طبع الهند-.07 شبلي النعماني- رسالة الانتقاد .06 طاش كبرى زاده- مفتاح السعادة و مصباح السيادة . 0 1 الطبراني- المعجم الكبير .09 الطبرسي- كتاب الاحتجاج .7. الطبرسي، فصل بن حسن- اعلام الورى بأعلام الهدى، .71 ATTA العرينان، دكتور حمد محمد- اباحة المدينة و حريق الكعبة .77 في عهد يريد بن معاوية بين المصادر القديمة والحديثة، الكويت، مكتبة ابي تيمية، الطبعة الثانية، ١٠٩٨٨م١٩٨م على القارى، الحنفي- شرح الفقه الأكبر، دهلى، طبع .75 مجتبائي على متقى، البرهانفورى- كنز العمال في سنى الأقوال و .74 الأعمال، البند عمر، ابوالنصر- يزيد بن معاوية .70 عنبه، جمال الدين- عمدة الطالب في انساب آل أبي طالب، .77 لكهنشء مطبع جعفري الفرهاروي، عبدالعريز- النبراس شرح العقائد .76 . ١٨. كرد على، محمد- كنور الاجداد القسطلاتي- شرح البخاري، دهلي، اصح المطابع ١٣٥٧ه

اللكهنوى، الشيخ عبدالحنى- نرهة الخواطر، حيدرآباد 70 الدكى، ١٣٤٠ ه مجلسى، ملاباقر- بحار الأتوار، طبع ايران 71 72 مرتضى، سيد شريف- تنزيه الأنبياء، ١٣٥٠ ه المسعودي- كتاب التنبيه والاشراف 73 مسلم، الأمام- الجامع الصحيح (صحيح مسلم) 74 المغيد والشيخ- الإرشاد واران واختثارات علية إسلامية و ١٣٨٧ه-75 المنجد، ، دكتور صلاح الدين- يزيد بن معاوية (تحقيق) 76 المهرى، محمد جواد (المترجم- مختارات من اقوال الامام 77 、-الخميني الجزء الثاني (٢) طهران وزارة الارشاد الاسلامي، ١٢٠٣ه النقوى، على نقى- السبطان في موقفيهما، لاهور، اطهار 78 النيسابوري، محمد فتال- روضة الواعظيي، ١٣٨٥ه 79 الهروي، ابن لازهر، مُحمد بن احمد الازهري- كتاب في 80 يزيد بن معاوية اليعقوبي، ابن واضع- تاريخ اليعقوبي 81 جريدة "العلم" اليومية، الرباط (المغرب) ٥ سيبتمبر ١٩٦٦ م .15 مجلة "التوحيد" طهران، ذوالقعدة- ذوالحجة، ١٢١٠ه 83 فهرست المراجع (فارسى) خميني، سيد روح الله- كشف اسرار، تهران، ١٥ ربيع 84 . الثاني ١٣٦٣ه ازالة الخفاء عن خلافة دبلوی، شاه ولی الله محدث-85 الخلفاء دبلوي، شاه ولى الله محدث- تفهيمات الهيد 86 دبلوی، شاه ولی الله محدث- وصیت نامه، کانیور، مطبع 87

88 شریعتی، دکتر علی- تشیع علوی و تشیع صفوی، مطبوعه

دفتر تدوین و تنظیم مجموعه آثار معلم شهید دکتر علی شریعتی شریعتی، دکتر علی- فاطمه فاطمه است، تهران، سازمان انتشارات حسينيه ارشاد ، چاپ دوم، تير ماه ١٣٥٦ شریعتی، دکتر علی- قاسطین، مارقین، ناکثین، تهران، 90 انتشارات قلم، آبانماه ۱۳۵۸، چاپ دوم. ناسخ التواريخ، خهران کاشائی، میرزا محمد تقی سپهر-91 قمى، شيخ عباس-مستبى الامال. ايران. ١٣٨٨ د-سازمان چاپ و انتظارات 92 جاويداك -قنوجي، نواب صليق حسن خان- جمع الكرامة-93 قروینی، ملاخلیل- صافی شرح اصول کافی 94 مجدد الف ثاني، شيخ احمد سر سندي- مكتويات امام 95 ریانی، لاهور، نور کمپنی، ۱۹۶۵، مجلسي، ملا باقر- جلاء العيون، طبع ايران 96′ مجلسي، ملا باقر - حق اليقين، طبع ايران 97-مجلسي، ملا باقر- حيات القلوب 98 فهرست الراجع (اردو) مسيِّد خوفت، اليود، داتا پيكشرد، ١٩٤٨٠ آزاد، مولانا ابوالكوم-باند کربی لابور م کزی انجمن خدام التر آک، بار بختم، می امراداحد، ڈاکٹر-اقبال ، علام محد - كليات اقبال (اردو) لابور ، شيخ علام على ايند مسز ، ١٩٧١ -سيرط تحف إملام، اردو ترجمه بنام "رون أملام" (زممد 102 سرعلی، جنس سید-حادي مسين و بلي اسلامك بك سنفر-البرني " كاش - الخضر- تقويم خير القرون "كراجي" اوراق پيكشرز ١٩٨٣ء-103 بريلوي، مولانا احمد رصاحال - احكام فريعت، مطبوم مند 104 بریلوی، مولانا احمد رمنا خان- رد الرفعنه (کندیم و ترتیب، محمد فاروق محمی، 105 بعنوان "مجموص رسائل ردردافض) كراجي، اداره معارف اطبيخرت بنديالوي، عطا. الله- واقع كربط ورس كايس منظ ، مركودها، المكتب الحيني، من 1990 --

| بالوي علامه عطا محمر سيف العطام النور عطا بنديالوي اكيدي ، مني ١٩٩٠ء-                                                                      | £-107               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| تها نوى، مولانا محمد اشرف على- الداد الفتاوي، جلد خاص، طبع العند                                                                           |                     |
| تَمَا نوى، مولانا محد اخرف على - بشتى زيور، تان كميني لمثيدٌ لا بهور، كراجي،                                                               | 109                 |
| تبزيزي، خطيب- اكمال في اسماء الرجال (اردو ترجمه) مطبوم مع مشكاة المعارج،                                                                   |                     |
| رممانیه-                                                                                                                                   | البود، كمتر،        |
| جامعه بنجاب، لابور- اردو دا ره معارف اسلامير، لابور، جلد اول، طبح اول ١٩٢٣،<br>ت)                                                          | 111<br>(ددیگر مجلدا |
| جامعه پنجاب، لابور- تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و مند، لابور، جلد دوم، عربی<br>در تاریخان (د. مگر محل ایس)                               |                     |
| ن ١٩٤٣ء (وديگر محلوات)                                                                                                                     |                     |
| جعز حسين، مغتى في البلاخ، اردو ترجمه وحواشي، لابور، اماميه ببلي كيشنز، اكتوبر                                                              | 113                 |
|                                                                                                                                            | .19۸۸               |
| عادى خليل احمد جاده و منزل (اردو ترجمه "معالم في الطريق" ازسيد قطب)                                                                        | 114                 |
| به بلی کیشنز کمیش ۱۹۸۱ه                                                                                                                    | لابور، اسلاک        |
| حميدالدين، ڈاکٹر- تاريخ اسام، لاہور، فيرود سنز لمثير                                                                                       | 115                 |
| حمیدالدین، ڈاکٹر۔ تاریخ اسوم، لاہور، فیروز سز لمٹیڈ<br>طانہ فرہنگ۔ اتحاد و یک جس لام خمینی کی نظر میں، ملتان طانہ فرہنگ جمهوری             | 116                 |
|                                                                                                                                            | اسلامی ایران-       |
| بلوی، شیخ عبدالت محدث- اثبت بالسز فی ایام السز (اردو ترجمه) مطبوم                                                                          | , 117               |
|                                                                                                                                            | - פוראי             |
| دبلوی، میرزاحیرت- چاخ دبلی، اردواکادی، دحلی، مارچ ۱۹۸۵ء                                                                                    | 118                 |
| دبلوی، میرزاحیرت- کتاب شهادت، دبلی، کرزن پریس، ۱۹۱۳م، وطبع نانی،                                                                           | 119                 |
| لى، كمترجاء الحق، ١٩٤٣ء                                                                                                                    | جلداول، کراچ        |
| رصنوی، علیر سید محود احمد- شال محاب، مطبوم، لابور                                                                                          |                     |
| زاید علی، ڈاکٹر- تاریخ فاطمیین مصر                                                                                                         | 121                 |
| سنبعلى، مولانا عتين الرحمي- اوقعه كربلااوراس كا بس سنظر، (دوسرا ايدميش،                                                                    | 122                 |
| کے ساتھ املتلان، میسون پہلی کیشنز، ۱۹۹۳ء                                                                                                   |                     |
| سيالوى، علام محد قر الدين- دبب شيع، لابور، اردو پريس، عداه                                                                                 |                     |
| نيراني، ذاكثر عافظ محمود- مقالت شيراني، جلد شم، الهور، ١٩٤٢، ١٩٥٠-<br>مديقي، تعيم- محن انسانيت، لامور، اسلاك بهل كيشنر كمثيد (اشاعت جهارم) | 124                 |
| مديتي، تعيم- ممن انسانيت، لابور، اللك بيل كيشنز كمثيد (اشاعت جدام)                                                                         | 125                 |

| 12 سدیقی، ابوالحسین ممد عظیم می می نموسین بازید، ارشادات اکا به ک روشی میں .<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| الدين- الدين- المان الثاني المن الثاني المن الثاني |          |
| الدين -<br>الدين -<br>11 منياه الحق، قاري محمد - يزيد، كا براط سنت ديوبند كي نظرين، راجي، مكتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27       |
| من سنت و حماعت، حولانی ۱۹۹۳،-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28       |
| 12 عباسي، علاس سيد محمود احمد- فلافت معاوية ويزيد، كراجي، جون ١٩٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29       |
| 1: عباس، عدر سيد محمود احمد-تمقيق مزيد بسلسله خلافت معادية و يزيد، كراجي، جون ١٩٩١،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30       |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32       |
| یت الکعبر فی عمد یزید بن معاویه امیر یزید بن معاویه کے خوف دوسٹلین الزامات کا جائزہ مدینہ کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        |
| رمتی- خانہ کعبے کے تقدس کی پالل-۱۳۱۳ھ/۱۹۹۳ء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| 13 عطاء السنعم بخاري، مولاناسيد ا بوسعاديه ا بوذر- سيرت سيد نامعادية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 13. خلام احمد، قاری- انوار قریه، لاہور، اپریل ۱۹۹۱ء<br>13 فاروتی، بیرز دہ اقبال احمد- صحابہ کرامؓ، کمتوبات حضرت مجدد العث ثانی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| ينے ميں، لاہور، كمتبہ نبویہ، ۱۹۹۱ء<br>13 فاردتی، سوالنا صنیاء الرطمن خوفت راشدہ جنتری، ۱۹۸۷ء (مطابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| - عنه العاروي، موديا معيايه برس ي منطق ومدور من المعلم معلق المعارف<br>- عنه العارف على آباد: الثاعة المعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 1 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -^<br>37 |
| 13 الفاروتي، ممد النعماني- كم سے كربوتك، حضرت حسينٌ بن على كى تين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| ر لمين، لابور، مركز تعين حزب الاسلام، ١٩٩٣ هـ ١٩٩٣،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 1947)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | لاس      |
| 14 كاشيري، شورش (آفا عبدالكريم) تريك ختم نبوت، ١٨٩١ سي ١٩٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10       |
| ب، لامور، چشان پر نشنگ پریس، ۱۹۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | £        |
| 14 . كاند حلوى، موالنا مبيب الرطمن- مدسى واستانين اور ال كى حقيقت، مطبوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| رائي ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| 14 گنگوی موازنا رشید احمد- فتاوی رشیدیه (کتاب ایمان اور کنر کے مسائل) عمیع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |

| افعنليت سيدناصدين اكبر، ساميوال، كمتبر فريديه                        |
|----------------------------------------------------------------------|
| وعددبلي                                                              |
| ت، پاکستان- مسلم معاشرے پر شیعیت کے                                  |
| مطبوم پاکستان                                                        |
| خلافت رشید این رشید، سید نا پزید، مطبوعه لامور                       |
| ميرمعاويشكا على محاسبه، مطبوصه لابور                                 |
| كمتوبات شيخ الاسلام ، جلد اول                                        |
| سنت بای اسلای در صد ساله اخیر) بیسویی صدی کی                         |
| بن نقوی، راولپندمی، مرکز تحقیقات فارسی ایران و                       |
|                                                                      |
| خلافت و ملوكيت، لابور، اداره ترجمان القرآن،                          |
|                                                                      |
| نيعه والتصميح) اصلات شيعه، اردو ترجمه ازا بومسعود آل                 |
|                                                                      |
| نسرت امير معاويةً، ناشر، "تخليقات"، لابور ١٩٩٥ء-                     |
| الرقعني، اردو ترجمه از داكثر عبدالله عباس                            |
|                                                                      |
| سیرت النبی، جلد سوم<br>حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر پر تمقیقی نظر، لاہور، |
| حضرت عائشه صديقة كي عمر پر محقيتي نظر، لابور،                        |
|                                                                      |
| اظهاد حقیقت، مطبوعه کراچی                                            |
| ندیلوی- اموی خلافت کے بارے میں خلط                                   |
| وئم)، ناهر مولانا عبدالرطمن، كراجي، اسلاى كتب                        |
|                                                                      |
| تاریخ اسلام، لامور، ناشران قر آن کمشید                               |
| يراني انقلاب، امام خميني اور شيعيت، لامور، مكتب                      |
| ن به ما را کام کامتنا                                                |
| فمینی اور شیعہ کے بارے میں علماء کرام کا متفقہ                       |
| وم ملا الله الله الله الله الله الله الله                            |

į.,

i

فيصد , حصد اول و دوم مع صميم جات ، مطبوع باكتان ، (ماخوذ از ما بناس "الفرقان" محسو، اشاعت خاس، دسمبر ۱۹۸۷ تا جولانی ۱۹۸۸، ا نقوی، سید شاکر حسین امروموی می مجاید اعظم، طبع سند 161 نقوى، مولاناسيد على نقى - شيدانسانيت 162 نيار احمد، حكيم- كيف الغمه عن عمر أم الأمر، يعنى تحقيق عمر عائش صديقةً، 163 كراچي. مشكورا كيديمي باشي، پروفيسر قامني محمد طامر على- تذكره خليفه راشد، اميرالمؤمنين سيدنا معاویّه، ناخر، قاصی چی پیرالهاشی اکیدیمی، مرکزی جامع معدحویلیال، مراره 1998ء 165 ماشي مولاناعبدالقدوس ومخفر تاريخ خلافت اسلاميه كراجي ١٩٨١ء-اردومجلات وجرائد يندره روزه "الاحرار" لابور، يكم تا يندره جولائي ١٩٩٢. (سيدنا حسينٌ مسر) 166 سنت روزه "الأسلام" لاسور-167 ما منامه "البدر" كاكوري، مند، ايريل مني ١٩٩٢--168 ما مناسه "تجلي" ديوبند، مند، جون، حبولائي، اگت ١٩٦٠- . 169 ما بنامه "تدبر" لا بور. مني واكت ١٩٩٢ه-170 ما بنامد " ترجمان الترآن " لابود، اگست ۱۹۹۳،، وستمبر ۱۹۹۵-171 يندره روزه "تعمير حيات" لكفنو، ١٠ مارچ، ١٩٩٢ء-172 ما بنامه " وارالعلوم ويوبند" ، بند، ستمبر ١٩٩٢ --173 ما بنامه "الرشاد" الحظم كره، ايريل 1991-174 ما بناسه "فاران " كراجي، جون ١٩٧٥--175 ما منامه "الفرقان" لتحنسُون مند، (اشاعت فاص وسمبر ١٩٨٨ء تا جولاتي ١٩٨٨ء) مني و 176 جون ، اکت ، نومبرودسمبر ۱۹۹۲،-ماسنامه "بيثاق" لامور، مني ١٩٩٢--177 علد "وحدت اسلای" اسلام آباد، مرم، ۱۳۱۲/۱۹۹۵، سفارت جمهوری اسلای 178 ايران "العلل كلكتر، سند. ١٢، اكت ١٩٢٤-179

#### 180 - " صدق جدید " تکھنو-181 روزنار "نوائے وقت"لاہور-فہرست المراجع (انگریزی)

- 182 Byzantine Empire
- 183 Continuatica Byzantina Arabica
- 184 Encyclopedia Britanica
- 185 Encyclopedia of Islam (Leyden)
- 186 The Great Umayyad (Muhammad A. Haris) Karachi
- The History of Muslim Dynasties in Spain (R.Dozy)

  Translated by Francis Graffen, Landon, 1913
- 188 The Monthly "Universal Message, Karachi, (July, 1992)
- 189 The Daily "Star". Alahabad. India. March 12, 1934

مكتبهآ ل عمران لا هور

سعيدالرحمٰن علوي

يزيدكامقدمه

# Scanned by Wasif Alvi